

Marfat.com

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

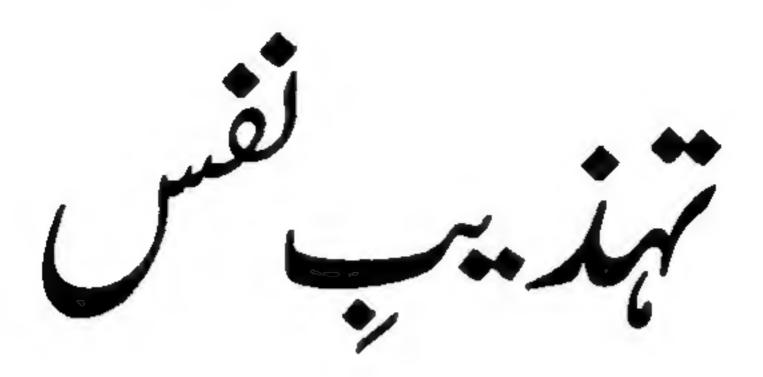

نفس کی اہمیت، اقسام و مدارج ، اس کی آفات اور قلب ، عقل اور روح پر اُثرات پر مفصل اور مدل بحث کے بعد قر آن واحادیث اور آنوال صالحین کی روشنی میں اس کی تہذیب پرایک کتاب

مصنف

حضرت پیرعبداللطیف خان نقشبندیّ خلیفه مجازنیریال شریف (آزاد کشمیر)

نشان منزل ببلی کیشنز

تادراً بادنجبر2, بيديال روز الديور فن الدين معلى المعام 35709606: 03234848781 كادراً بادنجبر2, بيديال روز الدين والمعام المعام المعام

#### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ هيى

تهذيبنس نام كماب: حضرت بيرعبد اللطف خان تعشبندي نام معنف: احرتغيل خان جولائل 2012ء اشاعت اول: لعداد: 1000 طارق محود نقشبندي ٹائنل: نثان مزل يبلى كيشنز پېشر: صفحات: 586 قيت: علامة شبير، عارف جميل، عاصم مجيدخان اسلمان لطيف القمان لطيف معاونت: حناد به شوکت به مرفراز ،اسلم ،ا قبال ،اور داجد

#### ملنے کا پتہ

اداره نشان منزل (رجنره) نادرآ بادنمبرد، بيديان رودُ لا مور فون: 042-35709606 نشان منزل پېليكيشنز ـشاپ نبر و بنلېور موثل بزد مكتبة المدينه مواتادر بارمادكيث الا مور -042.37114939

#### اس كماب كخصوص سيكز يوائنث (بيرون ممالك)

Arif Jamil Khan, Pleasanton, USA. Tel: 15105798668.

Salman Latif Khan, Pleasanton, USA Tel 15106769886.

Luqman Latif Khan, Vancouver, Canada Tel 17788381365

Tahir Ayub, Toronto, Canada Tel 14168225590

Asif Zaman, Bredford, England. Tel 447832930285:

#### اس كتاب كخصوص بيزيوائنك (پاكستان)

اداره نشان منزل، نادراً بادکانونی، بیدیان روژ الا بور کینت بنیلیفون: 0323-4878481/0423570960 نشان منزل بهلیکیشنز به شاپ نمبر ۴ بظهور به والی منز د مکتبه المدینه دا تا در بار ماد کیث الا مور و 042.37114939 نشان منزل بهلیکیشنز به شاپ نمبر ۴ بمر ماد کیث ، تی ۱ / ۴ ، اسلام آباد و 03235083640

سنگ ميل پېلشرز-

نوری کتب خاند فزددا تادر باریخ بخش دولا به در احریکس ایند پهلیکیشنز بهیش چک برادلهدی -البلال میس به درد بازار کرایی: 0213263264 سعید میس به ایمان آباد، پشادر -بیکن میس همشت کالونی شان -میس ایند میکس به ایمان می ایمان ا

> ممع کب الیجنسی ، أردد بازار ، لا بور -مسرا طیستنقیم موجرانواله-

مكتبدامام رضاداتادربار ماركيث لاجور

مكتبه خال قادر ميددا تادر بار ماركيث لا مور

مغل والرككتب الكريم ماركيث أردو بإزاراه مور

مكتبدجمال كرم دانادر بارماركيث لاجور

الغيصل تاشران أردو بإزارالا مور

مكتبدنيو بيرمخ بنش روؤلا مور

اسلامك بك كاربوريش فعل داد باز ميني جوك داوليندى-

تغميرات انسانيت اردد بازار الامور

مكتبه غوشيه بحرابي

مكتبه يخى سلطان حيداتاه

كمتبديركات المديندراني

مكتبه بهارشر بعت لامور

فيروزسنز لا مور، راولپندى، پياور، كراچى ـ كنته ضيا مالقرآن، لا مورادرادلپندى ـ خزيريه العلم وادب، اردد بازار، لامور 04237211468 ويكم بك سيلر، اردوبازار، كراچى 02132633151 . فريد بك سال ، اردد بازارلامور، كراچى - 0614781781

ميك ميلري, جناح دود كوئد, نيليفون:08184323229

ميك ليند بناح رود كوئد بليفون: 0812824295 معلمه مع

بنكش مكس مسالكوك

صراط متنعتم دا تادربار مادكيث لا بور-

مكتبداعلى حضرت واتادر بار باركيث لامور

كتبه خانه قادري رضوي تنج بنش دوولا مور

مشاق بك كارفراكريم ماركيث أردد بإزارالا مور-

مكتبدوا أراحكم دانادر بارباركيت لامور

لعيمي كتب خاشاردو بإزارلا ور

ستماب محرسيني چوک دا دليندي -

كرمانوالدكك شاب داعددبارماركيدلامور

اقر أيكس الاركى المور-

علامه فضل حن ببشراه اور

توراني ورائي إدرائي ورائ

مكتبدرضوب كراجي

## تهذيب نفس ازقر آن كريم

ر "وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ٥ فَالْهَمَهَا فُجُوْدَهَا وَتَقُواهَا ٥ فَذَ أَفْلَحَ مَنُ ذَكُهَا ٥ وَ قَدُ خَابَ
مَنْ دَشْهَا ٥ لَ الْحَمْ عِنْ كَاوراس كودرست كرنے والى كراس كول مِن والى دياس ك
نافر مانى اوراس بالى \_ يقينا فلاح با كيا جس نے (اپئے) نفس كو پاكرليا ـ اور يقينا نامراد مواجس نے اس
كوفاك ميں و باويا) ـ

٣ النفسة وَالْفِطَة وَالْعَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالانْعَامِ وَالْحَوْثِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَيْنَ وَالْقَاطِيْرِ الْمُقَنَظَرَةِ مِنَ اللَّهُ عِنْدَهُ وَالْفِطَة وَالْمُعَنَّ وَاللَّهُ عِنْدَهُ وَالْمُعَنَّ وَاللَّهُ عِنْدَهُ وَالْمُعَنَّ وَاللَّهُ عِنْدَهُ وَالْمُعَنَّ وَاللَّهُ عِنْدَهُ وَالْمُعَنِّ وَاللَّهُ عِنْدَهُ وَاللَّهُ عِنْدَهُ وَاللَّهُ عِنْدَهُ وَاللَّهُ عِنْدَهُ وَاللَّهُ عِنْدَهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالَالِمُ وَاللَّهُ وَاللْ

سر "فَالَ بَلُ مَوْلَتُ لَكُمُ اَنْفُسُكُمُ اَمُواط فَصَبُرٌ جَعِيلٌ" (فرمايا: (ايمانيس) بلكة تمهارے نغوں نے يہ بات تمہارے ليے مرغوب بنادی ہے، اب مبر (بی) اچھاہے)۔ سے

۵۔ وَامَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهُواى ٥ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِى الْمَاُواى ٥
 (اور جوفض ایٹے رب کے حضور کھڑا ہوئے ہے ڈرتا رہا اور اُس نے (ایٹے) نفس کو (مُری) خواہشات و شہوات ہے بازر کھا ہتو ہے شک جنت ہی (اُس کا) ٹھکا ٹاہوگا)۔ ہے

ع آل عران:۱۲-

لے افترس: 9۔

س يست:۸۳

س يوسف: ۲۵ \_

ير الاعلى: ١٦

ه النازعات: ۳۰

### تهذيب نفس ازاحاد بيث مباركه

ا۔ ''آلگیِسُ مَنُ دَانَ نَفُسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعُدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُمَنِ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَسَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْاَمَانِیُ "ل (واناوہ ہے جوایے نفس کا محاسر کرتا ہے اور آئے والی زندگی کے لئے کمل کرتا ہے۔ عاجز وہ ہے جواسیے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا رہتا ہے اور پھر اللہ تعالی سے بڑی بڑی توقات رکھتا ہے)۔

٢ "رُجَعُنَا مِنَ الْجِهَادِ الْآصُغَوِ إِلَى الْجِهَادِ الْآكْبَوِ قِيْلَ يَارَسُولَ اللهِ وَمَا الْجِهَادُ الآكْبَو قِيلَ يَارَسُولَ اللهِ وَمَا الْجِهَادُ الْآكْبَرُ قِيلَ يَارَسُولَ اللهِ وَمَا الْجِهَادُ الْآكْبَرُ قَالَ مُسجَاهَدَةُ النَّفُسِ "(جم جهادِ اصغرے جهادِ اکبرکی طرف لوٹے بیں محابدے دریافت کیا یارسول الله مَنْ اَللهُ جهادِ اکبرکیا ہے؟ تو آپ مُنْ اَللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا جَهَادِ اکبرکیا ہے؟ تو آپ مُنْ اَللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا جَهَادِ اکبرکیا ہے؟ تو آپ مُنْ اَللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا جَهَادِ اکبرکیا ہے؟ تو آپ مُنْ اَللهُ اللهُ ا

سر المساحة الله المسترعة المنظور المستركة المستركة المستركة والمستركة والمستركة والمستركة والمستركة المستركة والمستركة والمست

سم۔ "اَعْدای عَدُوکَ نَفْسَکَ الْبِی بَیْنَ جَنْبِیک" سے (تیراسب سے برادشن تیرانس ہے جوتیرے دو پہلودُ سے درمیان (لیمیٰ تیرے باطن میں) ہے)۔

۵۔ النفس تَعَمَني وَتَشَعَى وَ الْفَرْجُ يُصَدُّفَهُ أَوْيُكَذَّبُهُ" (نفس آرزواور خواس كرتا ہے اور شرمگاه اس كى تائيديا الكاركرتى ہے)۔ في الفراد شرمگاه اس كى تائيديا الكاركرتى ہے)۔ في

٢ ـ اَللَّهُمُّ آتِ نَفْسِي تَقُواهَا وَزَيِّهَا أَنْتَ خَيْرٌ مِّنُ زَكَاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوُلَاهَا (اسالله! ميرے لاَ مَالله! ميرے لفس كوتقوى عطافر ماءاس كويا كيزه كريتوسب سے بہترياك كرنے والا ہے اورتواس كاولى اورمولى ہے) ـ ال

ل سنن ائن ماجه محمد من يزيد القروعي منوفي ١٤٥٥ مديث ١٣٢٩ ، جلدا مني ١٨٣١ ، وارالفكر ميروت \_

ع كشف الخفاء، اساميل بن محرالجراحي، متوفى ١١٧١، مدعث ١٣٧١، جلدا، مني ٣٢٥، مؤسسة الرسالة ، بيروت \_

س تغیر قرطبی ابوعبدالله القرطبی جلد ۹ مفیه ۲۱ ، دارالمعب ، بیروت \_

س تغيير الكبير والم مخر الدين الرازى ومتوفى م ٢٠ مد جلد ١٨ ومنوس عدد ارالكتب العلميد وبيروت.

ه مح بخارى بحد بن اساعمل بخارى بهونى ١٥٦ ه معديث ١٢٣٨ ، جلد ٢ بسني ٢٣٣٨، وارالفكر ، بيروت.

ك معيمسلم بسلم بن عباج القشيرى بيتونى ١٦١، مديث٢١١، جلد ٢٠٨٨، واداحيا والتراث العربي بيروت.

### سرِ ورق

نفس کو اِس کتاب کے سر ورق پرایک بعنورے ظاہر کیا گیا ہے جس کی تباہ کار ہوں ہانان کا محفوظ رہنا محال ہے، ہاں اگر اللہ تعالیٰ کافضل شامل حال ہوتو کچھ دشوار نہیں۔ بیعنور جونفس کو ظاہر کر رہا ہوہ انسانی قالب میں رکھا گیا ہے جس کی اصل تو صاف ہے، جے سبز رنگ سے دکھایا گیا ہے، جبیا کہ خواجہ غلام فریدگی کافی ہے کہ:

اساں وی کولے ہاسے کوئی موتے ہوئے تاسے اتفال آن بتال دیج بھاسے اسال اصل بلیت تے تاسے اسال اصل بلیت تے تاسے

نحسنُ فَيَسِعُسؤن جدرب فرمايا فسالُوا بَهلنى أسال كَى سنيا اك لامكان مقام أسال وا نفس فريد پليت جا كيتا

نفس کی تباہ کاریاں اس پھنور میں (قتل و غارت، وہشت گردی، لوٹ مار ب وو فوری، چور بازاری وغیرہ) سرخ رنگ سے ظاہر کی تی ہیں اور دیگر برائیاں پیلے رنگ میں دکھائی گئیں ہیں۔ بزرنگ طریقت کے راستے کو ظاہر کرتا ہے جس پر چل کرانسان اپنی نجات کا سامان پیدا کرسکتا ہے۔ بیراہ انبیاء کرام بھیلا کی راہ ہے، جس سے محابہ کرام بھیلا، تا بعین، تع تا بعین اوراولیاء کرائے نے فیض حاصل کیا اور نی کریم می انجھ کو سط سے آج بھی فیض رساں ہیں۔ بی وہ دراہ ہے جس کو قرآن نے '' یک اُٹیکھا الّذیون آمنوا اللّه وَ کُونُوا مَعَ الصّادِ قِینَ '' کے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اورا حادیث میں ہے 'ایکٹون کُون کُون کُون کُون اللّه مَن اُللّه مَن اللّه مِن اللّه مَن ا

میسے نے کشدنفس راجز ظل پیسر دامسن آن نفس کسش راسخت گیر (نفس کوشخ کے مائے کے مواکوئی چیز بیں مارکتی، اس نفس کو مارنے والے کاوائن مغبوطی سے تمام او) (مع: ۲۳۲)

امندابن راحويه الحق بن ابراهيم راحويه متوفى ٢٣٨ هه مديث ٢٢٣ ، جلد المفيد الايمان ، المديد منوره-

## انتساب

بنام حضور پُرنُو رمجرم صطف طاق المانية تيم

وجمله خواجگان نقشبند

از حضرت صدّ التى اكبر عظانة تا خواجه مخدوم من تبله بير حضرت علامه علا والدّ ين صدّ ليتى غرنوى مدظله العالى بهجاده نشين در بار نيريال شريف تراز خيل آزاد كشمير .....اور إس فقير ك محبوب قوى شاعر علامه اقبال اور مير ب درويش والدين جن كى فيض رس نگامول نے مجمع ملت وقوم كى خدمت كے قابل بنايا۔

**خادم المفقواء** پيرعبداللطيف خال نقشبندگ

# Marfat.com

## فهرست

| 28 | حدبارى تعالى أزمصنف                          |
|----|----------------------------------------------|
| 29 | نعت إرسول مغبول ملفائيلهم ازمصنف             |
| 30 | نعت رسول مغبول ملايقيهم ازمصنف               |
| 31 | نعت رسول مقبول ملة يتلم ازمصنف               |
| 37 | نظم ازمصنف                                   |
| 39 | لظم ازمصنف                                   |
| 40 | مریدوں کے تام تلقبین روحانی ازمصنف           |
| 41 | عرض مرتب ازكرتل احدفضيل خاك                  |
| 43 | تأثرات (از پیرعلاؤالدین صدیقی غزنوی نقشبندی) |
| 45 | مقدمه ازحضرت بيرمحدكرم شاه الازحري           |
| 47 | تقديم (ازمصنف)                               |
| 60 | غرض تصنيف (ازمصنف)                           |
|    | حصه اول: نفس اور اس کے متعلقات               |
| 69 | ا۔ حقیقت انسان                               |
| 69 | خود شناس کی ضرورت                            |
| 70 | لفط انسان کا اطلاق کس پر ہوتا ہے             |
| 71 | انسان بورے عالم كانمائندہ ہے                 |
| 72 | انسان کی پیدائش کامقصد                       |
| 73 | عقل ادرروح كاتعلق                            |
| 75 | مقام آدم                                     |
|    |                                              |

| 100   | خواہشات مس کو کیونکر قابو میں لایا جاسکتا ہے؟      |     |
|-------|----------------------------------------------------|-----|
| 153   | نفس کی وضاحت قرآن کی زبان میں                      | -ام |
| 154   | نفس انسانی کی منفی خوا برشات و عادات               |     |
| 154   | انسان میں مال کی شد پرمحبت                         |     |
| 155   | ئت مال وهمع مال بروعيد                             |     |
| 157   | ئة مال وهم عال كانترارك<br>ئة مال وهم عال كانترارك |     |
| 159   | ، میں ہے۔<br>انسان میں بےصبری وجلدیازی             |     |
| 161 ( | یے صبری دجلد یازی کا تدارک                         |     |
| 161   | صبر كامرة ج مغيوم                                  |     |
| 162   | صبر کا درست مفہوم                                  |     |
| 162   | (۱) کفار کے مقابلہ میں صبر کرنا                    |     |
| 163   | (r) کفار کی افت توں پر مبر                         |     |
| 164   | (۳)مصیبت اورخی میں صبر                             |     |
|       |                                                    |     |
|       |                                                    |     |

| <b>*</b> C11   |                                                                                  |      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| نزل پېلی کیشنز | ······································                                           | تهذي |
| 165            | تفس برارشادات نبوى ما المينايم                                                   | _۵   |
| 165            | معردنت نفس کی اہمیت،اصلاح نفس میں اوّلیت                                         |      |
| 166            | سخاء نفس کے ماملین کے لئے جنت                                                    |      |
| 166            | مح ننس ہے بیخے کا طریقہ                                                          |      |
| 167            | فلخ نفس کے دیکرمغاہیم                                                            |      |
| 167            | خواہش ننس جب حق کی راہنما ہوجائے                                                 |      |
| 168            | حديث مَنْ عَرَفَ نَفْسَه "كَاتْحَيِّن                                            |      |
| 171            | نفس کے بارے میں چندا حادیث: ا)نفس کی دنیا ہے بے رغبتی حقیقت وایمان کی            |      |
|                | ولیل ہے ۲) سخاوت نفس ابدال کی علامت ہے ۲) نفس کو حقیر نہ جانو                    |      |
|                | ٣) نفسانی خواهشات کوچهوژ کرانند سے لولگاؤ ۵) اینے نفس پر قابد یا نا ہی جوانمر دی |      |
|                | ہے ٢) انسان كنس كوسوائے مٹى كاوركوئى چيز بيس بحر سكتى كاخوامش نفس كى             |      |
|                | پیروی انسان کوجبارین میں شامل کردیتی ہے ۸) خواہشِ نفس کی پیروی کرنے والا         |      |
|                | سب سے مُراہ 9) سوتے انسان کے سر میں شیطان کا گر ہیں لگا ٹا اوراس کا علاج         |      |
| 174            | ننس كى اصلاح كے ليے چنددُ عائيں: ا)نفس سے بیخے كى كال ترین وعا ٢)نفس             |      |
|                | ادر قلب کی اصلاح کے لئے جامع دعا ۳)نفس کے شرسے اللہ کی پناہ حاصل کرنا            |      |
|                | ٣) حضرت الوبر صديق عظه كاجش قدر وظيفه ٥) رشدكى طلب اورنفس كرشر ي                 |      |
|                | یناه ۲)ننس کواللہ کے تابع کرنا                                                   |      |
| 178            | اقسام د مدارج نفس                                                                | _4   |
| 178            | لغس اوراس کی تقسیمات                                                             |      |
| 180            | قلب عارف کی علامات                                                               |      |
| 181            | حيات حضرت عيلى طينم                                                              |      |
| 182            | فناكيشميس                                                                        |      |
| 184            | گنس کی متربدا قسام<br>ننس کی مزیدا قسام                                          |      |
| 186            | نغس کی مزیدانشام                                                                 |      |
|                |                                                                                  |      |

|     |                                                                                                                        | بنديب            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 186 | مارج نُفُس ١) نَفُسِ اَمَارَهُ ٢) نَفْسِ لَوَّامَةُ ٣) نَفْسِ مَطْمِئَتُ ١) نَفْسِ                                     | <del>- • •</del> |
|     | لُهِمَهُ ٥) اَلنَّفُسُ الرَّاضِيَةُ ٢) اَلنَّفُسُ الْمَرْضِيَّةُ ٤) اَلنَّفُسُ الْكَامِلَةُ                            |                  |
| 191 | َ عَمْ يَدِمِ ارْجَ: ١) اَلنَّفْسُ الدَّمَ الدَّمَ النَّفْسُ الْمُشْتَوَاةُ ٣) اَلنَّفْسُ الْمُشْتَوَاةُ ٣) اَلنَّفْسُ | i                |
|     | السَّوَالَةُ ﴿) اَلنَّفُسُ الزَّاكِيَةُ ۵) اَلنَّفُسُ الذَّاكِرَةُ ٧) اَلنَّفُسُ الْمَمْلُوكَةُ                        | Í                |
|     | <ul> <li>النَّفْسُ الْعِلْمِيَّةُ</li> </ul>                                                                           |                  |
| 197 | روح براثرات نفس                                                                                                        | _4               |
| 197 | روح برنفس کے اثرات                                                                                                     |                  |
| 198 | روح کے لفوی معنی                                                                                                       |                  |
| 199 | لفظ روح كے مختلف اطلاقات                                                                                               |                  |
| 200 | قرآن اوروی کوروح کینے کی وجہ                                                                                           |                  |
| 201 | روح كوام رتى كيني كاوجه                                                                                                |                  |
| 202 | حضرت عيسى وحضرت جرائيل عظا كوروح كينج كاتوجيه                                                                          |                  |
| 202 | الل الله سراياروح بوجاتے بيل                                                                                           |                  |
| 203 | روح اتسانی                                                                                                             |                  |
| 203 | پیدائش سے پہلے انسان معدوم تما                                                                                         |                  |
| 204 | علامه اقبال اورروح                                                                                                     |                  |
| 206 | ا قبال كافلسفة تخليق                                                                                                   |                  |
| 208 | ارداح كالخليق اجمام ي المولى                                                                                           |                  |
| 209 | روص بالبم مجتمع تغيس ال كالمعنى                                                                                        |                  |
| 210 | بعت من سبت كاخيال ركما جائے                                                                                            |                  |
| 210 | عالم ارواح اور" أَلَسْتُ بِرَيِّكُمْ" كاوعده                                                                           |                  |
| 213 | مِيْنَاقِ أَلْسَد بِرامام شعراني كاكلام (سوالأجوابا)<br>مِيْنَاقِ أَلْسَد بِرامام شعراني كاكلام (سوالأجوابا)           |                  |
| 215 | روز بیناق صفت رپوبیت کے ذکر میں حکمت                                                                                   |                  |
| 216 | "اَلْمَسْتُ بِرَبِّعُمِ" مِن الكِلات بِ                                                                                |                  |

| <u> ئان دىنزل پېلى كىشنز</u> | ن <u>16</u>                                                        | تهذیب <sup>ن</sup> هٔ |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 252                          | أميداورغفلت ونيابس دوطيم تعتيب بي                                  | <del></del>           |
| 254                          | انسان عذاب قبر كيول نبيس سُنت                                      |                       |
| 255                          | حضور شَالِيَاتِم كامزاح فرمانا                                     |                       |
| 259                          | نفس کے حقوق                                                        | _1•                   |
| 259                          | تفس کے کیاحقوق میں؟                                                |                       |
| 260                          | افراط وتفريط                                                       |                       |
| 260                          | ا یے امور میں اعتدال اپنا ہے                                       |                       |
| 261                          | حکم ہاری تعالیٰ ہے کہاپی جانوں پرختی نہ کرو                        |                       |
| 263                          | ر ہانیت ایک بدترین بدعت<br>ر ہانیت ایک بدترین بدعت                 |                       |
| 264                          | ر بهانیت کی لغوی تعریف                                             |                       |
| 266                          | اسلام میں رہبانیت (ترک دنیا) کی قطعاً اجازت نہیں                   |                       |
| 268                          | اسلام دسن فطرت ہے اور رہانیت فطرت کے خلاف ہے                       |                       |
| 269                          | ترك دنيا كاعزم ركضن والمصحابه كوتنبيه                              |                       |
| 275                          | حقوق نفس کے ہارے میں تر بدین کی تربیت                              |                       |
|                              | به دوم: خطرات وآفات نفس<br>م                                       | ھے                    |
| 277                          | وخواطراورنفس وشيطان كفلبه كارابي                                   |                       |
| 277                          | خطرات وآفات نفس کی بہپان اور تدارک                                 |                       |
| 280                          | خيال كالتميين اورأن كأتكم                                          |                       |
| 281                          | خواطرى اتسام ا) خطرة حق ٢) خطرة كلى ٣) خطرة نفساني ١٠) خطرة شيطاني |                       |
| 284                          | وه راسة جن سے شیطان غلبہ پالیتا ہے                                 |                       |
| 288                          | خطرات کی پہچان                                                     |                       |
| 289                          | شهوت کی آگ<br>شهوت کی آگ                                           |                       |
| 290                          | ر دنیا کی دوئتی                                                    |                       |

| نشان دمنزل پلی کیشنز | 18                                                | <i>تېذىپ</i> ىش |
|----------------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| 321                  | بیام دات اور ترک لذات ہے                          | نفس کاعلاج      |
| 322                  | نس کی خواہشات کو ماردو                            | ابنداء میں ہی   |
| 323                  | د کو د مران کرنا چاہتا ہے                         | نفس دین بنیا    |
| 324                  | میں ہے اور نفس دلیلول میں ہے                      | روح مشابده!     |
| 325                  | ، ( نماز کا حکم دے تو بھی ) مرمیں مبالغہ کرتا ہے  | نفس مکار ہے     |
| 325                  | ۔ دین کے نورے بھتی ہے                             | شہوست کی آگ     |
| 326                  | م مورت ہے                                         | خود بني كاانجا  |
| 327                  | مرمان جاتا ہے اور پھراسے وہم قرار دیتا ہے         | نفس مجمز و د کم |
| 328                  | یوں کا چیلہ ہے، ز دوکوب کے بغیر سے نہیں ہوگا      | نفس سوفسطا      |
| 328                  | وبرد كيمناحيا بهوتو دوزخ كاحال يزهاد              | أكرنغس كي نض    |
| 329                  | آ گ بھی عاشق کی طرح حاضر رہتی ہے                  | الله سيحضور     |
| 330                  | ول کے پاس اینفس کی اصلاح کراؤ                     | سمى صاحب        |
| 330                  | ف کومغلوب کردیتا ہے                               | نفس عقلِ ناق    |
| 330                  | وشہوات سے بچائے کیلئے بندر کھو                    | ا بِي نگامول اَ |
| 331                  | إنى اور بواسب الله ك علام بي                      | آگ مڻي،         |
| 331                  | روں کے تاک میں رہتا ہے                            | نفس فا نی چنے   |
| 332                  | وائے مستوالی کے کویا ہے ہیں                       | مخلوق سب        |
| 334                  | لمبرشيطاشيه                                       | ۱۳ انسان پرغ    |
| 334                  | ن بداعتبارلُغت                                    | •               |
| 334                  | لمراه كرنے اور جموثی آرز وئیں ڈالنے کامعنی ومغہوم |                 |
| 335                  | ن کا دشمن ہے اس ہے بہتے کا راستہ                  |                 |
| 336                  | ن كاسب سے برداد تمن ہے                            |                 |
| 337                  | غلبه يأنه كاطريقته                                |                 |
| 338                  | ر يقدءواردات                                      | شيطان كاطم      |
|                      |                                                   |                 |

| غنب وثهوت<br>ضداور حرص<br>مسداور حرص                     | ·(r)              |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                          |                   |
|                                                          | /\                |
| مير جوكر كھانا خواہ حلال اور پاك ہو                      | (P)               |
| ركان الباس اور سامانِ خانه كے ساتھ زينت كرنا             | (۴)               |
| وكول يت طمع ركهنا                                        | <b>(a)</b>        |
| بلد بازی کرنا اور ثابت قدمی حجور وینا                    | e(1)              |
| ر جم و دیناراور دیگراموال                                | (4)               |
| عل اور فقر داحتیاج کاڈر                                  | (A)               |
| نصب ندہبی ،خواہشات, دشمن کےخلاف کینداور حقارت            | (۹) <sup>تع</sup> |
| بین کا صراط متنقیم ہے بہکانے کی سعی کرنا                 | ابليس لع          |
| ين كے جارجهات سے حمله آور جونے سے كيامراد ب              | ابليس             |
| يطانيك واتعات                                            | غلبةش             |
| يفس كومنوركرنے كاطريقنه                                  | فكب               |
| س كوآ داب سنت سكمانادل كومنور كرف كاسبب                  | ايخ               |
| لي ضرورت                                                 | مجابده            |
| ئى كى طلىب مِس بِے چيمن رہتا                             | الثدتعا           |
| 350                                                      | شيطاني            |
| شيطان كي دجه من انبياء المهدر براعتر اض اورجوابات        | وموست             |
| اس طرح غوروفكركر كانقام لين كورك كر                      | انسان             |
| خدا سے مرنے والے نوجوان کو دوجنتی عطافر مانا             | d-m               |
| رابل <i>ین</i><br>ما بلین                                |                   |
| ن كى كمرابيول سے بيخے كاطريقه                            |                   |
| ט אין געשן לין לין אין אין אין אין אין אין אין אין אין א |                   |
| هٔ حلول کی تر دید                                        |                   |
| ن كے ساتھ مقابله كرنے كے ہتھيار ·                        | شيطا              |

| نشان منزل پلی کیشنز | 2                                | 20                                  | تهذيبننس       |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 360                 |                                  | توں ہے گھیرا تا ہے                  |                |
| 361                 |                                  | اشیطان برحادی ہونے کانسخہ           |                |
| 362                 |                                  | _                                   | سماله خوابشات  |
| 362                 |                                  | ت کی مشکش<br>ت کی مشکش              | و نیامیں شہور  |
| 363                 |                                  | زشہوت کوانسانی خمیر میں رکھا        |                |
| 365                 | ç                                | . و وَل ہے نجات کا نام راحت _       | نغس کی آرز     |
| 365                 |                                  | شات کوقا بومیں رکھا جاسکتا ہے       |                |
| 366                 |                                  | ات                                  | شہواستولڈ      |
| 367                 |                                  | ے بر مرکوئی وشمن میں                | انسان كانفس    |
| 368                 |                                  | لاند سے حفاظت                       | شهوت وشيط      |
| 369                 | <del>-</del> 1                   | ت کی پیروی کرے وہ نفس کا غلام       | جوخوابشار      |
| 370                 |                                  | ں بیروی سے بیجا ؤ                   | •              |
| 371                 |                                  | ے حلال وحرام میں فرق                |                |
| 373                 |                                  | ح کي آفات                           | شہوستی فرر     |
| 374                 |                                  | کے چندوا قعات                       | ضيطِنس-        |
| 375                 |                                  | میں احتیاط کی راہ<br>سامتیاط کی راہ | شهوست لغس      |
| 379                 | ئے تو میں البی اور وسیلہ مرشد کے | انی مناہوں سے بازیس تاسوا۔          | نغس انسا       |
|                     |                                  | وتهذيب نفس<br>روتهذيب               | حقه سوم: تزکیه |
| 381                 | باكاطريقيه)                      | مفيهُ باطن (تہذيب نفر               | ۵ایه تزکیهوته  |
| 381                 |                                  |                                     | تزكية نفس      |
| 383                 |                                  | _                                   | تزكيه كالفر    |
| 383                 |                                  | سطلاحی معنی ·                       |                |
| 384                 |                                  | روشن میں تزکیہ کے معانی             |                |
| 384                 |                                  | کی ملی صورتیں<br>پی کی ملی صورتیں   | _              |
|                     |                                  |                                     |                |

| نشان منزل پلی کیشنز | 21                               | تهذيبنس              |
|---------------------|----------------------------------|----------------------|
| 385                 |                                  | نجب کی ندمت          |
| 386                 | <u>ل</u> ہنے کی ممانعت           | ایخ آپ کویارسا کے    |
| 387                 |                                  | محب كاعلاج           |
| 387                 | •                                | تواضع اورعملِ اسلا ف |
| 389                 | . مدح کی اُمید کرنا              | بغیر کی کارنا ہے کے  |
| 390                 |                                  | فماز اور تزكية تنس   |
| 391                 | بز کیدنس                         | مال خرج كرنے ميں     |
| 392                 |                                  | مال حرام سے مراد     |
| 394                 | ت                                | كسبب حلال كي فضيا.   |
| 397                 | سب وقت                           | تهذيب نفس كامناس     |
| 399                 | رمراقيه                          | ۱۷_ محاسیه،معاشهاو   |
| 399                 |                                  | محاسبهننس کی اہمید   |
| 400                 | لجے اپنا محاسبہ کرنے کا تھم      |                      |
| 401                 | ا<br>ف كرام كاقوال اورأن كى سيرت |                      |
| 403                 | كع                               | محاسب لنس کے ذرا     |
| 404                 | مهر كا طريقت                     | علامه اقبال كيحا     |
| 406                 | ے ش امام فرال کا کلام            | محاسبہ نفس کے بار    |
| 406                 | ريقے                             | محاسبانغس سے لم      |
| 406                 | بث                               | و(١) كال في كراد     |
| 406                 | . کی شکلت                        | (۲) ایتھے دوست       |
| 408                 | راه پرخور                        | (۳) يخالفين کي آ     |
| 408                 |                                  | (۳)مطالعة خلق        |
| 409                 | سے محاسبہ کی وضاحت               |                      |
| 410                 |                                  | لقب محاس کی وج       |

.

| نشان منزل پبلی کیشنز | 22                               | تہذیب نغس       |
|----------------------|----------------------------------|-----------------|
| 410                  | ب کیصورت میں محاسبہ کی وضاحت     | سوال وجوار      |
| 411                  | بلے محاسبہ نغس<br>**             | عن ہے ک         |
| 413                  | بدي اسبه تقس                     | عمل سے بع       |
| 414                  | ہوم اور اس کی اہمیت              | معا تنبدكامف    |
| 415                  | ئاسلاف                           | معاتنيهاورمل    |
| 416                  | و <b>ں</b> پرعتاب                | نفس سےحیا       |
| 417                  | بإره                             | ےا۔  مراقبہومجا |
| 417                  | ريف _                            | مراقبه کی تع    |
| 417                  | نیقت اوراس کے درجات<br>م         | مراقبه کی حف    |
| 418                  | امراقبه                          | صديقين          |
| 420                  | مین کامراقبہ                     | امحابالي        |
| 421                  | ليے تين ديوان                    | مراقبہ          |
| 423                  | شاحت                             | مرا قبه کی وه   |
| 427                  | ريقه                             | مراتبه كاطر     |
| 427                  | به نفس کی مجمداشت                | مقصدمراق        |
| 427                  | ردالف ٹانی کے مراتبہ کا طریقہ    | حضرت مي         |
| 429                  | U                                | مشارط ٌنش       |
| 430                  | ىل اسلاف                         | معا تبداور      |
| 432                  | ی اور مغہوم                      | مجابده كامع     |
| 432                  | س اورمجامِه ه                    | تہذیب نف        |
| 433                  | ئ چندمثالیں                      | ابل مجامده      |
| 437                  | نال کے فلسفۂ خو دی کانفس سے تعلق | ۱۸ ـ علامه اق   |
| 437                  | ی کے مراحل                       | الربيت وخود     |
| 439                  | لامه اقبال كي نظر بيس            |                 |

Marfat.com

| نشان منزل پلی کیشنز | 24                                                                                                           | تهذيب لغر |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 484                 | علامات تبوليت توبيه                                                                                          |           |
| 485                 | خلاصة كلام                                                                                                   |           |
| 488                 | تهذيب النفس اورحضرات ِ جنيدٌ وبايزيدٌ                                                                        | _۲•       |
| 489                 | معرفت نفس                                                                                                    |           |
| 490                 | خواہشِ نفس کی مخالفت ہے مرضِ نفس کا علاج بن جاتا ہے۔<br>خواہشِ نفس کی مخالفت ہے مرضِ نفس کا علاج بن جاتا ہے  |           |
| 491                 | در چق مصائب کے ذریعے کھلتاہے                                                                                 |           |
| 492                 | متعلقات نفس ہے گزرنے کے بعدروحانیت کے درجات ملتے ہیں<br>متعلقات نفس ہے گزرنے کے بعدروحانیت کے درجات ملتے ہیں |           |
| 493                 | الله تعالی اور بندے کے درمیان جار دریا ہیں                                                                   |           |
| 494                 | عجز وانكسارى الله نعالى كے وسل كا ذريعيہ                                                                     |           |
| 494                 | حضرت ہایزید نے نجب کا عجیب علاج حجویز کیا                                                                    |           |
| 495                 | علاجق كاطريق نفس كشي اورعلاء سوء كالفس برسى                                                                  |           |
| 496                 | تاديب ننس كيلئة حضرت بايزيته كانسخه                                                                          |           |
| 497                 | حضرت بایزید بسطای کے محیر العقو ل مجاہدات نفس                                                                |           |
| 500                 | حضرت جنید بغدادی کے مجاہرات اورنس پراتوال                                                                    |           |
| 501                 | اعمال صالحه اورتهذيب نفس                                                                                     | _11       |
| 501                 | نفس اورروح کی مشکش                                                                                           |           |
| 502                 | اصلاح نفس کامنہائ                                                                                            |           |
| 502                 | (۱)ايمان کي پختگي                                                                                            |           |
| 502                 | (۳)ارکان اسلام برنظرد کمنا                                                                                   |           |
| 502                 | (۳) امر بالمعردف ونبي عن المئكر كافريينه سرانجام دينا                                                        |           |
| 503                 | (۱۷)محیت صالح کااہتمام                                                                                       |           |
| 503                 | (۵)روزه اوراملاح نفس<br>(۵)                                                                                  |           |
| 503                 | (۲) ممناہوں ہے بیچنے کی مثق                                                                                  |           |
| 504                 | (۷) تربیت بندگی                                                                                              |           |
|                     |                                                                                                              |           |

| نشان منزل پلی کیشنز | 26                                                       | تېزىپ نغىر |
|---------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| <b>54</b> 1         | مشائخ کے کھانے پینے کے اسلوب                             |            |
| 543                 | طریقت میں بھوک ہے                                        |            |
| 544                 | بھوک اور عصر حاضر                                        |            |
| 545                 | بھوک ہے جہاد                                             |            |
| 546                 | بھوک میں ملتے والے در جات                                |            |
| 546°                | بھوک کے مسئلہ کاحل                                       |            |
| 547                 | کھانے اور نیند میں کسی قدر کی کوارا کرو                  |            |
| 550                 | بھوک خاصانِ خدا کی روح کی غذاہیے                         |            |
| 552                 | شيخ ومرشدا ورتهذيب نفس                                   | _rr        |
| 553                 | شیخ کی روحانی تربیت ہے کیا ملکا ہے                       |            |
| 556                 | اصلاح نفس کے چندمفید نکات                                |            |
| 556                 | ا) توجه باطنی سے اصلاح نفس                               |            |
| 560                 | ۲) صحبتِ صالحین ہے عقلوں اور روحوں پراثر                 |            |
| 562                 | ٣)عقيدت اوراتباع شريعت كالزوم مريدك لئے انتهائی ضروری ہے |            |
| 564                 | س حضرت مجدو ؓ الف ٹانی کے بیان کروہ دواصول               |            |
| 565                 | ۵) قلب کی اصلاح                                          |            |
| 565                 | ٢) سلوك نقشبند بيري ممياره اصطلاحات پر عمل كرنا          |            |
| 566                 | 2) پیرکی مددحاصل کرنے کاطریقہ                            |            |
| 566                 | ۸) نقط نظروں ہے فیض دینا                                 |            |
| 566                 | ٩) بربان البي ل جائة أسيس كل جاتى بي                     |            |
| 567                 | ١٠) شيخ کي روحانيت کااژ                                  |            |
| 568                 | ۱۱)مضبوط کڑے کے ساتھ باندھنا                             |            |
| 568                 | ۱۲) مرید کے زاویۂ نگاہ کو بدل دینا                       |            |
| 569                 | سار) <u>سینے کے ذریع</u> ے فیض دینا                      |            |
|                     |                                                          |            |

#### حمد بارى تعالى

(ازعبراللطيف خال فتعبندي)

کر کی شان ہے تیری تو بی پروردگار اپنا تو بی ستار ہے مولا، تو بی آمرزد گار اپنا

تیرے بی نام پر سب کھے ہے جینا اور مرنا بھی دیا ہے بس خلیل اللہ نے بیہ ہم کو شعار اپنا

> رے بی نام کی برکت سے عقدوں کی کشائش ہے رضا تیری اللی ہے سواد کار زار اپنا

تیرے لطف و کرم کے منتقر، بخشق کے جویا ہیں میرے اعمال رکھتے ہیں تجھ بی پر انحصار اپنا

> ای نبت پہ اٹھیں سے کہ جس نبت پرمرتے ہیں ا زے قست جو ہو جائے مدینے ہیں مزار اپنا

میرے نالوں کو دے پرواز، ول کو آہ و زاری دے معاون آہ و زاری میں ہو نفسِ کم عیار اپنا

میرے دل کو عطا کر راز الوندی سے آگائی

بنایا ہے جہاں میں تو نے جمعہ کو رازدار اینا

الی روض اقدس کی مجھ کو باریابی وے رسول اللہ کی فرقت میں ہے وامن تار تار اپنا

خدایا تو ہی میرے غم میں میری جارہ سازی کر ماری تو می میرے غم میں میر حافدار اپنا ماری توم کے غم میں ہے سینہ داغدار اپنا

الی شم طرح ہوتا ہے وسل یار لوگوں کو مقدر آزما کے دیکھا ہم نے بار بار اپنا

رح ممکن نہیں تم سے لطیف اس حسن کامل کی کے ممکن نہیں تم سے لطیف اس حسن کامل کی کے کہ مکن نہیں اور ان ان اور ان ان ان کے ممکن اور ان ان ان کے ممکن میں مار از خود ہوتا ہے آئینہ وار انا

تعت رسول مقبول ملی المراتم (ازعبراللطیف فال انتشبندی) ده نور فدایرده معن میں بشر ہے

> یہ کرؤ خاک، یہ فلک ہے یا دھر ہے ہر چنے یہ سرکار کا نیضانِ نظر ہے

رحمت سے تری کوئی بھی محروم نہیں ہے کہاں ترا مومن ہے و کافر یہ اثر ہے

اللہ رے! کیا شان مِلی صلے لے علیہ سیاری کو مشکل میں مصیبت میں مسلماں کی سپر ہے

ہر کظہ سلامت رہے کر عفق محم<sup>\*</sup> اللہ کی نظر میں یمی معراج بشر ہے

الفت ہے محمر کی تو محفوظ ہے انسال سرکار کی سمویا میری رک رک یہ نظر ہے

اسباب پہ سمجھے سمجھی سرتا نہیں مومن عاشق ہوں مرا عشق ہی بس زادِ سفر ہے

> مشآتی نظر مارا ہے بس ایک نظر کا بیہ تمل سمیہ عشق تو اک عام خبر ہے

انفس ہو یا آفاق ہے ہو جاتے ہیں کشوف سرکار دو عالم کا تقور وہ ممبر ہے

کافر کہو جھے کو یا کہو مشرک و زندیق دہ تور خدا پردہ معنی میں بشر ہے

کٹی نہیں راہ کوئی بروں عشقِ محمد اس معنق محمد اس راہ یہ جلنے کی سند آہ سحر ہے

جو علم لطیف از رو الطاف تی ہو اس علم کے آنے کی جگہ قلب و مدر ہے

#### تعت رسول مقبول ملت ينتيم

#### برور کے ہر شے سے محبت ہوتو ہے عشق رسول مالی الم

مال و زر، ہے، ڈھد و تقویٰ سے نہیں، اس کا حصول بردھ کے ہر شے سے محبت ہو، تو ہے عشق رسول

عشق اپنا، اِن کی ذات پاک کا اعجاز ہے سے تو بیا ہے، عشق کا، مطلع و شبع ہیں رسول

آ سکے صدیق کوئی، تو وہ شاید کہہ سکے کری مول میں کہیں کہ منافق رسول میں کینے منافق میں کیا ہے، منافق میں منافق میں منافق میں کا منافق میں منافق میں منافق میں منافق میں منافق میں کا منافق میں کے منافق میں کا منافق

رب سے راضی جب ہوا بندہ، تو راضی ہے خدا دونوں طرفوں سے ہوا کرتا ہے، ایجاب و قبول

آپ ہی کے عشق سے، قائم ہے ساری کا تنات آپ کے وم سے، جہانوں میں ہے رحمت کا نزول

اس کا احمال ہے ازل سے، ملت و اقوام پر جس نے سب نوگوں کو سکھلائے ہیں جینے کے اصول

وہ بیں حاکم، جب تلک قائم حکومت رب کی ہے کی رہے تھر نصرف میں نہ ہو کیونکر غلاموں کا شمول

عاشقانِ وسل کا شاید پہلا سے انعام ہے عقبیٰ کے ایماء یہ دنیا کو نہیں کرتے تبول

> شعر میرے کیا ہیں جذب شوق اور نذر لطیف آستان پاک پر میری عقیدت کے ہیں مکھول

#### نعت رسول مقبول ملق لياتم

جہاں تاجدار مدینہ کا گھرہے وہاں سرک بل تاجدار آرہے ہیں

نظر میں عرب کے دیار آرہے ہیں مدینے کے قرب و جوار آرہے ہیں

تے متوالے ہم جس کے نحسن ازل سے ای کے یہ آئینہ دار آ رہے ہیں

نٹال ہوں ملا ہے دیار نبی طَوْیَدَ کَمَا یہاں جموعے از کوئے یار آرہے ہیں

زہے عشق تجھ کو لمی ہے سعادت ترے نالے اب روئے کار آر ہے ہیں

نہ کیف اور احوال کی ہے خبر کھی۔ بیہ دیوانے دیوانہ وار آرہے ہیں

تنہیں اختیار اپنی گفتار پر بھی یہ جذبات بے اختیار آرہے ہیں

یہ آتھوں میں کیا جاب آ سمیا ہے۔ یا طوئے ہیں کہ بے شار آ رہے ہیں۔

نظر دور سے سبز گنبد پ آئی دل و جان چیم شار آ رہے ہیں

بالآخر خدا نے دکھایا ہے ہی دن کہ عامی نی مرافق کے دوار آر ہے ہیں

جھکانے کو سر آستان نبی من النظام ہے بہان بعد صد انظار آرہے ہیں

جہال تاجداد مدینہ کا کمر ہے دہال سر کے بل تاجداد آرہے ہیں

زیارت کے کمحول کا تھا حال ہے کہ خزال پر سیم و بہار آرہے ہیں

ذرا اس جوم زیارت کو دیمو بزاردل قطار و قطار آرہے میں

یہاں حامری کا تعین نہیں ہے محے آئے اور یار آرے ہیں

وہ کیا خوب تنے جو مدینہ میں گزرے بہت یاد کمات پیار آرہے ہیں

ہیں ۔۔ لطیف آگئے چپوڑ کر کیوں مدینہ ریہ پچچتاوے اب ہار ہار آرہے ہیں

ل الفت شريف كاشعارليبيات مين شريف كاداهين جهاز يركم محدادر كهمدين شريف مي مكل موت\_

#### 

یا محر، سید و سرور و مولا آپ ہیں جس کا کوئی نہ ہو اپنا، اس کے ملجا آپ ہیں

یہ نواؤں بے کموں کے ہمرم ہیں مونس آپ ہیں نا امیدوں کو کشائش کا اشارہ آپ ہیں

> نسلِ انساں سے ہوا ہے اور نہ ہو گا حشر تک جس سے بہتر ہونہیں سکتا وہ ہونا آپ ہیں

نور من اور خدا ہے جسد خاک کا جلا سر اسرار خدا کے سر میٹا آپ ہیں

اس سے برے کر اور ہوسکا ہے کیا رب کا خطاب

اے محرب حامد و محمود و اظر آپ ہیں

ہے ہے وابستہ ہیں ارض و ساء کی دولتیں ہے ہیں ارض و ساء کی دولتیں ہیں ہیں ہیں ہیں کی ہے ساری دنیا، میری دنیا آپ ہیں

س طرح ہیں، کیے، کیونکہ، جان سکتا ہے بیکون میں وہ سر ہیں کہ جس سرکے شناسا آپ ہیں

ب الله کے خزانوں کے رسول اللہ بیں آپ آپ کا دینا "براللہ" سے ہے داتا آپ بیں

> س کے سہتے ہیں جھے کو مفلس و نادار لوگ جبکہ مخار زمانہ میرے آتا آپ ہیں

ہ ایک کا تظرِ مبارک سے شفا ہے وستیاب آپ کی نظرِ مبارک سے شفا ہے وستیاب حضرت عیمی سیحا آپ ہیں

> غم آگرچہ ناروا تھے ہے زمانہ ہے لطیف تیرے مشفق مہربان و کرم فرما آپ ہیں

# نعت رسول مقبول ملى المالية منظم المنطقة المالية المال

کہتے ہیں لوگ جھ کو کہ اہلِ نظر ہوں میں لیکن یہ جے آپ سے خود بے خبر ہوں میں

شاہ و محمد کا نام نہیں معتر مجھے کافی ہے مجھکو عاشق خیرالبشر ہوں میں

> مجھ کو ڈرا سکیں سے نہ دیر وحرم کے لوگ. فتویٰ وہ جو بھی دیں کافر نہیں ہوں جس

اللہ کا راز خاص ہے ہی زندگی میری حق کی ردا میں رہتا ہوں، باہر نہیں ہوں میں

ہوتا ہوں میں عوام میں ہر دفت دل عزیز مر دل کمی کا ہوں تو کمی کا جگر ہوں میں

دوزخ کی آگ ڈرتی ہے موس کے نور سے شیطان جس سے ڈرتا ہو، ایسا شرر ہول میں

ابے سے بردھ کے ہم کو ہے اس قوم کا خیال تامد رسول یاک کا روز حشر ہوں میں

ا پی خودی کی محفلِ سمتام میں لطیف عشق رسول پاک کا پیغام بر ہوں میں

#### تعنت رسول مقبول ما المائيليم من كدا كر بول محص نسبت مولائي ب

آس احساس کی رک رک میں چلی آئی ہے . سبر ممنید کی شبیہ یادوں یہ لہرائی ہے

دل میرا ایک بی لذت کا شناسائی ہے میں محداکر ہوں مجھے نسبی مولائی ہے

> ول کو مطلوب ہے اک مودید تنہائی بس جس میں جلوہ مجہ محبوب کی رعنائی ہے

خلد میں ساتھ نہ ہو جیرا تو منظور نہیں ہم نے اس بات یہ سو یار قتم کھائی ہے

دُور رہا ہمیں سرکار سے منظور نہیں ان کے قدموں میں ہو جن کا کوئی شیدائی ہے

شکر ہو، کیف ، یا سوز و محداز ہستی جس جگہ ہے ہوں وہاں محود تنہائی ہے

خت و دارفت و بیکس مجھے کہتا ہے جہال تیرے عاشق کو جنوں خوردہ ہے ، سودائی ہے

یہ طریقت ہے کہ دل مفق محم میں وطلیں یمی اک رمز شریعت نے بھی دہرائی ہے

> غامتِ کن علی نظ عمتی محد کی نوید ورنہ ونیا میں کوئی خوبی ہے نہ زیبائی ہے

مورتیں سنتی حسیں اور جمیل آئیں ہیں اور جمیل آئیں ہیں آئیں ہیں آپ کے گئی میں ہر محن کی سیجائی ہے

تیرے دربار سے منکوں کو کمی ہے ہر شے نیک و بدکی ترے دربار میں شنوائی ہے

'نظر آتا نہیں جمعہ کو بجز طور دوست اور سجھ دیجھے نہ کوئی ہیں یکی مینائی ہے

> یں کرم فرماتے ہر اک پہ میری سرکار لطیف غم نہ کر تھے پہ نظر آپ نے فرمائی ہے

#### نعت رسول مقبول ملى المياتيم مين شرولاك من المياتيم كاعظمت كامتوالا بنا

جب سے محکش ویدہ اختر کا نظارا بنا میں عمیہ لولاک کی عظمت کا متوالا بنا

کمن محے امرار مجھ ناچیز پر اک اک تمام ان کی نظروں سے مرا دل جب کرم والا بنا

> ذكر رب، ذكر حبيب اور ذكر المخيخ منزل راو طلب مين جادة سيا بنا

موج طوقال اولیاء کے واسطے ہے اک حباب ناخدا کشتی کا جن کی حضرت والا بنا

اجباً و بھی کیوں نہ ہوں مختاج ان کی ذات کے روز محر بخصش حق کا وہ رکموالا بنا

عشق میں جاتا تھا ول مدیق کا مثل کیاب جس طرح انوار حق سے طور سینا بناطور

آپ کی لطف نظر سے ہے وابستہ یہ جہاں آپ کی لطف نظر سے ہے وابستہ یہ جہاں آپ کی لطف کا شیرازہ منا

شاہد و مشہود کے جو درمیاں موجود سے ان کے دم سے سالک، کی بین، نگاہ والا بتا

> میں نے دیکھا آپ کے لطف وکرم کو ہر مجکہ باور اس سے ہر مجکہ پر آپ کا آٹا بنا

میں ہمی اُن کے لطف سے بحر پورہوں اب تک لطیف جن کی اُن کے لطف سے بحر پورہوں اب تک لطیف جن کی ذات یا گ

#### تعت رسول مقبول ملق ليليم

انہی کے اک تصور ہے دلوں میں کیف وحال آیا

مدینے کا جارے ول میں جب نقش جمال آیا رخ اقدس میرے ول میں بایس شن و کمال آیا

بددوری کیسی دوری ہے کہ بیں کھات قرب اس میں توجہ جب مجمی کی جم نے تو روضہ بے محال آیا

ہو جب مبجوری کا عالم تو رو لیتا ہوں بل مجر کو ادھر نیکا مرا آنسو، ادھر حکم وصال آیا

خیالوں کی بیہ دنیا تو فقط بحرِ تلاظم ہے بیاطون میں ڈال آیا بیطوفاں عشق کے قطرے ،رکب معوفی میں ڈال آیا

وہ اک حصد تھا تؤرلم بزل کے ذاتی جلووں سے وجود مصطفے میں دیکھنے کیا کمال آیا

کالات جہاں بنی اُی کے ہاتھ آتے ہیں جدھر دیکھو ادھر ہی جلوہ پُرخال خال آیا

تضور مصطفائی کا ملاتو ربطِ کال سے اُنہی کے اک تضور سے داوں میں کیف و حال آیا

رسول پاک کی بی دات مشق حق کی مصدر ہے اس چینے سے مشق ابو بھڑ ، عزم بلال اللہ اللہ

محد مل المنظم كى محبت سے عروب دين و ملت تفا بجما بيعشق جب سينوں سے ، أمت كو زوال آيا

ہے اسوہ کا راز سے آگاہی ای سے ادج ملت، حسنِ خو، صدقِ مقال آیا

> کیا کہیں، کیوں ہر ونت دل صورت سیماب ہے قوم کے غم میں دل نالاں سدا ہے تاب ہے

خون کے آنو رلائی ہے مسلمانوں کی بات ختم کردے اے خدا الحاد کی تاریک رات

> عن بما لطنب لطيف و حيثم خوش انجام را مركشا برما خدايا مردش ليام را

تظم

كرليتا ہے چرمون اك تازه جہال پيدا

جب ذکر سے ہوتی ہے کھ آہ و فغال پیدا کر دیتی ہے مومن میں اک راحت جال پیدا

شب خیزی سے ملکا ہے آہوں کو تاثر جو اس اثر سے ہوتے ہیں سرمست جوال پیدا

کرتے ہیں بیاں جب ہم روداد مشارکے کی افراد میں ہوتی ہے اک رورح روال پیدا

بر مست ہو جب کافر مسلم کی عداوت میں کرتا ہے بیانوں میں آواز سکال پیدا

ہو عزم مسلسل تو وصل جاتے ہیں پھر بھی ہوتی ہے عزائم سے وہ تاب و توال پیدا

دنیا میں مسلماں کی شختین کی بازی ہے کر لیتا ہے پھر مومن اک تازہ جہاں پیدا

> اللہ کی حضوری میں سرمست ہو جب عارف کرتا ہے وہ نظروں سے محشر کا سال پیرا

مر محم عمل کر دے پھکے ہوئے آہو کو اے شام طحت تو کر ایس زباں پیدا

#### Marfat.com

پیرا ہے جہاں بنی، تخیر کے مذبے سے موت ہوتا ہے ای سے ای شاہیں کا جہاں پیرا

بیداری ہے بندے میں قاروق و کراری بیاری سے ہوتی ہے بس خواب مرال پیدا

وہ شاعر ملت کیا محر قوم کا غم نہ ہو ہیں کرب مسلسل سے شاعر کے زمان پیدا

کر دل میں تمنا ہے کر فونِ جگر پیدا ہوتی ہے مجاہد کے اس فوں سے اذال پیدا

> ہو جاتی ہے راتوں میں اللہ سے بھی سر کوئی لاتی ہے سر خیزی مردے میں بھی جاں پیدا

الفاظ میں مومن کے طوفان ہے، جادو ہے تنتے سے وہ کرتا ہے اک جوے روال پیرا

> کے اڑتا ہے بندوں کو بیہ جذب لطیف اپنا کرتا ہے دلوں میں جو اک موزنہال پیدا

## ابلاغ ہے دم لیں سے ،ندآ رام کریں سے

(ازمعنف)

ابلاغ ہے وم لیں کے، نہ آرام کریں کے جب تک کہ یں زندہ برا ہم کام کریں کے ہے آرزو میری، کہ بہ صد جذبہ جیم بے دین ہیں جو، مائل اسلام کریں کے ہے عاقبت اسلام میں، اور جائے پناہ مجمی ہر ذراے کے ہمراہ تیرا پیغام کریں مے اسلام کی امداد میں ہی، زب کی مد ہے یہ نعرہ بلند آج، سریام کریں مے افراد کو افکار کی ظلمت سے تکالیس ملت کا مدادا ہے، منع شام کریں کے ناواتنب سر چشمد ملت ہے مسلمان اس علم کو، عکست کو، سرعام کریں سے محدود ہے چند سینول میں ولیوں کی محبت ہر سے کو اب مثق کا بسطام کریں کے ہر فرد کے ظاہر میں بھی یاطن کی جک ہو یہ کام تھوٹ کا ہے، بے دام کریں کے خوش ہوں کہ لطیف ایل طلب ہے تو یمی ہے ہم خدمی اسلام کو ہر گام کریں سے

## تلقين روحاني

#### (مريدوں كےنام)

#### از بيرعبداللطيف خان نقشبندي

قلب مرجوع اورعقل سلیم کی متوازی را بھوں میں اگر چہرداد کے قطرات میں تو ہے ہیں تو بھی ان خدائی را بھوں ہے والوں کو کوئی طاقت مسدود نہیں کرسکتی ایسی شک و تاریک نظر آنے والی را بھوں سے بھی ان خدائی را بھول آتے رہتے ہیں جن کی گر دراہ کو کسی معمولی روحانی شہنشاہ کے اِنتہائی قرب رکھنے والے رہتی ہرگر نہیں پہنچ سکتے۔

روحانیت ایک لا متابی گرائیوں کاسمندر ہے جس میں موتی ، ہیر اور جواہرات کواللہ تعالیٰ نے سمندر کی تہوں میں بی محفوظ ، مقد ور اور مامون کر رکھا ہے ، ایسے بحر بیکراں سے جو موجیس اُٹھتی ہیں وہ بھی سمندر کے قریب سے گزر نے والے کو کو کہی کچے دیر کے لئے مسرور کرتی ہیں لیکن سمندر میں موجود موتیوں اور عام ریخزاروں کی رفعتوں میں کوئی نبیت نہیں ہوتی ، اس کی شان اس دن واضح ہوگی جب سمندر کو قیامت خیز زلزلوں سے افشاں کیا جائے گا گر اس دن کی کو اپنے کئے ہوئے پرشرم کرہ بھی اُس کے کام نہیں آئے گا ، ہیں جس طرح مسدود حالات کے باوجود اور ضعیف العری کی حالت میں تبلیقی مقاصد سے دور نہیں رہا اور چار عدر کتب کو بنام اسلام وروحانیت اور فکرا قبال ، سوز وساز روتی ، تبذیب نفس اور ''شاہیں کا جہاں اور'' کو تھینف کیا ہے بان چارعد د تھا نیف کے علاوہ یہ فقیر گیارہ عدد کتب پہلے بھی شائع کر چکا ہے جو اُستِ مسلمہ کے لئے بہت بوا سرمایہ ہے ، ای طرح آپ بھی حالات کے تھیٹروں میں خدمتِ خلق کے جذبے سے اپنی سینوں کو گرم رکھیں ۔

أميد ہے كہ بيكتب اشاعت كے بعد شهره آفاق ہونے كاشرف عاصل كري كى۔ اللہ تعالى ان تصانيف كى بركات سے عالم اسلام كے مسلمانوں كونيا ولولدا ورجذبه عمل عطافر مائے۔

مورفته کیم جنوری ۱۸۰۰ م

خاک پائے درویشاں پیرعبداللطیف خان نقشبندگ سابق ڈائر کیٹرمحکہ موسمیات لا ہور

## عرض مرتنب اذ کرنل احد فضیل خان

میں پیش کیا گیا ہے۔ نفس کو قرآن و حدیث سے واضح کرتے ہوئے اس کے شرسے پناہ ما تکنے کی مسنون وما کیں بھی یکجا کردی گئی ہیں۔ قلب، روح اور عقل پڑفس کے اثرات بیان کرنے کے بعد پیرصاحب نے نفس کی اہمیت واضح کی اور بیرق کی کی کم کس نظام کا کتات نفس کے گردگھومتا ہے۔ نفس کی اقسام اور مدارج اس طرح سے بیان کئے مجئے ہیں کہ مالکین راہ حق پر بیر حقیقت کھل کرسا سے آجاتی ہے کنفس کا علاج کن خطوط پر کیا جاتا ہے۔ اور بیر کنفس نفسِ اتمارہ سے نفسِ اتو امداور پھر مطمئتہ کے بعد نفسِ راضتہ اور مرضتہ ہیں کس طرح کیا جاتا ہے۔ اور بیر کنفس نفسِ اتمارہ وخطرات وآفات اور مرشی وفریب مفصل طریقوں کے ساتھ بیان براتی ہے۔ کیا گیا ہے تا کہ سالکین طریقت اس کے طرک ایجھ طریقے کے ساتھ بجھے کیں۔ مولا ٹاروم کے کلام کا اصاطرح سے کیا گیا ہے۔ اور سے کیا گیا ہے قار کین کے لیئے انتہائی ولیسی کا باعث ہے۔

نفس پرمنصل بحث کرنے کے بعد تزکیہ وتصفیہ باطن کے طریقہ کارکوزیب قرطاس کیا گیا ہے۔ محاسبہ ، مراتبہ ، مراقبہ اور مشارطہ کو اقوال واحوال صافحین کی روشی جس انداز جس بیان کیا گیا ہے بقینا قار نین کے دلوں پر مجر نقوش چھوڑے گا۔علامہ اقبالؒ کے قلفہ خودی کوجس بنل انداز جس بیان کیا گیا ہے متوسط علم رکھنے والے کیلئے اس کا سجھنا کوئی دشوار نہیں ۔ نماز ، روزہ ، تج ، ذکوۃ ذکر اللی درود وسلام بہدیہ خیرالانام ، توبہ استغفار اور دیگر اعمال صالح سے تہذیب نفس سے نفس کی تربیت کس طرح کی جاتی ہے؟ حضرات جنید و بایزید نے تہذیب نفس کی مزل کس طرح حاصل کی؟ کھانے اور نیندگی کی نفس پر کیا از ات مرتب کرتی ہے؟ مرشد کی توجہ ، نظر کرم اور صحبت نفس کی تہذیب کیلئے کس قدرا جیت رکھتی ہے؟ ان تمام سوالوں کا اس کتاب جس مفصل جواب دیا گیا ہے۔

یں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کونفس اور شیطان کے فریب سے بیچنے کی توفیق عطافر مائے اور ان کو اینا کھویا ہواوقارعطافر مائے: آمین ثم آمین۔

# Marfat.com

#### تاثرات

از

#### حضرت پیرعلاوُالدین صِدَ لِقی غزنوی مدظلهٔ (ماخوذاز حضورِقلب)

معتف کی معرکۃ الآراکتاب "نثان منزل، جلداوّل، حصداوّل" کے بعد منظر عام پرآنیوالی تعیداوّل" کے بعد منظر عام پرآنیوالی تعینی " معنورقلب (مع معارف قلب) "اپ موضوعات کاعتبارے ایک منظر د، متند، معلومات سے لیمنی فیز اور دلوں کی دنیا میں زبر دست انقلاب پیدا کرنیوالی کتاب ہے۔ غالبًا اس موضوع پر اِس قدر منقتل، مدلل اور واضح کتاب اِس سے تل ضابط تحریجی نیس آئی۔

یہ بات جران کن ہے کہ ونیا کے تمام وانشوراسلام کو فدمپ انسانیت تصور کرتے ہیں اوراس کی فرانت ، متانت اور پر شکوہ اقامت کے علاوہ اِسے جمالیات سے لبریز ، زندہ جادیو اور پائندہ رہنے والا فرہب تسلیم کرتے ہیں لیکن ہو جارہ سلمان اِسلام کے اِن تمام روش پہلوؤں سے تقریباً کمل طور پر تا آشااور تابلد ہے۔ اس دور کا مسلمان نفسانی خواہشات سے مفلوب ہو کرا ہے دلوں کو ہلاکت میں ڈالے ہوئے ، بود پی کی زندگی اینانے پر قطعا مطمئن نظر آ رہا ہے۔ مسلمانوں کو اِس دور کے مادی تقاضوں کی کش کش نے و بی فرائض کی اوا تیکی سے کمل طور پر غافل کردیا ہے اوراب وہ کی ناصح کی طرف رجوع کرنے کو بھی تیانہیں۔

وی همداللطیف خان نعشبندی، ڈائریکٹر (ریٹائرڈ) محکمہ موسمیات نے ایسے بودیٹی کے دور سے
اسب مسلمہ کو نگالئے کی فرش سے متعدد کتب تصنیف فر مائی ہیں اور ڈیر نظر کتاب آپ کی ان کوششوں کی ایک
جھک چیں کر دی ہے۔ کون ٹیس جان کہ علامہ اقبال نے اپنی تمام زیر کی مسلمانوں کو اپنی اصلاح کی طرف
ماف کرنے چیں گزاردی لیکن آج کے مسلمانوں کی اکثر ہے قرآن اور صدیف کی طرح اُن کے کلام ہے بھی
ممل طور پر بے فہر ہے۔ عالم اسلام کے دور حاضر کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہیر خان صاحب نے
نہا ہے جسین اور دلچ سپ انداز سے لوگوں کو ایک ہار چر علامہ اقبال کے کلام کے روثن پہلوؤں کی طرف متوجہ
نہا ہے جسین اور دلچ سپ انداز سے لوگوں کو ایک ہار چر علامہ اقبال کے کلام کے روثن پہلوؤں کی طرف متوجہ
نہا ہے جسین اور دلچ سپ انداز سے لوگوں کو ایک ہار چر علامہ اقبال کے نادر کلام کا ایک ایسا جموعہ چیش کیا ہے جوشا بداب
تک اس انداز سے کسی کتاب جیں بھی فراہم نیس کیا گیا۔ امید ہے کہ آپ کی یہ تصنیف اُن مسلمانوں ک
امطاح کے لیے چیش فیمہ خابت ہوگی جن کے دلوں جی طلب اسلام کی معمولی کو رقب کی ہاتی ہو۔
امطاح کے لیے چیش فیمہ خابت ہوگی جن کے دلوں جی طلب اسلام کی معمولی در تو توں، اُس کی مخلف
نر رنظر کتاب جی مصنف نے عوام کو قلب کی دنیا جی موجود سافتوں، تو توں، اُس کی مخلف

حالتوں، قلب کی بنیادی معلومات وتقر فات، معارف و واردات، کوائف واصطلاحات اور قلب کی دیگر ضروری تفاصیل کا ذکر کیا ہے اور مسلمانوں کوقلب میں پیدا ہونے والی بیار بوں، نفس اور شیطان کی خودساختہ ہلاکتوں، اِس میں پیدا ہونے والے حوائج سے آگاہ کیا ہے تاکہ ہلاکتوں، اِس میں پیدا ہونے والے الجابی فسادات اور دلوں کومردہ کردیے والے حوائج سے آگاہ کیا ہے تاکہ مسلمان اِس سے تقویت قلب، صفائے قلب اور اصلاح قلب کی ردش راہوں پر چلنے کے لیے راہنمائی حاصل کرسکیں۔

یہ تناب عوام سے لیے کمل اور مطلوبہ معیار کے مطابات راہنمائی کی حامل ہے اور خواص کے لیے دلوں کی تفکی مٹانے کا سامان فراہم کرتی ہے۔ امید ہے کہ نوجوانان اسلام اِس حسین اور دکش تحریر ہے اپنی مئزل کا تغیین کرتے ہوئے جادہ پیائی کے لیے کمر بستہ ہو کرچل تعین سے اور عشاق است اس میں الحی تفکی مئزل کا تغیین کرتے ہوئے جادہ پیائی کے لیے کمر بستہ ہو کرچل تعلیں سے اور عشاق اس میں الحی تفکی قلب کی تسکیدن اور داست جان کا سامان یا تعین نے۔

میری دعاہے کے مسلمانان عالم اِس کتاب سے استفادہ حاصل کریں اور موصوف کو درازی عمراور وسعت فیضان نصیب ہو۔ آمین!

پیرعلاؤ الدین صدیقی غزنوی نشبندی سجاده شین در بارعالیه، نیر بال شریف تروزنیل (آزاد کشمیر)

مورند ۱۳ رنج الاقرل ۱۳ اه بمطابق کم تمبر ۱۹۹۳ء

# Marfat.com

#### مقدمه

#### (ماخوذ ازرابطه شخ)

از حضرت پیرتم کرم شاہ الاز جری سالی جسٹس وفاقی شری عدالت پاکستان
اللہ رب العزت نے اپنے مجبوب کریم تھا گئیہ المتعبیة و المثناء و المتسلیلیم کو بے شارشانوں اوران گنت
کمالات سے بہرہ ورفر ماکر مبعوث کیا۔ یہ کمالات عالیہ صدوا حصاء سے باہر ہیں۔ انہیں ہیں سے ایک خصلت حمیدہ یہ بھی ہے کہ آپ من المؤرج اول کا تزکیہ فرماتے ہیں، وہ ول جود نیوی خواہشات سے آلودہ ہو بھی ہوں،
میدہ یہ بھی ہے کہ آپ من المؤرج اول کا تزکیہ فرماتے ہیں، وہ ول جود نیوی خواہشات سے آلودہ ہو بھی ہوں،
ان کی دھڑکنوں کا مرکز ومحور بدل گیا ہو، جواپ خالتی و مالک کے ذکر کی حلاوت سے محروم ہو بھی ہوں، شیطانی وسوسہ اندازیوں اورنفس کی دسیسہ کاریوں کی آ ماجگاہ بن بھی ہوں۔ جب ایسے پراگندہ دل بھی آپ من تائی خواب کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں گے اور آپ من تائی اولف ان کی جانب اٹھ جائے گی تو ان دلوں کو وہ طہارت نصیب ہوجائے گی کے قدسیان سملوت بھی ان پردشک کریں گے۔ اب شیطانی حرب ان کے دلوں کراثر انداز نہیں ہو کیس گے بلکہ وہ تو انوار رہانی کے مبط ومرکز بن بھی ہوں گے۔

ہارے پاک و پاکیزہ سرشت پینیسر مٹھی آئی کے فیض جایوں نے دلوں کی اجڑی ہوئی دنیا کو بہار آشنا کردیا۔الی سرمدی ددائی بہار کہ دہ اس کے بعد بھی بھی خزاں کی ستم رانیوں کا شکار نبیس ہوسکتی۔

نی اکرم واطهر الفرتین کی فیض بخشیوں کا بیسلسلہ اولیائے کرائم کی صورت میں آج بھی جاری وساری ہے۔ ان نفوی قد سیہ کے دوحانی تصرفات اور باطنی فیوضات نے بمیشہ دنیا میں خیر کی روایت کو دیرہ دکھا۔ عصیال ولغزشوں سے آلودہ دلول کوئی ورائی کے انوار سے دوشن ومنور کرنے کا سلسلہ بمیشہ ان پاکانِ امت نے اپنی شاندروز کا وشول ہے بحال رکھا۔ اولیائے کرائم کی اس مساعی کے صدقے اس امت میں ایسے ارفع واعلی کر داراورایسی برگزیدہ ہمتیاں پیدا ہوتی رہیں کہ دنیا کی کوئی قوم ان جیسے نا در روزگار وجود پیش نہیں کرعتی۔

آج جبکہ عالم اسلام کو نا کول ابلیسی سازشوں کاشکار ہے ان میں سے ایک بہت برسی سازش اسلام کے اس روحانی نظام کومشکوک اور بے اصل ٹابت کرنے کی ہے۔اغیارا چھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ امت ا ہے ایمان، محبت اور حق کی فاطر مرشنے کے لایز ال جذبے کہاں سے حاصل کرتی ہے۔ ایسے میں وہ افراد برے خوش بخت اور فرخندہ اقبال میں جوابے اسلاف کی ورخشندہ اور حیات آفریں روایات کی پاسداری کافریضہ سرانجام دے دہے ہیں۔

محرّی عزت مآب مضرت پیرعبداللطیف خان نقشندی کی تقنیفات عالیہ کود کی کردل بہت خوش ہوا۔ فی زمانہ صوفیائے کرام کی تعلیمات کو ہل انداز بیں اورعفری ذوق کے مطابق نو جوان سل اورتشکیک زدہ افراد کے سامنے بیش کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ ان روایات کے احیاء کے بغیرامیت مسلمہ کی نشاق ٹانیہ کا مقصد محمی بھی پورانہیں ہوسکا۔ ایسی مفیداور معیاری کتابوں کے مصنف یقینا مبارک ہادیے مستحق ہیں۔ اپنے صبیب کریم منظر کی کاوشوں کو تبولیت سے حبیب کریم مشرق کی کاوشوں کو تبولیت سے مسئدار فرمائے اور اُن کی فیض رسانیوں کے سلسلہ کواور مزید وسعت عطافر مائے۔ آئین

خَاكَ را وِصاحب دلال پيرمحد كرم شاه الاز برگ (نَوْدَ اللّهُ تُوْبَتَهُ)

ابریل ۱۹۹۸ء

## نفاریم (ازمصنف)

یہ کتاب نفس انسانیہ کو مہذب کرنے کی روش راہوں کو واضح کرتی ہے۔ ہرانسان کی زندگی کا کامیاب یا تاکام ہوناای حقیقت پر مخصر ہے کہ اس نے اپ نفس کے کوا نف کو کس صورت میں ڈ ھالا ہے۔ یہ کہنا ہے جانہ ہوگا کہ فد ہب اسلام کی روح تہذیب نفس کے حود کے گردگھوتی ہے اور ہر مسلمان کی تدرو قیمت کا انحصارات بات پر ہے کہ اس نے ضوائبل نفس پر کہاں تک غلبہ حاصل کیا ہے۔ ایک مسلمان کے مقام کی بلندی اسکی اطاعت وین اور منبل نفس کی کیفیت پر مخصر ہے اور ان دونوں مرطوں کے مطے کرنے کے بعد اس کو نیابت اللی کا تاج پہنایا جاتا ہے۔ ایسا شخص جزوکل کے جملہ رموز سے آگا ہی رکھتا ہے اور اپنی قوم میں مصلح کی حیثیت سے لاکھوں اشخاص کی راہنمائی کرتا ہے۔

دنیا میں جس قدر گرناہ اور برائیاں نظر آتی ہیں ان سب کا محرک انسانی نفس ہے۔ ہر خض پرنفس کا حملہ عملہ عمر تعریکے رہتا ہے اور کوئی محض کے اجباعے کرام جھیزے ) ایسانہیں کہ جے نفس کی آلائٹوں سے بالانہ پڑتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہر محض کیلئے نفس کی آفات کا علم حاصل کرنا از حدضروری ہے۔ نفس کی اصلاح صرف اُس وقت متصور ہوسکتی ہے جب اس کی آفات کی تفصیل کا علم ہوجائے اور اس کے علاج کی تد امیر کا علم ہوجائے اور اس کے علاج کی تد امیر کا علم ہوجائے اور اس کے علاج کی تد امیر کا علم ہوجائے اور اس کے علاج کی تد امیر کا علم ہو۔ زیر نظر کتاب ہیں نفس کی علامات اور اس کی اصلاح پر بڑی آئے۔ چی خاصی تفصیل ورج کردی گئی ہے۔ اور اس کے مالا بی کے مالے حصہ ہو۔ جب انسان کی روح عالم ادواج سے سے سے مطابق عشل کو اپنی تو اس کی روح عالم فطرت سے مطابق عشل کو اپنی تعریف کو اپنی میں اور اس جگر ہو اپنی میں اس کو جذب کرتا ہے اور ای طرح وہ روح نفس بسیط ہے گزرتی ہوتو اپنی قدرت کے مطابق نفس کو جذب کرتی ہوئی ہوئی ویا ہوئی ویا جس نمودار ہوتی ہے کی روح کا مقدرت کے مطابق نفس کو جذب کرتی ہوتا ہے اور وہ بیا ہی آکر اس کا نفس اس قدر رنفسا نیت کا مظاہر و کرتا ہے اور ای طرح دیا ہی آکر اس کا نفس اس قدر رنفسا نیت کا مظاہر و کرتا ہے ہمنا کہ اس کو جذب کرتا ہے اور ای طرح دیا ہی آکر اس کا نفس اس قدر رنفسا نیت کا مظاہر و کرتا ہے ہیں کو خدم سے ہوتی ہوئی ویا ہی نہوں ہوئی سے جس کی اس کا ذکر ہے کہ ہوس اور انسان کے خیر حضر سے بھی اور وہ مدیث نیجے دی جارہ اس کا ذکر ہے کہ ہوس اور ایسان کے خیر میں اس بات کا ذکر ہے کہ ہوس اور انسان کے خیر میں اس بات کا ذکر ہے کہ ہوس اور اور مدیث نیجے دی جارہ انسان کی خیر

سرشت من داخل مين - "اَلْهُ وى وَالشَّهْ وَهُ مَعْجُونَتَانِ بِطِينَةِ ابْنِ ادَمَ" (حولُ اورشهوت انسان كي منى

میں کوندھ دی گئی ہیں)۔لے

ہر بندے کوعقل اور حویٰ کی طرف ہے دعوت ملتی ہے۔ جوعقل کے پیجھیے لگا ایمان حاصل کر لیتا ہے اور جوھوی کے پیجھے لگا وہ گمراہ ہوااور کفریرلگ گیا۔

ل کشف الحجو ب، ابوالحن سیدملی بن عثمان جومری ، متوفی ۱۳۵۰ مضیا والقرآن بهلیکیشنز -

عُمَرٌ "(شيطان معزت عرفظ كمائي سيمي بعاكما م-) إ

ﷺ مرہندی حفرت مجددالف ٹائی آئے فرمایا ہے کلمہ طیب 'آلاالله الله الله 'اکااعتباراقل ہے کہ ہے کہ ہے کہ اللہ قال خداوں کی نفی کرتا ہے۔ مکتوبات امام رتانی میں درج ہے کہ اللہ تعالی کاارشاد ہے برائی میری چادر ہے اور بلندقدری میرالباس ہے۔ جو شخص ان دونوں کے بارے میں کسی ایک کے متعلق مجھ ہے جھٹر اکرے گاتو میں اسے آگ میں داخل کروں گا اور جھے کچھ پرواؤہیں۔ صدیت شریف میں ہے کہ 'فال الملله عَزَّ وَجَلَّ الْمِکْسُونِاءُ وَ دَائِسَی وَ الْعَظْمَةُ اِزَادِی فَمَنُ نَازَعَنِی وَاحِدًامِنَهُ مَافَزَفُتُهُ فِی النَّادِ '' مع (خدانے فرمایا کروں گا ور جھے ہے ہو ہو انہیں۔ صدیت شریف میں ہے کہ 'فال المله عَزَّ وَجَلَّ الْمِکْسُونِاءُ وَ دَائِسَی وَ الْعَظْمَةُ اِزَادِی فَمَنُ نَازَعَنِی وَاحِدًامِنَهُ مَافَزَفُتُهُ فِی النَّادِ '' مع (خدانے فرمایا کروں گا میری چا در ہے اورعظمت میر الباس ہے، جس نے ان دونوں میں ہے کوئی چیز مجھ سے لینے کی کوشش کی تو میں اسے دوز خ میں ڈال دوں گا )۔

ننس اورروح دونوں ہی لطائف میں ہے ہیں جو بدن انسان (قالب) میں موجود ہیں۔ جس طرح اس عالم میں شیاطیں و ملائکہ ، بہشت و دوزخ متضا دوجودر کھتے ہیں لیکن ایک کامل خیر اور ایک کامل شر ہے۔

حضرت علی البوری می الحوب میں فرماتے ہیں کنفس کی مخالفت میں تمام عبادات کاراز

ل عمرة القارى، بدر الدين العين متوفى ٨٥٥ مرم جلد ٤، منى ١٨٨، بيروت يالغرقان ٢٥:٣٣.

س سنن الى دا دُر، ابودا وُرسليمان بن الاهعد، مديث ٩٠ مه، جلدم، مغيه ٥ ، دارالفكر، بيروت \_

س النازعات 24:00 المركن 100:47\_

ے اور کمال مجاہدہ ہمی نفس کی خالفت جی ہے، بندہ بجر مخالفت نفس واصل بحق نہیں ہوسکتا اس لئے کہ نفس کی موافقت بندے کی بلاکت کا باعث ہوتی ہے اور اس کی مخالفت بندے کی نجات کا سب ہے۔ لا اللہ تعالی نے ان لوگوں کی تعریف بیان فرمائی ہے جونفس کی مخالفت کرتے ہیں اور ان لوگوں کی فدمت فرمائی ہے جونفس کی موافقت کرتے ہیں اور ان لوگوں کی فدمت فرمائی ہے جونفس کی موافقت کرتے ہیں۔ حضرت بوسف جینم کی زبان جی قرآن کریم نے فہروی ہے 'وَ وَمَا اُبَوِی کَی نَفْسِی عَلَی اللّہ وَ وَمِنَ اَبْسِو کَی نَفْسِی کَا اللّہ وَ وَمَا اُبْسِو کُی نَفْسِی کَا اللّہ وَ وَمِنَ اللّہ وَ وَمَا اُبْسِو کُی اَبْسِی کُرتا ، اِنْ اللّہ اللّہ وَ وَالا ہے سوائے اس کے جس پر میر اور جم فرمادے )۔

الله تعالی نے حضرت واؤر میسم کوبڈر بعدوجی ارشادفر مایا" تیاداؤ دُعَادِ نَفْسَکَ فَانْ وُذِی فِی عَدَاوَتِهَا" سر نعی اے واؤر این مسلم سے عداوت رکھ کیونکہ میری محبت اس کی عداوت میں رکھی گئے ہے )۔
عداوتِها " سر نعی اے واؤرا پے نفس سے عداوت رکھ کیونکہ میری محبت اس کی عداوت میں رکھی گئی ہے )۔
حضرت موی میدم نے اللہ تعالی سے دریافت کیا کہ الی میں کس طریقے سے تیرے پاس آسکا موں تو فر مایا کہ اپنے نفس کو چھوڑ دواور آجاؤ۔

حضرت مجدوالف ٹانی مے فرمایا کفس اٹی فطرت اور جبلت میں ضبیث ہے۔ اس کی خباشت پر آ یے نے بہت کھاکھا ہے۔

حضرت بایزید بسطائ نے فرمایا کنفس ایک ایسی صفت ہے جے باطل پرتی کے بغیرسکون نہیں۔
محر بن علی تر فدی فرماتے ہیں کہ جب تک نفس باتی ہے بندہ خدا کو کیا خود کو بھی نہیں پہچان سکتا کیلئے۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا ' کفر کی جزئر اونفس پر قیام کرنا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ انسان کے سب سے بروا جا بنفس کا پاک کرنا ہے اوراس کی تدبیروں کی انتاع کرنا ہے۔ حضرت سلطان باہو نے فرما ا

جوکوئی اس وی کر برساواری نام الله اس الدها مو با پیجه فقیران کوئی نه مار برایب نظالم چوراندروا مو

کیہ ہویا ہے راتیں جائے ہے مرشد جاگ ندلائی ہو روز نے نفل نماز گر ارن ، ہے جا کن ساریاں راتاں ہو باہجھ فتا رب حاصل تاہیں تاں تا شیر جماتاں ہو نہ رب علم کتابیں لبھا، نہ رب وہ محراب ہو

ایبولفس اساڈا بیلی جو نال اساڈے سِدھا ہو ککھ ہزار کتابال پڑھیاں پر ظالم نفس شمردا ہُو ایک ادرجگہ آپ نے فرمایا۔

جد دا مرشد کاسہ در اللہ در اللہ کے پردائی ہو ہاہجے حضوری نہیں منظوری ہے پردھن یا محصلوناں ہو ہاہجے تلب حضور نہ ہود کے بے کڈھن نے ذکوتاں ہو نہ رب عرش معللے اُتے، نہ رب خانے کعے ہو

سے کشف افجو ب200ء

ح يوسف١١:٥٣ـ

ل کشف الحجوب منحد الله۔

من ترته مول ند ملياء كينة پنيذ ، بحساب مو جد وا مرشدكال پيزيا بابو چيخ كل عذاب مو

حضرت مجدوالف ٹائی نے فرمایا کھنس پی فطرت اور جبلت میں فہیث ہے جبکہ دل ایک نورانی
چیز ہے اور گناہوں کی وجہ ہے اس دل پر جوزنگ یا ہیا ہی چھا جاتی ہے توا سے ذکر اللی سے دور کر لیا جاتا ہے گر
نفس کو جتنا بھی ذکر کی ضریوں سے صاف کرنے کی کوشش کی جائے تواس کی چونکہ اصل خباشت ہے اس لئے
اس کی خباشت کو دور کرنا ناممکن ہے۔ حضرت مجدوالف ٹائی نے نفس کے متعلق فرمایا ہے کہ جب تک نفس
قلب کی ریاست کے ماتحت رہ کر بمطابق سنت اور اجاع شریعت اور نظلی ضدا وندی سے یاک ومطہر ندہو
جائے اس کا خبث ذاتی دور نہیں ہوسکا۔ نفس امارہ جاہ اور مردار کی گئیت پر پیدا کیا گیا ہے۔ آپ نے نفس ک
خواہشات اور عا دات کونفسیل سے ذکر کیا ہے۔ احادیث میں ہے کہ خدا کے ساتھ نفس کا دعویٰ ہمسری کا ہے۔
وہ چاہتا ہے کہ صرف وہ ہی جا کم ہواور باتی اس کے گلوم ہوں۔ صدیث قدی میں ہے۔ " نف اخت کہ فائلہ ا

"كشف الحجوب" ميں ايك بزرگ كا قول نقل كيا كيا ہے كفس ايك سركش كتا ہے اور كتے كى جلد

الخير و با خت اور در نگائى كي پاك نبيں بوتى \_ "كشف الحجوب" ميں ہے كہ شخ ابوللى مروزي فرماتے ہيں كہ ميں

فلاس كوا في اصل شكل ميں و يكوا كہ كى نے اسكے بال پكر ر كھے ہيں اور اس شخص نے وہ بال مير ہے ہاتھ ميں

وے ديے \_ ميں نے اسے درخت سے بائد ھكر مار نے كاعز م كيا تو نفس نے جھے كہا كہ اے ابولئ محنت نہ

كرو ميں الله كى محلوق ميں ہے ہوں \_ تم مجھے منائيس سكتے \_ حضرت مجھے بن عليان لوئ ، حضرت جنيد بغدادئ كا عن وايت كرتے ہيں كہ ميں ابتداء ميں نفس كي آفات ہے آگاہ ہو چكا تھا۔ ميں نے ول كونے ميں اس كى سے دوايت كرتے ہيں كہ ميں ابتداء ميں نفس كي آفات ہے آگاہ ہو چكا تھا۔ ميں نے ول كونے ميں اس كى سے دوايت كرتے ہيں كہ ميں ابتداء ميں نفس كي آفات ہے آگاہ ہو چكا تھا۔ ميں نے ول كونے ميں اس كى سے نفل اللہ تعالى نے جھے اس كی شاخت كروائى اور ميں نے جان ليا كہ مير برائنس ہے ۔ ميں نے اسے ذمين بروائل كر بيروں ہے دوندنا شروع كرويا كيكن جو ل جوں جوں جوں بيں اس كو الا تمی مارتا تھا توں تو و بروستا جاتا تھا، بروائل كر بيروں ہے دوندنا شروع كرويا كيكن جو ل جو كس لئے بروستا جاتا ہے ۔ نفس بولا كہ حضرت ميرى بيدائش محلوق كى برون ہيں ہے ، جو چيزيں آپ كيلئے رنجيدہ نما ہيں ميرے لئے وہ موجب راحت ہيں اور جو بيرائن جو اس اساحب ہيں مير ہے لئے موجب درخے ہيں ہيں ميرے لئے وہ موجب راحت ہوں تا مساحب کے دمان علی میں تھلب میں اس اسے البتدائی زمانے ميں تطب مدار سے ابتدائی احوال سناتے ہوئے لکھتے ہيں کہ ابتدائی زمانے ميں ، ميں ميں نے نفس کو ذمانے ميں قطب مدار سے ابتدائی احوال سناتے ہوئے لکھتے ہيں کہ ابتدائی زمانے ميں ، ميں ميں نے نفس کو ذمانے ميں قطب مدار سے ابتدائی احوال سناتے ہوئے لکھتے ہيں کہ ابتدائی زمانے ميں ، ميں ميں نے نفس کو ذمان ہيں ميں ميں اسے انسان ميں ميں ميں اس کو اسان ميں ميں ميں نے نفس کو ذمان ميں ميں ميں نے نفس کو ذمان ميں ميں ميں ميں ميں ميں نوال کہ ميں ميں ميں اسے نفس کو خوات کے مورف کے اسے کھن کے دور اسان ميں ميں ميں کے البی کی کہ انسان کی کے دور اسان ميں ميں نوان کے دور اسان ميں ميں کے دور کو کے دور کے کھتے ہيں کہ کے دور کے کھتے ہيں کہ کے دور کو اسان کے دور کے دور کے دور کے کھتے ہيں کہ کے دور کے کھت کے دور کے دور کے دور کے کھتے ہيں کہ کو کے کھتے ہو کے کھتے ہيں کہ

ل الاحکام الآمدی علی بن محمدالآمدی ۱۳۱۰ هه جلدا اصفی ۱۹۷۸ واد الکتاب العربی ، بیروت ر ع کشف الحجوب بمنی ۲۰۰۱ ر

سانپ کی صورت میں ویکھا۔ کی ہزرگوں نے کتے کی صورت میں اور کسی نے چوہے کی صورت میں ویکھا۔ یہ باتیں ظاہر کرتی ہیں کنفس ایک عین ہے اور ہم صرف اس کی خصلتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں ۔ نفس نہ ہوتا تو انسان کے درجات بلند نہ ہوتے ۔ جس طرح فرشتوں میں نفس نہ ہونے کی وجہ سے درجات بلند نہیں ہوتے ۔ لہذا درجات کی بلندی نفس کی خالفت میں رکھی گئے ہے۔ نفس ایک کتا ہے۔ دیا ضت اور اصلاح کے بعد کتے کا ہاندھ کر رکھنا مباح ہے اور اس کے اوصاف میں سے یہ بھی ہے کہ با تم ھا ہُوا کتا بھونکتا ضرور رہتا ہے ۔ بابدات ہفس کی اصلاح کیلئے ہیں نہ کہ اس کے عیب فنا کرنے کیلئے۔

مشائ عظام ای مریدوں کے نفس کا علاج ذکر الی سے کرتے ہیں۔ حضرت شخ مرہندی آنے فرمایا کے کمرنی اثبات ( کا اِلْنَه الله الله کا استرادا قال ہے کہ یہ باطل ضداؤں کی عبادت کی فی کرتا ہے اور دوسرا یہ کہ غیر مقصود با توں کی فی کرتا ہے لینی لغو با توں کی جو فا کدہ مند نیس ہیں ، آپ نے فرمایا ہے کہ جو پچھ دیکھا گیا ہے یہ بات گیا ہے یہ بات گیا ہے سب غیر ہے ، اس کی فنی کرتا چاہیے ۔ آپ فرماتے ہیں کہ کھمہ کوالله کا ذکر کر نے نے نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔ ہماری تصنیف "بیعت کی تفکیل اور تربیت" میں ذکر سیس دومانی کمالات کے عنوان سے ذکر الی کے متعلق پنیتیس فکات بیان کئے گئے ہیں اور ان نکات ہیں ذکر سے بیدا ہونے والے کمالات وتصرفات اور رومانی قوت کا ذکر کر کیا گیا ہے ، اس کے علاوہ اس کتاب میں طریقہ ذکر کے چند خویصورت نکات بھی بیان کئے گئے ہیں جس سے ذکر ہیں موجود بہت ہی خویوں کو بیان کیا گیا ۔ ۔ و کر مجاہدات میں ذکر الی کے علاج ہیں بیان کے گئے ہیں جس سے ذکر ہیں موجود بہت ہی خویوں کو بیان کیا گیا ہے ۔ و کر مجاہدات میں ذکر الی کے علاج کی طریح اجبا کر اجبا کہا ہی اس کے علاج کی خویوں کو بیان کیا گیا ہے ۔ ۔ و کر مجاہدات میں ذکر الی کے علاج کی طریح اجبا کر شریعت کو مجی نفس کے علاج کی طریقت کی بیعت کر نے ہی بھی نفس کا علاج مختی ہے ۔ اس کتاب میں شخ طریقت کی بیعت کر نے ہی بھی نفس کا علاج مختی ہے ۔ اس کتاب میں شخ طریقت کی بیعت کر نا بھی نہا ہے نہ موجود رہیں اس کیا ہی ہے ۔ اس کتاب میں شخ طریقت کی بیعت کر نا بھی نہا ہے نہ موجود رہاں کیا گیا ہے ۔

حضرت مجددالف ٹائی "فرمائے ہیں ذکر کرنے سے نفس کی اصلاح ہوتی ہے جیسے مجاہدے سے محدر سے کا ندر پوشیدہ صفت اطاعت ظاہر ہوتی ہے جو محدور سے کو پھرائے بغیر ظاہر نہیں ہوتی ۔ کلمہ طیبہ افضل ترین اور بھاری عبادت ہے، کیونکہ اس کلمہ کا پہلا حصہ ماسوئی کی نفی کرتا ہے جا ہے آسان ہویا زمین ، عرش ہویا کری ، لوح یا قلم ، خواہ عالم یا آدم اس سے سب کی نفی ہوتی ہے۔ اس کا دوسرا حصہ (الا اللہ) معبود برحق کو ثابت کری ، لوح یا قلم ، خواہ عالم یا آدم اس سے سب کی نفی ہوتی ہے۔ اس کا دوسرا حصہ (الا اللہ) معبود برحق کو ثابت کرتا ہے ، جوسب کا خالق ہے۔

منزت مول مينم نے اللہ تعالی ہے دریافت کیا کہ اللہ تعالی مجھے ایسی چیز پڑھنے کیلئے بتا کیں جس کومیں پڑھتار ہوں تو اللہ تعالی نے کلمہ طیبہ پڑھنے کیلئے فر مایا۔حضرت مولیٰ مینئم نے فر مایا کہ یااللہ مید کلمہ تو عام اوگوں کیلئے ہے میرے لئے تو اس ہے کوئی بردی چیزیتا کیں ، فرمایا کہ اے موی میلام حمہیں نہیں معلوم کہ کلمہ کا اِللهُ اِلّااللّه کیا چیز ہے۔

کوبات امامر رہانی میں ہے کہ اللہ تعالی کے خفب اور خدکو شندا کرنے میں کوئی چیز بھی اس کلمہ سے زیادہ نافع نہیں جبکہ یہ کلہ دوزخ کی آگ میں پڑنے سے خفب کوشندا کرتا ہے تو دوسر نے خفیوں کوجواس سے کم ہیں بدرجہ اولی شندا کرتا ہے اور تسکین ویتا ہے۔ پہلی امتوں میں گناہ کہرہ بہت کم سے ، جس قد رمعانی اور مغفرت اللہ تعالی اس امت کیلئے کام میں لاے گا معلوم نہیں کہ پہلی امتوں کیلئے بھی کام میں نہ لائے۔ نانویں جمتیں شاید ای امت کیلئے ذخیرہ کے طور پر رکھی گئی ہیں۔ حضرت بحد دالف ٹائی فرماتے ہیں کہ کوتاہ نظر لوگ تصور کرتے ہیں کہ مرف آلا اللہ ایک سے دخول جنت کیے میسرا آئے گا۔ بدلوگ اس کلمہ کی نظر لوگ تصور کرتے ہیں کہ مرف آلا اللہ ایک کیا تھی میں تا ہے کہ اگر اس کلمہ کے طیل بخش وے برکات سے واقف نہیں۔ اس فقیر کو محسوس ہوا ہے کہ اگر اللہ تعالی تمام عالم کو صرف اس کلمہ کی برکات کوتمام بوجو جاتے ہیں کہ مشاہدے میں آتا ہے کہ اگر اس کلمہ کی برکات کی تعالی بی میں اس کلم کی برکات کی تعالی تعلی ہوجو سے ان دو کلمات کا مجموصہ ولایت اور میں اس کلم کی برکات کی اس کلمہ کی اللہ خش تیں جہوں میں جہوں سے ان دو کلمات کا جامع ہے۔ اے اللہ بی میں اس کلمی کی برکات پر ثابت قدم رکھ اور جمیں اس کلمی کی برکات پر ثابت قدم رکھ اور جمیں اس کلی کی برکات پر ثابت قدم رکھ اور جمیں اس کلمی کی برکات پر ثابت قدم رکھ اور جمیں اس کلمی کی برکات پر ثابت قدم رکھ اور جمیں اس کلی برکات پر ثابت قدم رکھ اور جمیں اس کلمی کی برکات پر ثابت قدم رکھ اور جمیں اس کلے کی برکات پر ثابت قدم رکھ اور جمیں اس کلی تی برکات پر ثابت قدم رکھ اور جمیں اس کلی تی برکات پر ثابت قدم رکھ اور جمیں اس کلی در قاب ہے۔

حضرت مجددالف ٹانی فرماتے ہیں کہ گھوڑے کے اندر جو وصف اطاعت پوشیدہ ہے اس کو ظاہر کرنے کیلئے مجاہدہ دریاضت سبب بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گھوڑا پھیرائے بغیرا پنی صفت باطنی ظاہر نہیں ہونے ویتا۔ چونکہ کدھے میں میصنت نہیں ہے اس کئے گدھے کا عین بدل کر گھوڑا نہیں بنایا جا سکتا۔ آسٹر یلیا اور بعض دیگر پہاڑی علاقوں میں جنگلی گھوڑے بہت بڑی تعداد میں ملتے ہیں۔ یہ گھوڑے استے سرکش ہوتے ہیں ۔ یہ گھوڑے استے سرکش ہوتے ہیں

ل منج ابن حبان جمر بن حبان متوفى ٣٥٣ هه صديث ١٢١٨ ، جلد ١٢ مفير ١٠ ١ مؤسسة الرساله ، بيروت \_

کہ آسانی سے قابونیں آتے ،ان کو ہوئی ہوشیاری سے پکڑتے ہیں کیونکہ وہ کی انسان کو پاس بھنگئے نہیں دیتے۔
ان گھوڑ وں کوئیل ڈال کر پندرہ ہیں من کی کٹری گھوڑ وں کے چیچے باندھ کر پھیراتے ہیں اور آنہیں ہی وشام تک بھوکار کھتے ہیں۔اس قدروزنی لکڑی کو وہ جے سے شام تک سزا کی صورت میں گھینچتے ہیں۔اس قدروزنی لکڑی کو وہ جے سے شام تک سزا کی صورت میں گھینچتے ہیں۔اس قدروزنی لاگوں کا اسیر ہے گھوڑا کمز وراور بے بس ہو جاتا ہے اورایک مدت کے بعدوہ یہ بات بچھ لیتا ہے کہ اب وہ ان لوگوں کا اسیر ہے کیونکہ جسے شام تک اس سے محنت کروا کے سرگٹی ختم کر دیتے ہیں۔ آخروہ وقت آتا ہے کہ گھوڑا اپنے ماکنوں کے اونی اشاروں کو بھی سمجھ کر بہت بڑے ہوئے کر تب دکھا تا ہے۔ عین ای طرح اللہ تعالی نے انسانیت کے اونی اشاروں کو بھی سمجھ کر بہت بڑے ہوئے کر تب دکھا تا ہے۔ عین ای طرح اللہ تعالی نے انسانیت کیلئے شریعت محمدی من شائی ہم میں مناز ، روزہ ، جہاد وغیرہ کے خت کیرا عمال مسلمانوں کی اورائی سیم مالیوں کے اندروہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اصلاح کیلئے نافذ کئے گئے ہیں۔ان اسلامی ارکان کی اورائیگی سے مسلمانوں کے اندروہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں جوایک مومن کیلئے لازم ہیں۔

یہ بات قابل غور ہے کہ انسان میں نفس کے خبائث رکھے جانے کے باو جوداس کونفس کی آلائٹوں

ے بیخے کیلئے کیوں تھم دیا گیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نفس کی خالفت میں اللہ تعالیٰ کا قرب رکھا گیا ہے اور اس کی مخالفت سے اس کے مخالفت سے اس کے حدود رکھا گیا ہے اور اس کی مخالفت سے اس کے حدود رکھا گیا ہے اور اس کی مخالفت کے درجات کم ہوتے اور نہ ہی درجات میں بلندی عطا کی جاتی ہے۔ انسان کونفس اس لئے دیا گیا ہے کہ وہ اس کی مخالفت کر کے خدا کی رضا کو حاصل کر سے تا کہ اس کے درجات بلند کرد ہے جا کیں۔ نفس کی خالفت کر نام ہت کی بات ہے۔ اس لئے انسان کواشرف المخلوقات کا تاج پہنایا گیا ہے۔ نربر نظر کی خالفت کرنام ہت کی بات ہے۔ اس لئے انسان کواشرف المخلوقات کا تاج پہنایا گیا ہے۔ نربر نظر کتا ہے۔ نربر نظر کی خالفت کرنام ہت کی بات ہے۔ اس لئے انسان کواشرف المخلوقات کا تاج پہنایا گیا ہے۔ نربر نظر کتا ہے۔ نربر نظر کتا ہے۔ نربر نظر کتا ہے۔ نہیں نفس کی آفات اور اس سے نجات کے داستوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔

حضرت شیخ احمر مبندی فرماتے ہیں کہ خیر و کمال کے ساتھ شربھی چاہیے۔ حسن و جمال کیلئے نقص کا آئینہ ضروری ہے۔ ہمروہ
آئینہ در کار ہے اور آئینہ شے کے مقابل ہوتا ہے، البذا خیر کیلئے شراور کمال کیلئے نقص کا آئینہ ضروری ہے۔ ہمروہ
شے جس میں نقص اور شرارت زیادہ ہوگی وہ خیر و کمال کی نمائندگی بھی زیادہ کرے گی۔ اس طرح ذم نے مدح
کے معنی پیدا کر دیئے اور بیشراور کمال کا محل بن گیا۔ اس لئے مقام عبدیت تمام مقامات سے بلندہے کیونکہ میا
معنی عبدیت میں اتم اور اکمل ہیں۔ بیمقام مختوں کیلئے فاص ہے۔

حضرت عمر علی اس کی گردن اُڑانے کیلئے ملوار سونت لیتے۔ مسلمانوں میں کچھ غنڈوں اور فننہ فساد کرنے والوں نے ہندوؤں کوا ہے علاقوں سے نکال کر باہر کیا۔ حقیقت سے ہے کہ اگر خوزیزی اور جنگ وجدل کسی قوم میں موجود نہ ہوتو ان کی شخصیت واکی طور پر ناتص رہ جاق ہے اور پسما ندہ قوموں میں ان کا شار ہوتا ہے ، ای لئے جہاد کو اسلام میں ایک متاز حیثیت حاصل ہے ، رسول اللہ مٹھ آئے تا ہے ذمانے میں ایک جائل عرب قوم کے سامنے خیروشر کا فرق طاہر کیا گیا تو وہ و نیا کی سب ہے بہترین قوم بن گئے۔

الله تعالى في فرشتول بريه ظاهر فرمايا كه المفرشتو! تم كال عابد بهو، عابد كيلية محراب اورعالم كيك خلافت كاتخت وتاج موتاب بتمهار اتعلق عالم ارواح سے باور آدم كاتعلق عالم ارواح اور عالم اجسام سے ہے۔تمہاری عبادت جری ہے اور آ دم کی عبادت اختیاری ہے کیونکہ تمہاری خوراک بی عبادت ہے اور تمہاری عبادت میں کوئی چیز حائل نہیں تکران کی عبادت میں ہزاروں مشاکل ہمراحل اور مشاغل حائل ہوں سے اور میہ لوگ ان سب پر لات مار کرمیری اطاعت کی طرف آئیں گے۔اس لئے ان کا ایک سجدہ تنہارے ہزاروں سجدوں سے افضل ہوگا (اس كتاب ميس مقام آ دم كے باب كامطالعدكرين توبيفرق بہت واضح كر كے بيان كيا سمیاہے جس میں علامدا قبال کے کلام کے موتی پروئے گئے جیں)۔ فرشتوں سے بیکہا تمیا کدانسان میں اگر چہ شہوت اور خصہ کی آگ بجری ہوگی محر جب بیغصہ میرے لئے ہوگا تو بڑے نتائج اخذ ہوں سے۔ان کے دل میں میراعشق ہوگا۔حضرت ابراہیم علام جیسے عاشق ،حضرت ابوب علام جیسے صابرا درمعروف کرخی ، جنیدٌ و بایزیدٌ جیے عاشق ہو تھے۔ بدوہ عبادت کریں سے جوتم نہیں کرسکو سے بددین کی شختیاں برداشت کریں ہے ،ان کے ایک ایک سانس میں میراذ کر ہوگا۔ ہی اکرم مٹھ آئی کے صحابہ کرام کھان پر جان نار کریں سے بلکہ فرشتوں کو مختلف انداز میں انسان کی خدمات برمعمور کیا جائے گا۔علامدا قبالؒ نے اسیے درج ذیل شعر میں اس حقیقت کو بیان کیا ہے کے کلمہ لا اللسة کا قرار کر لینے کے بعد مسلمانوں برتمام اسلامی احکامات واجب ہوجاتے ہیں جس طرح ایک مخص کسی عورت سے نکاح کرنے کے بعد اس کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کا پابند ہو جاتا ہے۔علامہ اقبال فرماتے ہیں۔

چو میگریم مسلمان به بلرزم کسه دانسه مشکدات لا السه را (جب میں اپنی آپ کوسلمان کرتا ہوں تو لرز جاتا ہوں کیونکہ میں لاالدی مشکلات کوجانتا ہوں) (اح: ۵۹)
علامہ اقبال نے نفس کو قابو میں لانے پر کافی کلام کیا ہے اور آپ کی شاعری کا اکثر حصہ انسان کو شیطانی قوتوں سے نبٹنے کے متعلق بات کرتا ہے۔علامہ اقبال نے خودی اور بے خودی ،خدری مینت کوئی ،فلسفہ خطر، فلسفہ خطر، فلسفہ خطر، ورلت بیتیں ،حیات جاوداں ،حکمت لاق اِلل ،آرز دکی دل پندی ،آز مائش ، تدبیر و تو کل،

جہاد، مقام آ دم ،عشق الی ،فلسفہ ذکر ، کمالات و فیوضات قرآن ،مسلمانوں کی پہتی اوراس کے علاج پر بہت ساکلام پیش کیا ہے۔ جو انسانی نفس کے اسباق سلھانے کیلئے لوگوں کے سامنے بطور علاج نفس پیش کرتا ہے۔ اگر آ پ کے کلام کا مزید مطالعہ مطلوب ہوتو کلیات اقبال (فاری اوراً ردو) کا مطالعہ کیا جائے۔ یہ بہت دلج پ بات ہے کہ سلمانوں کی کم ظرفی اور کم کوشی کوسامنے رکھتے ہوئے علامہ نے اللہ تعالیٰ ہے دعا کی ہے کہ اس کم کوش قوم کو دنیاوی کا موں سے اتنی فراغت اور وسعت و دولت عطا کر کدو فنس کے ہم امتحان سے جھوٹ جا کیں کیوکہ دنیا کی مشکش کے ہوئے و ہفت کے امتحان سے جھوٹ ماڈرن لوگ پرانی روایات کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ البیس بڑھا پے بین بھی پہلے ہتھکنڈ ہے پڑمل پراہے مگر ماڈرن لوگ پرانی روایات کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ البیس بڑھا پے بین بھی پہلے ہتھکنڈ ہے پڑمل پراہے مگر اس ماڈرن دنیا کیلئے شیطان اب تازہ گزاہ کہاں سے لائے۔

فراغت دے اسے کارِ جہال سے ' کہ مجھوٹے ہر نفس کے امتحال سے! ہوا پیری سے شیطان کہنہ اندیش گناہِ تازہ تر لائے کہال سے! (اح:اے۲)

علامدا قبال نے نفس انسان کوکوار قرار دیا ہے اور خودی کوکلوار تیز کرنے کا آل تصور کیا ہے تا کفس کو اپنی حرکتوں سے بازر کھا جا سکے۔ آپ نے فر مایا کہ لوگ عمر جاودال پیدا کرنا جا ہے ہیں ان کیلئے ضروری ہے کہ وہ وہ زمانے کی گردشوں پراپ نفس کا مقابلہ کرتے ہوئے غالب آ کیں۔ یہ اہل ہمت لوگوں کا کام ہے۔ یہ موج نفس کیا ہے تکوار ہے تکوار ہے خودی کیا ہے تکوار کی دھار ہے (بع: ۱۹۹)

وہی زمانے کی گردش پہ غالب آتا ہے جو ہر نفس سے کرے عمر جادواں پیدا (مل)د:۵۲۳)

علامدا قبال نے "اسرار ورموز" میں فرمایا ہے کہ خودی کی تربیت کے تین مراحل ہیں۔ پہلامرطلہ
اطاعت اللی دوسراضط نفس اور تیسرا نیابت اللی ہے۔ اس نظم میں آپ نے اونٹ کی ذات میں موجود مختلف صفات کا ذکر کیا ہے اوراُ دنٹ میں موجود بہت اعلیٰ خصائل کو مسلمانوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ آپ نے انسان کو کہا ہے کہ دہ اونٹ والی خوبیاں اپنے اندر پیدا کر ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ہے کہ تیرانفس بھی اونٹ کی طرح اپنی پرورش میں لگا رہتا ہے ،وہ خود پرست ،خودسراور سرکش ہے۔ انسانی فطرت کے مطابق علامہ اقبال نے اور سرکش انسان کا علاج بھی جو یز کیا ہے۔ اس نظم میں انسانوں کیلئے بہت کی مطابق میں متد ابیراور خطرات کا ذکر کیا ہے اور ان کا علاج کھی جو یز کیا ہے۔ اس نظم میں انسانوں کیلئے بہت ک

علامدا قبال نے اپنے کلام میں ذکو ۃ ، نماز ، روزہ ، کلمہ طیبہ ، تج ، بھوک اور پیاس پر ضبط قائم کرنے کا ذکر کیا ہے جس سے بندہ سمجے معنوں میں موسی بن جاتا ہے۔ آپ نے فر مایا ہے عبادت کے بل ہوتے پر انسان کوچا ہے کہ دہ خودکوصا حب قوت بنائے تا کہ اپنے خاکی بدن کے اونٹ پر سواری کرسکے۔ اس انباع کے بعد انسان کو نیا بت اللی کا تاج عطاکیا جاتا ہے۔ اس فقم کے چندا شعار پیش کے جارہے ہیں ۔

نفسس تومشل شتر خود پرور است خود پرست و خود سوار و خود سر است (تیرانس باغی اور سرکش اونٹ کی طرح ہے، خود پرست اور خود سوار کی کرنے والاضدی ہے)

مسرد شهو آور زمسام او بسکف تساهدی گوهر اگر بساهی خزف (مرد بنواوراس کی اگام این باتی میس او تاکیم اگرسیپ بوتو گو بربن سکو)

هر که برخود نیست فرمانش روان می شود فرمان پذیر از دیگران (جواپناهم این آپ برنیس چلاسکا، تواسے دوسرول کا دکام کواپی ذات برنافذ کرتا پڑتا ہے) تا عصائے لاالے داری بدست هر طلسم خوف را خواهی شکست (اگرلا اللہ کاعمالی ہاتھ میں رکھے ہو، تو خوف کا برجال تو ژوینا چاہے)

هر که حق باشد چو جان اندر تنش خسم نسگردد پیش باطل گردنش (۱۰:۲۲)

(ہروہ فخص جس کے اندر حق ایساسا جاتا ہے جیسے جسم میں روح ہتو وہ باطل کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکاتا) نہ کورہ بالانظم کا خلاصہ علامہ اقبالؒ نے درج ذیل شعر میں وے ویا ہے آپؒ نے فر مایا کہ انسان کی جان کی حفاظت بے حساب ذکر وفکر میں ہے اور انسانی بدن کی حفاظت جو انی میں نفس کی حفاظت ہے۔ یہی درج ذیل شعر کا ترجمہ ہے۔

حفظ جان ها ذکروفکریے حساب حفظتن هاضبط نفسس اندر شبیاب (جن:۲۰۳)

زیرِنظر کتاب کے ایک ہاب میں مطرت آ دم کے مقامات کی وضاحت کی گئے ہے جس میں فرشتوں اورانسانوں کی دسعت وافکار کا ذکر کیا گیا ہے۔علامہ اقبال کا جو کلام اس باب میں شامل کیا گیا ہے وہ ان تمام عاقبوں کا دسعت وافکار کا ذکر کیا گیا ہے۔علامہ اقبال کا جو کلام اس باب میں شامل کیا گیا ہے وہ ان تمام عافیوں کا احاطہ کرتا ہے جس کیلئے انسان کو تخلیق کیا گیا ہے۔ اس تحریرے میڈ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کیا وجو ہات تھیں،جس کی وجہ سے انسان کو تحلیق فَدُ اللّٰهِ فِی اُلاَدُ صِ کا منصب عطا کیا گیا۔

اُو پر جو پچھ بیان ہو چکا ہے اس سے بیظا ہر ہوتا ہے کہ انسان کوخلافت کی ذمہ داریاں نبھانے کی راہ

میں قدم قدم پرمشکلات کے انبار گئے ہوئے ہیں اور ال فرائض ہے عہدہ برآ ہونے کیلئے اللہ تعالیٰ نے اسے تمام صلاحیتوں اور تصرفات پر کھل دسترس عطافر مائی ہے۔وہ مضامین جوانسان کواس کشکش حیات میں کامیا بی دلانے کیلئے ضروری ہیں ہرمسلمان کواس کاعلم سیکھنا بھی واجب ہے، چنانچ اس کتاب میں نفس کے مقابلے کیلئے ضروری ہیں ہرمسلمان کواس کاعلم سیکھنا بھی واجب ہے، چنانچ اس کتاب میں نفس کے مقابلے کیلئے ضرورت طلب تمام مضامین کوشامل کردیا گیا ہے۔

اس كتاب ميں نفس كے معاملات كونہايت ولچيپ اور ما ڈرن طريقے ہے لكھا گيا ہے۔ آج كا مسلمان پہلے زمانے کے مسلمانوں سے پچھزیادہ ہل پبنداور کم کوٹن ہو چکا ہے،اس لیے نفس کے معاملات کو بھی ان کے مزاج کے مطابق لکھا گیا ہے۔ تفس کے تمام تقاضے بیان کرنے کے بعد نفس کے موضوع پر پیدا ہونے والے تمام سوالات کے خوبصورت جوابات اس کماب میں دے دیئے گئے ہیں۔نفس کے برھتے ہوئے مطالبات، مدارج نفس،خطرات وآفات نفس بفس کی سرکشی اوراسکاعلاج نہایت وضاجت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ۔نفسیاتی امراض ،ہوس نفس ،غلبہ تفس کےعلادہ محاسبہ معاجبہ تفس کو بھی یہاں بیان کیا گیا ہے۔ عیسائیت میں نفس کے بھیا تک مجاہدات کاذکر بھی اس کتاب میں تفصیل کے ساتھ شامل کیا گیا ہے۔ نفس کے قلب، روح اور عقل پر اثر ات بھی بہت معروف طریقے سے بیان کئے سے جیں۔نفس کی آفات اور اس کے اثرات کے ازالہ کا بیان بھی اس کتاب کے صفحات میں شامل کردیا گیا ہے۔ بھوک اور شکم سیری ہفس کے ابواب میں بہت اہمیت کے حامل ہیں ۔اہل طریقت نفس کا علاج بھوک ہے کرتے ہیں ،بھوک کی افا دیت کا علم اس بات ہے بھی ہوتا ہے کہ اسلام کے یا نجے ارکان میں سے ایک رکن رمضان کے روزوں سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ اس میں نفس کی نامرادی ہے۔روزے کی غایت تقوی میں رکھی تی ہے۔روزے کی مخفی حکمتوں میں ے بہے کہ بدروح ،جسم اورنفس کی تطبیر کرتا ہے اوراس کی وجہ سے خوف خدا پیدا ہوتا ہے، اس کے باعث روح اورتفس کاعلاج ہونے کی میبہ سے انسان میں بے بہا کمالات پیدا ہوتے ہیں۔رمضان میں مسلمان کو ہر عمل کے عوض بے پناہ اضافی ثواب دیا جاتا ہے اور رمضان السبارک قیامت کے دن روزے دار کی بخشق پراپی محبت کا اظہار کرے گا اور شفاعت کرے گاحتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول فر مائے گا اور انسان کو ہے پناہ مغفرتوں ،رخمتوں کا ججوم میتر ہوگا۔زیرِ نظر کتاب میں بیجی بیان کیا گیا ہے کہ ننس کو مارانہیں جاتا بلکہ اس کی اصلاح مرشد ہے وابستہ ہوئے ہے متعلق ہے اور مرشداس کام کوئس طرح عالم ظہور میں لاتا ہے،اس بات پرایک باب لکھ دیا گیاہے۔مریدوں کی تربیت کیلئے مرشدایے مریدوں کو مجاہدات نفس سکھا تا ہے اوراس سلسلے میں مرید کوائی باطنی توجہ اور فیض بھی عطا کرتا ہے۔ اس کتاب میں ایک باب ' الانسان فی القران' کے نام سے دیا ممیا ہے ،جس میں انسان کی عام خامیوں ، کمزور ہوں، عادتوں کا ذکر کیا ممیا ہے۔انسان پر غلبہ شیطانیکودورکرنے اوراس کےعلاج کاذکر بھی ایک باب میں کیا گیا ہے۔

اس کتاب کے مل مطالعہ سے بیر حقیقت کمل کرسا منے آئے گی کنفس کا علاج کن خطوط پر کیا جاسکتا ہے اور اس سے انسان کے مدارج نفس نفس اتنارہ سے نفس اقوا مداور پھر مطمئنہ کے بعد نفس راضتہ اور مرضتہ میں کس طرح بدلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مشائخ عظام عمر مجر محنت شاقہ میں معروف رہجے ہیں اور اس کے بعد ان کووہ ون نصیب ہوتا ہے کہ ان کونس مرضتہ کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے اور جب وہ اس مقام پر فائز ہوتے ہیں تو خدا مجی ان کی رضا کا طالب بن جاتا ہے جیسے علامہ اقبال نے فرمایا۔

خدا بندے سے خود پوجھے بتا تیری رضا کیا ہے

اس کی اگلی صدود پر جا کرصوئی کو وہ مقام ملک ہے جہاں اس کا بولنا ضدا کا بولنا بن جاتا ہے اس کا جلنا پھر تا بھی خدا کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ جس طرح کہ بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بندہ عباوت کے ذریعے میر ااتنا قرب حاصل کرتا ہے کہ میں اے اپنا محبوب بنالیتا ہوں پھراس کے کان بن جاتا ہوں جس سے میر ابندہ سنتا ہے ، میں آ کھ بن جاتا ہوں جس سے میر ابندہ دیکھتا ہے اور میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے میر ابندہ پھڑتا ہے۔ یا اس بات کومولا ناروم نے یوں اکھا ہے۔

السمان جاتا ہوں جس سے میر ابندہ پھڑتا ہے۔ یا اس بات کومولا ناروم نے یوں اکھا ہے۔

گلفت یہ اُو گفت م السنسة بسود کے سرجہ ان خساسے ان خساسے میں اس کا بولنا اللہ تعالی کا بولنا کہلاتا ہے اگر چہوہ بات بندے کے طاق سے شکل ہے )

فاك پائے اولیائے كرام پیرعبداللطیف فان نقشبندگ سابق ڈائر مکٹر محکمہ موسمیات لا ہور

مورند کم جنوری مصند بمقام لا مور

## غرض تصنيف

#### (ازمصنف)

زیرنظر کتاب میں تربیت نفس پر قلم اُٹھایا گیا ہے۔ اس کتاب میں نفس کی جبلت، خصلت اور دیم کی بیات، خصلت اور دیم کی بیات کا ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نفس کو انسان کیلئے کیوں تجویز کیا ہے۔ نفس کا تملہ انسان پر تا حیات جاری رہتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کی نفس اور شہوت کو انسان کے جمیشہ برمر پریکا رہنا پڑتا خمیر میں گوندھ دیا گیا ہے لے جس کا مطلب میہ ہے کنفس اور شہوت سے انسان کو جمیشہ برمر پریکا رہنا پڑتا ہے۔ نفس ایک ایسے موذی جانور کی طرح ہے جس کی ایڈ ارسانی سے ماسوائے انبیاء جیسے اور چند برگزیدہ ہستیوں کے اور کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ شیطان کی دسترس سے بچنے کیلئے اہل اللہ نے عزم بلنداور نا قامل تغیر اللہ تو اور کے کار لاتے ہوئے شریع بجا ہوات اور استقال کے ساتھ زندگیاں گزاریں۔ اس مقصد کے حصول اہلیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے شریع بجا ہوات اور استقال کے ساتھ زندگیاں گزاریں۔ اس مقصد کے حصول کے بیا جانا ہی گزار نے والے لوگوں کیلئے نفس کی ایڈ ارسانی سے بچنا چاہے ہم پہندی اور عیش وعشرت میں زندگی گزار نے والے لوگوں کیلئے نفس کی ایڈ ارسانی سے بچنا جیداز قیاس ہے۔ موجودہ ذمانے میں سلمانوں کی اطراقی اور مواتی کی ناہ سے دیکھ و دیکھ ان کو درجہ دکالت کی نگاہ سے دیکھ جاتے ہیں۔ سلمانوں کی مہمتی آرام طبلی اور خفلت شعاری کے باعث اُن کو درجہ دکالت تک پہنچا دیا گیا ہے اور کیوں نہ ہو کہ ایک جاتی تیک جہنچا دیا گیا ہے اور کیوں نہ ہو کہ ایک جات کی جہنچا دیا گیا ہے اور کیوں کی جاتی کو موں کی جاتی میں کی خوالے اور ایسی قوموں کی جاتی دیا کا ایسا سلوک ہونا بالکل جائز دیش کے دورجہ دلات آمیز مقام پر آنے کے لور سے حقد اور ہیں۔

مصلحین اُمت عرصہ درازے ہدایت ورہنمائی کافریفدانجام دیے رہے ہیں۔ گران کے ساتھ اُن کی قوم نے دہی سلوک کیا جود مفرت ہورا ور دھرت نوح ایک کی قوموں نے اُن کے ساتھ کیا۔ ان پیغبرانِ اسلام پر بہت قلیل (دس یا ہیں) افراد ایمان لائے حتی کے قرآن اورا حادیث کے مطابق حفرت نوح جینا کی مه مالہ بینے کے بعد صرف ۸آ دی مسلمان ہوئے۔ ان قوموں نے بیغبران عظام جھینے کی فیصحتوں پر کان ندھرے اور اُسی طرح کفر کی حالت میں زندگیاں گزارتے رہے۔ بیا کی حقیقت ہے کہ مبلغین اسلام کوآج ہیں اِنہی حالات کا مقابلہ کرتا ہے جیسا کہ ذکورہ انبیاء جھینے کی قوموں نے اپنے بیغبروں سے روار کھا۔ اسلام کے احکامات بھی اِنہی حالات کا مقابلہ کرتا ہے جیسا کہ ذکورہ انبیاء جھینے کی قوموں نے اپنے بیغبروں سے روار کھا۔ اسلام کے احکامات بھی نازل کے دکامات اورار شادات پر چلنا انسانی بس سے باہر کی بات نہیں کیونکہ اللہ تعالی ایسے خت احکامات بھی نازل نہیں فرماتا جوقابلی میں اللہ کو شعبہ اللہ و شعبہ اللہ و شعبہ اس اللہ کی جان کو نہیں فرماتا جوقابلی میں دورار اللہ کی جان کو نہیں فرماتا جوقابلی میں اللہ کو تنازل کی جان کو کہ اللہ کو تنازل کی جوزا کو کے دورار کھا گئی کا لیفت کیا گئی کے ان کی کھران کے دورا کھا گئی کو کہ اللہ کو کیا ہوں کے دورا کھا گئی کے دورا کھا گئی کو کہ کو کی کو کہ کو کیا ہوں کیا کی کو کھران کو کہ کی کی کی کو کہ کو کہ کو کیا گئی کی کو کہ کو کو کو کہ کو کی کو کھران کو کھران کو کھران کو کھران کو کھران کو کی کھران کو کھران کے کھران کو کھران کے کھران کے کھران کو کھران کے کھران کو کھران کے کھران کو کھران کھران کے کھران کو کھران کے کھران

ع البقرة ٢٨٦:٢٦.

ا کشف الحجوب معنی ۳۵۵۔

اس کی طاقت سے برور کر تکلیف نہیں دیتا)۔

افسوس کی بات ہے کہ دین اسلام کے اس قدر بہل ہونے کے باوجودلوگ دین کی طرف جوانی میں تو کیا آئیں کے؟ ان کوتو بر حایے میں بھی اس طرف آنے کا خیال تک نہیں آتا۔ اب ہم یہ کہد سکتے ہیں کہ البيس نے اللہ تعالیٰ سے جو کہا تھا اسے سے کر دکھایا۔اس کی تفصیل درج ذیل آیات میں ملاحظہ فرما کیں ،"وَإِذْ قُلُنَا لِلْمَلْئِكَةِ اسْجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُواۤ إِلَّا إِبُلِيْسٌ ۗ قَالَ ءَ ٱسْجُدُ لِمَنْ خَلَقُتَ طِيُنَا ٥٠قَالَ اَرَءَ يُتَكَ هَـذَا الَّـذِى كَرَّمُتَ عَلَى ۖ لَئِنُ اَخَّـرُتَنِ اِلْى يَـوُمِ الْقِيلَــمَةِ لَاحْتَنِكَنَ ذُرِيَّتَهُ ۚ اِلَّا قَلِيُلُاهِ قَالَ اذْهَبُ فَمَنُ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآوُكُمْ جَزَآءً مُّوفُورًا ٥ وَاسْتَفُزِزُ مَن اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجَلِبٌ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَهَارِكُهُمْ فِي أَلَامُوَالِ وَالْاوُلَادِ وَعِدْهُمُ ﴿ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيُطُنُ إِلَّا غُرُورًا ٥ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلُطُنَّ ﴿ وَ كُفْسي بِسرَ بِنكُ وَكِيلاً ٥ "إ (اور (وه وقت ياديجي) جب بم في فرشتول يفر مايا كرتم آدم مينه كو تجده كروتو ابليس كے سواسب نے سجدو كيا، اس نے كہا: كيا ميں اسے سجدو كرول جے تونے مثى سے پيدا كيا ے؟٥(اور شیطان میجی) کہنے لگا: مجھے بتا توسمی کہ بیردہ مخص ہے جے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے؟ (آخر اس کی کیاوجہ ہے؟ )اگر تو بچھے قیامت کے دن تک مہلت دے دیو میں اس کی اولا دکوسوائے چندا فراد کے (اینے تبند میں لےکر) جڑے اکھاڑ وول گا۔اللہ نے فرمایا: جا (تخصے مہلت ہے) پس ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تو ہے شک دوزخ (ہی)تم سب کی پوری پوری سزاہے اورجس پربھی تیرا بس چل سکتا ہے تو (اسے) اپی آ دازے ڈگمگا لے اور ان براپی (فوج کے) سوار اور بیادہ دستوں کو چڑھا دے اور ان کے مال واولا دہیں ان کاشریک بن جااور ان ہے (جموٹے) دعدے کر، اور ان ہے شیطان دھوکہ وفریب کے سوا (کوئی) وعدہ بیں کرتا 0 بے شک جومیرے بندے بیں ان پرتیرا تسلط نہیں ہوسکے گا، اور تیرارب ان (اللدوالول) كى كارسازى كيلية كافى ب)\_

اس جگدقار کین کے سما منے اس حقیقت کو واضح کرنا مقصود ہے کہ انڈرتعالی نے ابلیس کوم دو دقر اردیا ہوادا سے جنت سے باہر نکال دیا ہے گریہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ ابلیس کو اس بات کی پوری طاقت دی گئی ہے کہ دہ انسانوں کو گمراہ کر سکے اور انسانوں کو بھی شیطان کے جھکنڈ ول سے نکنے کے تمام طریقے بتا دیے ہیں۔افسوس کی بات ہے کہ شیطان تو اپنی طاقت کو پورے ذور وشور سے استعمال کرتا ہے لیکن انسان اپنی ستی، میں۔افسوس کی بات ہے کہ شیطان تو اپنی طاقت کو پورے ذور وشور سے استعمال کرتا ہے لیکن انسان اپنی ستی، غفلت اور کم ظرفی کے باعث مدافعت وشیطان کے اُن تمام طریقوں کو استعمال میں نہیں لاتا جو اللہ تعمالی کی طرف سے شیطان سے نکنے کیلئے بتا نے مجے ہیں۔ یعنی دہ اِنتاع شریعت سے بالکل عاری ہے جس کے نتیج

لے نی امرائیل کا: ۲۱-۲۵

میں شیطان اب انسان پراس قدر حاوی ہوگیا ہے کہ اللیس اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کرتا ہے کہ میں انسان کی صحبت سے بالکل شک آ چکا ہوں علامہ اقبالؓ نے ایک تھم میں فرمایا ہے کہ اہلیس کو یہ شکایت ہوگئ ہے کہ انسان کی وقت بھی میر ہے مرسے منٹریس موڑتا ۔ یہ (انسان) اپنی عظمت کو بھلا چکا ہے ۔ یہ ایسا شکار ہے کہ وہ فود شکاری کو کہتا ہے جھے پکڑ لے ۔ وہ البیس کا اتنافر مال بردار ہے کہ خدا کی پناہ ۔ اہلیس یہ بھی کہتا ہے کہ اب باری تعالیٰ جھے اس فتم کے شکار سے نجات دے۔ اس میں جو خوبیال تو نے دکھی تھیں یہ اس سے بالکل ٹا آشنا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ اب کی خرح تو صاحب نظر بندہ چا ہے ، جوشنے عبدالقا در جیلا نی سی کی طرح میری گردن مروڑ دے اور جس کی نگا ہوں ہے جھے پر کپکی طاری ہوجائے ۔ شیطان نے کہا کہ النی جھے ایسام روح تی پرست مروڑ دے اور جس کی نگا ہوں ہے جھے پر کپکی طاری ہوجائے۔ شیطان نے کہا کہ النی جھے ایسام روح تی پرست عطافر باجس ہے شکست کھا کر جھے لذت محسوں ہو۔ اہلیس انسان کی محبت سے نالاں ہے۔

علامہ اقبال نے جاوید نامہ میں نالہ البیس کے نام سے جو کلام پیش کیا ہے اس کے چنداشعار پیش کے جارہے ہیں۔

اے خدداوند حسواب و ناصواب اے خدداوند حسواب و ناصواب سے خدداوند حسواب و ناصواب سے خداوند حسواب و ناصواب (اے ٹیک) اور بری کے مالک فدا! مجھے آدمی کی محبت نے فراب کردیا ہے)

هینج گے از حکم من سسر بسرنتافت چشم از خود بست و خود را در نیافت! (یکی وقت میرے تھم سے منہیں موڑ تااس نے اسیخ آپ سے آگھیں بند کرلی ہیں)

فعلرت اوخام وعزم اوضعيف تاب يك ضربم نيارد اين حريف

(اس کی فطرت خام ادر عزم کمزور ہے، بیمیراحریف تومیری ایک بھی ضرب کی تاب بیس لاسکتا) (ج:ن: ۱۳۷)

بندهٔ باید کسه پیچدگردنم اسرزه اندازد ننگاهسش درتنم

( بجھے ایسابندہ جا ہے جومیری گردن مروڑ دے، جس کی تکاہ ہے میرے بدن میں کیکی طاری ہوجائے)

اے خدایک زندہ مردحق پرست لذتے شاید که یا بم در شکست!

(اے خدا مجھے ایساز ندومر دیت وے کہ شاید میں اس سے فکست میں لذت پاسکوں) (ج:ن:۱۳۸)

يظم كافي طويل ب إس كيلي بهارى تعنيف "سنت مباركة" كامطالعة فرما كي دنيزاس باب من قرآن

اور صدیث کادرجہ جوا قبال کی نظر میں ہے وہ می بیان کیا گیا ہے۔

عصرِ حاضر میں صورت حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں نائب مقرر کیا ہے اور نیا ہیں نائب مقرر کیا ہے اور نیا ہی کیلئے جسے چنا جاتا ہے وہ ایسافخص ہوتا ہے کہ کی ملک میں اس کے نائب کی حیثیت سے اس کے ایب کی حیثیت سے اس کے ایب کی حیثیت سے اس کے اس کے مطابق ممل کرائے اللہ فی الارض بنایا احکام کے مطابق ممل کرائے اس نیابت کا مقصد یہ تھا کہ انسان کو تھی شرف بخشنے کیلئے ضایعۃ اللہ فی الارض بنایا

کیا تا کہ وہ خدا کے تھم کے مطابق عمل کرائے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام انتظامات اپنے ہاتھ میں لے کے اور اللہ تعالیٰ تمام انتظامات اپنے ہاتھ میں لے کا اور اس دن کوئی خلیفہ نہیں ہوگا۔ انسان اگر چہ ضعیف اور جہول بھی ہے کیکن اس دنیا میں اس کو انتہائی بلند تصرفات بھی عطا کئے گئے ہیں۔

انبان کوایک بوشیرہ توت عطائی گئی ہے کہ وہ انوار رہائی کو تبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور
اسلامی تربیت وریاضت کے بعدوہ عالم محسوسات سے عالم مکوت تک رسائی عاصل کرلیتا ہے۔اطاعت الہی
واطاعت رسول میں تین آخر کے ذریعے دوح کیلئے عالم جروت والعوت کی را ہیں کھتی ہیں۔انسان ایک ذرہ ہے
جس کے سامنے آسان کی وسعتیں سرگوں ہیں۔ یہ وہ قطرہ ہے جس ہی سمندر کی گہرائیاں ہیں یخصوص بندول
کواللہ تعالی نے وہ قدرت عطافر مائی ہے کہ جو ضدا کی قدرت کا نمونہ بن سکے خلیمۃ الله صرف وہ ہوسکتا ہے
جس کوسلطان کی قدرت عاصل ہواور روحانیت ہیں بھی پورے عالم سے برتر ہو۔علامہ آبال نے جادید نامہ
ہی کومت اللی ،زیس کا اللہ تعالی کی ملکیت ہونا اور حکمت کثیر پر بہت کلام کیا ہے۔علامہ نے فر مایا کہ کا نئات
کی ہر چیز انسان کیلئے مخر کر دی گئی ہے بشر طیکہ وہ اپنا منصب پہچانے نے۔اللہ تعالی نے مسلمان کیلئے مخر کر مایا کہ کی ہر چیز انسان کیلئے مخر کر دی گئی ہے بشر طیکہ عام اس کیلئے مخر کر کر کا بھی ۔۔اس کو وہ درجہ دیا ہے کہ اس کی خطوت تک حضرت جرائیل جو بھی رسائی نہیں۔مسلمان اسپنے منا کہ اس کیلے مخر کر کر کہ بھی اس کی خطوت تک حضرت جرائیل جو بھی وہ کی دسائی نہیں۔مسلمان اسپنے منا کہ اور کو تعین اختیار کر لے۔انسان کو پوری دنیا کا ایمن

علامہ اقبال نے احتیاط اور سنجل کرچنے کے موضوع پرطویل کلام پیش کیا ہے تا کہ سلمان اس کلام
کو پڑھ کر سنجل جا کمیں۔ روحانی زندگی کواپنانے کیلئے آپ نے بہت زیادہ زور دیا ہے اور فرماتے ہیں کہ
مسلمان (ذکر وگلر) کی طرف توجیس دیتے تو وہ طبیعت میں زم دہتے ہیں (لیخی صورت فولا دہمیں رکھتے)۔
الیے لوگ زندگی کو مجھ طرح نہیں گزار سکتے آپ نے ایک کبوتر کی مثال دی ہے کہ وہ اپنے نبچ کو بیضیعت کرتا
الیے لوگ زندگی کو مجھ حرح نہیں گزار سکتے آپ نے ایک کبوتر کی مثال دی ہے کہ وہ اپنے نبچ کو بیضیعت کرتا
ہے کہ وہ اپنی زم طبیعت کو رواندر کھے بلکہ ختیوں کو ہرواشت کرنے کی طاقت پیدا کرے۔ وہ اپنے نبچ کو کہتا
ہے کہ میں ''اللہ مُون' کا ذکر اس میں ، شوخی اور گرم جوثی ہے کروکہ تبہارے اندر بے بہا طاقت پیدا ہوجائے اور
بہائے اس کے کہتم شاجین کا شکار بن جاؤتم اپنی روحانی طاقت سے شاجین کے سرسے اس کی بہا دری کا تاج
جیمین سکو۔ (ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت تو کل شاہ کے دروازے کے سامنے جیمنے والے گئے میں بھی
الی طاقت تھی کہ وہ شیروں اور چیتوں کو بھی بھاڑ سکل تھا۔) حضور عالم انسانی (ارمغان جاز) میں علامہ اقبال الی طاقت تھی کہ وہ شیروں اور چیتوں کو بھی بھاڑ سکل تھا۔) حضور عالم انسانی (ارمغان جاز) میں علامہ اقبال الی طاقت تھی کہ وہ شیروں اور چیتوں کو بھی بھاڑ سکل تھا۔) حضور عالم انسانی (ارمغان جاز) میں علامہ اقبال الی طاقت تھی کہ وہ شیروں اور چیتوں کو جس کے بیاضور عالم انسانی (ارمغان جاز) میں علامہ اقبال

کے درج ذیل شعر پرغور فرمائیں۔

اگر "بساهو"، زنسی از مستنی شوق گله دا از سسر شساهیس بسگیسری
(اگرتومستی شوق سے هُو اَلْعُر ه لگائے تو شامین کے سرسے بھی تاج چیمین سکتا ہے)(اح:۱۰۹)

"زبوریجم" میں علامدا قبال خدا ہے عرض کرتے ہیں کہ تیرے جلال کی تنم میرے دل میں کوئی اور
آرزونییں ہے سوائے اس کے کہتو کیوتر وں (لیحنی مسلمانوں) کوعقائی شان عطافر مادے۔

"جاویدنامه بین علامه اقبال این فرزندکوخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے بیٹے ذکر دفکر اور دیگر روحانی معاملات ذوتی نظرے روحانی معاملات ذوتی نظرے کے جائے ۔ روحانی معاملات ذوتی نظرے کی معاملات نورکو ذکر کی حالت میں جلنا (لیمن فنا) حاصل کے جائے ہیں اور یہ ای وقت پیدا ہوسکتا ہے جب انسان خودکو ذکر کی حالت میں جلنا (لیمن فنا) حاصل کر لے۔ اس می کے ذکر سے انسان کا جم بھی روح کی طرح لطیف ہوجا تا ہے۔ علامه اقبال نے فرمایا ہے۔ اس سے اندوق نسکے از مسن بسکیسو!

اے بسسر! ذوقی نسکے از مسن بسکیس سے سیکھو، لا إله میں جل جانا (فنا ہونا) ہم سے سیکھو)

لاالسه گسونسی؟ بسکو از رویے جاں تسباز انسدام تسو آیسد بسویے جساں (لاالہ کیوتورو حاتی حالت میں کیو، تاکہ تیرے بدن سے روح کی خوشیوآئے) (جان ۱۸۵۷)

ایس دو حرف لاالمه گفتار نیست لاالمه جزتین بے زنہار نیست

(پہلاالہ کے دوحرف کہنے کی بات نہیں ، لاالہ تو بجز بے پناہ تلوار کے پھوئیں) (ن ن : 199)

نگاہ شوق کو جذبہ و تحقیق اور کشف کو اسرار کا جنول بخشا گیا ہے۔ ایک حدیث مبار کہ کے مطابق خدا

اورانسان کے درمیان سر ہزار پردے حائل ہیں لیکن ذکر وفکر کرنے والوں کو ایسی نگاہ حاصل ہوجاتی ہے کہ ان

کے سامنے یہ پردے بہت باریک محسوں ہوتے ہیں اور اس حالت ہیں مومن آسان پر موجود فرشتوں کے جہرد ں پڑفی ہے تبسم کا بھی نظارہ کرسکتا ہے بلکہ ایسا بھی کہا گیا ہے (بقول ثناء اللہ پانی پی آ اور دیگر مشائخ کے )

کرذکر اللی ہر چیز کوجلا دیتا ہے۔ 'آل بھشٹ فی ف او گیٹ ہے ق ماسوی اللّه " (عشق وہ آگ ہے جواللہ کے سوا

یستر بزار پردے بھی خاص مشارکتے کیلئے اُٹھا دیئے جاتے ہیں۔اگرانسان مسلسل طور پرمعمولی ک کوشش بھی کرتار ہے تو پچھ عرصہ کے بعداس کے دل کی آ کھی کمل جاتی ہے اوراس کا تعلق عالم امر کے ساتھ ہو جاتا ہے بھر بیتمام ہا تیں آج کل کے آرام طلب لوگوں پرواضح نہیں ہو سکتیں کیونکہ وہ روحانیت کی طرف آنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔علامہ اقبال فریاتے ہیں۔

تمایاں میں فرشتوں کے تبہم ہائے یہانی کہ ہر مستور کو بخشا گیا ہے ذوق عریانی

کوئی و تکھے تو ہے باریک قطرت کا حجاب اتنا یہ دنیا دعوت ویدار ہے فرنند آدم کو

اگرمسنمان اسلام بین موجود روحانی کمالات کو دیکھے تو معلوم ہوگا کہ ہرمسلمان اگر ہمت اور استقامت ہے کام لے تو وہ ستاروں کی دنیا پر رسائی تو کیا، وہ تو التد تعالیٰ کی ہر چیز پر بھی کمند ڈ ال سکتا ہے۔ ایک مسلمان کوحاصل ہونے والے پچھ کمالات کا ذکراس کتاب میں ای لئے کیا ہے کہ ہرمسلمان اپنی خودی ہے آ گاہ ہواورا ہے معلوم ہوجائے کہ الند تعالیٰ اپنے ٹائب (خلیفہ) کودنیا میں کتنے بڑے بڑے کمالات عطا کرنا عابتا ہے اور کمال وتصرفات کو عام لوگوں کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ بیتمام کمالات انسان کواس وفت عطا ہوتے ہیں جب کدوہ عقل کے ساتھ ذکر وفکر اور خون جگر میں گرمی بھی رکھتا ہوجیسے علامہ اقبالؒ نے فر مایا ہے کہ ندرت فکرومل میں انسان نے افکار اور ممل میں انو کھا پن کامظاہرہ کرتا ہے \_

ندرت فكر وعمل كيا شے ہے؟ ذوق انقلاب ندرت فكر وعمل كيا شے ہے؟ ملت كا شباب! ندرت فکر وعمل ہے سنگ خارہ لعنل و ناب!

ندرت فکر و عمل ہے معجزات زندگی

جس قوم کے افرادا بی بہتری کیلئے کوشان نہیں رہتے ان کود نیا میں کوئی مقام حاصل نہیں ہوسکتا۔جو لوگ آج عمل بیرانبیس ہوسکتے ان کاکل خرابی اور تباہی لے کرآتا ہے۔

جو آج خود افروز و جگر سوز نہیں ہے! (ش)ك.۲۰۶۳)

وہ کل کے عم و عیش یہ کچھ حق نہیں رکھتا

جس قوم کی تقدر میں امروز نہیں ہے! (بع:۱۹۰۶)

وه توم نبيس لاكل بنكامه فردا

زمانے کے سمندر سے نکالا محویر فروا ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ (ض)ك ١٣٠)

وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد

ندكوره بالاكلام مصلمان كوبيسبق ملتاب كداكروه عمل كى دنيا مين انقلاب لان مين كامياب ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کے گر دز مانہ طواف کرتا ہے۔ برسلمان کیلے الازم ہے کہ دہ اللہ تعالیٰ کے مقرد کردہ تو انیں کو گاہ میں دکھے تا کہ اس دیا میں اسے شاد مانی اورکا مرانی نصیب ہواور آخرت میں مجی اللہ تعالیٰ کے انعامات کو حاصل کرنے کا یہ تعامل ہے ، روحانی زندگی میں قدم رکھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ الی زندگی کو حاصل کرنے کا یہ تعاملا ہے کہ انسان پانچ وقت نماز پڑھنے والوں میں شامل ہوجائے اور اسلام کے دومر سادگان کو بھی ہتھ دیں نہ جائے دے، (لیمی روزہ، نماز پڑھنے والوں میں شامل ہوجائے اور اسلام کے دومر سادگان کو بھی ہتھ دیں نہ واری ہے کہ محراست اسلام زکو قاور جے کو بھی حسب تو فیق اوا کرے)۔ اس مر طے کو مطے کرنے کے بعد بی خروری ہی طور پر ولی اللہ ہوتا کو بھی اور کہ ولی اللہ ہوتا کو بھی اور کی کاری، رشوت، چور بازاری اور زنا جیسے کیرہ گناہوں) سے بچتار ہے تو ایس الحقی بھی طور پر ولی اللہ ہوتا کوئی گناہ ان کے اعمال ناہوں کے مرحک ہورہ افزور پر دوحانی دنیا میں ایک میں گناہوں کے مرحک ہورہ افزور پر دوحانی دنیا میں ایک میں ہوے اس واستوں کی کیفیت حاصل کر لے گا۔ دنیا ہے اسلام میں ہڑے بورے ہور کوئی سررگ دوفا ہورے میں اللہ میں چھی تا اسلام میں ہڑے ہوں ہورا تا سے بخرات اللہ میں چھی تا اللہ میں تعشین الدین تعشیند اور حضرت درار واس کے علاوہ بڑاروں مشائ تی گر دیکے ہیں لیکن اس سے بیمراد میں ایس لیما جا ہے کہ اب ایسا کوئی بزرگ روفیا خاروں کے علاوہ بڑاروں مشائ تی گر دیکے ہیں لیکن اس سے بیمراد میں اللہ بین چھی تھی لیما جا ہور آئے اور ان کے علاوہ بڑاروں مشائ تی گر دیکھ ہیں لیکن اس سے بیمراد میں اللہ بی بیش لیما جا ہے کہ اب ایسا کوئی بزرگ روفیا تیں ورکنا ہے موالا ماروش کا قول ہے:

تو مگو اندر جہاں یک بایزید بود و بس هو که و اصل شد زجانان بایزید تے دیگر است

( توید کے کہ جہاں ش ایک بایزید ہے بلہ جو بھی دامل حق ہووہ دوسرا بایزید ہے اسال اسلیات سے ہماری مرادیہ ہے کہ جو بھی کی نیت سے اس راہ پر چلاوہ بھی اگر چہ بایزید کی طرح نہ ہو سکو تو بھی اس کا مقام آپ کے قریب جا پہنچا ہے لینی ہو مرادیس ہے گا۔ اس سے یہ بات فلا بر ہوئی کہ انسان یہ موج کر کہ بی تو اُن ہزرگوں کی طرح نہیں ہو سکتا اس لئے راہ سلوک اور طریقت کو چھوڑتا ہوں بلکہ جو مختی بھی اس راہ پر قدم رکھتا ہے تو رہ ہو اللی اس کی مددگار بختی ہے اوروہ بھی کی نہ کی مقام پر جا پہنچتا ہے۔

دیر نظر کتا ہے تو رہ ہو اللی اس کی مددگار بختی ہے اوروہ بھی کی نہ کی مقام پر جا پہنچتا ہے۔

دیر نظر کتا ہیں یہ کوشش کی گئی ہے کہ ایک طالب صادق جورا و طریقت پر چلنا چا ہے تو اس کو اس کی مقام کو اس کی مقام اس کو کھر کو کو کھر انہوں کو کو کھر کو

ذکرکیا میا ہے۔ تزکیہ وتصفیہ باطن ، کاسبہ ومشار طداور معاہد تنس ، مراقبہ و بھوک وشکم سیری کے نفس پراٹرات

بیان کے مجے ہیں فنس کے خطرات اور آفات ، نفس کی سرکشی اور نفس کشی کے علاوہ ہوں اور جذبات کا غلبداور

ان کے قدارک کی بھی وضاحت اس کتاب میں گائی ہے۔ اس کتاب میں روحانی مقامات کو حاصل کرنے

کیلئے ایک طویل مضمون بھی شامل کیا گیا ہے جس سے انسان از سر نوزندگی شروع کرسکتا ہے۔ اس کتاب

میں حقیقت انسان پر بھی بحث کی گئے ہے۔ نفس کی مخالفت پر مشائخ کے اقوال ، خواہشات ، شہوات اور انسان پر غلبہ شیطانے کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔

ندکورہ مضامین کے مطالعہ ہے ایک عام مسلمان کونفس کی آفات کاعلم ہوجاتا ہے اوراس کے ساتھ بی تمام آفات سے محفوظ رہنے کے اقد امات سے بھی آگاہ کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے مطالعہ کے ساتھ بی قاری اگر کسی شیخ کال کی صحبت بھی اختیار کر ہے تو نفس کی ایڈ ارسانیوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ میاں شیر محمہ شرقیوری کے متعلق مشہور ہے کہ وہ اپنے مریدوں کی غلاحر کات وسکنات سے آگاہ ہوتے متے اورا کشر اوقات مریدوں کے سامنے ماضر ہوکر انہیں برکار ہوں سے محفوظ فر مادیتے تھے۔ سورہ ہوسف کی اس آیت۔ '' کے آگا ڈا اُور کھان دَیّا ہو کہا تا کہ طرف اشارہ ہے۔ اُک دُو اُسٹارہ ہے۔ اُک دُو اُسٹارہ ہے۔ اُک دُو اُسٹارہ کی اُسٹارہ ہے۔ کا مور اُسٹارہ کی استارہ کی اُسٹارہ ہے۔ اُسٹارہ ہے۔ اُک دُو اُسٹارہ ہے۔ کا مور اُسٹارہ ہے۔ کا مور اُسٹارہ ہے۔ اُسٹارہ ہے۔ کا مور اُسٹارہ کی طرف اشارہ ہے۔

نہ کورہ آیت ہیں اس طرف اشارہ ہے کہ جب معزت پوسف علیم نے اپنے والدی انگلی کا اشارہ دیکھا تو وہ اس کرے سے بھاگ نظے حالانکہ وہ کرہ تعفل تھا۔ معزت مجدوالف ٹانی فرماتے ہیں کہ پچھ مواقع ایے بھی ہوتے ہیں جہاں شخ کا مل کی روح بہتی جاتی ہے۔ بعض اولیا ہے منقول ہے کہ وہ ایک وقت میں کی ایک جگہوں پر حاضر ہوتے ہیں اور ان سے مختف اندال وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ کمتو ہات شریف میں آپ نے فرمایا ہے کہ حاجت مندلوگ اولیا ہ اللہ سے زندگی ہیں بھی اور موت کے بعد بھی مصائب اور مہا لک میں اداوطلب کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کے اولیا ہ اللہ کے مصائب کودور میں نظا ہر ہوجاتی ہیں اور ان کے مصائب کودور میں اداوطلب کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کے اولیا ہ کے کہا تھی نظا ہر ہوجاتی ہیں اور ان کے مصائب کودور میں اداوطلب کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کے اولیا ہے کہا تھینے نظام رہوجاتی ہیں اور ان کے مصائب کودور کو ہیں۔ اس موضوع کی تفصیل جانے کیلئے ہماری تصنیف '' رابطہ شخ '' کا مطالعہ فر ما کیں۔

زیرِ نظر کتاب کا ہر گھر میں مطالعہ ضروری ہے تا کدوہ نفس کے مہالک اور آفات کاعلم حاصل کر کے اس کی ایذ ارسانی سے مفوظ رہ سکیں۔ "صَلَّی اللَّهُ تَعَالَی عَلَی خَیْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَسَلَّمَ".

خادم الفقراء پيرعبد اللطيف خان نقشبندي سابق ڈائر يکٹر محكم دموسميات لا ہور

تاريخ: كم جنوري يحوم

حصہ اول نفس اوراس کے متعلقات

بابنمبرا

## حقيقت انسان

### خودشناسي كى ضرورت

ا) "مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالْفَنَاءِ فَقَدْ عَرَفَ رَبُّهُ بِالْبَقَاءِ" س (جس في المينفس كل معرفت فنا كروا لے

ا البقرة ۱۳۰:۳۱ سع النفير الكبير المام فخرالدين رازى متوفى ۱۰۴ هـ، جلدا مفير ۱۸ دار الكتب العلميه ، بيروت و ع كشف الحوب منحد ۱۳۳ سع البرهان المؤيد احمد الرفاعي متوفى ۵۵۸ هـ، جلدا منحد ۱۳۳ دار الكتب العلميه ، بيروت و ے حاصل کرلی اس نے اپنے رب کی معرفت بقا کے حوالے ہے بھی حاصل کرلی )۔

٢) " مَنُ عَرَفَ نَفُسَهُ بِالذُّلِ فَقَدُ عَرَفَ رَبَّهُ بِالْعِزِ " (جس فِ البِيَّفْس کی دَلت کوجان ليااس فے اين رب کی عزت کو پېچان ليا)۔

٣) "مَنُ عَرَفَ نَفُسَهُ بِالْعُبُودِيَّةِ فَقَدُ عَرَفَ رَبَّهُ بِالرَّبُوبِيَّةِ " (جس نے اپنٹس کوعبودیت کے دوالے سے پہچان لیااس نے اپنے رب کور ہو بیت کے حوالے سے پہچان لیا)۔ ل

لفظ انسان كالطلاق كس يرجوتا ہے

ان تمام تشریحات ہے مقصودانسان کی حقیقت کو پہچانتا ہے۔ اس بات پرغور کر تا ضرور کی ہے کہ ''لفظِ انسان'' کا اطلاق کس پر ہوسکت ہے اور انسان کہلانے کا سر اوارکون ہے۔ حقیقت انسان کے بارے میں محققین کے بہت ہے اتوال ہیں۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ انسان کی حقیقت سوائے روح کے پچھ ہیں ، انسانی جمع تو صرف اس روح کی قیام گاہ ہے تا کہ وہ جم میں رہ کر طبائع کے ضل سے محفوظ رہے۔ حس وعقل روح کی صفات ہیں۔ حضرت علی جو برگ فرماتے ہیں کہ یہ خیال باطل ہے اسلئے کہ اگر انسان صرف روح کا نام ہوتا تو روح نکل جانے کہ اگر انسان صرف روح کا نام ہوتا تو روح نکل جانے کے بعد جسد انسانی پر لفظ انسان کا اطلاق درست نہ ہوتا حالانکہ ہم مردہ جم کو بھی ''مردہ انسان' کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ روح تو گھوڑ ہے ہیں ہوتی ہے۔ لیکن محض روح ہونے کی بنا پر ہم گھوڑ ہے کوانسان نہیں کہتے۔

ایک جماعت کہتی ہے کہ لفظ انسان کا اطلاق انسان کی روح اورجہم دونوں پر ہوتا ہے اور اگریہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوجا کیں قریبا طلاق ساقط ہوجا تا ہے۔ مثلاً گھوڑ سے پراگر دور تگ جمع ہوجا کیں لیعنی وہ سفید اور سیاہ ہوتو اسے البلق کہتے ہیں۔ اگر ایسانہ ہواور گھوڑ اصرف سفید ہوتو اسے سفید ، اور سیاہ ہوتو اسے کہیں گے۔ حضرت دا تاصاحب فرماتے ہیں کہ از روے قرآن انسان کی یہ تعریف بھی باطل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ' کھٹ اُلونسسانِ جیئن مِن اللہ کھر لَمُ یَکُنُ شَیاءً مُذَکُورُ اَ" می (بے شک کر راہے انسان پرزمانہ جس ایک ایساد قت جو کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا)۔ ۔

اس آیت کریمہ میں ہے جان مٹی پر لفظِ انسان کا اطلاق کیا گیا ہے جبکہ نداس کا قلب تھا ندروں۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ انسان ' جُسزُءٌ کلا یَتَعجزُ ی'' (جسے مزید تقسیم نہ کیا جائے ) ہے اور اس کا مقام دل ہے لیکن بیرتول بھی درست نہیں کیونکہ اگر انسان کو مارڈ الیس اور اس کے سینے ہے دل کونکال لیس تب بھی لفظ انسان

کااس پراطلاق ہوتاہے۔

صوفیاء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ انسان کی حقیقت امرار الہید میں ہے ہانسان درحقیقت نہ تو کھانے پینے والا ہے اور نداس کی حقیقت (جوامرار الہید میں ہے ایک بر ہے) تغیر و تبدل کو تبول کرتی ہے۔
یہ مراصل حقیقت انسانیہ کا ایک لباس ہے اور اس میں امتزاج طبع اور انتحادِروح وجسد پایا جاتا ہے۔ یہ تول
بھی حضرت علی جوری کی کے نزویک درست نہیں ہے اسلئے کہ جملہ عقلائے زمانداس امر پر شفق ہیں کہ پاگل،
فاسق اور کا فر بھی انسان ہیں حالا تکہ ان کے وجود میں اسرار الہید میں ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ اہل السنة
والجماعت کہتے ہیں کہ انسان میں حالا تکہ ان کے اندر اتنی صفات محمودہ ہیں کہ موت بھی ان صفات کی موجود گئی کے باعث اسم انسان کا اطلاق اس پر سے نہیں اٹھا سکتی۔

سورة المومنون على الله تعالى نے انسان كى خليق كے تلف مراحل كو يول بيان كيا ہے 'وَ لَسَقَلَهُ عَلَيْهُ الْاِنْسَانَ مِنُ سُلْلَةِ مِنْ طِئْنِ 0 ثُمَّمَ جَعَلْنَهُ نُطُفَةً فِى قَرَادٍ مَّكِئُنِ 0 ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطُفَة عَلَمَ الْاِنْسَانَ مِنُ سُلْلَةِ مِنْ طِئْنِ 0 ثُمَّمَ جَعَلْنَهُ نُطَمّا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحُمَانَ ثُمَّ انْشَانَهُ عَلَقَةً الْحَوْظُ فَنَا الْعَلَقَةَ مُصْفَعَةً فَحَلَقُنَا الْمُصْفَعَة عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحُمَانَ ثُمَّ انْشَانَهُ خَلَقًا الْحَوْظُ فَتَهِ الْعَلَقَةَ مُصْفَعَةً فَحَلَقُنَا الْمُصْفَعَة عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحُمَانَ ثُمَّ انْشَانَهُ خَلَقًا الْحَوْظُ فَتَهِ الْعَلَقَة مُصْفَعة فَحَلَقْنَا الْمُصْفَعة عِظْمًا فَكَسُونَا الْعِظْمَ لَحُمَانَ اللَّهُ الْحَمْلِي الْمُعْلَقِيقَ (كَابَرَاء) خَلَقَا الْحَوْظُ الْمَاسِحَ فَرَا اللّهُ الْحَلَقِيقُ وَ" وَالْمَالَ عَلَيْكُ اللّهُ الْحَلَقِ وَجُود بَالْ كَالِيكُ مِنْ اللّهُ الْعَلَقَة مُصُلِقُ وَجُود بَالْ اللّهُ الْحَلَقُ وَجُود وَالْحَلُ اللّهُ الْحَلَقُ الْحَدِيقُ الْحَلَقُ الْمُعْدُولُ وَحِلَى اللّهُ الْحَلَقُ الْحَدِيقِيلُ الْحَلَقُ وَجُود وَالْحَلُ الْمُلْعَدُولُ وَمِ مَا وَلَا اللّهُ الْحَلِيلُ اللّهُ الْحَلَقُ وَجُود وَالَيْكُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ الْحَلَقُ الْحَلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُا وَاللّهُ الْمُولُ اللّهُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْمَالَقُ الْمُولُ اللّهُ الْمُلْحُلُقُ الْمُعْدُولُ وَمِ اللّهُ الْمُعْدُولُ وَمِنْ اللّهُ الْمُعْدُولُ وَمِ اللّهُ اللّهُ الْمُعْدُولُ وَلَى اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ وَمُعُلِقُ وَمُعُلِقُ الْمُعْلِقُ وَمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ وَمُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

لفظِ انسان کااطلاق ان ندکورہ تمام چیز وں کے مجمو سے پر ہوتا ہے۔ جوآیت ندکورہ میں بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ انسان صورت ،اعضاء، طبائع اور مزاجوں سے مرکب ہے اور مختلف اوصاف کا حامل ہوتا ہے۔ میں۔

#### انسان بورے عالم كانمائنده ب

انسان فی نفسہ نمونہ عالم ہے اور عالم دو جہاں کا نام ہے۔ اور دونوں جہان کے آٹار و علامات انسان کے وجود میں بائے جاتے ہیں۔اس مادی جہان کے آٹارتو پانی، آگ، ٹی اور ہواک صورت میں ہیں اوران کی ترکیب خون بلغم ،سودااور صفراہے۔اس جہان کے آٹار پہشت، دوزخ اور عرصات محشر ہیں۔اس لحاظ ہے روح بمزر اربہشت کے ہے لطائف کے اعتبارے بقش بمزلہ دوزخ کے ہے اپن آفات دوحشت
کے اعتبار ہے اور جدیدانسانی بمزلہ محرصة محشر کے ہے اوراس عرصة محشر (جہم انسانی) بیس ظہور جمال بھی دو
صورتوں میں ہوگا یا بصورت انس یا بصورت قہر ۔ پس بہشت رضائے دوست ہے اور دوزخ علامت قہر ۔ ای
طرح مومن کی روح اپنی روح ہے معرفت حاصل کرتی ہے اور اپنفس ہے تجاب وضلالت ۔ جب تک
د نیوی زندگی میں مومن اپنو وجود میں پوشیدہ ہے دوزخ سے خلاصی نہیں حاصل کر ہے گا نہ بہشت میں داخل ہو
سکتا ہے نداسے حقیقت ویدار الہی وحقیقت محبت حاصل ہو کئی ہے۔ ای طرح بندہ دنیا میں جب تک اپنفس
کی گرفت سے آزاد نہیں ہوتا تحقیق ارادت کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا اور جب تک شخص ارادت نہ ہوتو قرب
خداوندی اور معرفت ِ ذات اسے میسر نہیں آ سکتی ۔
خداوندی اور معرفت ِ ذات اسے میسر نہیں آ سکتی ۔

خلاصة كلام يہ ب كہ جود نيا ميں معرفت عاصل كر كے كا دولا زيا نير اللہ ہ امراض كر لے كا، جادة شريعت پر قائم ہو كا اور قيامت كے دن اسے بل صراط پر سے گزرنا ہو گا، نہ جہنم كود يكنا ہو گا۔ مومن كى روح چونكه نمونة دوز خ ب چونكه نمونة دون ن بہشت اسے اپنی طرف بلائے گى اور نفس چونكه نمونة دوز خ ب چونكه نمونة دون ن بہشت اسے اپنی طرف بلائے گى اور نفس چونكه نمونة دوز خ ب اسلئے جس نے دُندى زندگى ميں اس سے رستگارى حاصل نہ كى ہوگى قيامت كے دن جہنم اسے بلائے گى۔ مومن كا قائد ومد برعقل ہے اور اپنے مين كے ساتھ ہوا اور جسم كے ساتھ موا اللہ بوت كيلئے ضرورى ہے كہ مسلسل دمتوا تر اور جسم كے ساتھ والى ہے ساتھ اللہ ورج ميں اللہ متواتر كے ساتھ والى كے اللہ ورت كے ساتھ والى كے اللہ ورت كے اللہ ورت و عقل كى مدور ہے اسكے كہ بيد دونوں چيز ميں اللہ تعالىٰ كے اسرار ميں سے ہیں۔

### انسان كى پيدائش كامقصد

انبان مختلف عناصر ہے مرکب ہے۔ اس کی صورت کا تعلق عالم محسوں ہے ہا وراس کی روح کا تعلق عالم محسوں ہے ہو کہ انوار رہائی تعلق عالم غیب اور ملکوت ہے ہے۔ صورت وروح کے علاوہ اس میں ایک پوشیدہ قوت ہے جو کہ انوار رہائی کے فیض کو قبول کرنے کی استعدادہ کھتی ہے۔ چھی تربیت ہے وہ عالم محسوں ہے ترتی کرکے عالم غیب تک رسائی حاصل کرتا ہے اور رسالت آب مائی آب میں تی بھروی ہے اس کیلئے عالم جروت و ملکوت کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ وہ نور البی جو اس اطاعت اور پیروی کی ہرکت ہے حاصل ہوتا ہے اس ہے وہ جمال وجلال کے جاتی ہیں۔ وہ نور البی جو اس اطاعت اور پیروی کی ہرکت سے حاصل ہوتا ہے اس سے وہ جمال وجلال کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ انسان کو جولوگ صرف خاک کا پُتل سیجھتے ہیں۔ کاش اس کی حقیقت پر خور کریں تا کہ ان میں اپنے بلند مقام پر وہ نیخے کی تڑ ہے پیدا ہو۔ بیدوہ ؤرتہ ہے جس کے سامنے آسان کی رفعتیں سرگوں ہیں اور بیدہ قطرہ ہے جس میں سندروں کی گہرائیاں ہیں۔

یے دفست ہو جائے بلکہ اس کی زندگی کا سفینہ طوفانوں سے نبرو آ زما ہونے کیلئے بنایا گیا ہے۔ خطرات و
مصائب سے اس کا چو لی دامن کا ساتھ ہے۔ جب اس کاحل رحم مادر میں قرار پکڑتا ہے، تو اس وقت سے ہی
مصائب سے اس کا چو لی دامن کا ساتھ ہے۔ جب اس کاحل رحم مادر میں قرار پکڑتا ہے، تو اس وقت سے ہی
طرح طرح کے خطرات اس کے گرومنڈ لانے لگتے ہیں اور ہر لحظ اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ پھر
جب وہ اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تو بیاریاں، ناکامیاں، محرومیاں، کافین کی کافتنیں اور نفس اور شیطان کی
ریشہ دوانیاں قدم قدم پر اس راستے پر سامنے کھڑی ہوتی ہیں۔ اور اس کی زندگی کے کارواں کو انہی دشوار گزار
گھاٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ کو یاانیان کی زندگی کامقصد صیبتوں اور تکالیف سے نبرو آ زما ہونا ہے۔ اگرابیا نہ ہو
تواس میں مضمرامکائی تو تیں اور صلاحیتیں بھی نشوونمانہ پاکیس اور بیا کیا۔ قطرہ بھی بھی دُر شہوار نہ بن سکے۔

اس کے باوجود کہ مصائب وآلام نے اسے جاروں طرف سے گھیرد کھا ہے اس کے گھمنڈ کا یہ عالم ہے کہ دوہ خیال کرتا ہے کہ اس سے بالاتر کوئی الیی ہستی نہیں جواس سے باز پرس کرسکے یا جس کے سامنے میسر جھکانے پر مجبور ہو۔ یہ اس کی کم نہی ہے اس کی بے بس کی تو یہ کیفیت ہے کہ حادثات کا ایک ریلا اس کا کچوم مال کا دے اوراس کا نام ونشان بھی باتی شد ہے۔

عقل اورردح كاتعلق

روح کاتعلق عقل سے ہے اس لئے کچھاس پرروشی ڈالناضروری ہے۔ عقل روح علوی کا جو ہر ہے وہی اس کی راہنمااور ترجمان ہے۔ کچھاوگ کہتے ہیں کے مقل کا کل دیاغ ہے مگر حقیقتا عقل کو ایک جگہ قر ارنہیں۔ جب عقل نافر مانی کی تدبیر کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو اس کا مقام دماغ ہوتا ہے۔ اور جب عقل فر مان پذیر اور نیک کی تدبیر کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو اس کا مقام دماغ ہوتا ہے۔ اور جب عقل فر مان پذیر اور نیک کی مقرف درخ کر ہے تو اس کا مقام قلب ہوتا ہے۔

حسس اسیسر عقل بساشدا مے فیلاں عقب اسیسر روح بساشد هم بداں (اے فخص حواس عقل کے پابٹریں عقل روح کی پابٹر ہے، یہ می تجھاد) اس سے مرادیہ ہے کوئس عقل کی اور عقل روح کی امیر ہے۔

دست بست عسل راجاں باز کرد کارهائے بست راهم ساز کرد (روح نے جکڑی ہوئی عقل کوآ زاد کردیا، الجھے ہوئے کاموں کو بجھادیا)

#### عقل کے مقابلے میں اسی ہے جیسے تمام عالم کی ہواؤں کے مقابل میں ایک ذرہ ہو۔

مجمی نفس ابن فطری خواہش کی وجہ سے عالم ارضی کی طرف متوجہ ہوگا اور چونکہ رو بے حیوانی اس کی ہم جنس ہے، فس کو عالم مفلی کی طرف کھینچی ہے اور ادھراس کا ربخان غالب ہوتا ہے۔ اس حالت میں نفس کی توجہ عالم امر کی طرف ہوجاتی ہے۔" وَ لَوُ شِئْنَا لَرَ فَعُنهُ بِهَا وَ لَلْکِنَّةٌ اَخُلَدَ اِلَی اُلَارُ ضِ وَ اتّبَعَ هُوهٌ" لے توجہ عالم امر کی طرف ہوجاتی ہے۔" وَ لَوُ شِئْنَا لَرَ فَعُنهُ بِهَا وَلَلْکِنَّةٌ اَخُلَدَ اِلَی اُلَارُ ضِ وَ اتّبَعَ هُوهٌ" لے (اور الربم چاہے تو اے ان (آیوں کے علم ویل) کے ذریعے بلند فرما دیتے لیکن دہ (خود) زمین دنیا کی (بہتی کی) طرف راغب ہوگیا اور اپنی خواہش کا بیروین گیا۔) اسلئے بزرگوں نے کہا کہ

ا) نفس سے تمام مذموم افعال اور اخلاق کا صدور ہوتا ہے اور اس کا علاج مجاہدہ اور ریاضت شرعیہ سے ہوسکتا ہے۔ اخلاق جمیدہ کاصدورروح سے ہے جس کا مقام قلب ہے۔

سالک کیلئے ضروری ہے کہ وہ اپنے اور اللہ تعالی کے درمیان اپنے دل کی اچھی طرح جمہبانی کرے لیے نامی اللہ کی ایس کسی اور کو جگہ نہ دے۔ اور نگاہ صرف اللہ تعالی کی طرف رکھے۔ ایسا شخص اپنے احوال میں اللہ تعالی کی طرف رکھے۔ ایسا شخص اپنے احوال میں اللہ تعالی کو دیجتا رہے گا۔ جس نے اس میں تغافل کیا ، وصل کے ابتدائی مدارج تک بھی نہیں پہنچ سکتا چہ جا تکہ تربت کے حقائق کو یا ہے۔

حضرت جریری فرماتے تھے کہ جسٹخف نے اپناوراللہ تعالی کے درمیان تقوی اور مراقبہ کومضبوط نہیں کیا۔ وہ مخص کشف اور مشاہرہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ایک صوفی کا قول ہے کہ جواللہ تعالی کو نگاہ میں رکھتا ہے

ع آل عران ۱۹۲،۱۹۲:۳ ا

لِ اللامُرافِ، ٢:١٤ عار

الله تعالی اس کے اعضا کو گناہ سے بچا دے گا۔ حضرت ذوالنون فرماتے ہیں کہ مراقبہ کی علامت یہ ہے کہ انسان ان چیز وں کو پیند کر ہے جنہیں اللہ تعالی نے پیند فر مایا۔ ان چیز وں کی تعظیم کر ہے جن کی اللہ تعالی نے تعظیم کی اوران کو حقیر جانے جن چیز وں کو اللہ تعالی نے حقیر جانا۔

مقام آ دم

القد تعالی نے انسان کوتمام مخلوقات سے زیادہ شرف عطافر مایا اوراس کوخالصتا اپنے ساتھ محبت کرنے کیلئے پیدافر مایا۔علامہ اقبالؒ نے فر مایا کہ میرادل اللہ تعالیٰ کی تنہائیوں کود کی کرجاتا ہے کیونکہ پوری کا نتات میں اس جیسا اوراس کا ہم جنس کوئی نہیں ،لہٰذا میں انسان کی حیثیت سے اس کی برم آرائی لیعنی دل لگی کا سامان مہیا کرر ہاہوں۔ورج ذیل شعر کا ترجہ بھی یہی ہے۔

مرادل سوخست بسر تنهائی أو کسندم سسامسان بسزم آرائی أو (ز،ع:۵۱۲۵)

الله تعالیٰ نے انسان کی ساخت کو اس نیج پر بنایا ہے کہ وہ خداہے محبت کے تعلقات قائم رکھ سکتا ہے۔ خداجیسی بلندہستی ہے محبت کے تعلقات کو اس قدر کز وراور پست فطرت انسان استوار کر ہے تو بظا ہر یہ بعیداز قیاس معلوم ہوتا ہے مگر الله تعالیٰ نے انسان کو اس لائتی بنایا ہے۔ انسان کو اسکی محبت کیلئے کیوں چنا عمیا اور اس کو اپنی دوئی کے لائق کس طرح بنایا گیا؟ اس کا ماجرا ہم اپنی تصنیف '' حضور قلب' میں بیان کر چکے ہیں ۔ تخلیق آ دم میں کو مراحل میں اور کس طرح ہوئی اس کی روئیداو ہماری تصنیف'' نشانِ منزل' میں بیان کی جانی کی جانبی کی دوئیداو ہماری تصنیف'' نشانِ منزل' میں بیان کی جانبی کو اس کی روئیداو ہماری تصنیف'' نشانِ منزل' میں بیان کی جانبی کا داصد مقصد ہیں ہے کہ وہ خدائے وحدہ لاشر کیکی محبت میں اپنی زندگ میں بیان کی جانبی کی اس کی دوئیداں کی اطاعت ، محبت اور تا بعداری بسرکرے یہاں تک کہ اس دنیا میں اس کو بیجنے کا مقصود اور نصب اسمین اللہ تعالیٰ کی اطاعت ، محبت اور تا بعداری کے موااور پر کوئیس ہے۔

آزمائے کہتم میں عل کے لحاظ ہے کون بہتر ہے) ا

حفرت انسان کے دیگر تلوقات سے اشرف واعلی ہونے کے بے شاراسب میں سے ایک نہایت خوبصورت ، ممتاز ومنفر دسیب اس کوا چھے اور کر سے ہردوقتم کے کاموں پر قدرت کا حاصل ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں اس کے سامنے بدی کودکش اور آ راستہ و پیراستہ کر کے پیش کیا جاتا ہے اوراس کی فطرت میں الی کم و دریال و و بعت کر دی گئی ہیں جواسے برائی کی طرف کشاں کشاں لے جاتی ہیں گئی واضح رہے کہ خشاء ایز دی ہے کہ انسان برائی کی دفر بیوں سے محفوظ و مامون رہ کرا ہے درب کی رضا دخوشنو دی کو تلاش کر تارہ ہا کہ دو ہاس امتحان میں کا میاب وشاد کا م ہونے کے بعد خود کو قرب خداد تھی اور وصل الی کی منزلوں سے ہمکنار کر سکے۔ اللہ تعالی نے ایسان کا صلہ بیر کھا کہ اس کو پورے عالم میں تقرف کی انتہائی قو تنمی عطا کر دی جاتی ہیں بہاں تک کے تعیر کی کا نتا ہے کا ملکہ بھی اسے عطا کر دی جاتی ہیں۔ یہاں تک کے تعیر کی کا نتا ہے کا ملکہ بھی اسے عطا کر دیا جاتا ہے۔

اگریدا تھی بائری صفات انسان میں ندر کی جاتیں تو انسان کی تخلیق کا مقصد ہرگر پورا نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ احسن الخالفین ہے جس چیز کو بھی اس نے تخلیق فر مایا اس میں اس کے خسن تخلیق کے جو ہر نظر آتے ہیں۔
اگر انسان میں برائیوں کا مجموعہ دیکھا جاتا ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے اور ان برائیوں سے پخااور خوبیوں کا پایا جانا انسان کو کرم اور شرف بنانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ برائیاں جو انسان میں پائی جاتی ہیں وہ اسلئے ہیں کہ اگر وہ ان سے بچتا ہواز ندگی کے دھاروں سے گزرجائے تو بھی اس کے درجات کی بلندی کا باعث بن جائیں گی، چنا نچہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان کی برائیاں اور خوبیاں دونوں حکمت پر بنی ہیں اور ان برائیوں سے بختا اس کی خوبیوں کا سبب بنتا ہے۔

حضرت مجددالف الني "في مكتوبات شريف مين فرمايا بي كن" الرانسان مين فسادكا ماده ركھا به حضرت مجددالف الني كاشرف بھى عطافر مايا ہے۔ آپ فرمايا كه جمال و كمال كے ساتھ نقق بھى ہونا جا ہے۔ دسن و جمال كيلئے نقص كا آئينہ دركار ب اورآئينہ شے كے مقابل ہوتا ہے للذا فيركيك شراور كمال كيلئے نقص كا آئينہ ضرورى ہے۔ ہروہ شے جس ميں نقص اور شرارت زيادہ ہوگى وہ فيراور كمال كى شمائر كرك بھى زيادہ كر كى فرماتے ہيں كماس طرح ذم في مدح كمعنى پيدا كرد يے ہيں اور (انسان كا) ميشر فير دكمال كا مجمل بن گيا۔ انسان ميں چونك شركا كا بھى مادہ دكھا كيا ہے اسلئے بندے كوديا كيا مقام عبديت تمام مينان سے بند ہے كودك مير معنى عبديت ميں اتم اورا كمل در ہے كا يا يا جاتا ہے اور بيد مقام مجد يوں كيلئے فاص مقامات ہے بند ہے كودك كوديا كيا مقام عبديت تمام مقامات ہے بند ہے كودك مير معنى عبديت ميں اتم اورا كمل در ہے كا يا يا جاتا ہے اور بيد مقام مجد يوں كيلئے فاص

لي الملك ١٣:٧٤ إ

اگرانسان کونساداورخونریزی کے ساتھ علم وا گئی نددی جاتی تو وہ صرف فساداورظم ہی کا منع قراد دیاجا تاکیکن نشاء الی بیتھا کدانسان جنگ وجدل کے باوجود شرکی طاقتوں کے ظاف بردا زماہوگااورظلم والتحصال کے خاتے کیلئے انتقابی جدوجہد کریگااوراعلائے کلمہ کن کیلئے جان کی بازی بھی لگادے گا۔ ویکھا گیا ہے کہ جوکفر میں زیادہ ہوتا ہے وہ اسلام میں بھی زیادہ تیز ہوتا ہے۔ حضرت عمر ہوت نامہ کفر میں رسالت ما ب میں بھی زیادہ تیز ہوتا ہے۔ حضرت عمر ہوت نامہ کفر میں رسالت ما ب میں بھی زیادہ تیز ہوتا ہے۔ حضرت عمر ہوت نامہ کا مند کر علی المحقاب سے کہ میں کے اور ہرنا زیبا فرکت کرنے والے کا فرک گردن اثر ادینے کیلئے کوارکھینے لیتے تھے دھیقت کے مصدات بن گے اور ہرنا زیبا فرکت کرنے والے کا فرک گردن اثر ادینے کیلئے کوارکھینے لیت تھے دھیقت سے کہ کر خوز بیزی اور جنگ وجدل کی قوم میں موجود نہ ہوتواس قوم کی شخصیت دائی طور پر ہاتھ رہ جات والے اس میں ایک متاز حیثیت حاصل ادر پیما ندہ قو موں میں اس کا شمار کیا جائے گئی ہوئے کہ جہاد کواسلام میں ایک متاز حیثیت حاصل ہے۔ حضور میں تی طاقت کی طرف علامہ اقبال نے اشارہ کرتے ہوئے فریا ہے۔ بین وہ میں شراور خیر میں تی گئی ہے۔ حضور میں تی طاقت کی طرف علامہ اقبال نے اشارہ کرتے ہوئے فریا ہے۔ بین وہ بہ بین وہ بہترین قوم بین تی طاقت کی طرف علامہ اقبال نے اشارہ کرتے ہوئے فریا ہے۔ بیاد!

ندکورہ بیان سے بینظاہر ہوا کہ انسان میں خیراور شردونوں تو توں کا موجود ہوتا ہی اس کی ہزرگی اور شرف کا ضامن ہے۔ انسان کی بُر ایُوں سے بیجنے کی صفت انسان کو بلندیوں تک لے اُڑتی ہے اگروہ ان بُرائیوں کو عبور کرتا ہوا نکل جائے۔ چٹانچہ انسان کی فطرت میں بُر ایکوں کا ودیعت ہوتا انسان کا اچھائیوں کی مغزل تک تنبیخ کا زینہ ہے۔ اس میں برائی کا کوئی پہلونیس سوائے اس کے کہ جوقوم ان برائیوں کوڑک نہ کرنے ہوتا کی اور اس میں برائی کا کوئی پہلونیس سوائے اس کے کہ جوقوم ان برائیوں کوڑک نہ کرنے ہوتا کی اور دھی آ کرتاہ ہوجاتی ہے۔ بُر ائی ای معنی میں بُر ائی ہے جب انسان اس برقائم رہاور اس بھی کرائے وہ دھی آ کرتاہ ہوجاتی ہے۔ بُر ائی ای معنی میں بُر ائی ہے جب انسان اس برقائم رہاور اس بھی کرائے وہ دور ان برائیوں کی ذریعی آ کرتاہ ہوجاتی ہے۔ بُر ائی ای معنی میں بُر ائی ہے جب انسان اس

#### فطرت اورجبكت مين فرق

جبلت: جبلت کی تعریف کرتے ہوئے ابوالقاسم حسین بن محر کیمے ہیں: اس کے معنی طبیعت مرشت، خلقت، خاصیت پیدائی، خمیر، تدرتی خلقی، حقیق اوراصلی کے ہیں۔ بیدہ واحوال ہیں جس پرکسی چیز کو پیدا کیا گیا ہو۔ اس سے مرادوہ داستے ہیں جن پر چلنے کیلئے کوئی چیز فطر تا پابندہ و بھیے فرمایا "فَدلُ کُلُ یَعْمَدُ عَلٰی مُسَاکِ اَبْنِهُ وَ بِیدا کیا گائے کہ مُن کا کہ اُسٹاکِ اَبْنہ "ل رفر او بجے: ہرکوئی (اپنے) اپنے طریقہ وفطرت پڑمل پیرا ہے)۔ اس میں اس بات کی مثال ہے کہ فلال فیص بہاڑی طرح فلیا جے کہ فلال فیص بہاڑی طرح فلیا الجسم ہے) ج

الناسرائيل ١٠١٤ - ٢ المفردات ، الحين بن محر ، متونى ٢٠٥ هـ ، جلدا ، صفحه ١٨٠ دارا لكتب العلميد ، بيروت ـ

فطرت: فطرت كمعنى تخليق كي بين جيب بمرى كادودهدو بها، آثا كونده كررو فى بكانا، "فَطَورَ اللّهُ فَطَرت اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

اس میں معرفت کی طرف اشارہ ہے جو تخلیقی طور پرانسان کوعطا کی گئی۔فطرت اللہ تعالیٰ سے معرفت اللہ تعالیٰ ہے معرفت اللہ کی استعداد ہے جو انسان کی جبلت میں پائی جاتی ہے۔فطرت سے مرادد ین اسلام ہے جیسا کہ بخاری ومسلم کی حدیث میں ہے 'فسال زسول الله من آنین مامن مَّولُود بُولُدُ اِلَّا عَلَى الْفِطُرَةِ "سے رسول الله من آنین می کے نظرت پر پیدا کیا جاتا ہے )۔

انسان دوتقاضوں ہے مرکب ہے۔ ایک فطری اور دومراجبتی ۔ جبنی تقاضے میں ہم بااختیار ہیں اور فطری تقاضے میں ہم بااختیار ہیں گراس تقاضے کو کلیتار دکرنے پراختیار نہیں رکھتے۔ مال کی بینے ہے محبت جبتی ہے۔ اگر بیفطری ہوتی تو بیچ کے مرجانے ہے وہ بھی مرجاتی یا حواس کھوٹیٹھتی۔ بھوک اور نیندو فحیرہ فطری تقاضے ہیں۔ بھوک اور نیندمیس کی بیتی تو ہو سکتی ہے گئی نہیں کہ بھی نہ کھائے یا بھی نہ سوئے۔ ماری عمر جا گنایا سوناممکن نہیں۔ ان دونوں کا تعلق خیالات سے رہتا ہے۔ جب تک تقاضا خیال کی صورت میں نہ ہوگا ہم اس سے بے خبر رہیں گے۔ ہمارے او پرحواس (دیکھنا، چکھنا، مجسوس کرنا اور ساعت ) کا انگشانی نہ ہوگا۔

### تمام مخلوقات برانسان كى فضيلت كولائل

ا تشخیر کا کنات کا ملکہ مسلمانوں میں برگزیدہ انسانوں کیلئے یہ بات قرآن میں آئی ہے کہ "و نسخہ وَ لَکُمُ مُنافِی السَّمو ت وَمَافِی اَلاَدُ ضِ جَمِیْعًا مُنَهُ" میں (اوراس نے مخرکرویا تمباریلئے جو پچھ آسانوں میں ہے اور جو پچھ زمین میں ہے سب کا سب اینے تھم ہے )۔

لغت کی کتاب الصحال لیجو ہری ہیں استعورہ التہ بنیورہ اللہ بنی کسی کے میں ۔ یعنی کسی کو اجرت اور معاوضہ ویے بغیر کام کرنے پر مجبور کرنا ہے۔ ی علامہ ابن منظور نے بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے سمندروں کوانسان کی خدمت کیلئے مقرر کیا ہے۔ یہی خدمت و نیا کی ہر شے انسان کیلئے انجام اللہ تعالی سے سمندروں کوانسان کی خدمت کیلئے مقرر کیا ہے۔ یہی خدمت و نیا کی ہر شے انسان کیلئے انجام

ا الروم ٢٠٠٠ .. ٢ الفردات ، جلدا ، صفح ١١١٢ ال

س صیح بخاری محمد بن اساعیل بخاری متونی ۲۵۱ه، حدیث ۲۹۳، جلدا، صفی ۲۵۹، دارانفکر، بیروت -

م الجامية ١٣١٥ على عقارالصحاح جمد بن الي برالرازي منوفى ١٦١ه، جلدا معقد ١٣٢ مكتبة لبنان، بيروت.

دے رہی ہے۔ کویاجہاں کی ہر چیزانیان کی خدمت پر مامور ہے۔ لے علامہ اقبالؒ نے فرمایا۔ نہ تو زمیں کے لئے ہے نہ آسمال کے لئے جہاں ہے ترے لئے تو نہیں جہاں کے لئے (بج:۲۳۱)

۲ میجود ملائکہ کاشرف: اللہ تعالی نے انسانوں میں حضرت آدم مینام کو ملائکہ پرواضح فضیلت دی کہ آدم مینام کومبود ولائکہ کاشرف: اللہ ساجد سے افضل ہوتا ہے۔ قرآن کی آیات اورا حادیث سے واضح ہوتا ہے کہ فرشتوں کوانسان کا خادم بنایا، نیز فرشتوں کومقام عبادت سے آھے ترتی نہیں دی۔ اللہ تعالی نے انسانوں میں سے کچھ کواپنا دوست اور مجبوب بنایا، کسی کوروح اللہ مینام، کسی کوئی اللہ مینام، کسی کوؤن آئا اللہ مینام اور کسی کو فلیم اللہ مینام کہ کہ کریکارا۔

سالتٰدتعالی نے انسانوں کواپی دوی کے لاکق سمجھا: الندتعالی نے کم وہیش اٹھارہ ہزار مخلوقات میں سے فقط انسان کی طرف اینے رسول، کیا ہیں اور صحیفے بیسے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی نگا ہوں میں اس کی محبت کے قابل ہیں ورنہ وہ یہ کلام اور رسول نہ جیجیا۔ اللہ تعالی نے انسانوں میں سے لاکھوں کواپنا ولی (دوست) بنایا اور یہ سب شرف اپنی مخلوق میں سے کی اور کونیوں بخشا۔

۳۔انسان کے ول کولا مکا نیت کا درجہ بخشا گیا: ہماری تعنیف "حضور قلب" کے مطالعہ سے اس بات کی کمل تنعیل واضح ہوجائے گی کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم جینم اوران کی اولا دکوکیا کیا خصائص عطافر ما کیں۔اللہ تعالی نے انسان کوا بی شکل پر پیدافر مایا،اس کے دل کولا مکا نیت کا درجہ عطافر مایا۔

۵۔ مومن کی جان ومال کی حرمت کعبہ ہے بھی زیادہ ہے: انسان کا اللہ تعالی کا مظہراتم ہے اور کعبہ بھی اللہ تعالی کا مظہر ہے، کیکن انسان کا اللہ معان کا مظہر ہے، کیکن انسان کا اللہ کا مرتبہ خان و کعبہ ہے بہت بلند ہے۔ ایک حدیث مبارکہ بیس ہے کہ حضور مثاری ہے نہ نے فائد کعبہ کو خاطب کر کے فرمایا 'آیک مومن کی جان و مال کی حرمت اللہ تعالی کے فرو کی جھے سے زیادہ ہے'۔ یا فرشتوں برانسان کی فضیلت

اکابرین اسلام کااس بات پراتفاق ہے کہ زمین کا وہ حصہ جوحضور مٹھ ایک جسد مبارک ہے مس ہونے کاشرف حاصل کر چکاہے وہ عرش اعظم سے بھی رہتے میں بلندتر ہے۔ یہ امر بھی متفقہ طور پرتشکیم کیا جاچکا ہے کہ انسان کوفرشتوں پرفضیلت حاصل ہے۔ فاص فرشتوں پرفاص مسلمانوں کواور عام فرشتوں پرعام مسلمانوں کوفضیلت حاصل ہے۔ علامہ اقبالؓ نے فرمایا ہے کہ حضرت جرائیل میں پرمجم مصطفے ملٹھ آیاتہ کھ

لے نسان العرب علامه ابن منظور پیتوفی اا عدم جلد اصفحه ۱۳۳۷ دارصار ، بیروت ۔ ع سنن ابن مانیہ جمد بن بزید القرو تی بیتوفی ۴۵ سامدیث ۱۳۹۳ ، جلد ۲ مسفحه ۱۲۹۵ ، بیروت ۔

فضیلت حاصل ہے اور قرآن وحدیث سے بیٹابت ہے کہ جبرائیل میشم کو حضور مٹائیلی کے پیغام رساں اور دربان ہونے کاشرف حاصل ہے \_

جزایں چیزے نه دانم زجبریل که اویک جوهر از آنینه تُست (احترے)

(میں جرائیل میں معلق ال سے زیادہ بھی جاتا کہ دہ آپ تھی بھی کے بی ایک جوہریں)

نہ خاک من غبار رھگذارے نے در خاک من غبار رھگذارے نے اور نہی میرے بدن میں جا فتیارول ہے)

(نہ میری فاک راہ گرارہ اور نہی میرے بدن میں جا فتیارول ہے)

به دانم به دانم (زع:۲۳۱)

( میں تو جبرائیل میدم کا ہم داستان ہوں، میں اسے رقیب اور قاصداور نہ ہی کوئی در بان بھتا ہوں ) حضرت مولا ناروی فر ماتے ہیں کے دسول اللہ من تی تیجا ایسے پینیسر ہیں کہ ان میں ہزاروں جبرائیل میدم جیسے نوری فرشتوں کی روحانیت موجود ہے۔خلیفہ عبدالحکیم بیشعر فر ماتے ہیں۔

آنے هزاران جبرانیل اندر بشر بہرحق سوئے غریبان یک نظر ایارسول اللہ مرتبیج بین مریوں کا بین بھر اندر بشری دات میارکہ بین ہزاروں جرائیل مین بین مریوں کی مریوں کی مریوں کی بین بین بین بین بین بین مریوں کی طرف ایک نظر فرما کیں )۔

اگر کسی کوزیادہ تنصیل حاصل کرنے کا ذوق ہوتو ہماری تصنیف 'اسلام وروحانیت اور فکر اقبال "' میں ملکیت اور بشریت کے باب میں مقام آ دم کا مطالعہ فرما کیں۔ اس تحریرے معلوم ہوگا کہ فرشتوں سے بشریت کا مقام بہت بلند ہے۔ انسان کو مقام عاشق میسر ہے جس سے فرشتے محروم بیں کیونکہ وہ صرف عبادت کیلئے ہی پیدا کتے گئے بیں۔ انسان کی پیدائش کا مقصد فرشتوں کی تخلیق سے عظیم ترہے۔ چندا شعار ملاحظہ فرما کیں۔علامہ اقبال نے فرمایا ہے۔

مقام بندگی دیگر ، مقام عاشقی دیگر زنوری سجده میخواهی زخاکی بیش ازال خواهی (بندگی کا مقام اور بے عاشقی کا پچھاور ، اللہ تعالی توری کا مقام اور بے عاشقی کا پچھاور ، اللہ تعالی توری کا مقام اور بے عاشقی کا پچھاور ، اللہ تعالی توری کا مقام اور ہے اس سے کھڑیا دہ چاہتا ہے اور خاکی سے اس سے کھڑیا دہ چاہتا ہے )

(زع:۳۳)

تصور وار غریب الذیار ہوں، لیکن ترا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد مقامِ شوق ترے قدسیوں کے بس کا نہیں انہیں کا کام ہے یہ جن کے حوصلے ہیں زیاد مقامِ شوق ترے قدسیوں کے بس کا نہیں انہیں کا کام ہے یہ جن کے حوصلے ہیں زیاد (بج:۳۰۰)

علامہ اقبالٌ فرماتے ہیں کی محض عبادت کاشرف حاصل کر لیما ہی کوئی خاص خوبی کی ہات نہیں جب تک مقاصد عبادات پرعبور حاصل نہ ہوجائے۔ انسان کوعبادت کے علاوہ ذوق وشوق اوراضطراب کی عظیم صفات بھی میسر ہیں۔انسانی عقل اور گرفت میں تمام مخلوق اسیر ہے۔

اس کو میسر نبیس سوز و گدازِ سخود (بج:۲۸۷)

پیکر نوری کو ہے سجدہ میسر تو کیا

میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں حور و فرشتہ بیں اسیر میرے تخیلات میں تو نے اسیر میرے تخیلات میں تو نے میں تو نے میں قاش کر دیا

مقام آ دم کو بیان کرتے ہوئے علامدا قبال فرماتے ہیں کدانسان کی خلوت ہیں جرائیل میں کا بھی گرزمیں (نیست رہ جبریل را در خلوتش) (جادیدنامہ ۱۸۱۰)۔ فرماتے ہیں کفرشتوں کو گوجرہ کرنے کی استطاعت بخشی گئی ہے لیکن ان کو وہ سوز وگداز حاصل نہیں جوانسان کو بخشا گیا ہے۔ ویسے تو دنیا کی ہر شے عبادت کرتی ہے جیسے کے فرمایا "کُلِّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِیْحَهُ" لِهِ (ہرایک جانتا ہے اپن (مخصوص) وعادت کرتی ہے جیسے کے فرمایا "کُلِّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِیْحَهُ" لِهِ (ہرایک جانتا ہے اپن (مخصوص) دعا اور اپنی تین کو کی الیکن انسان کو جو در و دل کی دولت کی ہے وہ کسی کونیوں دی گئی۔ جذب وستی صرف انسان کا بی حصہ ہے۔

نہ کر تقلید اے جریل میرے جذب و مستی کی تن آسال عرشیوں کو ذکر و تبیع و طواف اولیٰ (بن: ۱۳۱۵)

علامة فرماتے ہیں کہ جرائیل جوم کوبہشت ہیں جوالم بالا میں آنے جانے کے باعث بلندی ہام (اونچی جیت پر جانے) کاشرف حاصل ہے لیکن آ دم خاکی جیساشرف اس کوکب حاصل ہے۔ سوز دساز میں فرق رہنا، ہساؤ ہو کے فتر سے لگا نا درنت نئی جبتو کے درد سے مجروح رہنا اسے کب میسر ہے۔ علامہ اقبال "اللہ تعالی کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ تیری راہ کی تڑب بگن اور اضطراب اپنے بند ہ بیچارہ لیعنی انسان سے بوچی جس کو آرز و سے دن رات پالا پڑتا ہے۔ علامہ نے فر مایا کہ بیسوز دیڑ ہے، اضطراب اور ہے ہی کے عالم کاکسی نوری مخلوق کو ملنا میسر نہیں جب کہ اس بیچار سے انسان کو جرد قت مشکلات میں جلنا اور تر پنا ہوتا ہے۔ اس کاکسی نوری مخلوق کو ملنا میسر نہیں جب کہ اس بیچار سے انسان کو جرد قت مشکلات میں جلنا اور تر پنا ہوتا ہے۔ اس

ل النور ۱۲۳:۱۳۸

کودلائل کامختاج ہوتا پڑتا ہے مگر میر کام جبرائیل میں کا گرے بہت بلندوبالا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ بندے اور خدا کے درمیان خاند کعبہ کے متعلق کیاراز سربستہ ہیں۔

باوج مشت غبارے کجارسد جبریل بلند نامی او از بلندی بام است (جرائیل این جیم اسک خطمت کوکمال آئی کے بین ان کی بلندنا گاؤبلندگ بام کرب ہے) (زع:۲۲) ندانسد جبسری اسک جستجورا!

(جرائيل ميهاس بائے وهو سے واقف نہيں ، كيونكه وہ مقام جنتى كے (فراق) سے داقف نہيں)

بهـرس از بسندهٔ بيـچـارهٔ خـويـش كــه دانــد نيــش و نـوشِ آرزو را!

(اےاللہ!ابےاس بندہ تاجیزے یو چھ، کدوہ آرزوکی زہراورتریاق ہےواتف ہے) (اح:۱۱)

نه جبریلی، نه فردوسے، نه حورے نے خداوندے

(نه جبرائیل سیند نه جنت نه حوراور نه بی خداکوان مشکلات میں جانا میسر ہے گرانسان بی ان سب کوجات (نه جبرائیل سیند نه جنت نه حوراور نه بی خداکوان مشکلات میں جانا میسر ہے گرانسان بی ان سب کوجات ہے جوائی جان آرز ومندسے جل رہا ہے)

(عن: ۱۵۲)

جہاں پیداو مسحتساج دلیائے نسمسی آیسد بنف کر جہرئیں لئے (زع:۵۲۲)

(جہاں اگر چدظا ہر ہے مگر دلیل کا پھر بھی ہتا ہے ہے اور دلیل کا بیسلسلہ کلر جرائیل وہم میں بھی نہیں ساتا)

علامہ اقبال نے مختلف مقامات پر انسان کو اللہ تعالی کی طرف سے دیئے گئے کمالات کا ذکر کیا ہے

اور اس کو اس کے اختیارات اور کمالات سے آگاہ کیا ہے۔علامہ اقبال کے فلسفہ خودی کا منشا صرف بہی ہے

کہ وہ مسلمان کو اس کی ذات میں پوشیدہ کمالات اور تھر فات سے آگہی فراہم کریں ۔ایک جگہ فر مایا ۔

ترا جو ہر ہے اور کی نیاک ہے گؤ فروغ دیدہ افلاک ہے گؤ تروغ دیدہ افلاک ہے گؤ تروغ دیدہ اولاک ہے گؤ تروغ دیدہ اولاک ہے گؤ اور کہ شاہین شہ لولاک ہے گؤ!

علامدا قبال مسلمانوں ہے بیرسوال کرتے ہیں کدانلد تعالی نے تہیں اس قدر بلند صلاحیتیں عطافر مائیں کے اللہ تعالیٰ نے تہیں اس قدر بلند صلاحیتیں عطافر مائیں کی تعالیٰ بیرس کی معرکد آرائی کے قابل نہیں دہے ۔

کھویا عمیا کس طرح ترا جوہر ادراک!

ہوتے نہیں کیوں تھے ہے ستاروں کے جگر جاک!

کیوں تیری نگاہوں سے لزتے نہیں افلاک؟

(ارح: ۱۲۹)

آتی ہے دم منج مدا عرش بریں سے کس طرح ہوا کند ترا نشتر تحقیق مہردمہ و الجم نہیں محکوم ترے کیوں؟

علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جوقو تیں انسان کوعطاک ہیں ان میں ہے تی خیر خات کی ایک خوبی بھی ہے۔ انسان کو جوعشق اور جنوں کی طاقت دی گئی ہے اس ہے تو وہ جرائیل جینا، کوبھی شکار کرسکت ہو اور اللہ تعالیٰ کوشوق وذوق اور مجبت کی کمند سے تھنج کراپنے سامنے لاسکتا ہے۔ آپ کے نزدیک انسان کو وہ قوت حاصل ہے کہ جرائیل جینا جونوری تخلوق میں سب سے زیادہ سر بلند ہیں ، کواپی انگل پر سدھائی ہوئی چڑیا کی طرح بٹھا سے تیں اور اس کے پرول کو جلے ہوئے بال سے بھی بائدھ سکتے ہیں۔ انسان تمام اسرار خدائی کو بچھنے والا ہے اور اس کو اس قدر بلند فکری کو قوت عطاکی گئی ہے کہ جرکمال کے مقام پراپنے فکر کے زینے سے بھی زیادہ بیدار ہے کیونکہ ان کو اُن کا میا ہوں کو بائد ہیں جو کہ ان کو کو کہ کا کہ ان کو اُن کا کہ کو کہ ان کو اُن کو کہ کے انسان کو اس کی آئی ہے کہ جرکمال کے مقام پراپنے فکر کے زینے سکتا ہے اور اس اعتبار سے اس کی آئی جو رائیل این جینے سے بھی زیادہ بیدار ہے کیونکہ ان کو اُن کا نہوں کی خبر تک نہیں جو انسان کو اس کی آئی جو سے حاصل ہیں ۔

83

دردشت جنون من جبریل زبوں صیدے یزداں بکمند آور اے همت مردانه (میرے جنون کے صحرایس جرائیل جام ایک معمولی شکار ہیں۔ اگر جمت مردانہ ہے تو اپنی قوت سے اللہ پر کمندوال)

می توان جبریل را گنجشک دست آموز کرد شهپرش باموئے آتش دیدہ بستن می توان (پم:۱۲۰)

(جرائل جمع کوہاتھ پرسدهائی ہوئی پڑیا بنایا جاسکا ہے۔ اس کشہرکو جلے ہوئ ہال سے ہاندها جاسکا ہے)
داہ داں انسدیشسے أو بسے دلیسل چشسم او بیدار تسر ال جیسریسل
(جن نادا)

(مسلمان کی فکر بغیر کسی کی مدو کے میں راہ معلوم کر لے گی اوراس کی آ کھے جرائیل ایس جیم سے بھی زیادہ بیدار ہوگی) علامہ لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ محض قلب ونظر کیلئے قبلہ کی حیثیت ہی نہیں رکھتا بلکہ اس میں بہت سے امرار ورموزموجود ہیں جن کو محض خدا اور بندہ مومن ہی سمجھ سکتا ہے۔

اس کے علاوہ ایک حدیث شریف میں ریجی ہے کہ انسانوں کے پچھا کمال (اور بالخصوص دیت قلب مومن) کوفر شتے بھی نہیں جان سکتے ، لہٰذا ایسے اکمال کو لکھنے پروہ قادر نہیں۔ ای طرح بندہ مومن اور بیت اللہ کے درمیان پچھا سرارا یسے ہیں جس سے حضرت جرائیل جیم ہمی آگاہیں (ویجھنے راقم الحروف کی متاب 'دنسن نماز' میں باب معرف عد کعبہ )۔علامہ فرماتے ہیں۔

حسرم جميز قبلية قبلب و نظر نيست طسواف أو طسواف بسام و در نيست (حرم قلب ونظر كر قبل كرموا بحريس، ال كاطواف جهت اور درواز كاطواف بيس) ميسان مسا و بيست البله رميزيست كه جبريل اميس را هم خبر نيست

(ہمارے اور بیت الله میں الی راز کی بات ہے کہ جس کی خبر جبرائیل امیں جدم کو بھی نہیں) (اح:۱۰۴) ورج ذیل اشعار میں علامہ اقبال اس بات کا انکشاف کرتے ہیں کہ جب قلب انسان میں اللہ تعالى بھی موجود ہے تواس میں آفاق اورائنس کی تمام اشیاء یعنی بہشت وحوراور جبرائیل امین مینام بھی موجود ہیں۔ مگرعام آ دمی کی نگاہ اس کا ملاحظہ نیس کریاتی۔انسان وہ تھی بحرخاک ہے جس کے جنوں کے سامنے تمام عوالم اس کاشکار بن جاتے ہیں اور اس کواپی نگاہ ہے ہر چیز کا ادر اک حاصل ہوجا تا ہے بیدوہ خاک ہے کہ جس کی عظیم صلاحیتوں کود مکھ کر جبرائیل امین میشام بھی اپنی قبا کوچا ک کرتے ہیں ادراپی ہے بسی کااعتراف کرتے ہیں۔انسان کے پھندے میں تمام اشیاء شکار ہیں۔معمولی چیزیں تواس کونظر نہیں آتیں۔زمان وافلاک ہے تواس کی دائمی کشاکش رہتی ہے۔اگر چدانسان خاکی ہے مگر خاک ہے اس کوکوئی تعلق نہیں۔اگر چدانسان بخارا وبدخشال کواپناٹھکا تانبیں بنا تا مگر بیہ جرائیل امیں میں ایک کا ہمسامیر بھی ہے اور ہر جگہ جینیجنے کی طاقت رکھتا ہے \_ يہيں بہشت بھی ہے حور و جريل بھی ہے تری نگاہ ميں ابھی شوخی نظارہ نہيں (ب5:۲۳۳) وہ خاک کہ ہے جس کا جنوں صیقلِ اوراک وہ خاک کہ جبریان کی ہے جس سے تبا طاک (ب5:۱۲۳) تہیں اس کی طاقت سے کہار چور تهیں اس کے پصندے میں جریل و حور (پنج:۸۳۸) جیج تبین تنجئک و حمام اس کی نظر میں جریل و مرافیل کا صیاد ہے مومن! خاکی ہے مر خاک ہے آزاد ہے مومن! افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش (ش ك: ۵۰۷) ے اس کا تقیمن نہ بخارا نہ بدخثال مساية جريل المين بنده خاكي

ہمسایے جبریل املیٰ بندہ خاک ہے اس کا تشین نہ بخارا نہ بدخشال (منرک:۵۲۲)

علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ نوری مخلوق لینی جرائیل مینم اور خاکی مخلوق لینی انبان کا کیا مقابلہ ہوسکتا ہے۔ ایسی نوری مخلوق کوتو سوائے پیغام رسانی کے اور پچھ کام نہیں آتا جب کہ یہ خاکی انبان اس سے کہیں بہتر کام کرتا ہے اورا پی آغوش میں آسان اور آفاق کوسموئے ہوئے ہے۔

(عرب سے گزرتے ہیں تواپئے سینے کو کھول کرجاتے ہیں کہ جرائیل مینم تو جب کسی عاشق انبان کے قریب سے گزرتے ہیں تواپئے سینے کو کھول کرجاتے ہیں کہ شایداس کے دل سے نظنے والی عشق کی چنگاری سے ایک چنگاری میرے سینے کو کھی ال

کجانورے که غیراز قاصدی چیزے نمی داند کجاخاکے که در آغوش دارد آسمانے را (کہاں فرشنے (نوری) کہ جو سوائے پیام رسانی کے کھولیں جائے، کہاں وہ فاکی جو اپنی آغوش میں پورے آساں کو سمولیتا ہے)

الرے آساں کو سمولیتا ہے)

سینه کشاده جبریل از برعاشقان گذشت تساهسری بسا و فقد آتسش آرزونی تو (جرائل جنم عاشقوں کے سامنے سے گزریں توسید کھول کرجاتے ہیں کہ شاید تیری آرزوی ایک چنگاری ان کے سینے میں جاپڑے)

شیشهٔ خود را بسگردون بسته طباق فکرش از جهریل می خواهد صداق (چن:۳۵)

(رومی نے اپی مراحی کیلئے آسان کوطاق بتایا ہے۔ اس کا فکر جرائیل جاء سے تقدیق جاہتا ہے) فرشته گرچه بروں از طلسم افلاك است نگاه او به تماشائے ایس كف خاك است (فرشت اگر چطسم افلاك ہے باہر ہے ، گراس کی نظراس کف فاک (آدم) کی کوشش اور محنت پر ہے) (زع ۲۹۰ ۲) درون سین نے آدم چه نور است چه نور است ایس که غیب او حضور است (سین آدم کے اندریکیا ٹور ہے کہ اس کا غیاب بھی صفور ہے)

کہے نارش زبرھان و دلیل است کہے نارش زبرھان و دلیل است (مجمی اس کی بربان درلیل آگ بن جاتی ہے اور مجمی وہ جرائیل میشم کی وتی سے نور حاصل کرتا ہے) چه نور مے جاں فروز مے سینه تاہے نیسرزد با شعباعب آفتہ اہے (نگ:۱۳۸)

آفتساب کسانسنسات اهسل دل از شبعساع او حیسات اهسل دل (وه الل دل کا کات کا آفآب ب، الل دل کا زندگی ای کی شعاع سے ب) (چن: ۲۰۷) معسندی جبسریس و قسر آن است او "فطرة الله" را نگهبان است او (سه: ۱۲:۶۰۰)

( نی سُلُیَیَیَم کی زندگی جرائیل جماورقر آن پاک کامکی نموند ہے، وہ دین اسلام کا نگہبان ہے)

هسر کسه از سبر نبتی گیبرد نصیب هم به جبریب المیس گردد قریب (جوفض نی کریم مُلُیَیَم کی شریعت سے حصہ پاتا ہے وہ جرائیل جما (جو حکمت کی علامت ہے) کے بھی قریب ہوجاتا ہے)

قریب ہوجاتا ہے)

اگرعلامہ اقبال کے کلام کے علاوہ قرآن اور صدیث سے استنباط کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فی انسانوں کو بجاطور پر تمام مخلوقات پر برتری عطافر مائی ہے مگراییا کلام اگر جمع کیا جائے توبیہ ایک کتاب کی منامت سے کم نہیں ہوگا۔

# بیدائش سے پہلے انسانی عروج کی کیفیات

یہ بیان بہت طوالت طلب ہے کہ انسان کو کب اور کیسے پیدا کیا گیا۔ اس کی پہوتنعیل ہماری تصنیف 'اسلام وروحا نیت اور فکرا قبال ' ' بی شال کی گئی ہے۔ اس کی پہومز پر تفصیل 'انسان کی خلیق کے کمالات' ' کے تحت الطح صفحہ پر دی جارہ ہی ہے۔ یہاں اس حقیقت کا اعمشاف کر ٹالازم ہے کہ سب سے پہلے حضور می آئی کے در بی بیر کھا گیا۔ آپ کی اس حضور می آئی ہی روح کی بیدا کیا گیا اوراس کوار بول سال اللہ تعالیٰ کے قرب میں رکھا گیا۔ آپ کی اس مول کو تین اول سے بی تمام محلوقات کو پیدا کیا گیا۔ تمام انسانوں کی روحوں کو ایک گنبدنما جگہ میں اس طرح محفوظ کیا گیا جس طرح چھتے میں تہدی کھیاں پیدا ہوتی ہیں، ہرفانے میں ایک روح ارب ہاسال رہی اوراس کے بعد کی روح کو دنیا میں آنے کا تھم ہوتا ہے تب وہ دنیا کی طرف سنرکر تی

ہے اورا پے والدی صلب میں ہے ہوتی ہوئی ہاں کرتم میں نطفہ قرار پاتی ہے اور پھر دنیا میں آئی ہے۔

یہاں یہ بات ذہن شین کرنے کے قائل ہے کہ روسی جب عالم ارواح میں اپنے گھر میں تیا م

پزیر تھیں اس وقت ان کی یہ کیفیت تھی کہ وہ ہمہ وقت اپنے خالق اور مجبوب تھیتی لینی اللہ تعالی کی طرف نظریں

جمائے رہتی تھیں کیونکہ وہاں ان کو دنیوی آلائٹوں میں سے کی آلائش سے واسطہ یا سروکا رشقا۔ اس بات سے

یہ تھیقت واضح ہوتی ہے کہ عالم ارواح میں تمام روحوں کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف مرکوز تھی چنا نچہ بنا ہریں ہم سہ کہ سے جہ سے کی آلائٹوں میں بیا کیزہ اور طاہر تھا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں ۔

یہ تھیت واضح ہوتی ہے کہ عالم ارواح میں تمام روحوں کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف مرکوز تھی چنا نچہ بنا ہریں ہم سے کہ ترہ و حور کو روغ ویر کے تو کوری پاک ہے تو فروغ وید کہ شاہین شہر لولاک من اللہ ہے تو تر ہے میر زبوں افرشتہ و حور کہ شاہین شہر لولاک من اللہ ہے تو کوری از سے دریوں افرشتہ و حور کہ شاہین شہر لولاک من اللہ ہے تو کوری کے ایک ہے تو کوری کے میر زبوں افرشتہ و حور کہ شاہین شہر لولاک من اللہ ہے تو کوری کے دریوں افرشتہ و حور کہ شاہین شہر لولاک من اللہ ہم تو کوری کے ایک ہے تو کوری کے دریوں افرشتہ و حور کہ بیات نہ کہ شاہین شہر لولاک من اللہ ہم تو کوری کے دریوں افرشتہ و حور کہ شاہین شہر لولاک من اللہ کی دریوں افرشتہ و حور کہ دریوں افرائی کے دریوں افرائی کی میں کہ شاہین شہر لولاک من اللہ کے تو کوری کے دریوں افرائی کوری کے دوری کوری کے دریوں افرائی کی کے دریوں افرائی کی کھر کی کوری کے دریوں افرائی کے دریوں افرائی کے دریوں افرائی کوری کے دوری کے دریوں افرائی کے دریوں افرائی کی کھر کی کی کی کی کھر کی کوری کے دریوں افرائی کے دریوں کی کھر کی کھر کی کھر کی کے دریوں کی کی کھر کی کھر کی کھر کی کے دریوں کی کھر کے دریوں کی کھر کے دریوں کوری کے کوری کے دریوں کی کھر کے دریوں کے دریوں کی کھر کی کھر کے دریوں کر کھر کی کھر کی کھر کے دریوں کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے دریوں کی کھر کی کھر کی کھر کی کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے دریوں کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے دریوں کے دریوں کی کھر کے دریوں کے د

#### انسان کی مخلیق کے کمالات

تخلیق انسان اورخلیق کا نات کے متعلق قرآن مجیدیں بہت کا آیات موجود ہیں اور کی آیات میں تخلیق کا نات کے متعلق بھی قرآن میں میں تخلیق کا نات میں فور کرنے کے متعلق بھی قرآن بھیدیں ہارہارتا کیدگی گئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کا نات کے ہر ذر سے میں اللہ تعالیٰ کے نا درالوجو دراز مخلیٰ ہیں جن کوانسان ابھی تک نہیں بجو سکا ۔ مغرب کے بہت سے سائنسدانوں نے اگراس کا نئات کی کسی ایک فالی ہات ہے کہ حقیق کی توان کو یہ معلوم ہوا کہ ابھی وہ اس ایک نے کی حیثیت سے کھڑے ہیں جو سمندر کے کنار سے بہت کے کہ حیثیت سے کھڑے ہیں جو سمندر کے کنار سے بہتے کی حیثیت سے کھڑے ہیں جو سمندر کے کنار سے بہتے کی حیثیت سے کھڑے ہیں جو سمندر کے کنار سے بہتے کی حیثیت سے کھڑے ہیں جو سمندر کے کنار سے بہتے کی حیثیت سے کھڑے ہیں جو سمندر کے کنار سے کہتے کی حیثیت سے کھڑے دیا ہواورا گر کسی سائنسدان کو کوئی زیادہ خوبصورت سکریزہ مل کیا ہوتو وہ بہی محسوں کرتا ہے کہ حقیقت کا بحر زمار ایکی پوشیدہ ہے جس کا اے کوئی علم نہیں۔

الله تعالی نے کا تنات کی خلیق پرغور فکراور تحقیق کرنے کی قرآن میں جابجاتا کیدفر مائی ہے اور حضور مائی بیات نے ایک گھڑی مجر تفکر کوستر سال کی عبادت سے افضل قرار دیا ہے۔ زیر بحث موضوع میں ہم اس بات پرغور کریں گے کہ الله تعالی نے قرآن ہو جمید میں تخلیق کے سلسلہ میں کس انداز میں غور کرنے کو کہا ہے۔ اس کی مثال ایک بیہ ہے کہ الله تعالی نے اونٹ کو پیدا کیا اور اس کی طرف اثنارہ کرتے ہوئے فر مایا" اَفَلَا بَسنسطُ وُ وُنَ وَلَى الْاِبِلِ تَکِیفَ خُلِقَتْ " ( کیا یہ لوگ (غور سے ) اونٹ کو بین دیکھتے کہا ہے کیے ( عجیب طرح ) پیدا کیا گئی آلا بیا ہے۔ لے

معلوم ہوا ہے کہ ادنث کی تخلیق تمام جانوروں سے الگ ہے۔ اگر چداس کی وضع قطع عجیب اور بے ڈھنگی معلوم

ہوتی ہے گراس میں اس قدرخوبیاں رکھی گئی ہیں کواسے ہونے جانورکوا گرکیل ڈال دی جائے توا کے ہوئے و سے نیچ کے عظم کی تقیل کرتا ہے۔ اس پر کہ تناہی ہو جھ ڈال دیا جاتا ہے تو یگرم ریک تانوں کو جور کرتا ہوا سینکڑوں میلوں کی مسافت طے کر لیتا ہے۔ لگا تاروس دن بھی پانی نہ لیے تو گزارہ کر لیتا ہے۔ یہ دہ جانور ہے کہ اُن جڑی ہو ٹیوں کو بھی کھالیتا ہے جنہیں عام جانور کھا تا اپند نہیں کرتے۔ پچھ جانور تو صرف ہو جھا تھاتے ہیں، پچھ دودھ دیتے ہیں اور پچھ کھانے کیلئے صرف اپنا گوشت مہیا کرتے ہیں گراوش اکیلاان تینوں معاملات میں انسان کی خدمت کرتا ہے۔ اس کی ساخت پوٹور کریں تو گئی گا تبات نظر آتے ہیں۔ قرآن بجیدنے ای طرح زمین، کی خدمت کرتا ہے۔ اس کی ساخت پوٹور کریں تو گئی گا تبات نظر آتے ہیں۔ قرآن بجید نے اس طرح زمین، بہاڑ دی، بادلوں، سندروں اور کا نکات کی دیگر چیز وں پوٹور کرنے کیلئے کہا ہے بیہاں تک کے دھا توں کے ذرات جن کو ہم حاصر میں میں فورنہ پاسکو گے، تو پھر انبیان کی تخلیق میں جو اشرف انجلو قات ہے کوئی فتور کس طرح کا نکات کی کسی تخلیق میں فتورنہ پاسکو گے، تو پھر انبیان کی تخلیق میں جو اشرف انجلو قات ہے کوئی فتور کس طرح

غوروتد ترکرنے اورافا دیت معلوم کرنے پرمغربی دنیانے بہت کام کیا ہے اور تحقیقات کے میدان میں وہ پیش رفت کی ہے جواس کتاب کے احاط سے باہر ہے لبذا اس پر زیادہ تفصیل مہیا کرنا الی کتاب کیلیے مناسب نہیں۔ مولا نا رومؓ نے تحقیق اور تفکر کے متعلق ایک اصول بیان کیا ہے کہ جس شخص کے تفکر میں جود آ چکا ہواس کیلئے ذکر الی کو جاری کرنا ضروری ہے۔ تفکر کا جمود ذکر کی کثر ت سے تو ژا جاسکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس کا فکر جامہ ہوگیا ہوا ہے کہوکہ ذکر کرے ایسا کرنے سے اس کا فکر کھل جائے گا اور فکرا گر کھل جائے تو اس کر اللہ تعالیٰ کے قرب کی راہ کھل جائے گی۔ مولا نا فرماتے ہیں کہ اس راہ کے کھل جائے کا مطلب یہ ہے کہ دہ شخص اس راہ کے ذریعے خدا تک پہنے جائے گا۔ مولا نارویؓ کا جمود وَفکر پرمثنوی سے ایک اقتباس ذیل میں پیش شخص اس راہ کے ذریعے خدا تک پہنے جائے گا۔ مولا نارویؓ کا جمود وَفکر پرمثنوی سے ایک اقتباس ذیل میں پیش کیا جارہا ہے۔

فكرميں اگر جمود جونو ذكر ہے كھل جاتا ہے

فکردہ ہے جوراہ کو کھول دے اور راہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ملاوے۔ مولا ناروم نے الکھا ہے کہ ایک صوفی درویش کوشیطان نے بہکایا کہ تیرے اس رات دن کے ذکر کرنے کا کیا فا کدہ؟ کوئکہ تیرے اللہ اللہ کہنے پر اللہ تعالیٰ نے حفرت فعز سائلہ کہنے پر اللہ تعالیٰ نے حفرت فعز سائلہ کہنے کہ دویش ہی ہوں کہ ایک وفعہ اللہ کہنے کے بعد دوسری باراللہ کہنے کی توفیق اللہ تعباری زبان سے ٹکا ہے۔ یہی میر البیک (میراجواب) ہے دوسری باراللہ کہنے کی توفیق دیتا ہوں تولفظ اللہ تمہاری زبان سے ٹکا ہے۔ یہی میر البیک (میراجواب) ہے کیونکہ کہلی بار تیرا کہا ہوا 'اللہ''اگر قبول نہ ہوتا تو دوبارہ تیری زبان سے 'اللہ'' نہ ٹکا ہوا' اللہ''اگر قبول نہ ہوتا تو دوبارہ تیری زبان سے ''اللہ'' نہ ٹکا کے موال نافر ماتے ہیں۔

گفت آن السلسه تُولبيك ماست آن نياز و دردو سوزت پيک ماست (الله تعالی نے كها كرتيرادوركيار الله كهائي تماماجواب به يرتيرادورونياز گويا تمامان پيغام به ) (م ٣٢٠٣) نسے تسرا در كساد مسن آورده ام نے كه من مشغول ذكرت كرده ام (تيم بلك ال كام من تحقيق كانے والائل من بيم بول نيم بلك تحقيق كريم شغول كرنے والا بھى من بول) ترس و عشق تو كمند لطف ماست زيسر هر يارب تو لبيك هاست ترس و عشق تو كمند لطف ماست زيسر هر يارب كم من مرح بهت به ليك مير) (تيم اخوف اور عشق تى مرح بهت به ليك مير)

ایس قدر گفتیسم و باقی فکر گن فسکسر اگر جامد بُود رو ذکر گن (جویس نے کہدویا ہے اس پرسوج بچار کرو،اگر فکر مجردہ کی ہے تو ذکر کرو (کھل جائیگی) (م،۲-۱۵۳)

ذکر آرد فسکسر را در اهتزاز ذکر کی آری فکر کو کر کو آفاب خیال کرو) (م،۲-۱۵۳)

(ذکر کی گری فکر کو ترکت میں لاتی ہے،اس افر دہ جو دکیلئے ذکر کو آفاب خیال کرو) (م،۲-۱۵۳)

فکر آن باشد که بکشاید رهے راہ آن باشد که پیش آید شہر (فکرتو دہ ہے کہ جوراست کول وے،اور راستہ وہ (مغیر) ہے جو شاہ عقی سے طاد ہے) (م،۲-۳۰۲)

تخلیق آ دم کے مختلف مراحل

قرآن مجیدین آدم طیع کی تخلیق کے متعلق زیادہ تفصیل نہیں دی گئی بلکہ اس کابیان احادیث اوردیگر متندروایات میں آیا ہے۔قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ انسان کوئی سے بنایا گیا ہے۔اس میں بجتی ہوئی مٹی کا ذکر بھی آیا ہے، جواصل میں بد بودارگاراتھا (الجرز۲۱) مفسرین قرآن نے حضرت آدم میں میں کا فکلیق کے متعلق کا فی تفصیل بیان کی ہے گرعام اہل اسلام کے لائق جومعلومات ضروری ہیں یہاں ان کا خلاصہ پیش کیا جارہا ہے تا کہ ان کوآدم میں میں کی خلیق کے دلیس تصح کاعلم ہو سکے۔

" فریس معلومات المعارف" میں دھرت عبدالعزیز دہاغ" نے احدین مبارک کو کھے ولیب معلومات قلمبند کروائی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے آدم جیم کی تخلیق کیلئے فرشتوں اور جنات کو تکم ویا کہ وہ کچھ مٹی جع کریں، چنا نچہ اپنی اپنی جست کے مطابق سب نے اس کام میں حصہ لیا اور حضرت جبرائیل جیم مٹی جع کریں، چنا نچہ اپنی اکھی کی کیونکہ ساملان کیا گیا تھا کہ اس مٹی کی تخلوق سے بہتر کوئی تخلوق نہ جبرائیل جیم میں جا تھے تمام دنیا سے ہرشم کی مٹی اکھی کی گئے۔ اس مٹی میں سے پھے سیاہ مرخ وسفیدر تک کی مٹی اس مٹی اور پچھ کھاری مٹی بھی تھی۔

روایات میں ہے کہ آ دم میدم کی مٹی گوند سے کیلئے شام کے چشے کا پانی لیا گیا اور و نیا کے مختلف

مقامات سے ہرتم کاپانی مٹی بیل شامل کیا گیا۔ شام کے چشے کاپانی نسیان کیلئے مفید ہے۔ مٹی ای چشے کے نزدیک رکھی گئی اور یہیں آ دم میدم کاجہم بنایا گیا اور یہیں سے جنت بیل نشقل کیا گیا۔ کچھ روایات بیل ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ہاتھ سے حضرت آ دم میدم کابت بنایا (اس کے چرے کوایے جیسا بنایا جیسا کرتے بخاری بیل ہے کہ "خوالی نے حضرت آ دم میدم کابت بنایا جیسا کرتے بخاری بیل ہے کہ "خوالی نے حضرت آ دم میدم کوایت میں کے دخورت آ دم میدم کوایت میں کے دخورت آ دم میدم کوایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم میدم کوایت کے بنای کاب کے جاتا ہے اور پھر یہاں سے جہاں خانہ کعبہ ہوہاں لے جایا گیا اور وہاں سے جہاں خانہ کعبہ ہوہاں لے جایا گیا اور وہاں سے جہاں خانہ کعبہ ہوہاں لے جایا گیا اور وہاں سے جہاں خانہ کعبہ ہوہاں لے جایا گیا اور وہاں ہے جہاں خانہ کعبہ ہوہاں ہوگے۔

حضرت عبدالعزیز دباغ "کا قول ہے کہ بیمی دس دنوں میں جمع کی گئی۔ ہیں دنوں کیلئے اے بانی میں چھوڑ اگیا، جالیس دن میں اس کی صورت بنائی گئی اور ٹیس دن تک ان کو بائی میں چھوڑ ہے دکھا اور پھر آ ہے۔ وجود میں آئے۔ تفسیر نعی میں ہے کہ آ دم طیع کی تحلیق کو تین ماہ رجب، شعبان اور دمفان کا عرصہ لگا۔ ابلیس آ دم طیع کے جمع خاکی کود کھنے کیلئے آتا تو ان کے مند کے ذریعے داخل ہوجاتا اور دبر سے نکل جاتا۔ روایات میں ہے کہ ابلیس نے انسان کے جم کے برعضو کے متعمد کو سمجھ لیا لیکن دل کے راز کو بجھنے سے قاصر رہا اور کہتا تھا کہ معلوم نہیں اس میں کیار از کی بات ہے کہ اس برتن کو الٹا کر کے لٹکا یا ہوا ہے۔ اس میں میں درکوئی جمید ہے۔ ضرور کوئی جمید ہے۔

آ دم طیعه کی پیدائش کی غرض وغایت کا مقصد بیان فر ما یا اور فر مایا که دیس جب اس یس جان ڈال دول گا تو تم

آ دم طیعه کی پیدائش کی غرض وغایت کا مقصد بیان فر ما یا اور فر مایا که دیس جب اس یس جان ڈال دول گا تو تم

اس کو تجده کرنا فرشتوں نے بارگا ورب العزب یس بردی عاجزی سے عرض کی کہ الی تو ایسے خص کو خلیفہ بنائے

گا جود نیا پی خون بہائے گا۔ ایسے آ دم سے تو ہم بہتر ہیں کہ ہمدونت تیری پاکی اور نقذی کو بیان کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فر ما یا کہ بیشکہ حقیقت حال سے پی بہتر واقف ہوں اور میں وہ چکھ جانتا ہوں جوتم نہیں

جانے "نے "اللہ تعالیٰ نے فر ما یا اگرتم سے ہوتو ان تمام چیز وں کے نام بتا کہ جوتم ہار سے ہیں۔"

اللہ تعالیٰ نے بی چھ چیزیں (مثلاً چا ند بمورج بہتا رے ، در خت بہیں ، پیاز اور اور ک وغیرہ) کو پیش کیا گرفر شتوں نے کہا اے اللہ تعالیٰ تو تی بہتر جانے والا ہے بہیں ان چیز وں کے نام بتائے ہی نہیں گئے۔

اللہ تعالیٰ نے فطر تی طور پر آ دم جو بھی کو نام بتانے کا شعور السطر تر و یا جس طرح مرفی کا بچرا تھے۔

آ دم جو ان کی بعد شعو کے نام بتا ہے ۔ آ دم جو بھی کو نام بتانے کا شعور السطر تر و یا جس طرح مرفی کا بچرا تھے۔

آ دم جو ان کی بعد شعو کے بار خشر ورخ کر دیتا ہو اور انسان تا بچر مال کا دووھ چو سے لگتا ہے۔ آ دم جو ای کا میتا کی کہا ہو نیک کے بعد شعور کی بار نے تر ورخ کر دیتا ہو اور انسان تا بچر کیا اور وہ کی کو بہتا کی تھیں۔"

استحان بی پاس ہو ہے۔ آ دم جو بھی کا بی علم دیکے کرفرشتوں پر وجد طاری ہوگیا اور وہ آ دم جو بھی کو تہا ہو بین کی کو بھی کو تہا کی کہ دور کی کا میتا کر کیدہ اس کا تو کو دین کر کیا ہو تھی کو تھیں کو تبلہ بنا کر تجدہ دور کو کر بھی کو تبکی کی کو کرفرشتوں پر وجد طاری ہوگیا اور وہ آ دم جو بھی کو تام کی کرفرشتوں پر وجد طاری ہوگیا اور وہ آ دم جو بھی کو تام کی کرفرشتوں پر وجد طاری ہوگیا اور وہ آ دم جو بھی کو تبلہ بنا کر تبلہ کیا کہ دور وہ کر کے کرفرشتوں پر وجد طاری ہو کی کرفرشتوں پر وجد طاری ہو کی کرفرشتوں پر وجد کیا کی کرفرشتوں پر وہد کیا کی کرفرشتوں پر وجد کیا کی کرفرشتوں پر وہد کیا کر دیا ہو کر کر بتا ہو کر کو کر کر کو بتا ہو کر کر بتا ہو

ل منج بخارى، مديث ٥٨٤، جلده منح بخارى،

كرنے لكے (حقيقتاب مجده الله تعالى كوئى تعاادرة دم مينم محض مجود اليه بنائے محے) ، البيس نے مجده نه كيا كيونكه وه خودكوة دم مينم سے انفل مجدر ہاتھا كدده آگ سے بناہ اورة دم مينم كوفاك سے بنايا كيا تھا۔

فرشتوں نے آ دم مطاع کو تجدہ کیا گرابلیس نے سجدہ کرنے سے اٹکارکردیا اور ای وجہ سے وہ ملعون کھیرایا گیا اور اس کے مگلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا گیا۔ جب فرشتوں نے دیکھا کہ ابلیس کو ملعون قرار دے دیا گیا ہے اور اس کا چرہ مسنح ہوگیا ہے تو انہوں نے شکرانے کا ایک اور مجدہ کردیا، یہی وجہ ہے کہ نماز میں دو مجدے کرنے کا تھی آیا ہے۔

آ دم ملام کی تخلیق کابیر واقعہ بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ تفاسر قرآن میں (بالخصوص تفسیر نعیمی اور دور آن میں (بالخصوص تفسیر نعیمی اور دور آبیان میں) بیان کردیا گیا ہے۔ جن حضرات کوزیادہ تغلیر مطلوب ہوتو وہ ذرکورہ تفاسیر کا مطالعہ فرما کیں۔

# مخلیق انسان قرآن کے حوالہ ہے

قرآن مجید میں خلیق انسان کے مجودوالہ جات ملتے ہیں کین ان کی وضاحت احاد مرف نبویہ مٹھ آئی ہے۔ ایسے علوم جن سے خلیق آدم کا پند چانا ہے عموماً تفاسیر قرآن سے زیادہ حاصل ہوتے ہیں۔ امام اخراللہ بن رازی جو مفسر ہونے کے علاوہ اپنے عہد کے مائی نازفلفی بھی تھے۔ انہوں نے آبت اسکو اللہ ین رازی جو مفسر ہونے کے علاوہ اپنے عہد کے مائی نازفلفی بھی تھے۔ انہوں نے آبت اسکو تکلیف سے (پیٹ ہیں) اٹھائے رکھااور اسکی ماں نے اسکو تکلیف سے (پیٹ ہیں) اٹھائے رکھااور اسے تکلیف کے ساتھ جنا) کی تفعیل میں ان تبدیلیوں کا ذکر کیا ہے جن میں سے جنین کودوران حمل گزرنا بے۔

امام موصوف کھے ہیں کہ رقم مادر ہیں جب تطرہ پنچا ہے تو وہاں کی حرارت کی وجہ سے اس کی ہیئت میں گونا کوں تبدیلیاں رونما ہونے گئی ہیں۔ چھے دن وہ جماگ کی صورت اختیار کر لیتا ہے، پھراس جماگ میں خون کے تین نقطے ظاہر ہوتے ہیں۔ درمیانی نقطہ بعد میں جا کردل بنتا ہے اوپر والا دماغ اور داکیں طرف والا جگر پھر مرخ رنگ کے دھا کے ظاہر ہوتے ہیں جوان کوآپی میں ملاتے ہیں۔ یمل تین دن میں ہوتا ہے۔ والا جگر پھر مرخ رنگ کے دھا کے ظاہر ہوتے ہیں جوان کوآپی میں ملاتے ہیں۔ یمل تین دن میں ہوتا ہے۔ نوون کے بعد بیسارا مادہ خون میں بدلے لگتا ہے اور چھروز کی مت میں وہ لو تھڑ این جاتا ہے۔ پندرہ روز کے بعد بیادر موتے ہیں اور مغز کا کودا میں اور مغز کا کودا میں ایک ہونے لگتے ہیں اور مغز کا کودا میں میں موتے ہیں ہونے لگتے ہیں اور مغز کا کودا میں میں میں موتے ہیں ہونے لگتے ہیں اور مغز کا کودا میں میں موتے گتا ہے۔ اور میں کدھوں سے الگ ہونے لگتا ہے۔

لے الاحقاف ۲۳:۵۱۔

پسلیان، باز واور پین اپن ابندائی شکل اختیار کرتے ہیں۔ اس تبدیلی میں نودن کتے ہیں۔ چھٹام حلہ جو جاردن کا ہے اس میں مختلف اعضاء اپنی مخصوص شکلیں اختیار کر لیتے ہیں۔ ای طرح جالیس دن کے عرصہ میں حضرت انسان کا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے۔ بھی بھی بیر حصہ بیٹتالیس دن کا ہوتا ہے اوراس کی کم از کم مدت تمیں دن ہے۔ امام رازی فرماتے ہیں کدان طبی تحقیقات نے حضور میں آئی ہم اس ارشاد کی تقد لی کردی " بیخت من خلق اَحد شکی فی بنظن اُم ہم تی بنالیس دن میں پوری ہوجاتی ہے ) باتی عرصداس اُم انجہ اُر بَدِینَ مَا وَمُنا کُردی آئی ہوتا ہے۔ بی دھانچہ کو کامل کرنے اوراس کی نوک بلک سنوار نے میں صرف ہوتا ہے۔ بی

اس آیت سے اہل علم نے بید سئد مسئد مسئد کیا ہے کہ حل کی کم از کم مدت چو ماہ ہے کیوں کہ بیٹمیں مہینے حمل اور دود دولا کی جوگ مدت ہے۔ ایک اور جگہ فر مایا کہ ما کیں اپنی اولا دکو پورے دوسال دود ہا کیں اور اُلو اللہ اُل کی اولا دکو پورے دوسال اور دور اللو اللہ اُل کی اولا دکو پورے دوسال اس کے اللہ اللہ کی اولا دکو پورے دوسال اس کے بعد چھا ہ بیجے ہیں اور بیمل کی اصل مدت ہے)۔

جدید تحقیقات سے بیکی ٹابت ہو چکاہے کہ بچے کو کم از کم اٹھا کیس ہفتے لینی ایک سوچھیا نوے دن رحم میں رہنا پڑتا ہے۔ بیہ چید ماہ اور سولہ دن بنتے ہیں۔ دنوں کا شار عورت کے بیش سے فارغ ہونے اور طمر کے آغاز سے ہوتا ہے جس میں حمل قراریا تا ہے۔

جب انسان جالیس سال کی عمر کو پہنچا ہے تو اس کی جسمانی اور دہنی تو تیں پورے شاب پر ہوتی بیں۔اس دنت نہ توعنفوان شاب کاوہ اندھا جوش باقی رہتا ہے نہ بردھا ہے کی کمزور یوں نے پنج گاڑے

ا سنن ابن ماجه، حدیث ۲۷، جلداصفی ۲۹ س تغیر الکبیر ،جلد ۲۵ سفی ۱۵ سالاتقاف: ۲۹، ۱۵ سفی ۱۵ سالاتقاف: ۲۹، ۱۵ سفی ۱۳ سفی ۱۵ سفی ۱ سفی ۱۵ س

ہوتے ہیں۔جسمانی اور دہنی اعتبارے وہ اس وقت برامعندل ہوتا ہے۔اسلیے عمومی طور پررسالت کی عرجاليس سال مقرر كي كئ ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ وہ آ دمی جس کی عمر جالیس سال سے متجاوز ہواور پھر بھی وہ تائب ند ہوتو شیطان اُس کے منہ پر ہاتھ بھیرتا ہے (لعنت کرتا ہے) اور کہتا ہے کہ بیااییرہ ہے جو بھی سرخرونہ ہوگا۔ إلى النَّادِ "ل (جس كے چاليس سال كزرجائيں پر بھي اس كى نيكى برائي پر عالب نه بوتواليے مخص كودوزخ كى تیاری کرنی جاہیے)۔

#### انسان بہترین شکل میں پیدا کیا گیا

بيمضمون بهت طوالت طلب ہے كدانسان شكل وصورت، قدوقامت، عقلى وذہنى تو توں، قلبى وروحانی ملاحیتوں سے متصف کر کے پیدافر مایا گیا ہے۔ ابن عربی کلیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے بہتراورزیادہ خوبصورت کوئی چیز پیدائبیں فرمائی۔اللد تعالیٰ نے انسان کوان عظیم صفات کے ساتھ متصف فرمایا کدوہ چی وقیوم، عالم، ہاا ختیار، صاحب اراوہ ، منتکم، شنوا، بینا، مد براور حکیم ہے۔

د نیا کی کوئی چیز اس کی گرفت ہے ہا ہر نہیں۔کوئی جانور یا کسی عظیم پہاڑ ، دریایا کسی اور چیز کو لیے لیں انسان کے آگے سب لاٹی نظر آتی ہیں۔نوامیسِ فطرت کودہ اپنی علمی قوت سے منز کر کے اپنی جا کری میں لگالیتا ہے۔ عقل فکرونظر، قیاس واستنباط کی بےنظیر تو تیں جواسے بخشی تی ہیں۔ کا کنات کی کوئی شے اس کی برابرى بين كرسكتى ، فرضيكه "مَسنَّحْ وَلَسَّحْمُ حَافِى السَّسَعُواتِ وَمَا فِي الْآدُضِ" كَ. ( فرما نبردار بناديا ـ تممارے کیے جو چھا سانوں میں ہے اور جو چھوز مین میں ہے ) انسان کی شان میں وار دہواہے۔

ضیاء القرآن میں ایک واقعہ علامہ قرطبی کے حوالہ سے نقل کیا گیا ہے کہ عیسیٰ بن موی ہائی کواپی بوى سے بہت محبت تھى۔ايك دن اس نے اپنى بيوى سے كہاكة" اگرتو جاندسے زيادہ خوبصورت نہ موتو كھے تین طلاقیں۔بیمعاملہ خلیفہ منصور کے پاس پہنچا تو تمام علماء نے کہا کہ طلاق واقع ہوگئی محرحصرت امام ابو صنیفہ كے شاكردوں ميں سے ايك مخف خاموش جيمار ہا۔ جب اس سے يو چھا كيا تواس نے كہا كدارشادِ اللي ہے "كَفَلْ خَلَفْ مَا الْإِنْسَانَ فِي آخْسَنِ تَقُوِيُم "سِ (بِ شك بم في انسان كو پيدا كيا (عقل وشكل كاعتبار ہے) بہترین اعتدال پر ہے) کے مطابق انسان سب چیزوں سے زیادہ حسین ہے لہٰذا طلاق واقع نہیں مولى فليفه منصور في اس نصل كوتول كيااوراس عورت كوكها كعيلى بن موى كم يس آجاؤ

ہماری تصنیف 'اسلام وروحانیت اور فکرا قبال '' میں ایک مضمون مقام آ دم کے عنوان ہے دیا گیا ہے جس کے مطالعہ ہے معلوم ہوگا کہ انسان کوتمام مخلوق میں سے اعلیٰ ترین مقام عطا کیا گیا ہے اور فرقیتے بالحضوص حصرت جرائیل میں ایک مقام پردشک کرتے ہیں۔ بالحضوص حصرت جبرائیل میں میں ایک مقام پردشک کرتے ہیں۔

بابنمبرا

# نفس کے لغوی اور اصطلاحی معنی

تعادفسيفس

عمل کا بہتر ہونائس کے اغتبار ہے ہی پہچانا جاسکتا ہے کونکہ نفس کی موجودگ کے بغیرعمل کے بہتر ہونے کی شاخت قطعا نامکن ہے۔ عمل کے بہتر ہونے کی راہ بیں نفس ہرقدم پرمزاحت کرتا ہے اوراس کی مزاحت سے بچناہی انسان کیلئے جوانمر دی اور سر بلند مقامات کے حصول کی منمانت فراہم کرتا ہے۔ انسان کوانلہ تعالی نے سمج و بھر بہم و قد ہر اور تصرفات کی جوبے پناہ صلاحیتیں عطاکی ہیں وہ صرف ای صورت میں بامراد ہوتا ہے جب کہ انسان نفس کی بخاوت ، سرکشی اور یا ہمی کشکش کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ نفس کے مکروفر یب اور شرارتوں سے بہتے کے مل و سمی میں صرف و ہی انسان کا میاب ہوسکتا ہے جواحکا ہات البہ پر بمل ہیرا ہوتے ہوئے اپنے نفس کی حاکل کردہ و کا داؤں سے بچنا جاتا ہو اور ممنوعہ حدود سے ہٹ کر زندگ گرا سے بیا جاتا ہو اور ممنوعہ حدود سے ہٹ کر زندگ گرا رہے کا اہلیت رکھتا ہو۔ و نیا کی زندگی میں کا میا بی اور سر بلندی حاصل کرنے اور نفس کی آ زمائش سے بہتے کا صب سے بڑا آ لینس کی شناخت اوراس کی آ فات سے خودگو مخود کو کشو نظر رکھنا ہے اوراس میں کا میاب ہونا ہی کا سب سے بڑا آ لینس کی شناخت اوراس کی آ فات سے خودگو مخود کو کھنو نظر کھنا ہے اوراس میں کا میاب ہونا ہی کا سب سے بڑا آ لینس کی شناخت اوراس کی آ فات سے خودگو مخود کو کھنو نظر کھنا ہے اوراس کی آ فات سے خودگو مخود کھنا ہے اوراس میں کا میاب ہونا ہی

لے الملک ۲:۲۷ \_

کمی تخص کی سربلندی اور عظمت کا معیار ہے۔ نفس اگر چیانسان کی بلندیوں کی راہ میں مزاحت کرتا ہے گراس کی نخص کی سربلندی اور عظمت کا معیار ہے۔ نفس اگر چیانسان کو نفس کے نہ ہونے کی صورت میں ممکن نہیں ہیں گویا انسان میں نفس کا پیاجا نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بیش بہا عطیہ ہے۔ حقیقت توبیہ ہے کنفس جس کی خالفت کرتے رہنے سے انسان کے لیمہ بہلحہ درجات بلند ہوتے رہتے ہیں اور یہ وہ نعمتِ عظمیٰ ہے جس سے نوری ودی گرمخاوت محروم ہے اور یہی وجہ ہے کہ کوئی دوسری مخلوق انسانی بلندیوں کی گرد کو بھی نہیں چھو سکتی۔

اہلِ علم کے نزدیک کی جات کواس کانفس کہتے ہیں۔ نفس کی حقیقت اس کی روح ہے اورروح کی حقیقت اس کی روح ہے اورروح کی حقیقت حق تعالی ہے۔ حق تعالی نے محمد میں آئی ہے کہا جاتا ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوئی آ دم میسلم کی ذات کو کھر میں آئی اسل کی طرف لوئی ہے۔ جا ہے کوئی اللہ تعالی کو مانے یا نہ مانے ہم راس کی ذات کو کسی نہ کی انداز میں ضرور مانتا ہے اوراس کو مانے بغیراس کا چارہ نہیں (اس کی مفصل گفتگوا گے ابواب میں انشاء اللہ آئے گی )۔

لطیفہ نفس کی وجہ ہے آ دم میں اور شیطان ای نفس کولوگوں کے بہکانے کا آلہ بنا تا ہے۔ غور ہے دیکھاجائے کو ناس نفس کی راہ ہے ہے اور شیطان ای نفس کولوگوں کے بہکانے کا آلہ بنا تا ہے۔ غور ہے دیکھاجائے تو یہ نفس ہی ایک چیز ہے کہ جس کی مخالفت کرنے کے کمل کے باعث انسان کو دنیا جس خلیفہ بنایا گیا۔ گویانفس کی وجہ سے کی وجہ سے انسان خلیفہ فی الارض بنا اور بہی نیابت اللی کا باعث بنا اور فرشتوں کونفس نہ دیے جانے کی وجہ سے انسانوں جسے روحانی درجات اور بلند مقامات پر فائز ہونے سے انہیں محروم کر دیا گیا۔ فرشتوں کواگر نفس و سے دیا جاتا تو اس کی مخالفت کرنے سے ان کے درجات بھی بلند ہو سکتے تنے اور اب نفس کی غیر موجودگی جس تمام فرشتے جس درج پر پیدا ہوئے ای درج پر چرم کر وات کی تقذیر جس بلندی مقامات مفقود ہے اور اب نفس کی تقذیر جس بلندی مقامات مفقود ہے اور اب کی وجہ ہے جو انسانوں کو فرشتوں پر مقدم کرتی ہے۔

نفس کی سرشت میں اگر چیشرارت، فساو، خوزیزی اور دیگر فسادات اور نقائص شامل ہیں لیکن یہی افس انسان کیلئے حصولی کمالات کا ایک ذریعہ بن گیا ہے۔ حضرت مجد دالف ٹانی 'فر ماتے ہیں کہ حسن و جمال کیلئے ایک نقص کا آئینہ درکار ہے اور آئینہ چیز کے مقائل ہوتا ہے، لہذا خیر کیلئے شراور کمال کیلئے نقص کا آئینہ ضروری ہے۔ فر ماتے ہیں کہ ہردہ چیز جس میں نقص اور شرارت زیادہ ہوگی وہ خیراور کمال کی نمائندگی بھی زیادہ کرے گے۔ اس طرح ذم (برائی) نے مرح کے معنی پیدا کر لیے ہیں اور (نفس کا) بیشر خیرکا کل بن گیا۔ ای کے مقام عبدیت تمام مقامات سے بلند ہے کیونکہ (یہ خیرو کمال) کے معنی عبدیت میں اتم اورا کمل طور پر موجود ہیں اور بیدوہ مقام ہے کہ جو جو بوں (خاص الخاص بندوں) کیلئے مخصوص ہے۔

حضرات اولیائے کرام کا قول ہے کہ اگرانسان کوفساداورخونریزی (لیغیٰ شر) کے ساتھ ساتھ علم اورآ گہی (لینی روحانی علوم )نہ دیے جاتے تو انسان محض فساد اورظلم کامنیج قرار دیا جا تالیکن منشاءِ الٰہی ہیتھا کہ انسان جنگ وجدل کی سرشت کے باوجودشر کی طاقتوں سے نبرد آ زما ہوگااورظلم واستحصال کے خاتمے کیلئے انقلابی جدوجہد کرے گا۔انسان شروفساد کامقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ اعلائے کلمہ کُل کیلئے اپنی جان کی بازی لگانے سے دریغ نہ کرے گا۔ میہ بات مشاہرے میں آچکی ہے کہ پچھ لوگ کفر کی حالت میں ظلم اورتشدد کرنے میں ایک دوسرے سے بازی لے جاتے ہیں مگرجب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے میں تواہیے ظالم اور سفاک لوگ، دوسروں سے نیک کاموں میں بھی آگے بردھ جاتے ہیں۔اس حقیقت سے بھی کسی کوانکار نبیں کہ اگر کسی قوم میں خوزیزی اور جنگ وجدل کی اہلیت نہ پائی جاتی ہوتو اس قوم کالتخص دائی طور پر ناقص رہ جاتا ہے اور پسماندہ قوموں میں ان کا شار ہونے لگتا ہے، کیونکہ ظلم دتشد دکود ہانے کیلئے تو ت بإز و کا ظہار کسی قوم کوزندہ رکھنے کیلئے اشد ضروری ہے۔ زمانۂ رسالت مآب مٹھ آینے ہم میں جب مسلمانوں کو بیہ تعلیم دی گئی اوران پربات واضح کی گئی کہ شراور خیر کے مقامات میں کیافرق ہے تو اس حقیقت کوان پر کھول ویے کے بعدان میں جہاد کاممتاز جذبہ پیدا کیا گیا۔ جب مسلمانوں پر بیر حقیقت کھل گئی تو دنیا کی بیہ پس ماندہ قوم جوانتشارے ہم آ جنگ تھی اور نازیباامور کی عادی تھی ، ایک مخضرمت میں ونیا کی بہترین قوم بن کر امجری ۔ اس تجزیبہ سے معلوم ہوا کہ جہاں تفس انسانی شرارت ادر عیب کامل ہے وہاں یہی نفس انسان كارببراوررا ہنمائجى بن جاتا ہے۔علامہ اقبالؒ نے فر مایا كەمردمسلمان كى شناخت میں حسب ذیل جارعناصر ضروری بنیادوں پر قائم کیے گئے ہیں اور ان جاروں میں جہاری اور قباری کی صفات کا ہونا بھی ضروری ہے۔ بیہ جار عناصر ہول تو بنتا ہے مسلمان فهاری و غفاری و قدوی و جروت

نفس کی جبلت کا تجزید کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کفس انسانی کی دوجہتیں ہیں۔ایک توبیہ کفس کی جبلت اور فطرت فہیث ہے اور دوسری بید کہ جب اس کا خبشہ ذاتی دور ہوجائے تو بہی نفس خیرو کمال کامحل ہن جاتا ہے۔ کمتوبات تریف ہیں حضرت مجد دالف ٹائی فرماتے ہیں کنفس اپنی فطرت اور جبلت ہیں فہیث ہے اور تاریکی اس کی ذات کی صفت ہے۔ جب تک نفس قلب کی سلطنت اور حکومت کے تحت رہ کر بمطابق سنت اور اجاع شریعت اور فضل خداد تھی پاک ومطہراور متزکی نہ ہوجائے تواس کا خبث ذاتی دور نہیں ہوسکتا۔ اس کانفس اتمارہ جاہ، وقار اور سرداری کی محبت پر پیدا کیا گیا ہے۔ اس کا ادادہ ہمیشہ بیہ ہوتا ہے کہ اپنے ہما معالی وروز قیت حاصل کرے۔ اس کی ذات کا نقاضا ہے کہ ساری مخلوق اس کی محت ہواوروہ کی کامی نہ ہواوروہ کی کامی نہ ہواوروہ کی معالی نہ ہواوروہ کی معالی نہ ہواوروہ کی کامی نہ ہواوروں پر بلندی اور فوقیت حاصل کرے۔ دراصل بیاس کی طرف ہے دوئی خدائی ہے کونکہ بیہ تمام صفات

الله تعالیٰ کوزیب دین جی جوده اینے لیئے چاہتا ہے اور الله تعالیٰ کے ساتھ اس کا دعویٰ جمسری ہے۔ یہ نشر کت پر بھی راضی نہیں ہوتا۔ وہ چاہتا ہے کہ صرف وہی حاکم ہواور باقی سب اس کے گوم اور تابع ہوں اور وہ خود کی کا تابع نہ ہو نفس یہ بھی چاہتا ہے کہ اس پر کوئی تھم نہ چلائے اور یہی اس کی طرف ہے دعویٰ خدائی ہے کودک کی تابع نہ ہو نفس یہ بھی چاہتا ہے کہ اس پر کوئی تھم نہ چلائے اور یہی اس کی طرف ہے دعویٰ خدائی ہے کیونکہ یہ تمام صفات صرف الله تعالیٰ کیلئے محصوص ہیں جودہ اپنے لئے چاہتا ہے۔ حدیث قدی جے امام آمدی نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ الله تعالیٰ نے دھرت موئی جینھ پر دی فر مائی "عادِ نَفْ سُکَ فَانَّهَا اِنْ تَصَبَتُ لِمُعَادَ اِنِی نَفْسِ برعد اوت رکھ کیونکہ یہ میری مخالفت پر کمر بستہ ہے)۔

مشائے عظام نے فر مایا ہے کفنس ایک سرکش گھوڑے کی ما ندہ ہجوا دکا مات الہٰیہ کی خالفت کیلے ہود قت آمادہ رہتا ہے جب تک اس کوشر بعت کی اتباع کے ساتھ اور محنت شاقہ کے ذریعے مہذب نہ کیا جائے اس وقت تک اس کی سرگئی سے نجات پا ناممکن ٹیمن ۔ اتباع شریعت سے بڑھ کرنش کی سرگئی کا کوئی علاج مصور ٹیمن کیونکہ اتباع شریعت ہے بار کی اور کو ق کی ختیوں سے نشس کی سرزنش کی جا سکتی ہے اور ہی مصور ٹیمن کیونکہ اتباع شریعت سے بھاری اور کوئی چیز تصور ٹیمن کی جائے۔ شکم سیری نفس کی تو تو اس کو بیدار کرتی ہے ہی وجہ ہے کہ شکم سیری نفس کی مرادوں کو پورا کرتی ہے ۔ ایک حدیث کا مغہوم بیرے کہ جب تک پیٹوں کو بھو کا ، چگروں کو بیاسا نہ رکھا جائے اور امیدوں کو کوتاہ نہ رکھا جائے تب تک مسلمان اللہ کورکود کھنے کے کہ جو کا بیٹوں سے کہ جب تک پیٹوں کا بیٹوں ہوسکا۔ ع نفس کو قابو ش لانے کیلئے ذکورہ تمام باتوں کا خیال رکھا جانا ضروری ہے تا کہ خودی کے مراحل ملے کے جا سکس ۔ اس مقصد کے حصول کیلئے بیٹروری ہے کہ قدم قدم پرنفس کی آن زمائش کی جائے ، اس کے خلاف جہاد کیا جائے تا کہ ان بجا ہوا ہوں اور اس کی شناسائی اشد ضروری ہے۔ جباؤنس کیلئے احتساب نفس بعر فیص کے خلاف جہاد کیا جائے توجہ ای لئد، ذکر الی ، اتباع سنت، تعلق مع اللہ قائم کرنے کیلئے صبر واستقامت، ایگر اندر گراد دو الیہ توجہ ایک بیا کہ سنت، تعلق مع اللہ قائم کرنے کیلئے صبر واستقامت، ایگر اور کیلئے توجہ ای لئد، ذکر الی ، اتباع سنت، تعلق مع اللہ قائم کرنے کیلئے صبر واستقامت، ایگر اور دیگراد دوسانہ جمیدہ کے بیدا کر الی ، اتباع سنت، تعلق مع اللہ قائم کرنے کیلئے صبر واستقامت، ایگر اور دیگراد دوسانہ جمیدہ کے بیدا کر الی ، اتباع سنت، تعلق مع اللہ قائم کرنے کیلئے صبر واستقامت، ایگر اور دیگراد دوسانہ جمیدہ کے بیدا کر الی ، اتباع سنت، تعلق مع اللہ قائم کرنے کیلئے صبر واستقامت، ایگر اور دی ہوں۔

سالک اگراسلام کے جیجے مغہوم کو بچھ لے، اخلاق کے نظم و صبط کوا ختیار کرے تو اسلام کی حکمت اور انگف فی اللہ بنین "اور بصیرت کے حاصل کرنے میں کوئی مشکل نظر نہیں آتی ۔ راہ طریقت پر چلنے والے صوفیوں کواس بات کی تاکید کی جاتی ہے کہ وہ خزائی شفس کے تمام ڈرائع کا مطالعہ کریں ، غفلتِ عمل کو ترک کردیں اور خراجی شات و نیا کی چروی کی طرف توجہ شددیں۔ انٹہ تعالی کی محبت کی راہ پر چلنے والوں

ا الاحكام الآمدى بلى بن محد الآمدى ، متوفى ١٣٦ مد ، جلد المعنى ١٩٥٠ وارا لكتاب العربي ، بيروت. ٢ احيا علوم الدين ، محد بن محد الغزالى ، متوفى ٥٠٥ هه ، جلد ٣ ، مستى ٨ وارا لعرف ، بيروت .

کاندامت، توبہ واستغفاراورنیک محبت کی طرف میلان طبع اتنائی ضروری ہے جتنا کہ عبادات والہد کو مجھ کراواکر ناضروری ہے۔انیان کا اس وقت تک کا الی انسان بنامشکل ہے جب تک وہ اصلاح نفس کی طرف کوشاں ندر ہے اورشیطان سے بچنے کی تدابیرنہ کر سکے حضرت علی رہے ہے کیا گئے ول کامفہوم ہے کہ دنیا کے حصول کی خواہش سانپ کی طرح زہر لیے اثرات رکھتی ہے اوراس دنیا (بینی سانپ ) کواپنے پاس رکھنے والوں کیلئے اس کے زہر کے زیاق کاعلم ہونالازمی ہے۔

حضرت مولا ناروی نے فر مایا ہے کفنس اس وقت تک نہیں مرتاجب تک کسی کامل پیر کے سائیہ عاطفت میں ندا جائے کیونکداس کی صحبت ہی نفس کش ہے۔ مولا ناروی کے اس نظر یے کی دضاحت انشاء الله اس کتاب کے استدہ ابواب میں کی جائے گی۔ مولا ناروی نے فر مایا۔

هیچ نه کشدنفس را جز ظلّ پیر دامن آن نفس کش را سخت گیر افس کورشد کے (سایہ عاطفت کے) بغیر کوئی چیز ہیں مارکتی، ایے نفس کو مار نے والے بیر کا وامن مضبوطی سے تمام او) .

نس کی عاکروہ رکا و نیس ای قدروقیق ہیں جس قدراس کی رکا دُنوں کا علاج کرنا وقیق ہے۔ بوی
مشکلات و آفات کودور کرنا مجی بڑا کا م ہے۔ حضرت امیر معاویہ عظی ایک جنگ میں صف آرائی کرتے ہوئے
مشکلات و آفات کودور کرنا مجی بڑا کا م ہے۔ حضرت امیر معاویہ عظی ایک جنگ میں صف آرائی کرتے ہوئے
مجاہدین سے فرمار ہے ہتے کہ بڑے کا موں کی تکمیل کیلئے بڑی ہمت، صلاحیت اور بڑی قربانیوں کی ضرورت
ہوتی ہے۔ اس سے یہ بات فلا ہر ہوتی ہے کہ فس انسان کا ایک بہت بڑاد شمن ہے اس لئے اس کے شرسے بچنا،
موتی ہے۔ اس سے یہ بات فلا ہر ہوتی ہے کہ فس انسان کا ایک بہت بڑاد شمن ہے اس لئے اس کے شرسے بخنا،
ماس کی تدبیروں کی مزاجمت کرنا اور فس کی خواہشات کے خلاف جہاد کرنا، وین اسلام کا بنیادی مشاء ہے۔ نفس کے خلاف جہاد کو تا ہو گئی گیا ہے تا کہ ہر مسلمان آفات کے خلاف جہاد کو تا ہی منافی کے خلاف جہاد کرنا ہوتی کیا گیا ہے تا کہ ہر مسلمان آفات کی خلاف جہاد کو تا ہے جاد کرنا ہوتیت کے بعداس کی مزید توضیح کیا گیا ہے تا کہ ہر مسلمان آفات کو منافی کا ذکر کیا جاتا ہے۔

نفس سے لغوی معنی

لفظ الفرائن الفت مين كل معانى مين استعمال موائد جن مين سے چند كاذكر كياجاتا ہے: (۱) لفت مين عام طور پر فنس كے معنى روح كر تے ہيں جيسے كفر مايا كيا ہے 'اَخْسرِ جُوّا اَلْفُسَكُمُ ط" (تم الى جانيں جسموں سے نكالو) ۔ لے (٢) تفسى كالفظ دل يا قلب كمعن من بحى آيا ہے۔ جي فر مايا" إنَّ السلْسة يَسعُسلَمُ مَسافِينَ النَّهُ اللَّهُ مَسافِينَ اللَّهُ عَالَمُ مَسافِينَ اللَّهُ عِلْمَا اللَّهُ عِلْمَا مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْلِمُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

(٣) ابو القاسم حبین بن محمد کلصے بیں کہ نفس کالفظ غضب اور غصے کے معنی میں بھی آیا ہے جیسے "وَیُحَدِّدُرُ کُے مُ اللَّهُ نَفَسَهُ" ٢ اور ڈراتا ہے تہمیں اللہ تعالی اپنے (عذاب) سے (لیمی غضب سے) اس آیت میں نفس کے معنی ذات بھی لیا جاتا ہے۔

(٣) نفس كے معنی سائس كے بھی لئے جاتے ہیں اور اس سائس كا الدر جانا اور باہر آناروح كيلے معنوى غذاہیں۔ نفس كے معنی کشائش اور فراخی كے بھی آتے ہیں۔ تفلیف دور كرنے كے معنی ہیں بھی استعال كياجاتا ہے "اكسانه م نفِس عَنِی " ليعنی اے الله ميری تفلیف دور فر ما) عمده ہوا چلنے كو " فنفست الوّ بُعے " كياجاتا ہے۔ "اكسانه م نفِس عَنِی " ليعنی اے الله ميری تفلیف دور فر ما) عمده ہوا چلنے كو " فنفس النّه اور عورت كے بچے جننے يا حالت ذبي میں ہونے كو "المدنِ فنفس جدا" كہاجاتا ہے۔ نفس جراحے كو " فنفیس جدا" كہاجاتا ہے۔ نفس كي حير كياجاتا ہے۔ نفس كے معنی عمده جزيا فيمی جزيا فيمی جزيا حير كيا جاتا ہے۔ نفس كے معنی عمده جزيا فيمی جزيا فيمی جن كے ہیں۔

علماء کے بیان کردہ نفس کے معانی

بہت سے علماء نفس کے مختلف معانی بیان کیے ہیں جن کا خلاصہ نیچو یا جار ہاہے:

ا۔ مولا نامجردالدین فیروز آبادی ، امام زبیدی ، زجاج "وغیرہ کے بیان کروہ معانی ا۔ مولا نامجردالدین فیروند آبادی ، امام زبیدی ، زجاج "وغیرہ کے بیان کروہ معانی ماں نفس (ف پرسکون) کے علاء لفت نے متعدد معانی بیان فرمائے ہیں ، مجتد دالدین فیروز آبادی نے پندرہ معانی بیان کیے ہیں اور علامہ زبیدی نے دومعانی مزید بیان فرمائے ہیں ، ذیل میں ہم اختصار کیے معانی ذکر کررہے ہیں۔

ا) نفس بمعنی روح - اس معنی کی تا ئید میں حضرت ابن عباس دی تا کید قول ہے کہ آپ فرماتے ہیں ہرانیان کیلئے دونفس ہیں ، ایک نفس عقل جس کے ذریعہ اشیاء میں تمیز ہوتی ہے اور دوسر انفس روح جس پرحیات کا دار دمدار ہے ۔ امام ذجائ فرماتے ہیں نفس عقل حالت نیند میں جدا ہو جاتا ہے ای لئے تمیز نہیں رہتی اور نفس بمعنی مقل وارنفس بمعنی عقل اور نفس بمعنی مقل وارنفس بمعنی عقل اور نفس بمعنی مقل وارنفس بمعنی عقل دونوں تا بہت ہیں۔ 'آللہ یَسَو قَلَی الْائفُس جِیْنَ مَوْتِهَا وَ الَّتِی لَمْ تَمُتُ فِی مَنَامِهَا یَ فَیُمُسِکُ الَّتِی فَصَابِی عَلَیْهَا الْمَوْت وَیُوْسِلُ الْائفُس حِیْنَ مَوْتِهَا وَ الَّتِی لَمْ تَمُتُ فِی مَنَامِهَا یَ فَیْمُسِکُ الَّتِی فَصَابِی عَلَیْهَا الْمَوْت وَیُوْسِلُ الْائفُس حِیْنَ مَوْتِهَا وَ الَّتِی لَمْ تَمُتُ فِی مَنَامِهَا یَ فَیْمُسِکُ الَّتِی فَصَابِی عَلَیْهَا الْمَوْت وَیُوْسِلُ الْائفُس وَیْنَ مَوْتِهَا وَ الَّتِی طُرِی الله نفس کوائن کی موت کے وقت قبض فَلَیْهَا الْمَوْت وَیُوْسِلُ الْائفُس وَیْنَ اللّٰهُ مُنَامِهَا وَ اللّٰہِ مُنْسَمُی طُسی الله الله وَ کَرِی مُوت کے وقت قبض

کر لیتا ہے اوراُن (نفس) کوجنہیں موت نہیں آئی ہے اُن کی خیند کی حالت میں، پھراُن کور دک لیتا ہے جن پر موت کا تھم صادر ہو چکا ہواور دوسرے (نفس) کو مقرز رہ وفت تک چھوڑے رکھتا ہے) ۲) نفس بمعنی عقل ۔ جیسا کہ ذرکور و ہالا آیت سے ثابت ہوا۔

س) نفس بمعنی دم (خون) کہاجاتا ہے 'مسالکٹ نَفُسُهُ" (اس کاخون بہدیرا) اور صدیث شریف میں ہے ''مَالانَفُسَ کَنْ مُون بہدیرا) اور صدیث شریف میں ہے ''مَالانَفْسَ کَهُ سَائِسَلَةٌ فَإِنَّهُ لَا يَنْجِسُ الْمَاءَ" (جس جانور کاخون جاری نہ ہوتو وہ پانی کوجس نہیں کرتا ) لا اس صدیت میں نفس بمعنی خون ہے۔ یک

م)نفس جمعتی جسد۔ امام زبیدی فرماتے ہیں بیجازی معن ہے۔

۵) نفس بمعی نظرید مدیث میں ہے کہ حضرت انس عظام اتے ہیں حضور مانی وم کرنے سے منع فرمانے ہیں حضور مانی نظرید وم کرنے سے منع فرمانی ہوں کے بین اللہ فی التّ مُلَةِ وَالْحُمَّةِ وَالنّفُسِ" (سوائے تین چیزوں کے بینی میں اور نظرید میں)۔ سے زہر کے ڈیک میں اور نظرید میں)۔ سے

٢) نفس بمعنى غيب - حضرت عيسى عينه كاقرآن كريم مين أول بي تعليم منافي مَنْفسى وَلااَعْلَمُ مَافِي اللهُ عَافِي اللهُ عَافِي اللهُ عَافِي اللهُ عَافِي اللهُ عَلَمُ مَافِي اللهُ عَلَمُ مَافِي اللهُ اللهُ عَلَمُ مَافِي اللهُ اللهُ عَلَمُ مِن بِهِ اللهُ ال

2) ننس بمعنی سی چیزی اصل به اس کی حقیقت اوراس کاجو بر مثلاً "دَ أَیْتُ فَلانًا نَفْسَهُ" (میس نے قلال

کولینی بعینه خودای کود یکھا)۔

٨) نفس معنى عظمت \_ براكى

۹)نفس بمعنی غلبه وعزت\_

١٠) نفس معنى "انفة" -غالب وز بردست

اا) نفس معنی اراده\_

١٢) نفس معني "الهمة" \_ بمت

سا) نفس بمعنی "عقوبة" \_ مزا" وَيُحَدِّدُونِكُمُ اللّهُ نَفُسَهُ" هي (اور ڈراتا ہے تہميں الله تعالی الله وات ہے (لين غضب ہے)"

١١٧) نفس بمعنى حقيقت ركهاجاتا بي "نَفْسُ الْأَمُو "يَعِيْ حقيقت ومسلم يب كر-

ل تغيير القرطبي ، ابوعبد التُدمجر بن القرطبي ، جلد المعني ١٩٣٣ ، دار الشعب ، القاحره-

ع تاج العروس، جلد ١١٩ م في ١٩٥٩ م

س سنن نسائی، امام احمد بن شعبب، متوفی ۱۳۰۳ ه، مدیث ۱۸۰۱، جلد ۲ مفیرا ک، دار الکتب العلمیه ، بیروت رسی الما کدة ۱۲۵: ۱۲۵

10) نفس بمعنی "عِنْدَ" مِین زدیک "تَعَلَمُ مَافِی نفسِی وَلَآعُلَمُ مَافِی نَفْسِکَ" ل می بعض کے زدیک نفس کے ندک سے اس مورت میں آ بت کامعنی یوں ہوگا "توجانا ہے اس جوہرے پاس ہے اور میں اے نہیں جانا جو تیرے پاس ہے"۔

ب۔علامہ زبیدی کے بیان کردہ مزید دومعانی علامہ زبیدی نے مزید دومعنی بیبیان فرمائے ہیں۔

زیرنظر کتاب میں ہماری بحث نفس کے حسب ذیل معانی پرجنی ہے۔ نفس ہمتی عقل، ہمت، اراوہ، غیب، عند، جو ہر، اصل، غلب، انسان اور حقیقت۔ اگر خور کیا جائے تو یہ سب معانی پہلے تین معانی میں منضم نظر آئیں گے بلکدا یک بی عنی میں تمام معانی کی اصل نظر آئی گی اور وہ ہے نفس ہمتی عقل کدای کے ذریعے نظر آئیں گے بلکدا یک بی میں تمام معانی کی اصل نظر آئے گی اور وہ ہے نفس ہمتی عقل کدای کے ذریعے کھوٹے اور کھر ہے، خیر وشر، نفع وضر راور ثواب وعذاب میں تمیز ہوتی ہے اور یہ ندر ہے تو انسان مجنوں، وابوانہ اور یا گل کہلاتا ہے اور مکلف (یعنی شریعت کا پابند) نہیں رہتا بلکہ مرفوع القلم ہوجاتا ہے۔

اور یا گل کہلاتا ہے اور مکلف (یعنی شریعت کا پابند) نہیں رہتا بلکہ مرفوع القلم ہوجاتا ہے۔

آپ فرماتے ہیں کفس ایک لطیف بخاری جو ہر ہے جو قوت حیاۃ بھس اور ترکب ارادی کا حال الفحانے والا) ہے۔ حکماء اے روئ حیوائید کا نام دیتے ہیں۔ بدن ای کی شعاع ہے ترکت پذیر ہوتا ہے۔ موت کے وقت اس کی شعاع بدن کے ظاہر اور باطن دونوں ہے منقطع ہو جاتی ہے اور نیند کی حالت میں فقط طاہر بدن ہے منقطع ہو تی ہے اور نیند کی حالت میں فقط طاہر بدن ہے منقطع ہو تی ہے باطن نے نیس ، لہذا ثابت ہوا کہ نینداور موت ایک ہی جنس سے ہیں۔ اس کے طاہر بدن سے منقطع ہوتی ہے باطن سے نیس ، لہذا ثابت ہوا کہ نینداور موت ایک ہی جنس سے ہیں۔ اس کے طاہر بدن سے منقطع ہوتی ہے باطن سے نیس ، لہذا ثابت ہوا کہ نینداور موت ایک ہی جنس سے ہیں۔ اس کے خوں ہے منقطع ہوتی ہے باطن سے نیس ، لہذا ثابت ہوا کہ نینداور موت ایک ہی جنس سے ہیں۔ اس کے خواہر بدن سے منقطع ہوتی ہے باطن سے نیس ، لہذا ثابت ہوا کہ نینداور موت ایک ہی جنس سے ہیں۔ اس کے

ع الزرياء:١١٦

ل المائدوه:١١١

کے موت انقطاع کلی کانام ہے اور نیندانقطاع ناقص کا۔ یس ثابت ہوا کہ قادرو تھیم نے جوہرِ نفس کابدن سے تین طرح کا تعلق قائم فر مایا ہے۔

۱) اگرنفس کی روشی بدن کے جمیع ظاہری اور باطنی اجز اکی طرف پنچے توبہ "يَقْظَةً" (بيداري) ہے۔

٢) اگراس روشی کاتعلق صرف باطن کے ساتھ ہواور ظاہر کے ساتھ شہوتو یہ "مَوُمْ" ( نیند ) ہے۔

٣) اورا كركلية بيروشى منقطع بوجائة توبيموت ب-ا

كيانفس اورروح يكونى ايك چيزمراد بيادو؟

علاے اسلام کے مابین اس امریس شدیدا ختلاف ہے کہ تش اور دوح آیک ہی چیز کے دونام ہیں یا بیا الگ دو چیزیں ہیں۔ اکثر اہلِ علم انہیں ایک ہی چیز تصور کرتے ہیں اور ذکورۃ الصدر (علامہ جرجانی ") کی تحریر ہے ہیں معلوم ہوتا ہے۔ تاہم اہلِ تحقیق کے نزدیک نش اور روح دومتاز حقیقیں ہیں۔ یہاں ہم صاحب تاج العروس کی تحقیق پیش کررہے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں ام سُہلی نے "السسرووض الا نفف" میں فرمایا ہے کہ نفس اور روح میں بکٹرت اقوال ہیں۔ آپایہ دونوں ایک ہی چیز ہیں یانفس روح کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟ ایک جماعت نے احادیث کے فاہر سے یہ مجا ہے کہ دوح ہی نفس ہے جیسا کہ حضرت بلال عظامہ اور چیز ہے؟ ایک جماعت نے احادیث کے فاہر سے یہ مجا ہے کہ دوح ہی نفس ہے جیسا کہ حضرت بلال عظامہ نیند طاری فرمادی ایک دوس دی آیاتہ کے نفس کو بھی تبین فرمایا "۔ جبکہ حضور دی آیاتہ کے نفس کو بھی کی بات ہایں الفاظ ارشاد فرمائی ''اِنْ اللّٰه قبض اَرْوَا حَنا " ( بے شک اللّٰہ تعالی روحیس (حالت نیند ہیں) آبض فرمائی موت کے ارشاد فرمائی ''اِنْ اللّٰه قبض اَرْوَا حَنا " ( بے شک اللّٰہ تعالی روحیس (حالت نیند ہیں) آبض فرمائی حین مَوْتِها " سے (اللّٰہ جانوں کو اُن کی موت کے وقت تبین کر لیتا ہے)۔

الله نفول کو وفات ویتا ہے۔ حالانکہ مقبوض روح ہوتی ہے اور اہل علم نے قبض اور وفات میں فرق نہیں رکھا اور الفاظ حدیث بھی تا دیل کا احتمال رکھتے ہیں اور اہل عرب کے مجازات (بینی مجازی طور پرایک کی جگہ دو مرالفظ بول دیتا) اور ان کی زبان کا پھیلا ؤ بہت وسیع ہے (اس لئے وہ نفس کی جگہ روح اور روح کی جگہ نفس بول دیتے ہیں) حالا تکہ تن ہیں ہے کہ ان دونوں کے ماہین فرق ہے۔ آگرید دونوں نام ایک ہی چیز کے موتے جیسا کہ ''اللّیٹ و کا مسلم اور اسد دونوں نام ایک ہی چیز (بینی شیر) کے ہیں تو البت نفس اور روح

کے کتاب التعریفات بلی بن محمد الجرجانی بیتوفی ۱۳۵۰ مربادا بسفی ۱۳۱۱ دارالصار، بیروت ۔ علی معرفتہ اسنن دالا ثار، ابو بکر البہتی ،حدیث ۹۸۱ مجلد ۲ بسفی ۸۸، دارالفکر، بیروت ۔ سے الزمر، ۳۲:۳۹،

کاایک دوسرے کی جگد ذکر کردینا سی جو بوتا۔ مثلاً ارشاد الی ہے "وَ فَفَحْتُ فِیْهِ مِنْ دُوْجِی" لـ (اور پھو کک دوس اس میں خاص دول اس میں خاص کے بیال "مِنْ نَفْسِیْ" نِوْجانا ہے جو میرے تی میں ہے) آپ نے "مَافِی دُوْجِیُ" نہیں کہ ااور نہ ہی یہ لفظ حضرت میں کی حظم کی دبان سے اچھا لگتا ہے۔ ایک اور مقام پرقرآن کہ کہ اور نہیں ہے اور میال "نَدِقُولُونَ فِی کَاور علی میں ہے کا اور میال "نَدِقُولُونَ فِی اَدُو اِجِهِمْ" کے واد وہ این اور وہ این اور ایمال "نَدِقُولُونَ فِی اَدُو اِجِهِمْ" وہ وہ این روحوں میں کہیں گے ) استعمال کرنا حسین نہ ہوتا۔ نیز ارشاد ایز دی" اَن تَقُولُ نَفْسٌ" (کوئی وہ کے گا) اور ایمال یول نیمی کر بی شخص کے گا) اور ایمال یول نیمی کر بی شخص نہیں کے گا۔

پس اگرفس اوررو ح ایک بی چیز کے دونام بیں تو پھر پے فرق کیما؟ یقینا ان دونوں کے مابین تجیری فرق ہے (کہ لفظ نفس اور اور ح مراد لے باروح بول کرفس مراد لے، ورشد بن جس معنا یہ تجیری فرق نہ بوتو حقیقی معنوں میں انہیں ایک دوسر کی جگہ استعال کرنا درست نہیں ہوگا) اس امری تائیداس حدیث ہوتی ہے جس کوا بام عبد الروَف نے اپنی مشہور تصنیف 'فیض القدی' میں ذکر فر مایا ہے 'اِنَّ اللّه فعالی خَلَق ادَمَ وَجَعَلَ فِیهِ نَفُسًا وَرُوحًا فَمِنَ الرُّوح عِفَافُهُ وَفَهُمهُ وَحِلُمهُ وَسَغَاوُهُ وَ وَفَانُهُ وَمِنَ النَّفُسِ ادَمَ وَجَعَلَ فِیهِ نَفُسًا وَرُوحًا فَمِنَ الرُّوح عِفَافُهُ وَفَهُمهُ وَحِلُمهُ وَسَغَاوُهُ وَ وَفَانُهُ وَمِنَ النَّفُسِ ادَمَ وَجَعَلَ فِیهِ نَفُهُ وَسَغَاوُهُ وَ وَفَانُهُ وَمِنَ النَّفُسِ ادَمَ وَسَفُهُهُ وَسَغَاوُهُ وَ مَعَنَّ اللهُ سَلَّى اللهُ سَلَّى اللهُ سَلَّى اللهُ الله

پی نفس کومطلقا روس نہیں کہا جائے گاجب تک کدا ہے مقید پالمفہوم ندکیا جائے اور ندہی روس کونس کہا جائے گاجیسا کہ (کھولتے پائی) کوانسان نہیں کہا جاتا یا جیسا کہ انگوروں کے اندرموجود پائی کوفر (شراب) یاسر کہنیں کہا جاتا، یہاں تک کداس پائی جی وہ اوصاف پیدا کے جا کیں جن کی وجہ ہے اُسے خریا سرکہ کہا جاسکے۔ بس الفاظ کومقید منٹی کے ساتھ اواکر نائی کلام کامقصود ہے اور ہرلفظ کو اس کے مقام پرلانائی بلاغت ہے۔ علامہ بیل کا کلام بہت طویل ہے اور طوالت سے ہم اکتا جاتے ہیں ،خصوصاً ہمار سے زمانے جی ۔ اس لئے ہم نے اختصار کو لوگوظ رکھا ہے۔ بہر کیف حصرت امام سیلی کا طویل ترین کلام اپنی افاد بہت جس بہت نفیس ہے۔

علامہ زبیدی کی اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ لفظ نفس اور روح کو مجاز ااور اعتباز اایک ووسرے کی

ل الجر: 19:10 .

جگہ استعال کردیتے ہیں در نہ حقیقتا جس طرح بیالفاظ دو ہیں ای طرح ان الفاظ کے مدلول (جن بران الفاظ کی دلالت ہے) بھی دو ہیں ہے۔ کی دلالت ہے) بھی دو ہیں ہے۔

ہم اپن اس کتاب میں اصلاح نفس کے دریئے ہیں تا کہ نفس کے وہ اوصاف رذیلہ ذاکل کرکے اسے روح کے ہم این اس کتاب میں اصلاح آپ نے فدکورہ صدیث پاک میں نفس اور روح کے جواوصاف پڑھے ہیں انہیں ایک مرتبہ پھر ملاحظہ فرمائیں ۔نفس وروح کے اس فرق کو مزید واضح کرنے کیلئے مقیقت نفس کی وضاحت بہت اہم ہے۔

حقيقت نفس

نفس کی حقیقت کیا ہے؟ کیانفس بدن کا جز ہے یاعرض ہے، یاجہم ہے جوجہم کے ساتھ رہتا ہے اور جہم میں رکھ دیا گیا ہے، یا جوہر مجر دہے ۔ کیانفس بعید روح ہے یاروح سے جدا گانہ حقیقت ہے۔ کیاا یک بی نفس امّارہ ، لوّامہ اور مطمئنہ ہے یا تین ہیں۔ ان مسائل پرلوگوں نے قلم اٹھا یا اور بڑی بڑی نفطیوں کا ارتکاب کیا ہے اور ان کے بیانات میں بھی تصادم ہے۔ گر اللہ تقالی نے اپنے رسول اللہ دیڑی تیزم کی اتباع کرنے والوں کو فلطیوں سے بچایا ہے اور ان کے بیانات قابل مجروسہ ہیں۔ یہاں جم کچھ لوگوں کے اقوال نقل کر کے ان پر تنہمرہ کرتے ہیں۔

ا-ابوالحن اشعری کی رائے روح ،نفس اور حیات میں اختلاف ہے اور اس میں بھی کہروح حیات ہے یا غیر حیات ہے یا غیر حیات اور روح ہے باغیر جسم ؟

۲- نظام کا قول: نظام کہتے ہیں کدروح جمم ہی کانام ہاور وہی نفس ہاس کے زویک روح بالذات زندہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حیات وقوت کے معنیٰ کی اور قوی ہی کے ہیں اور دوسر ہے کہتے ہیں کہ روح عرض ہے۔ سا۔ جعفر بن حرب کی رائے: جعفر بن حرب کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں کہروح جو ہر ہے یا عرض کیونکہ قت تعالیٰ نے فرمایا 'و یَسُن لُلُونک عَنِ الرُّوع قُلِ الرُّوع عِنْ اَمْو رَبِیْ " یا (وریافت کرتے ہیں آ پ سے روح کی حقیقت کے متعلق ۔ (انہیں) بتا ہے روح نمیر سے رب کے تھم سے ہے۔) اس آ بت میں اللہ تعالیٰ نے مینیں بتایا کہ روح کیا ہے؟ جو ہر ہے یاعرض جعفر نے بیٹا بت کیا ہے کہ حیات روح کے علاوہ ہے اور میجی کہ حیات و ح کے علاوہ ہے۔ اور میجی کہ حیات و ح کے علاوہ ہے۔ اور میجی کہ حیات و ح کے علاوہ ہے۔ اور میجی کہ حیات و ح کے علاوہ ہے۔ اور میجی کہ حیات و ح کے علاوہ ہے۔

سم-جبائی کے زدیک روح جم وغیروحیات ہاورحیات عرض ہے کیونکد لغت میں کہا جاتا ہے کدانسان ک

ل تاج العروس، جلدا يسخيم ١١٨-

روح نکل گئی۔اس کے نز دیک روح اعراض میں داخل نہیں۔

۵- بعض کے زوی روح اعتدال طبعی کا نام ہے۔ ان کے نزدیک دنیا کی تمام چیزیں چارعناصر، آگ، موا، پانی اور مئی سے بنی ہیں۔ اور سب میں طبعی حرارت و برودت اور رطوبت و یوست ( خشکی یا سو کھا بن ) پائی جاتی ہے۔ جبکہ حرارت فریزی کوئی حیات کہتے ہیں۔ جاتی ہے۔ جبکہ حرارت فریزی کوئی حیات کہتے ہیں۔

یہ تمام لوگ جن کے اقوال ہم نے روح کے بارے میں نقل کیے ہیں۔اصحابِ طبائع کہلاتے ہیں۔جوٹابت کرتے ہیں کہ حیات ہی روح ہے۔

۲-اصم کی رائے: اصم حیات وروح کیلے جسم کے علاوہ پھھاور ٹابت نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ صاحب عقل اور شعور جسم ہی ہے۔ جس میں طول وعرض وعمق پایا جاتا ہے اور جسے ہم مشاہدہ کرتے ہیں وہ کہتے تھے کہ نفس بعید یہی بدن ہے پھھاور نہیں۔

2-ارسطو کے نزدیک: نفس پر تدبیر ونشو ونما اور بوسیدگی طاری نبیس ہوتی۔ بدایک بسیط جو ہر ہے اعمال و
تدبیر کی جہت سے تمام عالم حیوا تات میں پھیلا ہوا ہے۔ بیقلت و کثرت سے متصف نبیس ہوتا۔ بید ذات
اوراصل کے اعتبار سے قابل تجزی (جز کوقبول کرنے والا) ہے۔

۸- ابوالہذیل کے نزدیک: نفس غیرروح ہے اور روح غیر حیات ہے اور حیات عرض ہے اس کے نزدیک انسان حالت خواب میں سلوب النفس روح ہوسکتا ہے لیکن مسلوب الحیات نہیں ہوسکتا جس کی دلیل ' اَلْسَلْمُ اللّهُ اَلْمُ اللّٰهُ اَلْمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ

9-ابن سینا کا تول ہے: بعض کا گمان ہے کفس کا بدن سے تعلق نہ تو پڑوں کی وجہ سے ہے نہ سکونت کی وجہ سے نہ سکونت کی وجہ سے نہ چننے کی وجہ سے دوگی اور نہ چننے کی وجہ سے ۔ اس کیلئے محض تد ہیر بدن ہے۔ ابن سینا وغیرہ کا یہی قول ہے۔ یہ قول سب سے روگی اور صحت سے بہت دور ہے۔

وا۔ابن حزم "كى رائے: تمام اہل اسلام اور وہ نداجب جوزئدگى بعد الموت كے قائل ہیں كہتے ہیں كهنس ایک جسم ہے جسم میں طول وعرض وعمق پایا جاتا ہے۔ جومكان والا ہے اور جسم میں متصرف ہے۔ جارا بھى يہى قول ہے كهنس اور روح ایک ہی چیز ہیں۔

نفس کے اصطلاعی معانی

صوفیائے عظام ،محدثین اور نقبائے اسلام کی کتب کاغور وخوض اور مجری نظر سے مطالعہ کیا جائے توبہ ہات سمجھ آتی ہے کے منبخ فساد اور موجب شرجو چیز ہے وہ نفس ہے ، لطفذ اتمام اخلاق رذیلہ اور صفات ومیمہ

لِ الزمر ۲۳:۳۹\_

کے ارتکاب پر برا پیختہ کرنے والی تو ت کا نام بی نفس ہے۔اس لحاظ سے نفس کے وو آخری منتخب لغوی معانی رجنہیں ہم ذکورالصدرستر ومعانی سے منتخب کرکے الگ ذکر کر آئے ہیں) مراد ہیں اوراصطلاحی معنی میں کوئی خاص فرت نہیں ہے۔

ذیل میں امام ابن مندہ ،حضرت علی البجویریؒ اور حضرت شہاب الدین سہر در دیؒ کے اقوال درج کئے جارہے ہیں۔

ا المام ابن مندة جوكه عظیم محدث ہوگزرے ہیں ان كا نقط نظر لكھتے ہوئے علامہ ابن قیم فرماتے ہیں "روح اور نفس میں ذاتی فرق ہے۔ نفس كی بقاء روح پر ہے اور نفس ایک صورت ہے اور خواہشات وشہوات ہے مركب ہے۔ انسان كانفس سے زیادہ كوئی وشمن نہیں ہے۔ نفس دنیا جا ہتا ہے اور دنیا ہی سے اُسے رغبت ہے اور روح مرحمت كی طرف وعوت دیتی ہے اور آخرت كوئى ترجيح دیتی ہے۔ خواہش كونفس كے تا بع بنا دیا گیا اور شیطان كونس وہوا كى تحيل كا محرك بنا دیا گیا۔ فرشتہ عقل وروح كے ساتھ ہے اور اللہ تعالی اِن دونوں (عقل وروح) كی الہام و تو فتی ہے مدفر ما تا ہے، (بلكہ وی یعنی قرآن وسنت سے مدوفر ما تا ہے) " لے۔

۲- حضرت علی بن عثان جوری ن فرماتے ہیں " تمام بزرگ اس امر پر شفق ہیں کہ نفس کی حقیقت شروفتند کا سرچشمہ ہے اور نفس برائی پرآ مادہ کرنے والی تو ت ہے۔ ایک گردہ کہنا ہے کہ نفس ایک ذات ہے جو بندہ کے قالب یعنی ڈھانچہ کے اندرود بعت (رکھی) ہوئی ہے جس طرح کدروح۔ اور دوسرا گروہ کہنا ہے کہ نفس بندہ کے قالب یعنی ڈھانچہ کے اندرود بعت (رکھی) ہوئی ہے جس طرح کدروح۔ اور دوسرا گروہ کہنا ہے کہ نفس بندہ کے قالب کیلئے ایک صفت ہے جبیبا کہ زندگی۔ اور حققین اس بات پر شفق ہیں کہ کہ سے اخلاق اور ندموم افعال کے قالب کیلئے ایک صفت ہے جبیبا کہ زندگی۔ اور حققین اس بات پر شفق ہیں کہ کہ سے اخلاق اور ندموم افعال کا سبب نفس بی ہے " بع ۔

"- حضرت شہاب الدین سہروردی مشہور صوفی اور محدث شخ شہاب الدین سہروردی کیصے ہیں "بعض بررگان دین کا درات شادین سہروردی کی کیمے ہیں "بعض بررگان دین کا درات ایک کرم ہوا ہے جس سے ندموم حرکات اور خواہشات وشہوات کا صدور ہوتا ہے اور ای سے بیماور و بنا ہے" فکلاتی حساد الو اُس " فلال کے سریس بہت گرمی (نیمن عمد) ہے۔

اس موضوع پراس نصل میں ہم نے مشائخ عظام کے جن ارشادات کو پیش کیا ہے اور نفس کی ماہیت بیان کی ہے اس سے بید فقیقت عیاں ہوتی ہے کنفس بی سے تمام غرموم افعال وا فلات کا صدور ہوتا ہے اور اس کا تدارک مجاہدہ اور دیا ضت سے ممکن ہے اور اس کی صفات فیمومہ کوریاضت و مجاہدہ کے ذریعہ صفات مجمودہ میں

بدلاجاسكائے وضرت ابوہری وہ ای کرتے ہیں کہ دسول الله طَّفَائِلَم جب ہے ہت تلاوت فرماتے فَالْهَمَهَا فَحُورَهَا وَتَفُوهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

امن وحزن نفس کے نتیب ہیں۔ جب نفس فانی ہوجائے تو بندہ کی صفت رضا ہوجاتی ہے اور جب رضا عاصل ہوگئی تو وہ اپنے حال میں مستقیم ہوگیا اور رو یُت مجبوب میں محو (مشغول) ہوگیا اور باتی تمام احوال سے اعراض پیدا ہوجا تا ہے۔ اس وقت ولایت کا دل پر کشف ہوتا ہے۔ اور ولایت کے تمام اسراراس پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اس لئے فر مایا: نفس کے لغوی معنی شی یا شکی ذات ہیں، یا حقیقت و ذات کے معنی میں مروج ہوتے ہیں۔ یا حقیقت و ذات کے معنی خصائل ر ذید، اخلاتی سیند، عادات سفلیہ اور خواہشات رؤیلہ کے کیئے ہیں۔ یہ

شیخ شہاب الدین سپروردی فرماتے ہیں: جب مطلق نفس کہاجائے تو اس سے وجود مراز نہیں ہے اور نہ ہی وہ ڈھانچے مراد ہے۔ نفس کے موضوع سے مراد بندے کے اوصاف ہیں۔ جن میں خامی یا بھی پائی جاتی

المسل ١٩:٩- ع المنظر بن الي عاصم الينها في منوفى ١٨٥ه مديث ١٩١١، جلدا المنظر ١٣٩، المكتب الاسلاميه، بيروت -سع احياء العلوم، جلد ١٣ منويه .

ہے یا اخلاقی ندمومدمراد ہیں۔دونو ل ارواح کی جدائی اس طرح سے تا گوار ہے جیسے کدموت۔ان کی جدائی موت ہے اور روع علویہ سے روح حیواند کوسکین حاصل ہوئی اور بددونوں ایک دوسرے سے مانوس ہو کرنفس بن کئے۔اس بیار کے نتیجہ میں قلب بیدا ہوا۔ ( قلب وہ لطیفہ ہے جس کامحل کوشت والا قلب ہے ) کوشت والا قلب عالم خلق سے اور لطیف قلب عالم امرے ۔قلب امری روح سے بہت محبت رکھتا ہے ۔ل

تفس اورروح يسيم تعلق قاضى ثناءالله كي في مفيد

قاضی ثناء الله نے واضح کیا ہے کہ نفس انسانی ایک جسم لطیف ہے، جواس کے جسم کثیف کے اندر سایا ہوا ہے۔اوروہ انہی مادی عناصرِ اربعہ۔ ینا ہے۔قلاسفہ اوراطباء ای کوروح کہتے ہیں مگر در حقیقت رویح انسانی ایک جوہرِ مجرداورلطیقهٔ ربّانی ہے، جواس طبعی روح لین نفس کے ساتھ خاص تعلق رکھتا ہے اور طبعی روح لیعن نفس کی حیات خوداس لطیفهٔ ربّانی پرموتوف ہے۔ کویااس کوروح الروح کہدیکتے ہیں کیونکہ جسم کی زندگی لنس سے ہاورنفس کی زندگی روح سے وابستہ ہے۔اس روح مجردادرلطیفہ رہانیدکا تعلق اس جسم لطیف لیعنی لنس كے ساتھ كيا اوركس طرح كا ہے اس كى حقيقت ان كے پيدا كرنے والے كے سواكس كومعلوم بيس ہے۔ قامنى ثناء الله تفس كوجسم لطيف كهت بين اور لكهت بين كداسي تفالى في اين تدرت سايك آئینہ کی مثال بنایا ہے جوآ فاب کے بالمقابل رکھ دیا گیا ہوتو آ فاب کی روشن اس میں ایسی آجاتی ہے کہ بیخود آ فمآب کی طرح روشی بھیلا تا ہے۔نفسِ انسانی اگر تعلیم وی کےمطابق ریاضت ومحنت کر لیتا ہے تو وہ بھی منور موجاتا ہے، ورنہ جسم کثیف کے خراب اثرات میں ملوث ہوتا ہے۔ یہی وہ جسم لطیف ہے جس کوفرشتے اوپر لے جاتے ہیں اور پھر اعز از کے ساتھ نیچ لاتے ہیں جب کہ وہ منور ہو چکا ہو۔ یہی جسم لطیف ہے جس کے بارے میں صدیت فرکور ہے کہ ہم نے اس کوز مین کی مٹی سے پیدا کیا، پھراس میں اس کولوٹا کیں سے، پھراس سے دوبارہ پیدا کریں گے۔ یہی جسم لطیف نیک اعمال سے منور اور خوشبود اربن جاتا ہے اور کفروشرک سے

روح مجرد کاتعلق جسم لطیف کے واسطے سے جسم کثیف کے ساتھ ہوتا ہے اور اس پرموت طاری نہیں ہوتی ۔ قبر کاعذاب وثواب بھی ای جسم لطیف یعیٰ نفس سے وابسۃ ہے اور اس نفس کا تعلق قبر سے ہی رہتا ہاورروح مجردعلیتن میں ہوتی ہاور روح مجرواس کے عذاب وثواب سے بالواسط متاثر ہوتی ہے۔اس طرح روح کا قبر میں ہوناطبعی نفس کیلئے تھے ہے۔ بعن جیسے کہ پہلے ندکور ہے کہ قبر کے ساتھ نفس کا تعلق ہے اور

ل موارف المعارف مترجم ،شهاب الدين مهروردي متوني ١٣٢٤ هه مني ٢١٨ مدينه بهكيشر زكراجي \_

اس کاعالم ارواح یاعتین میں رہناطبعی روح مجرد ہے۔ نفس کی عقل اور روح سے دشمنی

اس کتاب میں ہم یہ گھآ ہے ہیں کش انسان کو ہمیشہ کہ ان کی طرف راغب کرتا ہے گرفطر تا دل کا انتخاب کی طرف رہتا ہے۔ عقل آورانی ہے اور بہتر چیز کی طلبگار ہے تو گھر تاریک نفس اس پر کیوں غالب آ جاتا ہے۔ اس کے جواب میں مولا تا روی فرماتے ہیں کہ نفس اپ گھر میں ہے اور تیری عقل گھر سے باہر ہے۔ تو عقل ہے بیگا نہ ہوگیا ہے اور تو گھر اپنے میں کہ انسان ہے دور کردیا ہے اور اپنے دل کے اندر نفس کو بسالیا ہے ( کیونکہ تو اسکے ہرتم کو مانتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ اگر روح کروں ہوجائے تو نفس انسان کے دل کو اپنی چونے میں د با کروسو سے ہیدا کرتا ہے مشائخ کا کہنا ہے کہ اگر ایسا ہوجائے تو نفس انسان کے دل کو اپنی چونے میں د با کروسو سے ہیدا کرتا ہے مشائخ کا کہنا ہے کہ اگر ایسا ہوجائے تو نفس ول پر سوار ہوجاتا ہے ور نہ روح آگر تو کی اور مضبوط ہوتو نفس کو دل کی طرف نگاہ کرنے کی جرائت نہیں ہوتی کے اب و فنس کا کہنا ہے گھر میں رہ کرشیر بن گیا ہے اور عقل ماری ماری ماری ہر وسامان پھر تی ہوجائے تو نفس کو دل کی طرف تا کھر اٹھا نے کہ اس کا کوئی گھر نہیں کے ونکہ اس کا گھر قو دل تھا گرتم نے اس کو اس میں ہے نکال دیا ہے۔ جب عقل اپنے اصلی گھر میں موجائے تو نفس کے کتے پر اس کی تکومت داضح ہوجائے گی اور نفس کودل کی طرف آ کھرا تھا نے کہ جرائے نہیں ہوگی۔

عقل نورانی ونیکو طالب ست نفس ظلمانی بروچوں غالب ست (عقل نورانی اور بہترین چیزی طلب اور بہترین جین سے میں دار کے ہودم کمترست آشنان ہے ہو یقین کر (کمتل) ہروم گئتی ہے) (۲۵۹-۳)

نفس کی معاونت نفس ہی کرتا ہے اور شیطان اس سے کام لیتا ہے

نفس کی بہت ی قتمیں ہیں مثلاً نفسِ اتمارہ نفسِ حیوائی نفسِ رحمائی ، نفسِ کل ، نفسِ کا ، نفسِ کا ، نفسِ کا اللہ ہیں جن لوامہ نفسِ مطمئة نفسِ ماطقہ اور نفسِ ناطقہ انسائی وغیرہ ۔ ان سب کے اتمال اور اوصاف الگ اللہ ہیں جن میں ہے کچھ کا ذکر اس کتاب میں کیا جا چکا ہے ۔ مولا تاروی فرماتے ہیں کہ جب ایک نفس دوسر کفس کی تاکید میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو عام انسان کی عقل جو عموماً ناتھ ہوتی ہے معطل اور بے سود ہوجاتی ہے کیونکہ یہ دونوں ل کر کمڑوری روح ہے بہت زیادہ طاقتور بن جاتے ہیں ۔ اس طرح کا مضبوط نفس کم دوعقل کی راہوں کو چھپادیتا ہے اور روح پر ظلمت چھا جاتی ہے۔ کمی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر نفس کے ذرائع

مدودکرد ئے جائیں توبی عارض طور پر بے صور کرکت اور مصے کی طرح بے جان یامردہ نظر آتا ہے مگر جب موقع مل جائے تو دوبارہ زندہ ہوجا تاہے۔

مولا نافر ماتے ہیں کہ شیطان بھی نفس کواپی پیروی اور اتباع میں لانا جا ہتا ہے۔ نفس اور شیطان شروع سے ہی آ دم ملائم کی وشنی اور مخالفت میں مصروف رہتے تھے۔ یہ از ل سے ہی دونوں ایک تھے اور حقیقت میں نفس اور شیطان ایک ہی چیز ہیں جنہوں نے دومختلف صورتوں میں اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے۔ مولا نافر مانے ہیں۔

نفس بانفس دگرچوں بارشد عقل جزوی عساطل و بیک ارشد (ایک نفس جب دوس کا پاریتا، تو ناتش عقل معطل و بے کارہوگئ)

نفس بانفس دگر دوت اشود ظلمت افزون گشت وره پنهان شود (نفر نفس کماته فل کردوگنا بوجا تا ہے، اندھر ابر ه جاتا ہے اور (عقل کا) راستہ چہپ جاتا ہے ) (۱۸-۱۸) نفست اژدرها ست اُوکے مرده است از غسم بسے آلتسی افسرده است (تیرانش اژد با ہے وہ مرده کہاں ہے، ڈرائع نہ ہوئے کئم میں شخر اگیا ہے) (۱۰۸-۱۰)

نسس مسومسن اسسفسرے آمدیقیں کو بسزخت ورنسج زفست سست سمیس (مومن کانفس یقیناً استر ہے، جوچوٹ اور رنج ہے توک اور موٹا ہوتا ہے) (۱۲-۱۲)

نفس و شیط اں بود زاؤل واحدے بسود آدم را عدو وحساسدے (تفس اورشیطان شروع ہے ایک نتے آوم جینم کے دشمن اور حاسد نتے) (م۔۳۰۹:۳)

نقس و شیطان عر دو یک تن بوده اند در دو صدورت خویش را بنموده اند

(نفس اورشیطان دونوں ایک تھے، انہوں نے دوصورتوں میں اپنے آپ کودکھایا ہے) (۳۸۶-۳۸)

نفس بےوفا کردن زنی کے قابل ہے

مولانا روئ فرماتے ہیں کہ فس ریاضت کے بغیر قابونیں آتا اوراس ریاضت کے دوران نفس کو گھوڑ ہے کی دولتیاں بھی کھانا پڑتی ہیں۔ نفس بے دفا ہے اور کسی ہے دفا نہیں کرتا ہے اور بیگر دن زنی کے قابل ہے۔ اس کا امام یا قبلہ گاہ بھی کمینہ ہے۔ بید نیا کمینی ہے اور کمینے فس کیلئے بہت موزوں ہیں۔ نفس ایک ایسے گوروکفن کی مانند ہے جو مردوں کیلئے ہی تیار کیا جاتا ہے۔ اس دنیا ہیں نفس اور شیطان کی ہی حکمرانی ہے اور یہاں صرف ان دونوں کی بات چلتی ہے کیونکہ جب کوئی شخص شیطانی اور ہے دیائی کا کام کرتا ہے تواس کے شاکھین سب استھے ہوکراس کیلئے رنگ دراگ کی مخفلوں کو جاتے ہیں لیکن آگر کوئی روحانی مجلس کا انعقاد کرے

112

تو وہاں صرف چندلوگ ہی جہنچے ہیں۔نفس کے ساتھ رافت اور رحمت سے یازمی سے پیش آنے والے کونفس ریز دریز دکر دیتا ہے۔مولا نارومیؓ فر ماتے ہیں۔

سفسها رات مُروض کرده ام زیس ستوران بس لکدها خورده ام (میس نے جب نقول کوریاضت کرنے والا بنایا ہاں گھوڑوں کی بہت کی دولتیاں کھائی ہیں) (معمد میں نقس بے عہدست زاں رُو گشتنی ست اُو دنے و قبله گاہ اُو دنے ست (نفس بے وفا ہاں کے گردان زنی کے قابل ہے وہ کمینہ ہاوراس کا قبلہ گاہ (بھی) کمینہ ہا دالانق ست ایس انجمن مناسب ہے گوروکشن مردہ را در خور بُود گور و کفن (نفول کیلئے ہے اُنجمن مناسب ہے گوروکشن مردہ کیلئے مناسب ہوتا ہے) (۱۱۳:۲)

نفس و شیطان خواهش خود پیش برد و مرد و مرد (نفس اورشیطان کا پی خواهش خود پیش برد (نفس اورشیطان کا پی خواهش چاتی ہے اس کیلئے مہر یائی مغلوب اور دیزه ریزه موگئی ہے ) (۲۹۷:۵)

نفس روح کا نورنہیں بیفرعون ہے اس کو بھو کا رکھو

نفس میں شہوت اور فرعونیت کوٹ کرجری ہے۔نفس میں روح جیبا نور موجود نہیں ہوتا۔ای میں تونفس کی تاریکیاں اور خدا کیلئے نافر مانی اور سرکٹی کاشر موجود رہتا ہے۔ دِل کی کیفیت کود کچے کرنفس انسان کی کمزوری کا اندازہ لگا لیتا ہے۔ جب نفس اس بات کا مشاہدہ کر لیتا ہے کہ روح بالکل کمزور اور ضعیف ہوگئی ہے تو یہ شیر کی طرح روح پر تملی آ در ہوکر اے اپنی مرضی کے مطابق چلاتا ہے ورندا گرروح طاقتو رہوتو نفس کو اتنی جرائت نہیں ہوسکتی کہ اس کی طرف میلی آ کھے بھی اُٹھا کردیجے۔

مولا ناروی فرماتے ہیں کہ نس فرعون کی طرح متکبراور مطلق العنان فطرت کا مالک ہے۔ فرماتے ہیں کہ فبرداراس نفس کی آرزوؤں کو پورا کر کے اس کا پہیٹ نہ بحرواورخوو کھا نازیاوہ نہ کھاؤ۔ اپنے پیٹوں کو بھوکا رکھو، جگروں کو بیاسا رکھو تا کہ تم اللہ تعالی کے نور کو دیکھے سکواور زیادہ کھانے سے نفس اپنے پرانے کفر کی طرف لوٹ نہ آئے مولا تافر ماتے ہیں ۔

نفس شهوانی نه دارد نور جان من به دل کوریت می دیدم عیان (شهوت دالانفس دوح کانور نیس دگرم اتفا) در شهوت دالانفس دوح کانور نیس دیدم ز دُور نفس شهوانی زحق کرست و کور من بدل کوریت می دیدم ز دُور (۳۳:۳)

(شہوت والانفس الله تعالى بہرااورائد هاہم في فيل كؤريع دورے تيرے اندھے بن كود كھ لياتھا)

نفس فرعونیست هال سیرش مکن تانیارد باد زال گفر کهن

(تفس فرعون ہے خبر داراس کا پیٹ نہ جرنا' تا کہ وہ پرانے کفر کویا دنہ کرے) حضرت وا تا تنج بخش نے " کشف الحجوب" میں لکھا ہے کہ بزرگوں نے نفس کومختلف شکلوں میں ویکھا ہے۔ کسی نے نومڑی کی شکل میں اور کسی نے خرگوش کی شکل میں دیکھا۔ مولا نارومیؓ فرماتے ہیں کہانسان کاخر کوش صغت نفس ہر دفت اِدھراُ دھرمنہ مارنے میں مشغول رہتا ہےا در انسان فلسفہ اور دلائل کی حجتوں میں عمراه رہتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بعض او قات نفس الحیمی باتوں کی طرف بلا کربھی گمراہ کر دیتا ہے اور اگر وہ بھلائی کی طرف دعوت دے تو یقینا اس کی اس دعوت میں کوئی نہ کوئی مکر دفریب ہوتا ہے۔ امام غز الی ہے ' سمیائے سعادت'' میں ایک عابد کا قصہ لکھا ہے کہ سی جنگل میں لوگ کسی درخت کی بوجا کے بارے میں اُلجھ گئے تو وہ عابد ری اور کلہاڑی لے کراس درخت کو کانے کیلئے نکل پڑا۔ رائے میں انسان کی شکل میں شیطان نے اسے منع کیا مگروہ نہ مانااور آخراس کی اور شیطان کی کشتی ہوگئی تو عابد نے شیطان کو تین بار حیت کرلیا۔ شیطان نے کہا کہ تم فلاں وظیفہ کروتو تمہیں روز تین وینار تکیے کے نیچے ہے ملیں سے جن میں ہے ایک دینارالقد تعالیٰ کے نام پردے دیا کراور ہاتی خود کھاؤ ہو۔وہ عابد مان گیااور تنین جاردن کے بعدوہ دینار تکیے کے بیچے سے برآ مد ہونا بند ہو محے تو وہ عابد پھر کلہاڑی لے کرچل نکا اگر اس بارشیطان نے اس کونین بار حیت کردیا۔شیطان نے اسے حیت كرنے كى وجديہ بتائى كەپېلى بارتو خداكيليے كھرسے نكلاتھالىكىن دوسرى بارخداكيليے نېيى بلكەتىن ويناروں كيليے تکلا تھا۔ شیطان کی ہرحر کت میں کوئی نہ کوئی خرابی کی صورت ہوتی ہے۔ بھی وہ نیکی کی طرف بلا تا ہے تو اس میں مجی اس کا مقصد آخر کار برائی کی طرف لے جانا ہوتا ہے۔ بھی وہ زیادہ نُری شے سے کم بُری شے کی طرف را غب كردينا بيكن آخر كاركمل براكي ميں پھنساديتا ہے۔ زنا ہے منع كرتا ہے توشراب ميں لگا ديتا ہے اور شراب کے نشے میں سب کھے کرواویتا ہے۔

نفس خرگوشست بصعراء درچرا

(مرافرگوش (صفت) نفس جنگل کاندر ج نے میں شغول ہے اور تو چوں و چرا کار کو ی کی گرائی میں ہے)

نفس حس گر جویدت کسب شریف حیلہ و مکورے بود آں را ردیف

(مین نفس حس گر جویدت کسب شریف حیلہ و مکورے بود آل را ردیف

(مین نفس اگر تجھے ہے ایجی کمائی کا مطالبہ کر نے قوض ورکوئی حیلہ اور کر اس کے ہی پشت ہوگا) (م-۲-۲۸)

نفس را زاں نیستی وامی کشی زائنکہ بے فرماں شد اندر بیہ شمی

(آپنس کو ای نیستی ہے اس لئے جوا کرویے میں کی کہ کہ وی بھوٹی ہوا ہے) (م-۲-۲۳)

عید چکس را تا نگر دد او فینا نیست رہ درب ارگاہ کی بریا

(كى فخص كىلئے جب تك دەفئاند موجائے كبرياكى بارگاه ميں راسترنبيں ماتا) (م-٢-١٦)

نقسرا زیں صبر می کن منعنیش کے النیم ست و نسازد نیکوئیش (نس کوئیش کرتی ہے) (م-۳-۲۸۷) (نس کومبر کے دریع کرورینا کیونکہ وہ کمینہ ہے بھلائی اس کے ماتھ ماز بیل کرتی ہے) (م-۳-۲۸۷) نفس زینسان ست زاں شد کشتنی "اُقتُلُوْا اَنْفُسَکُمُ"گفت آن سُنی (نفس ایا بی ہے اس وجہ سے وہ گردن زنی کے قابل ہے تم اپنا نفول کوئل کرویہ فدائے بزرگ نے فرمایا ہے)

ابلیس کاسامان مکروفریب ہے

مولا ناروی فر ماتے ہیں کنس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کی بہت ی تداہیرا ختیار کردگی ہیں۔ کہیں وہ تنبیج اور قر آن سے گمراہ کرتار ہتا ہے اور بھی تج وز کؤ ق سے گمراہ کرتا ہے۔ غرضیکہ وہ مختلف بھیں بدل کرلوگوں کو گمراہ کرتا رہتا ہے۔ بٹیر ہاز بٹیروں کی فصل میں جال لگا کر بٹیروں کی تی آ واز ٹکالٹا ہے اور کھیت کے بٹیر دھو کے میں آ کراس کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ مولاناً نے اس تدبیر کی مثال جعلی پیروں کے متعلق وی ہے اور کہا ہے کہ ان جعلی پیر بٹیروں کو گمراہ کرنے والوں کی طرح ہے اور کہا ہے کہ ان جعلی پیر بٹیروں کو گھانس کیے ہیں اس لئے ہرائیک کے ہاتھ میں ہاتھ بیں و سے دیا جا ہے۔ میں اس سے جو کہ مصدحف در یہ ہیں سے خصور و شسمشیس اندر آستیں منفس را تسبیح و مصدحف در یہ ہیں

(نفس كے داہنے ہاتھ میں تبیج اور قرآن ہے، آستین كے اندر تنجر اور مکوارہے)

مصحف سالوس او باور مکن خوید با او هسسر و هسسر مکن (۱۳۷-۳) (۱۳۷-۳) (۱۳۷-۳) (۱۳۷-۳) (۱۳۷-۳) اس کر کر گر آن پراعماد ند کرا پن آ پ کواس کامر از اور بمر تبدند بنا) (۱۳۷-۳) علامدا قبال نے بھی ذکورہ حقیقت کواس طرح بیان فر مایا ہے کہ عقل مکار ہے اور سوجیس بدل کر لوگوں کو گراہ کرتی ہے اور جن لوگوں کو عشق کی دولت طی ہے وہ اس کے قابو میں نہیں آتے لیکن جب عشق خام نہ بوتو عقل کی چالوں سے نی جا تا ہے اس دفت عقل عقل سلیم کی صورت میں آجاتی ہے چنا نچ فر مایا۔

عقل عیار ہے سو مجیس بنا لیتی ہے عشق بچارہ نه مُلاً ہے، نه زاہد، نه مکیم عقل عیار ہے سو مجیس بنا لیتی ہے عشق بچارہ نه مُلاً ہے، نه زاہد، نه مکیم (بن ۲۵۲۔۲۵۲)

نفس كى جاليس بهت باريك ہوتى ہيں

اہلِنفس اپی غرض کی طلب کیلئے صاحب جنوں ہوتے ہیں اور ہر حالت میں اپی طلب کو حاصل کر لیما جاتے ہیں۔ دراصل اس کے پہنچے کوئی شرکوئی شیطانی تحرک ہوتا ہے جو انسان کے ول میں خواہشات کا

جال ڈال کراس کواس طرح جکڑلیتا ہے کہ پیچارہ انسان اس کے سامنے دم بخو دہوتا ہوانظر آتا ہے۔وہ ہر لھے کی نہیں شے کی تویت کا گرویدہ رہتا ہے۔انسان کی بیرخواہش اس کی معرفت کا اور روحانی جذبات کا قلع قمع کر ویق ہے۔مولا تافر ماتے ہیں کہ اپنی غلط خواہش کے معمول کیلئے نفس ہزاروں جواز اور تاویلات تلاش کرتا ہے اوراگرانسان اس نفس کوختم کردیے وان تمام کشمکشوں سے لبریز زندگی سے چھٹکا را حاصل کر لیتا ہے۔

فرماتے ہیں کینس کی بہت می بیاریاں ہیں جن کومعلوم کرلیما چاہیے اور بیخے کی تداہیر کرنا چاہیے۔ اگر علاج ہو کمیا تونفس کے آزار سے نتاج جاؤ سے۔

زانک نفسش گرد علّت می تند معرفت را زود فاسد میکند (کیونکهاس کانش کی فرض کا چکر کانا ہے اور معرفت کو بہت جلد خراب کردیتا ہے) (م-۳-۲۵۹)

از سسوم ننفسس چون باعلتی صرچه گیسری تو مرض را آلتی (سسوم ننفسس چون باعلتی صرچه گیسری تو مرض را آلتی (۲۲۰-۳) (۲۲۰-۳)

نفس تُست آن مادر بدخاصیت که فساد اُوست در هرناحیت (مراحیت (مرافس تیریوه برعادت ال علی (۱۹-۸۵)

نسفس کشتسی بساز رستی زاعتذار کس تسرا دشسس نسه مساند در دیبار (اگرتوئے نفس کومارڈ الاتوعذرخوابی ہے چھوٹ جائے گاوٹیا پس تیراکوئی دیمن ندرہےگا)(م-۸۵۲)

نفس كےعزائم برطفی براستوار ہیں

ننس کے مقاصد اور عزائم نہایت برائی پر استوار بیں اور وہ انسان کو ویران کرنا جا ہتا ہے البذاجو بات یا جومشورہ تم کوننس کی طرف سے ملے تو اس کے برعکس عمل کرو۔انسان کا یہی کمال ہے کہنس کی تجاویز کے اُکٹ سمت میں کام کرے۔

ردایات بین آیا ہے کہ ایک فیض کورات کے وقت فسل کی ضرورت پڑی۔ سردی کا موسم تھا اور دریا کا پانی بہت ٹھنڈ اتھا تو اس کا ول کسمسایا کہ اتن سردی بین فسل نہ کیا جائے اور رات کی عبادت اس مجبوری کے پیش نظر ترک کردی جائے گئیں اس کے ول نے فس کے فلاف عمل کیا اور گرم چونے کے ساتھ خود کو دریا بیس وال دیا اور پھر نفس کو سزاد ہے کیلئے سکیلے اور گرم کیڑوں کو اپنے جسم پر ہی خشک کیا تا کہ آئندہ اُ سے احکام اللی اور پھر نفس کو سزاد ہے کیلئے سکیلے اور گرم کیڑوں کو اپنے جسم پر ہی خشک کیا تا کہ آئندہ اُ سے احکام اللی سے کسمسانے کی جرائت نہ ہو حضرت بایزید بسطائی اور دیگر مشائخ نے اپنے نفس کی کن باتوں سے تاویب کی ہے جو ہم اپنی دیگر کئی مشائ و بین بیان کر بھے ہیں۔ ہے وہ جم اپنی دیگر کئی بیان کر بھے ہیں۔ جس نے بھی طریقت میں پنامقام بنایا ہے اس نے بہت مشقنوں اور مجاہرات نفس سے مقام بنایا ہے۔

حضرت بایزید سے جب کی نے ان کے مجاہدات کے بارے میں یو جھاتو آپ نے اس کو بتایا کہ تم میرے بڑے مجاہدات تو کیاادنی مجاہدات کو بھی نہیں مُن سکتے۔فر مایا ایک بارمیرےنفس نے پلاؤ کھانے کی خواہش کی تو میں اس کو ٹالٹار ہا۔ آخر جھے کہا گیا کنفس کا بھی تم پر حق ہے۔ میں نے نفس کو کہا کہ اجھا تمہیں اس شرط پر بلاؤ کھلاتا ہوں کہ پھراور کوئی خواہش نہیں کرے گا۔نفس نے اس شرط کوشلیم کرلیا گر بلاؤ کھانے کے بعد تفس نے جب پانی مانگاتو میں نے اسے اس شرط ہے آگاہ کیا اور کہا کہ اس وعدہ خلافی کے بدلے میں اب متہمیں ایک سال تک یانی نہیں بلاؤں گا چنانچے ایک سال تک میں نے یانی نہیں بیا ہے مولا تُأفر ماتے ہیں ۔ نفس می خواهد که تاویران کند خلق را گمراه و سر گردان کند

(نفس جا ہتاہے کہ تباہ کردے مخلوق کو گمراہ ادر پر بیٹان کردے)

نفس خود را زن شناس از زن بدتر ۔ زانکه زن جزو ست نفست کُل شر (این نفس کوعورت مجھ، عورت سے بھی بدتر اس کئے کے عورت توشر کی جزد ہے ادر تیرانفس پوراشر ہے) مشورت بانفس خود گرمی کنی عرچه گويد كن خلاف آن دني

(اگرتوایے نفس ہے مشورہ کرے توجوہ کیے اس کمینہ کے خلاف کر)

هرچه گوید عکس آن باشد کمال مشورت با نفس خویش اندر فعال (تم كاموں ميں اينے نفس ہے مشورہ (كر سكتے ہو) مگر جو يجھ وہ كہاں كے برعكس كرنا كمال ہے) (۲۱۹-۲۱) نفس اوصاف ندمومه کالحل ہے

صوفیاء فرماتے ہیں: نفس ایک لطیف چیز ہے جوقالب میں موجود ہوتی ہے اور أس سے صفات ندمومداوراخلاق سير كاصدور موتاب، جس طرح روح ايك لطيف چيز ہے اور جس كامحل و مقام قلب ہے اورجمع اخلاق حميده اورصفات محموده كاصدوراى سے موتا ہے۔ يہ مى كہاجا تا ہے كه جس طرح آ كھود يكھنے كا، کان سننے کا، ناک سو بھنے کا اور منہ تو ت ذا نقہ کا کل ہے ای طرح نفس اوصاف مذمومہ کا کل ہے اور روح

نفس کی بنیا دطیش اور طمع برے

صوفیا ﷺ فرماتے ہیں :نفس کے تمام اخلاقِ ذمیمہ کی بنیادوو چیزوں پرہے ایک طیش اور دوسری طمع۔ طیش جہل سے پیدا ہوتا ہے اور طبع لا لیے اور حرص ہے۔ طیش کے لحاظ سے نفس ایک متدر ( کول) گر سے کے

لے تذکرة الاولیا و بغریدالدین عطار صفحہ الا بغی بک ایجنبی ولا ہور۔

مثابہ ہوتا ہے جوایک شفاف اور پینے مقام پرد کھا ہو، یہ گر ہ بالطبع حرکت کرتارہے گا اورا پی ساخت کے اعتبارے ایک ایسے پروانے کے مثابہ ہے جوفقط چراغ کی اعتبارے ایک ایسے پروانے کے مثابہ ہے جوفقط چراغ کی روشنی پرقناعت نہیں کرتا بلکہ خودکو چراغ پر گرا ویتا ہے اور بھی گرتا اس کی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ طیش (کی جبلت کے وجود میں آنے) کا باعث جلد بازی اور بے مبری ہے اور ظاہر ہے کہ صبر جو برعقل ہے اور طیش صفت نفس ہے اور اس کی خواہشات اور اس کی اصل پرصبری سے قابو پایا جا سکتا ہے اور عقل کے ذریعے خواہشات کا قلع قمع ہوتا ہے۔ لے

ندکورالعدر تفصیل کاخلاصہ یہ ہے کہ ہواور ص،طمع ولا کی ، بغض وحسد، شہوت وغضب اور تمام اخلاقی رذیلہ اور صفات ذمیمہ کامنیع ومرکز نفس ہے لبذا درج ذیل الفاظ مشلاً مجاہدہ، تزکیہ، تصفید، محاسبہ اور معاقبہ ومعاتبہ وغیرہ جب نفس کی طرف مضاف (اشارہ کررہے) ہوں تواس ہے یہی نفس مراد ہوتا ہے لین جب یوں کہا جائے مجاہدہ نفس، محاسبہ نفس علی طذ االقیاس تواس سے یہی صفات فدمومہ کامنیع نفس

مراد\_\_\_

مفهوم إنسان

مفہوم انسان میں جارا تو ال ہیں: انسان فقط روح ہے یا فقط بدن ہے۔ یا دونوں کا مجموعہ ہے۔ یا ان میں سے ہرا کی ہے۔ ان میں ناطق اور اس کے نطق میں بھی اختلاف ہے۔ اس سلسلے میں امام رازیؒ کے حیوا تو ال ملتے ہیں۔ حیوا تو ال ملتے ہیں۔

- ا) بعض كزد يكاسجهم ساخلاطار بعمراد بين جن سے بدبن پيدا موتا ہے۔
  - ۲) بعض کے زو کی سیسم خون ہے۔
- ۳) بعض کے نزد یک بیسم ردح ہے جودل میں پیدا ہو کرد ماغ کی طرف چڑھتی ہے اور حفظ فکر و ذکر کی صالح کیفیت سے متصف ہوتی ہے۔
  - ۵) بعض كزد كي يجم دل ساكنا قابل تجزى جزي-
- ٢) بعض كے نزد كير بياكي جسم ہے جو ماہيت ميں اس جسم محسوس سے الگ ہے اور وہ ايك علوى نورانى

ل عوارف المعارف مترجم بمغيم الله

لطیف جسم ہے جوزندہ اور متحرک ہے۔ اور تمام اعضایی جاری دساری ہے۔ جیسے گلاب میں عرق ، زیون میں رفعن اور کو کلہ میں آگر ہوتی ہے۔ پھر جب تک ان اعضاء میں اس جسم لطیف سے بیدا شدہ آثار کی قبولیت کی صلاحیت رہتی ہے۔ یہ مطیف ان اعضاء میں گھسا ہوار ہتا ہے اور ان پرحس اور ارادے کا فیضان کرتا رہتا ہے اور جب بیاعضاء غلیظ اخلاط کی وجہ سے خراب ہوجاتے ہیں اور روح کے آثار قبول کرنے کی صلاحیت کھو بیٹے جی بی توروح بدن سے جدا ہو کرعالم ارواح میں جلی جاتی ہے۔

چھٹا قول ہی سی ہے ۔ اس موضوع پر ہماری رائے کے مطابق بھی قول سی ہے۔ اس کے سواکوئی اور قول سی ہے ۔ مہیں ۔ اس پرقر آن وحدیث ، اجماع صحابہ کرام ﷺ کے عقلی اور وجدانی دلائل بھی قائم ہیں۔ اب ہم اس قول کی حمایت میں اُن دلائل کوقل کرتے ہیں جنہیں امام ابن قیم نے کتاب الروح میں نقل کیا ہے۔

بہلی ولیل: ''اللّٰهُ یَتُوَفَّی اُلاَنفُسَ جِینَ مَوْتِهَا"! (الله جانوں کوان کی موت کے وقت تبی کرلیتا ہے اور اُن (جانوں) کوجنہیں موت نہیں آئی ہے اُن کی نیند کی حالت میں، پھراُن کوروک لیتا ہے جن پر موت کا تعظم صادر ہو چکا ہواور دوسری (جانوں) کومقر ترہ وقت تک چھوڑے رکھتا ہے۔ بے شک اس میں اُن لوگوں کیلئے نشانیاں ہیں جوغور وقت بیں )۔اس میں اٹھانا، روکنا اور چھوڑ دیتا تین دلیلیں ہیں۔

چوتھی ولیل: ''وَلَدُوْتَوْتِی اِفِ السَظْلِمُوْنَ فِی غَمَواتِ ''یر (اوراگراآ پ (اس وقت کامنظر) دیکھیں جب طالم لوگ موت کی تخیوں میں (جتلا) ہوں کے اور فرشنے (ان کی طرف) ایپ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے اور (ان سے کہتے ہوئے) تم اپنی جا تیں جسموں سے نکالو۔ آج تنہیں سزا میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا)۔ اس میں چار دلیلیں ہیں۔ روح لینے کیلئے فرشنہ کا ہاتھ پھیلا نا، روح کا نکالنا اور اس کا نکل آنا۔ اس ون روح پر ذلت والا عذاب ہونا اور روح کا رب کے سامنے ہونا۔ عل

آ تھو یں دلیل: ''وَ هُو الَّذِی یَتُوَ فَکُمْ بِاللَّیُلِ" عِلا اورونی ہے جورات کے وقت تہاری روص تبض فرمالیتا ہے اور جو پُخریم دن کے وقت کماتے ہو وہ جانتا ہے پھر وہ تہہیں دن میں اٹھا ویتا ہے تا کہ (تہاری زندگی کی) معینہ میعاد پوری کر دی جائے پھر تہمارا پلٹتا ای کی طرف ہے پھر وہ (روزِ محشر) تہمیں ان (تمام اعمال) ہے آگاہ فرمادے گاجوتم (اس زندگانی میں) کرتے رہے تھے اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ تم پر (فرشتوں کو بطور) تکہ بان بھی تا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں ہے کسی کوموت آتی ہے (تق) ہمارے بھی جہوے (فر محتے) اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ خطا (یا کوتا ہی) نہیں کرتے )۔

ا الزمر. ۱۲۲۳۹ سے الانعام: ۲۳۳۹ سے کتاب الروح اصفحال سے الانعام ۲۰:۹۲ -

اس میں مکر رتین دلیلیں ہیں۔(۱) روحیں رات کواٹھالی جاتیں ہیں۔(۲) انہیں دن میں جسموں میں لوٹا دیا جاتا ہے۔(۳) موت کے وقت فرشتے روحیں قبض کرتے ہیں۔ لے

گیارهویس دلیل: 'نِیّا یُتُهَا النَّفُسُ الْمُطَمَئِنَةُ ۔... ی (اے اطمینان پاجانے دالے نفس الواپ رواپ کی رسیا کا طالب بھی ہواوراس کی رضا کا مطلوب بھی (الویاس کی رضا کا طالب بھی ہواوراس کی رضا کا مطلوب بھی (الویاس کی رضا کا مطلوب بھی الوی کا مسلم میں الوی کا مسلم کی رضا کا مطلوب بھی (الویاس کی رضا کا مطلوب بھی الوی کا مسلم کی رضا کا مطلوب بھی ہوا در اس کی رضا کا مطلوب بھی (الوی کا در الوی کا در کا در الوی کا در کارس کا در کا در

رضاتیری مطلوب ہواور تیری رضااس کی مطلوب ) پس تومیرے (کامل) بندوں میں شامل ہوجا)۔

(اس میں تین دلیلیں ہیں۔روح کالوش اس کا داخل ہونا اور اس کا راضی ہونا۔سلف کا اس میں اختلاف ہے کہ
یہ موت کے وقت کہا جائے گایا دونوں موقعوں پر ایک حدیث پاک میں ہے کہ رحمت عالم مشرقی ہے کہ اور کو تشرت
ابو بحرصد بی رفت کے مایا یہ بات تم ہے موت کے وقت فرشتہ کے گا۔ زید بن اسلم کا تول ہے کہ روح کو تین
موقعوں پر جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ ابوصالح " فرماتے ہیں کہ خوشی فوشی لو ننے کی بشارت موت کے
وقت دی جاتی ہے اور دخول جنت کی بشارت قیامت کے دن دی جائے گی )۔ "

پیررهویں دلیل: جبروح قبض کی جاتی ہے(اوراوپر چڑھتی ہے) تو آئے کھاسے دیکھتی ہے۔اس میں دو دلیلیں ہیں۔روح کاقبض کیا جانا اورآئے کھ کا اسے دیکھنا۔ سے

سر طویں ولیل: حضرت خزیمہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے خواب میں ویکھا جیسے میں رحمت عالم مٹی آپنے کی پیشانی پر سجدہ کر رہا ہوں۔ میں نے آپ مٹی آپنے کوخواب سنایا تو فر مایا کہ روح روح سے ملاقات کرتی ہے۔
پیرانی پر سجدہ عالم مٹی آپنے نے اپنا سراٹھا لیا اور میں نے آپ مٹی آپنے کی پیشانی پر اپنی پیشانی رکھ دی۔ آپ مٹی آپنے کی پیشانی پر اپنی پیشانی رکھ دی۔ آپ مٹی آپنے کے بتایا کہ روس خواب میں ملاقات کرتی ہیں۔ ھے نیز حضرت این عباس مٹھ کے قول کے مطابق خواب میں مردوں اور زندوں کی روس ملاقات کرلیتی ہیں اور آپس میں ایک دوسری سے بوچھ کے کے کرلیتی ہیں پھر الشرتعالی مردوں اور زندوں کی روس ملاقات کرلیتی ہیں اور آپس میں ایک دوسری سے بوچھ کے کے کرلیتی ہیں پھر الشرتعالی مردوں اور زندوں کی روس ملاقات کرلیتی ہیں اور آپس میں ایک دوسری سے بوچھ کے کے کرلیتی ہیں پھر الشرتعالی

مردول کی رومیس روک لیتا ہے۔ لئے

اٹھار جویں دلیل: حضرت بلال علیہ والی حدیث میں ہے کہ رحمت عالم التی آبارے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے تہاری روسی قبض کرلی تعیس اور اس نے جب جا ہا آبیس تمہاری طرف لوٹا ویا ۔ بے اس میں دو ولیلیس میں کہ روح قبض میں کی جاتی ہے اور لوٹائی مجمی جاتی ہے۔

بيسوس وليل: مومن كى روح يرنده بجوجنت كدرختول ميس سے كها تا باس ميں دووليليل بيل-

ع الفجر ۱۹:۸۹۔ سے کتاب الروح بمنی ۸۰ مند احدین منبل محدیث ۲۱۹۱۳ مجلد ۵ بمنی ۱۱۹۰۸۔ هے مند احدین منبل محدیث ۲۱۹۱۳ مجلد ۵ بمنی ۱۱۹۰۸ کے معرف السنن والاً تار محدیث ۹۸۱ مجلد ۲ بمنی ۸۷۔

لے سختاب الزوح ہمنی: ۱۸۰۔ میں سختاب الزوح ہمنی: ۱۸۰۔ کے سختاب الزوح ہمنی ۱۲۱۔ ردح کاپرندہ ہوتااور جنت کے درختوں پراس کا اٹھنا، بیٹھنایاان کے پھل کھاتا۔

باکیسویں ولیل: فرمایا شہیدوں کی روص سبز پر ندوں کے پوٹوں میں ہیں جہاں جائتی ہیں جنت میں چکتی پھرتی ہیں اور قند بلوں میں جوعرش سے لکی ہوئی ہیں بیرا کرتی ہیں۔ پھر تمہارے دب نے ان سے جھا تک کر پوچھا کیا خواہش ہے۔ اس میں چھولیلیں ہیں: روح کا پر ندے کے بیٹ میں ہونا، اس کا جنت میں خیکا، اس کا جنت میں خیکا، اس کا جنت کے پیل کھا نا، ورختوں کی نہروں کا پائی ہیٹا، قند بلوں میں بیرا کرنا، حق تعالی کا ان سے بات چیت کرنا اور ان کا جواب ویتا اور ان کا و نیا میں لوٹ آنے کی خواہش کرنا۔ ان سب سے معلوم ہوا کہ ان میں روح کی صلاحیت ہے۔ یا

اشیبوی بی دلیل: حضرت طلح عزید والی حدیث شریف بین ہے کہ ایک دفعہ میں غابہ بین اپنے کھیتوں پر گیا۔ رات ہوگئ میں عبداللہ بن محرو بن حزام کی قبر کے پاس تشہر گیا۔ میں نے قبر سے قرآن پاک کی بہترین قرات اپنے کا نول سے نی۔ رحمت عالم من آئی آغ نے فرمایا بی عبداللہ عظیہ جیں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالی نے ان کی رومیں قبض کر کے زبر جدیایا قوت کی قندیلوں میں رکھ دیں۔ پھر انہیں جنت کے درمیان لاکا ویا۔ رات کو ان کی رومیں لوٹا دی جاتی ہیں۔ پھر سے کواس جگہ چلی جاتی ہیں۔ جہاں تشہری ہوتی ہیں۔ اس میں چار دل کی دل ہیں۔ رومیں قبر دل میں اور رومیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ختی ہوتی رہتی ہیں۔ رومیں قبر دل میں قرآن بین میں اور رومیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ختی ہوتی رہتی ہیں۔ رومیں قبر دل میں قرآن بین میں اور رومیں ایک مکان میں رہتی ہیں۔ سی

سینتیسویں دلیل: حضرت براء بن عاذب عظمہ ہے مروی حدیث سیمی ہیں دلیلیں ہیں۔ ملک الموت کاروح ہے رب کی طرف اوٹ جانے کا خطاب جوار باب عقل وقیم ہے بی کیاجا تا ہے۔روح ہے ہے کہنا کہ اپنے رب کی بخشش ورضا کی طرف نکل۔روح کا مشک کے منہ سے پانی کے تطرب کی طرح نکل آنا۔روح کو جنت کا کفن آنا۔روح کو جنت کا کفن دیا جانا اور از شقول کا ان سے فوراً لے لینا۔روح کو جنت کا کفن دیا جانا اور اسے جنت کی خوشہوی بیانا۔روح کو آ سان پر چڑھا کرلے جانا،روح سے مشک سے بھی زیادہ بیاری خوشہوکا بھوٹ پڑنا۔ روح کیلئے آ سانوں کے دروازوں کا کھولا جانا۔روح کو آسان کے تمام مقرب بیاری خوشہوکا بھوٹ پڑنا۔ روح کیلئے آ سانوں کے دروازوں کا کھولا جانا۔روح کو آسان کے تمام مقرب کر خوشہوں کا رخصت کرنا۔اللہ تعالیٰ کے تھم سے روح کوزیین کی طرف لوٹایا جانا۔روح کا جسم میں لوٹایا جانا۔ کا فروں کی روح کی کروں اور پھوں کا بھی کھی آتا۔اس سے انتبائی بد ہوگا بھوٹ ۔ کوزیا۔اس کی روح کو آسان سے بڑے دیا جانا اور زمین پر گرنا۔فرشتوں کا اچھی روحوں کومبارک با دوینا اور بری

ع كمّاب الروح بمنى ١٨٢\_

لي كتاب الروح بمنحيا ١٨ ـ

س مصنف ابن الى شيبه الو بمرعبد الله بن محر بن الى شيبه متوفى ٢٣٥٥ ها مديث ١٢٠٥٩، جلد ٢٣ معنيه الرشيد ، الرياض -

روحوں ہے بےزار ہونا منکر نکیر کا اٹھا کر بٹھانا اور سوال کرنا۔اگر سوال براور است روح ہے ہے تو ظاہر ہے اوراگر بدن سے ہے تو تب ہے جب اس کی روح آسان سے لوٹ کرآئے۔روح کورب کے پاس لے جا كركها جانا كدا ب ربية تيرا فلال بنده ہے۔ رب كا تكم ہونا كدميں نے اس كيلئے جو تعمين تيار كى ہيں ، انہيں اسے دکھا وواور روح کا اپناجنتی یا جہنمی ٹھکانا ویکھنا۔فرشتوں کا روح پرصلوۃ پڑھنا جیسے انسانی جسم پرصلوۃ پڑھتے ہیں۔روح کا قیامت تک اپناجنتی یا جہنمی ٹھکاندو بکھناجب کہ بدن کا نام ونشان بھی نہیں رہتا لے چوونویں (۵۴۷) دلیل: حضرت موی عظم والی روایت میں ہے کہ جب موکن کی روح نکلتی ہے تو اس ے منتک سے بھی زیادہ بیاری خوشبو پھوٹ پڑتی ہے۔ فرشتے اے لے کر چلتے ہیں اور آسان کے نیجے والے فرشتوں کے پاس سے گزرتے ہیں۔اوراس کا اچھے اچھے مملوں سے ان کا تعارف کراتے ہیں اور نام بتاتے میں۔ بیفرشتے لانے والےفرشتوں کو بمعدروح کے مبارکباددیتے میں پھرروح کواس دروازے ہے آسان پر چراتے ہیں جس سے اس کے مل چر ھاکرتے تھے اور روح آسانوں میں سورج کی طرح جمگاتی جاتی ہے يهال تك كهرش تك پنج جاتى ہے اور جب كافرول كى روح كو لے كر چڑھتے ہيں تو فرشتے يو چھتے ہيں يہ كون ہے؟ بیاس کے برے مل بتا کر کہتے ہیں کہ بیفلاں بن فلاں ہے وہ بیزار ہوکر کہتے ہیں واپس لے جاؤ۔ چنانچہ روح سب سے بنچے کی زمین میں لوٹا دی جاتی ہے ہے اس میں دس دلیاں ہیں۔روح کا نکلنا اس سےخوشبو کا بھوٹنا ، فرشتوں کا اے لے کر جانا۔ ملنے والے فرشتوں کا اسے مبارک باددینا۔اسے لے لینا اسے لے کراو پر چڑھنا۔ آسانوں کااس کی روشن سے جھمگااٹھنا۔روح کاعرش تک پہنچنا۔فرشتوں کابدیو چھنا کہ بدکون ہے۔ بد سوالات اورحق تعالیٰ کار فرمانا کہ اے سب سے بنچے والی زمین کی طرف لوٹا ومستقل ذات کے بارے میں

چوٹ محویں (۲۴) دلیل: حضرت ابو ہریرہ میں اللہ میں ہے کہ جب موئن کی روح نگاتی ہے تو اے دفر شنے لے کرا سان کی طرف چڑھتے ہیں۔ آسان دالے کہتے ہیں یہ یا کیزہ روح ہے جوز مین سے آئی ہے، اے روح تھے پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہواوراس جسم پر بھی جو تجھے آ یا دتھا۔ پھر مشک کا ذکر ہے پھر اے رب کے پاس نے کر چڑھتے ہیں۔ حق تعالیٰ فرما تا ہے اے بچھی مقررہ مدت تک لوٹا دو۔ اس میں جھے اسے رب کے پاس نے کر چڑھتے ہیں۔ حق تعالیٰ فرما تا ہے اے بچھی مقررہ مدت تک لوٹا دو۔ اس میں جھے دلیس ہیں۔ دوفر شتوں کا لین دوح تر مین سے کے دلیس ہیں۔ دوفر شتوں کا لین دوح تر مین سے کہا کہ بید یا کیزہ روح تر مین سے

ایکتاب الروح بمنی ۱۸۱ ـ سع کتاب الروح بمنی ۱۸۳ ـ

آئی ہے۔فرشتوں کااس پر نماز پڑھتااس کی خوشبوکا پاکیزہ ہوتااورا ہے لے کرانلدتعالی کی طرف پڑھنا۔ ا اکہتر ویں (الے) ولیل: حضرت ابو ہریہہ خیشہ والی حدیث میں دیں دلائل ہیں۔ روح کا پاکیزہ ہوتا یا گندے جسم میں ہوتا اس جگہ حال وکل دونوں ہیں۔فرشتوں کا یہ کہنا کہا ہے روح نگل آ ، اتو قائل تعریف ہے۔ اے راحت وروزی کی بشارت دینا۔ یہ بشارت اس مقام کی ہے جس کی طرف روح بدن سے نگل کر جارتی ہے۔ آسان تک برابران بشارتوں کا قائم رہنا۔ روح کیلئے آسان کا دروازہ کھلوا تا اس سے یہ کہنا کہ تحریفوں کی حالت میں جنت میں داخل ہو جا۔ روح کا اس آسان تک بینی جانا جس میں اللہ تعالیٰ کے انوار بہت لطیف ہیں۔ کافری روح کیلئے یہ کہنا کہ فرمت کی حالت میں لوث جا۔ اس کیلئے آسان کا دروازہ نہ کھلنا۔ اسے زمین کی طرف چھوڑ دینا پھراس کا قبر میں لوٹ آپ

اکیاسویں (۸۱) وکیل: رحت عالم نور بین بروسی جرح شده الشریس بیرجن میں تعارف ہو جاتا ہے۔ ان میں موافقت وعبت پیدا ہوجاتی ہے اور جن میں نہیں ہوتا ان میں اختلاف رہتا ہے۔ ساس میں روحوں کو جمع شده الشکر بتایا گیا ہے اور الشکر جواہر ذات پر قائم ہیں۔ پھر بتایا گیا کہ ان میں تعارف وعدم تعارف ہوتا ہے جو جواہر کی صفات ہیں۔ فاہر ہے کہ الشکر اعراض نہیں ہوتے اور ندان کی بیرحالت ہوتی ہے کہ عالم میں ندوا فل ہوں نہ فارج ہوں اور ندان کا جز وکل ہوتا ہے۔ ہی

بیاسویں (۸۲) دلیل: حضرت ابن مسعود عظیند والی حدیث میں ہے کہ روحیں ملاقات کرتی ہیں اور محور دن کی اور محور دن کی میں اور محور دن کی مورد دن کی مورد دن کی طرح الجھی اور مُری ہوتی ہیں ،گزر چکی ہے۔ ہے

تر اسوس (۸۳) ولیل: این عمر فظیره والی حدیث شریف میں ہے کہ رومیں دو دن کی مسافت سے ملا قات کرلیتی ہیں حالانکہ پہلے بھی ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں ہوتا۔ لئے

چوراسوین (۸۴) دلیل: وه آثارین جوجم خلیق آدم کے سلسے میں بیان کر کچے کہ جب روح حضرت آدم سیسے میں بیان کر کچے کہ جب روح حضرت آدم سیسے میں بیان کر کھول میں پنجی تو جنت حضرت آدم سیسے کے سر میں داخل ہو کی تو آئیں چھینک آئی اور الجمد للہ کہا۔ پھر جب آنھوں میں پنجی تو ہوک لگ گئے۔ ابھی پیروں میں پنجی بھی نہتی کہ اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور جارج کے جو اس میں پنجی بھی نہتی کہ اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور جارج کے داخل ہوتے وقت بھی۔ کے داخل ہوتے وقت بھی۔ کے

ا کتاب الروح بمنی ۱۸۱۳ سے کتاب الروح بمنی ۱۸۱۳ سے میچے بخاری مدیت ۱۵۸ بلد ۱۳، منی ۱۲۱۳۔ سے کتاب الروح بمنی ۱۸۱۷ ہے کتاب الروح بمنی ۱۸۵ سے کتاب الروح بمنی ۱۸۵ سے کتاب الروح بمنی ۱۲۸۵۔

پچاسویں (۸۵) دلیل: وہ آٹاد ہیں جن میں حق تعالی کا روحوں کو نکالنے اور آچھوں کر دل کوالگ
کرنے اور نور وظلمت میں تفاوت اور چراغوں کی طرح انبیائے کرام جھید کی روحوں کا بیان ہے۔
چھیاسویں (۸۲) ولیل: تمیم داری ہے دالی حدیث میں ہے کہ مومن کی روح حق تعالی کے سامنے پہنچ کر بحدہ کرتی ہے اور تمام فرشتے اسے بشارت دیتے ہیں اور حق تعالی ملک الموت سے فرما تا ہے کہ میرے بندے کی روح کو قبل ال قلال جگہر کھو۔

ستاسویں (۸۷) ولیل: دوآٹار ہیں جوہم نے متعقر ارواح کے بارے بیں بیان کیے ہیں اوراس میں لوگوں کا اختلاف اوراس اختلاف کے خمن میں اجماع سلف کا بیان کے موت کے بعدروح کیلئے متعقر ہے

مواس كى تعين مين اختلاف ہے۔

انھاسویں (۸۸) دلیل: رحمت عالم من آبا اللہ کہ اوگوں کے جسم قبروں میں پیدا ہوں کے پھر جب مور پھونکا جائے گا تو ہرروح اپنے جسم میں واقل ہوگی، پھر جب وہ اس میں دافل ہوگی تو زمین بھٹ جائے گی اورلوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہول گے۔

بابنمبرا

# انسان في القرآن

اس عنوان کے تحت انسان کی ان صفات کاذکر کیا جائے گا جوانسان میں پیدائش طور پردھی گئی ہیں۔
اگر بیدا چھی یا پُری صفات انسان میں ندر کھی جاتیں توانسان کی تخلیق کا مقصد جرگز پورانہ ہوتا۔القد تعالیٰ احسن الخالقین ہے جس چیز کو بھی اس نے تخلیق قر مایا اس میں اس کے حسن تخلیق کے جو جرنظراتے ہیں۔ اگر انسان میں برائیوں کا مجموعہ و یکھا جاتا ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے اوران برائیوں سے بچنا اور خو بیوں کا پایا جانا انسان کو کرم اور مشرف بنانے کا موقع فر اہم کرتا ہے۔ برائیاں جو انسان میں پائی جاتی ہیں اور اس لیے بیں کہ اگر دو ان سے بچتا ہوازندگی کے دھاروں سے گز رجائے تو بھی اس کے درجات کی بلندی کا باعث بن جا کمیں گی، چنا نچے ہیکہا جا سکتا ہے کہ انسان کی برائیاں اور خوبیاں دونوں حکمت برخی بیں اور ان برائیوں سے بختا ہوا سکتا ہے کہ انسان کی برائیاں اور خوبیاں دونوں حکمت برخی بیں اور ان

انسان کی آز مائش کیلئے بچھ نفی خصائل کاود بعت کیاجانا

قرآن درحدیث کے بغور مطالعہ کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی تخلیق میں کچھا سے خصائل رکھ دیتے گئے ہیں جن کی مدافعت کرنامسلمانوں کیلئے واجب قرار دیا گیا ہے۔ سورة المعارج میں ارشاد باری تعالیٰ ہے 'اِنَّ الْانسسانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ٥ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ٥ وَاِذَا مَسَّهُ الْحَيْرُ مَنُوعًا ٥ " لَهٰ اللَّامُ الْحَدُورُ مَنُوعًا ٥ " لَهٰ اللَّامُ اللَّام

ل المعارج، • ٤: ١٩ تا ١٦

ا ہے بھلائی (یا مالی فراخی ) حاصل ہوتو کِٹل کرتا ہے )۔

قرآنِ کریم کی مذکورہ آعدیات میں انسان کی سرشت میں پائے جانے والے تین عیوب کاذکرملتاہے جن کی وضاحت درج ذیل الفاظ میں دی جارہی ہے۔

ا۔ ھَلُوُع اسے مرادوہ شخص ہے جو حلال اور حرام کی تمیز نہ کرے اور ایساح یص اور کم ظرف انسان جو ہرقیمت پردولت سمیننے اور ایسی چیزوں کو ہڑپ کرنے کیلئے ہے تاب رہتا ہے جواس کیلئے حلال نہیں ہوتیں۔ وولت خواہ رشوت، لوٹ کھسوٹ، ڈاکہ زنی، چور ہازاری، بلیک مارکیٹنگ، ملک دملت سے غداری سے ہی کیوں نہ طے۔

۲- بخووع جزوع كالفظ جزع سے مشتق ہے جس كے معنى جزع فزع كرنے والا يعنى بہت زياد و گھرانے والا يعنى بہت زياد و گھرانے والا مصيبت ميں ہے صبرابوكراس كے اوسان خطابوجاتے ہيں۔ مصيبت سے نكلنے كيلئے اميدكى كوئى كرن اسے نظرنہيں آتى جلد مايوس ہوجاتا ہے۔

"- مَنُوع کے معنی بخت بنجوں اور بخیل کے بیں۔ بیتیسر انقص اور حیب انسان کی سرشت میں پایاجاتا ہے۔ ایسان سان کی سرشت میں پایاجاتا ہے۔ ایسانسان کسی ملی یا قومی مفاد کیلئے ، تسی نا دار اور فقیر کی امداد کیلئے ایک دمڑی بھی خرج کرنے کیلئے تیار نہیں ہوتا۔ کسی مختاج ، محروم ، سائل اور منر ورت مند کی حاجت روائی کی اُسے تو فیق نہیں ہوتی۔

فطرى اورجبني كمزوريول يصفمازيول كااشثناء

غور سیجی! جب بیدائش کمزوریاں احکام خداوندی پر کمل کرنے کی بدولت ختم ہور ہیں ہیں تو مزید کس قدر نواکد مرتب ہوتے ہوں گے؟ اس حقیقت کا اگر عملی مشاہدہ در کار ہوتو کسی کامل اور مُتَبِع شریعت انسان کی شدر نواکد مرتب ہوتے ہوں گے؟ اس حقیقت کا اگر عملی مشاہدہ در کار ہوتو کسی کامل اور مُتَبِع شریعت انسان کی فور و فکر کرنے والی عقل حاصل ہوتو شخصیت میں نگا و بصیرت کے ساتھ خور فر ما کیں ۔ حق یہ ہے کہ اگر انسان کو خور و فکر کرنے والی عقل حاصل ہوتو اُسے شریعت پرکار بندانسان ادر شریعت سے دوگر دال انسان کے ماجین فرشتے اور حیوان کا فرق نظر آئے گا۔

ل المعارج: • ١٢٠٤٦ ١٢٠٢ ع

بینک شریعت پرکار بندانسان قدی صفات کا حال بن جاتا ہے اور شریعت سے مخرف شخص جانوروں سے بھی بدتر ہوجاتا ہے۔

" کشف الحجوب" میں ہے کہ حولی مجھی نفس کی صفات میں سے ایک صفت ہے ("اَلْهُولی یا هَوَا" کے معنی خواہشات نفسانی کی منزل سے گرادیتی ہے اور مصائب میں مبتلا کردیتی ہے اور آخرت میں اسے معلویة (دوزخ کا ایک طبقہ) میں ڈال دیتی ہے)۔ قرآن میں فر مایا گیا ہے کہ "اَفَرَ اَیْتَ مَنِ اَتَّخَذَ اِلْهُهُ هَوَاهُ" (کیا آپ نے اس فخص کود یکھا جس نے اپنی نفسانی خواہش کو معبود بنار کھا ہے)۔ لے

حضرت مخدوم علی بن عثان البجویری فرماتے ہیں کہ ایک گروہ کے نزدیک هوی ایک ارادے کا نام
ہے جونفس میں مدیر اور متصرف ہے، جیسے عقل ہے روح مدیر ہے۔ وہ روح جس میں عقل کی قوت نہ ہوناتص
ہے ۔ نفس کی وعوت هوئ ہے ہوتی ہے۔ ہر بندے کوعقل اور هوئی کی طرف سے دعوت التی رہتی ہے۔ جوعقل کے چیجے لگاوہ کمراہ ہوجا تا ہے اور جوھوئی کے چیجے لگاوہ کمراہ ہوجا تا ہے اور کفرتک بینی جاتا ہے۔

صاحب الشخص الحجوب الرعادة بين كرهوى كري المحوى كروشمين إلى ايك لذت وشهوت الامرادة ولا كري الله المحادة ولا كري المحادة ولا كري المحادة المحاد

انسان کواچھی فطرت پر پیدا کیا گیا مگروہ ماحول سے بہت جلد متأثر ہوجا تا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کوبہترین شکل میں پیدا کیا مگر جب وہ اپنے نُرے ماحول سے متافر ہوتا ہے تو اس کا رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کوصفات یحودہ عطافر مائیں وہاں اس میں پچھالی

ل الحاشية ٢٣:٢٥ ـ

صفات بھی رکھی ہیں کہ دولیستی کی طرف کڑھکئے لگتا ہے۔انسان کو میہ ہدایت دی گئی کہ دو ان دونوں صفات میں ہے۔ اچھی صفت کو اپنائے اور بری باتوں سے خود کو بچائے رکھے۔اس طرح بچنے میں ہی اس کی کامیا لی ہے۔ اب ان دونوں خصلتوں کا بیان ملاحظ فر مائیں۔ اب ان دونوں خصلتوں کا بیان ملاحظ فر مائیں۔ صوی اور حرص انسان کی طیبنت اور سرشت میں داخل ہیں۔

حضرت واتا تَنْجَ بَحْنُ قُر ماتے میں کہ یہ یا در ہے کہ هل کا وحرص بی نوع انسان کی طینت اور مرشت میں راخل ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ "اَلْهَو 'ی وَ الشَّهُوَةُ مَعْ جُونَتَانِ بِطِیْنَةِ إِبْنِ ادَمَ "لِ (یعن هل مارشہوت انسان کی طینت (مٹی یا ٹمیر) میں شامل ہیں)۔

آپ فرماتے ہیں کہ آتھوں کی شہوت ہے دیکنا، کانوں کی شہوت ہے سننا، جسم کی شہوت ہے جھونا اور دل کی شہوت ہے سننا، جسم کی شہوت ہے جھونا اور دل کی شہوت ہے سو چنا۔ لازم ہے کہ انسان ان پر نگرانی کرے ادران پر حاکم ہوجائے اور دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ قلب سے بیدوسواس دور کر ہے۔ جو اِن میں پھنس کیاوصال حق سے دور ہوگیا۔ انسان اگر ریاضت اور مجاہدوں سے کوشش کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ حولیٰ کے دفع کرنے میں ضرور مدد کرے گا۔

انسان کی مرشت میں اگر ہوئی غالب ہوجائے تو وہ اللہ تعالی ہے بھی فریب کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت سے دور رہتا ہے۔ روایات میں آیا ہے ایک شخص کا فرتھا اور بھوک میں ہتلا تھا۔ اس نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ الہی اگر جھے ایک روپیدل جائے چار آنے تیری راہ میں تقسیم کرونگا۔ اتفاق سے اسے ایک کھوٹا روپیہ مل کیا تو ایک دوکا ندار نے اسے کہا کہ بدروپیہ کھوٹا ہے ، اس کے بارہ آنے لیس گے، چنا نچہ اس نے بارہ آنے کر جیب میں ڈال کر کہا کہ اللہ تعالی کو بھی پراعتبار نہ تھا اس لیے اس نے اپنے چار آنے پہلے ہی کا مشکر بارہ آنے بھی کو دلوائے۔ قرآن بجید میں اس بات کا ذکر آیا ہے کہ بندے اللہ تعالی سے کر کرتے ہیں اور اللہ تعالی ان کی تدبیر کرتا ہے۔ پھوٹک ذکو ق کی تم ایک گھڑے میں اناج کے بندے اللہ تعالی سے کر کرتے ہیں اور تم سمیت ان کی تدبیر کرتا ہے۔ پھوٹک ذکو ق کی تم ایک گھڑے میں اناج کے بندے باور اس طرح ذکو ق لینے والی وہ مورت گھرسے با برتگاتی ہے تو اُن کے گھر کا بی ایک فردوہ مشاخر یہ لیتا ہے اور اس طرح ذکو ق کی تم واپس محمریس بی آجاتی ہے۔ بیا اللہ تعالی سے کر ہے۔ کی شاعر نے خوب کہا ہے۔

زینہار ازاں قوم نباشی که فریبند حق را بسیجودے و نبی رابدرودے (ایےلوگوں میں سے ہرگزتہ وہا جواللہ کو بحدول سے اور ٹی مٹھیکیا کم کوردد سے دھوکہ دیتے ہیں) جولوگ ھوکی کی شرارتوں سے بچنا جا جے ہیں ان کیلئے ضروری ہے کہ اللہ تعالی کے عکم کے مطابق

ل لسان الميز ان، ابن جرعسقلاني متوفى ٨٥٢ مدهديث ١٨٨٠ جلدا مني ١٥٠ دارالفكر، بيروت ـ

فرائض کی ادائیگی میں دل لگائیں اور گنا و کبیرہ سے بچتے چلے جائیں۔ اگر کوئی اللہ تعالی کی خوشنودی کو چاہتا ہے تواس کیلئے لازم ہے کہ اتباع سنت اور مامورات اسلام (احکامات اللہ یہ) پر قائم رہنے کی کوشش کرے۔عبادات اور مجاہدات میں گئے رہنے سے انسان تفس کے فریب ہے محفوظ ہوجا تا ہے۔ اس باب کے آخر میں راقم الحروف نے ان امور کا ذکر کیا ہے جوانسان کیلئے اللہ تعالی کے فتل وکرم کاموجب بن جاتے ہیں۔

انسان کی سرشت میں رکھے گئے وہ عیوب جن کوفر آن نے صراحنا بیان کیا ہے

حسب ذیل عبارت میں انسان کے ان عیوب اور کمزوریوں کاذکر کیا جائے گاجن کوقر آن نے صراحنا بیان کیا ہے۔ یہ وہ عیوب جن کی وضاحت طوالت طلب ہے لیکن چونکہ یہاں اس قدر تفصیل میں جانا مقصور نہیں لہذا ان عیوب کی وضاحت قرآن مجید کی تفسیروں میں دیکھی جاسکتی ہے اس لئے یہاں اختصارے کا م لیا جائے گا۔

#### ا۔انسان جلد بازے

ارشاد باری تعالی ہے 'و کے سان الون سَسانُ عَجُو لا" الراورانسان برائی جلد باز واقع ہوا

ہوار المسانُ مِنْ عَجَلِ طَنْ وَ انسانُ وَطَرَا ) جلد بازی بیس ہے پیدا کیا گیا ہے )۔انسان بالعوم جلد بازی کی وجہ سے باداجا تاہے۔ کسی چیز کواس کے وقت مقررہ سے پہلے طلب کرنا عجلت پندی کہ کہلاتا ہے۔ دین اسلام نے ایک کامیاب اور پرسکون زندگی برکر نے کے جو تو انین مقرر فربائے ہیں ان میں ہمیں صبر قبل ، ضبط و برداشت ، تو اندن اور برد باری کا بیق ملتا ہے۔ مزاج میں جلد بازی کا عضر بمیشکی خطرناک انجام کی طرف لے جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کا بے وربے شوکری کھانے کا سب فطر با عجلت پندی ہے۔ جلد بازی عام لوگوں کاشیوہ ہے۔ عرب لوگ جلد بازآ دی کیلئے کہتے ہیں '' تحقیق مِنْ عَجَلِ '' کہ بیض مرطلب ہے۔ جالا ہازی عام لوگوں کا شیوہ ہے۔ عرب لوگ جلد بازآ دی کیلئے کہتے ہیں '' خیل قبل می مرطلب عبد ابدوا ہے۔ مرزاغالب نے انسانی نفسیات کے اس پہلوکو یوں بیان کیا ہے کہ '' عاشق مبرطلب اورتمنا ہے تاہوں نے عاشق کی جو شرائط بیان کی ہیں ان علی صبر کی تنقین کی ہے۔ علاوہ از یں محاشر ہے میں رشوت ستانی ، چور بازادی ، دھوکہ دہ بیسے تھے افعال مرف وہ لوگ انجام و سے ہیں جو جلد باز ہوتے ہیں ، وراتوں رات امیر بنے کے سیند کے سیند کے جیتے ہیں اور عذاب ہے۔ مرائے رنگین خوایوں کی جلد تھیں بیان کی ہیں اور عذاب ہے۔ مرائوں کی جلد تو ایوں کی جلد تھیں ہے اور اور ام میں جاب اور وراس ہیں اور عذاب ہے۔ مرائے رنگین خوایوں کی جلد تعیر بائے اور اور اس کی دنیا کو سنوار نے اور ان ورد ورائوں کی جارتھیں بیان کی ہیں ان کی ہیں ان کی جی کی خبر سے کام لیتا ہے۔ فورا توں ان دور ان دور ان دور ان دور ان دور ان دور ان کی این ہیں کی کوئی میرے کام لیتا ہے۔ فورائوں کی جی دور انوں کی دنیا کو سنواد نے دور آ

لے بنی امرائیل ۱۱.۱۷۔

مال کمانے پرتیار ہوجانا جلد بازلوگوں کا کام ہے۔ ایک حدیث مبارکہ جس کامفہوم کچھاس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کو پیدافر مایا تو اس کو کہا کہ اے دنیا جو شخص میرا تالی فرمان ہو ہتم اس کے تالی فرمان ہو جاتا اور جو تیرا تالی فرمان ہے تو تم اس کو تھا دیتا آج ہم دیکھتے ہیں کہ جولوگ اللہ تعالیٰ کے تالی فرمان ہیں ان کونہ کو کی خوف ہے اور نہ کو کی رنج اور پریشان حال صرف و بی لوگ ہیں کہ جود نیا کے چیچے پڑے دہتے ہیں انسان کوسوچنا ہے ہے کہ اگر دنیا ہی کا میا لی درکار ہے تو اللہ تعالیٰ کا تالی فرمان بنے کا انتظام کریں دنیا خود بخو تر محماری تالی فرمان ہوجائے گی کو یا دنیا کے چیچے مت بھا گو۔

۲۔انسان ناشکراہے

ارشادِ باری تعالی ہے او کھان الانسان قَدُورًا" لے (ادرانسان بہت بی تنگ دل اور تیل دا تع ہوا ہے)۔"إِنَّ الانسان لِرَبِّهِ لَكُنُودٌ" على البُرانسان البُراس ناشکراہے)۔

انسان کوئیل کے کاموں پر مال خرج کرنا برامشکل نظر آتا ہے۔اپنے پیے کوسنجال کررکھتا ہے۔ زکو ق سے مال میں برکت ہوتی ہے گرز کو قادا کرنے سے گھراتا ہے۔ بیبوں ادرغر ببوں کو کھانا کھلانے سے رز ق میں برکت ملت ہے گرانسان مجھتا ہے کہ اس کا مال کم ہوتا ہے۔ یہ بات آزمودہ نے کہ جولوگوں کو کھانا کھلاتے میں ان کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔

الله تعالی کا تھم ہے وَاڈ قَادُنَ رَبُّ کُمُ لَئِنُ شَکَوُتُمْ لَا زِیْدَنْکُمْ وَلَئِنْ کَفَوْتُمُ اِنَّ عَذَابِی لَشَدِیُدٌ "الاور(یادکرو) جب تبهارے دب نے آگاہ قربایا کو اگرتم شکرادا کرو گے تو میں تم پر (نعتوں میں) ضروراضافہ کروں گااورا گرتم ناشکری کرو گے تو میراعذاب یقینا سخت ہے)۔

اس آیت سے مرادیہ ہے کہ اگرتم کو نعت اور مال عطا کیا گیا ہے تو غریبوں کاحق بھی اوا کرواوریہ مارے مال کی نعمت کاشکرانہ ہوگا۔ اگر علم دیا ہے تو ہے علموں کو علم دو صحت دی ہے تو مریضوں کی خدمت کرو۔ میتمام با تیں شکر میں داخل ہیں۔ ذبانی کہدویتا کہ 'اللّہ کاشکر ہے' یہ بات شکر نیس کہلاتی جب تک اس کاعملی ممونہ پیش نہ کیا جائے۔

روایات میں آیا ہے کہ حضرت مولی جنام کے زمانے میں ایک فخض بہت عبادت گزارتھا۔اللہ تعالیٰ نے حضرت مولیٰ جنام کے حضرت مولیٰ جنام کے حضرت مولیٰ جنام کے جاؤاس آ دی ہے پوچیو کہ تمہاری کیا خوابش ہے؟ اس فخص نے حضرت مولیٰ جنام ہے کہا کہ جاؤاس آ دی ہے ہوگیا گیا کہ اللہ تعالیٰ دینے پر مائل ہے تم اس ہے کوئی موری جنام ہوگی جائے ہوں درکار ہیں۔اس کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ دینے پر مائل ہے تم اس سے کوئی اور چیز ما تکولین اس نے کہا کہ بس جھے ڈیڑھ سے میاول لا دیں۔ جب اس کو چاول دے دیئے گئے تو اس نے اور چیز ما تکولین اس نے کہا کہ بس جھے ڈیڑھ سے میاول لا دیں۔ جب اس کو چاول دے دیئے گئے تو اس نے

چاول پکا کرخود بھی کھائے اور لوگوں میں بھی تقلیم کے۔اللہ تعالی کا قانون ہے کہ اس و نیا میں نیکی کا بدلہ دی گناہے، چنا نجبہ اس کواس کے بدلے میں پندرہ سیر چاول ملے یہ معالمہ یہاں تک بردھتا گیا کہ ایک دن حضرت موکی علیم نے ویکھا کہ اس شخص کے ہاں تین سودیکیں چاول کی بیک رہی ہیں اور لوگوں میں بٹ رہی ہیں۔ آپ مین ہے ویکھا کہ اس شخص کے ہاں تین سودیکیں چاول کی بیک رہی ہیں اور لوگوں میں بٹ رہی ہیں۔ آپ مین ہے تو اب دیا کہ بیدو ہی ڈیڑھ سیر چاول جو آپ دیا کہ بیدو ہی ڈیڑھ سیر چاول جو آپ دیا گئے تھائی کی برکت میں ملے ہیں۔

ایک اورروایت میں ہے کہ ایک فقیر نے حضرت موئی طیعی ہے کہا کہ آپ تو اللہ تعالی ہے باتیں کرتے ہیں لھذا آ باللہ تعالی ہے پوچیس کہ کیا میں ساری عمر ہی فریب رہوں گایا میر ہوں گایا میر ہوں گا میر ہوں گا میر ہوت ہیں گوریں گے۔ اللہ تعالی نے فر مایا کہ اس کے آخری ۱۰ سال اچھی حالت میں گزریں گے۔ اس خفس نے حضرت موئی طیعی میں موئی طیعی سے کہا کہ آ ب اللہ تعالی ہے کہیں کہ وہ دس سال میر ہوگیا۔ دس سال گزر گے اور پدرہ اگر مال ملا تو اس کا کیا فاکدہ؟ چنا نچواس کی دعا قبول ہوئی اوروہ جلد ہی امیر ہوگیا۔ دس سال گزر گے اور پدرہ سال بھی گزر کے لیکن اس کی امیر کی دعا قبول ہوئی اوروہ جلد ہی امیر ہوگیا۔ دس سال گزر گے اور پدرہ حالت میں دیکھا تو اس نے حضرت موئی طیعی امیر ہو۔ اس نے حضرت موئی طیعی کے مسال گزر نے کے بعد بھی امیر ہو۔ اس نے حضرت موئی طیعی کہا کہ کیا وہ شخص سامنے ہاتھ جوڑ کرعرض کیا کہ جب اللہ تعالی دس سال دے کر بھول گیا ہے تو کہیں ایسانہ ہو کہ آ جائے۔ اللہ تعالی نے حضرت موئی طیعی ہے کہا کہ کیا وہ شخص سامنے ہاتھ جوڑ کرعرض کیا کہ جب اللہ تعالی در اس ایس کو بال ودولت کو اور اس نے بھول گئے ہیں؟ نہیں ایسانہ ہی موسکی فر مایا ہم نے دیکھا کہ جب اس کو بال ودولت مطاکیا گیا تو اس نے اس کا شکرادا کیا اور غرباء کو بھی ان کا حصد دیتار ہا چنا نچہ ہم نے دس سے تیرہ ، اور پھر پندرہ سال تک امارت کی مدت ہو ھادی کیونکہ ہمارا قانون ہے کہ اگر شکر کرو گئو ہم اور ہو حادیں گے۔ سال تک امارت کی مدت ہو ھادی کیونکہ ہمارا قانون ہے کہ اگر شمر کرو گئو ہم اور ہو حادیں گئی تھا کہ سال تک امارت کی مدت ہو ھادی کیونکہ ہمارا قانون ہے کہ اگر شمر کر و گوتو ہم اور ہو حادیں گئی کو کہ ماران قانون ہے کہ اگر شمر کر کے تو ہم اور ہو حادیں گئی کے مال تک سال تک امارت کی مدت ہو حادی کیونکہ ہمارا قانون ہے کہ اگر شمر کر کو تو ہم اور ہو حادیں گئی کہ ماران خور نے کہ اگر شمر کر کو تو ہم اور ہو حادیں گئی کے مار سے بھول گئی کی کہ ماران قانون ہے کہ اگر شمر کر کرو تو ہم اور ہو حادیں گئی کے کہ ماران کی کھر سے کہ اگر شمر کر کو تو ہم اور ہو حادی کی کی کہ اس کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کو تو ہم اور ہو حادی کے کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ اور ہو حادی کے کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کی کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ

ان دانعات کوراقم الحروف نے بھی آ زمایا اور درست پایا ہے۔ عرصہ چالیس سال ہے ہم ہر جمعہ کے روز مجلس ذکر کرداتے ہیں اور سب حاضرین کواچھا کھانا کھلاتے ہیں چنانچہ اس کھانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق میں بہت اضافہ کردیا ہے۔ یاور کھیں اناج یا کھانے پینے کی شکل میں اگر لوگوں پر مال خرج کیا جائے تواس میں نفذ مال دینے کی نسبت بہت ذیادہ برکت ہوتی ہے۔

ایک اور دایت بی ہے کہ حضرت رابعہ بھریؒ کے گھر بیں رات کو بیں مہمان آگے اور گھر بیں صرف دوروٹیاں تھیں۔ آپ نے سنا کہ دروازے پرایک فقیر صدالگار ہاہے تو آپ نے خادمہ کو کہا کہ یہ دونوں روٹیاں اس فقیر کودے دیں۔ پھرا یک آ دی آ یا اور آپ کیلئے دی روٹیاں لایا آپ نے خاومہ بوچھا کتی ہیں اس نے کہا کہ دی روٹیاں ہیں۔ پھرا یک آ دوٹیاں ان کے لانے والے کووایس کردواور کہوکہ یہ ہماری نہیں ہیں۔ پھے دیر بعد پھرکوئی شخص روٹیاں لایا تو دہ ہیں تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ ہماری روٹیاں ہیں۔ یہ مہمانوں کو کھلا دو۔

آپ نے اللہ ہے دوروٹیال دے کرسودا کیاتھا کہ دوروٹیال جب ہم اللہ کی راہ میں دے دیں تواس کے بدلے میں دس کر اوٹیل کے بدلے میں دس گنا گئا ہے ہیں دس گنا گئا ہے ہیں دس گنا گئا ہی ہے۔ دَہ (۱۰) در دنیا اور ستر (۵۰) در آخرت و نتا ہے۔

سرانسان كا بن اصليت كاطرف توجهين

ارشاوباری تعالی ہے 'اوَ لَم یَسَو الإنسَانُ آنَا خَلَقُنهُ مِنْ نُطُفَةِ فَاذَا هُوَ خَصِیمٌ مُبِینٌ 'ل ( کیاانسان نے یہ بیس دیکھا کہ ہم نے اے ایک تولیدی قطرہ سے پیدا کیا ، پھر بھی وہ کھلے طور پر بخت جھڑ الو بن میں) ۔ انسان کو اسکی حقیقت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس کی تخلیق ایک بدیودار نطفہ سے گئی ہے یعنی یہ اس کی اصلیت کی طرف اشارہ کرتا ہے لیکن وہ اپنی اصلیت کو بھول کر گھمنڈ اور تکبر اختیار کرتا ہے اور ڈراڈرائ بات پرلوگوں سے جھڑتا ہے۔ وہ کی کی بات سننے کو تیار نہیں اور خود کو بہت بلنداوراعلی وار فع تصور کرتا ہے۔ انسان اگرا پی حقیقت کود کے لیے تو بھی آس ہیں رعونت پیدا نہ ہو ۔ یہ بات بہت بہت بیا نہ ہو ۔ یہ بات بہت کو کیے نیک اور نمازی لوگ بھی گھمنڈ اور تکبر کرتے ہوئے خود کو اس مرض سے کری تجھتے ہیں۔

ارشاد باری تعالی ہے' إِنَّ اُلائسانَ لِوَبِّهِ لَکُنُوْدُ ٥ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِکَ لَشَهِیدُ ٥ وَإِنَّهُ لِحُبُ
الْمَخْیُرِ لَشَدِیْدُ ٥ ' ع (بیشک انسان اپ رب کابراناشکر گذار ہے اور وہ اس پر (خود) گواہ ہے اور بلاشبدہ اللہ کی محبت میں برا سخت ہے )۔ انسان کا ناشکر اہونا اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے انسان پر کتنے ہی احسانات ہیں جوشار میں نہیں آئے اور انسان کو اس کے رب نے کیا کچھ نہیں دیا لیکن وہ اس کا شکر او انہیں کرتا۔ انسان اپنی ناشکری کوخود بھی جانا ہے اور اس کارب بھی اس پر گواہ ہے کہ بندہ اس کی نعمتوں کا حق اور انہیں کرتا۔ انسان اپنی ناشکری کوخود بھی جانا ہے اور اس کارب بھی اس پر گواہ ہے کہ بندہ اس کی نعمتوں کا حق اور انہیں کرتا۔

تیسری آیت میں فرمایا ہے کہ انسان اپنے فاکدے کی بات کیلئے بہت شدت اختیار کر لیتا ہے۔
جہاں اس کو ذراسا فاکد و معلوم ہوتا ہے وہاں ڈیرے ڈال دیتا ہے اور بیانسان مال و دولت کا بہت مشاق ہے۔
اس کا دین چلا جائے تو پروانبیں کرتا گر جہاں پیسہ آتانظر آتا ہے وہاں نماز وروز ہ بھی ترک کرنے ہے گریز فہیں کرتا مسلمانوں کی بہت یوی اکثریت نماز وروز ہ کی طرف دھیان نہیں دیتی گرمجال ہے کہ دنیا واری کے کاموں میں وہ ذراج بچھے رہ جا کیں۔

۵۔انسان سب سے بر حکر جھر الوہے

قرآن مي ارشاد بارى تعالى بي و كسان الإنسسانُ اكفَوَ شَسىء جَدَلاه "ع (اورانسان

سع الكمث ١٨:٣٥٠ ـ

ع المؤريكين ١٠٠١ ـ ٢٦٨ ـ

ئے کیلین ،۳۶ ہے۔

جھڑنے میں ہر چیز سے بڑھ کر ہے )۔انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہرشے میں جھڑا پیدا کردیتا ہے۔ بید یکھا گیا ہے کہ مذہبی معاملات میں خواہ کی شخص کاعلم کچر بھی نہ ہولیکن اگر اس کی بحث کی طرف دھیان کریں تو معلوم ہوتا ہے کداس سے بڑا کوئی عالم نہیں۔اگر آپ دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ جاتا شخص بھی اپنے آپ کوعالم سجھتا ہے۔علامہ اقبال نے فرمایا کہ 'خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں' اس جھڑا انساد کی وجہ سے اسلام میں استے فرقے بیدا ہوگئے ہیں کیونکہ ہرا یک نے اپنی فیم کے مطابق قرآن کوڈ ھال لیا ہے اور تہم فرقوں کوجنم میں استے فرقے بیدا ہوگئے ہیں کیونکہ ہرا یک نے اپنی فیم کے مطابق قرآن کوڈ ھال لیا ہے اور تہم فرقوں کوجنم ویا ہے۔ ویسے عام باتوں میں بھی انسان جھڑا الو ہے۔ اس کے برعکس مسلمان کوتو ایک خدا ، ایک قرآن ، ایک فیام ، ایک کعبداور ایک بی اسلام کوا پنے ذبین میں رکھنا ضروری تھا گریباں تو ہر بات اور ہر پہلو میں اختراف نظام ، ایک کعبداور ایک بی اسلام کوا پنے ذبین میں رکھنا ضروری تھا گریباں تو ہر بات اور ہر پہلو میں اختراف

تنگ برما رهگزار دیں شد است هر لندیسے راز دار دیں شد است (وین گیراه جم پر تنگ ہوگی ہے، کیونکہ جرکم ظرف دین کاراز دار بن جیٹا ہے) (اور ۱۲۵:)

۲۔انسان ابتداءے بی کمزورے

لے الروم ، ۳۰:۵۵\_

ک واضح مثال ہے۔علامہ اقبالؓ نے ایک اور مقام پر فرمایا ہے کہ بیصوفی لوگ جب کسی طرف سے اشارہ یاتے ہیں توان کا پر ہیز ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ

اشاره پاتے عیصوفی نے تو ژدی پر ہیز (بج ۳۰۸۰)

آ پاوگوں کوا کھڑ دیکھتے ہیں کہ معمولی فاکد ہے کیلئے قرآ آ ب مجیدی جھوٹی قتم اٹھا لیتے ہیں، قبروں ک تجارت کرتے ہیں، بھو کے بوں تو ایمان بھی لٹانے سے گریز نہیں کرتے۔علامہ فرماتے ہیں کہ ہرخص کی بغل میں خواہشات کے بت نظر آتے ہیں اور آخر تنگ آکر آپ نے فرمایا کہ نفظ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہی اپنے بیسے کی پرسٹس سے محفوظ ہیں ورنہ ہرکسی کی گردن میں خواہشات کے زنا رنظر آتے ہیں۔۔ وجود انہیں کا طواف بتاں سے ہے آزاد سے ترے موسی و کافر تمام زناری (ض)۔۵۰۵)

ایک حدیث شریف میں ہے" کا دَالْفَقُو اَنْ یَکُوْنَ کُفُو" اِ( قریب ہے نقر ( مُنگدی ) انسان کو کفرتک لے جائے ) اس حدیث کا مطلب ہے ہے کہ غریب آدمی کا کسی دنت بھی کفر میں گرجاناممکن ہے کیونکہ جب یے نفر کے اردگر دچکر کا نتا ہے تو اس کا کفر میں گرجانا کوئی بڑی ہات نہیں۔ کے ۔انسان بڑانا قدرا ہے

ارشاد باری تعالی ہے 'و کے ان الانسان کفور ا" یے (اورانسان براناشکراواتع ہواہے)۔"اِنْ
الانسسان کے فور "سیر (بے ٹک انسان صریحا براناشکر گزارہے)۔انسان کے ناشکرا ہونے کا بیان پہلے
گزر چکا ہے اور جب بیشکر نہیں کرتا تو اللہ تعالی کی نعمتوں کی ناقدری کا مجرم ہوجاتا ہے۔اس خدانے اس کیلئے
گوشم کی آساتی اور نعمتیں پیدا کیں مگرانسان کوان سب کا حساس تک نہیں۔انسان کی یہ ہے حس اسے
عزاب اللی کا مزاوار بناوی ہے۔

٨ \_انسان كومشقت بربيدا كيا كيا

ارشاد باری تعالی ہے 'لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِی حَبَدِ "سی (بشک ہم نے انسان کو مشقت میں (جتلا رہنے والا) پیدا کیا ہے )۔انسان کی پوری زندگی مشقت میں گزرجاتی ہے۔ نیک آ دمیوں کوہی معیبتیں گھیرے رکھتی ہیں۔ ایک بلاٹلی تو دوسری سر پرآ وہمکتی ہے۔ یہ مصائب اس لیے ہیں کہ اس سے ان کے درجات بلند کئے جا تمیں اور پچھ مصائب اس لیے آتے ہیں کہ شایدانسان اللہ تعالی کی طرف رجوع کرے۔انسان جب مال کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تواس وقت سے اس کارونا شروع ہوجاتا ہے اور ساری

س البلد، ١٩٠٠م.

\_44:PL\_EIE

٢ الامراء ١٤: ١٢\_

الم مكلوة المعانع جمر بن عبدالله وديث ٥٥٠ وجلد ١٣٠١م مني ١٠٠١م مكتب الاسلام ويروت.

عمر روتا ہی رہتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے بیسوز وور دجوانسان کو دیا ہے اس پرتو فر شنتے بھی رشک کرتے ہیں۔حقیقت بیہ ہے کہ بیر رنج وغم انسان کی غذا ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نز دیک شکستہ دل لوگ زیادہ عزیز ہیں۔

# 9۔ انسان برواظلم کرنے والا ناشکراہے

ارشادِ باری تعالی ہے" اِنَّ الْانسانَ لَظَلُومٌ كَفَّادٌ " اِللهِ بِهِ اَن الْانسانَ الْطَلُومُ كَفَّادٌ " اِللهِ بِهِ اَن الْانسانُ مَا اَكْفَرَهُ " یَل (بلاک بو (وه بر بخت منکر) انسان کیسانا شکرا ہے (جو اتن عظیم نعمت یا کربھی اس کی تدرنبیس کرتا)۔

انسان اپ آپ برظام کرنے والا ہے کیونکہ جس چیز کاحق اس کے ذرے ہو اس کو وائیس کرتا۔
علام کسی چیز کے بے کل رکھنے کو کہتے ہیں 'وَضُعُ الشَّیْءِ فِی غَیْرِ مَحَلِّهِ ''سے۔ جوذ مدداریاں انسان کے سرو
کی گئی ہیں ان کی تو وہ پر واہ نہیں کرتا اور جوذ مدداریاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پرلی ہیں ان کی اسے زیاوہ
پر واہ رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کافر مان ہے کہ اس نے ہم خض کارزق مقرر فرما دیا ہے اور اس کے اس رزق میں
ونیا کی کوئی جسی کی بیشی نہیں کر عتی ، لیکن انسان سے بچھتا ہے کہ اس کوشاید بیرزق اس وقت تک نہیں سلے گا جب
تک وہ سب کھے چھوڑ چھاڑ کر اس کے بیچھے بھا کے گانہیں ، چنا نچہ دہ نماز وروز سے کی بھی پر واہ نہیں کر تا اور ہروقت
رزق کو سیسے جھے چھوڑ چھاڑ کر اس کے بیچھے بھا کے گانہیں ، چنا نچہ دہ نماز وروز سے کی بھی پر واہ نہیں کر تا اور ہروقت

## ۱۰۔ بے شک انسان سرکشی کرتا ہے

سورة عبس میں فرمایا" فیسل اُلانسسان مَسَآ اکھفکو " سی (ہلاک ہو (وہ بد بخت مکر ) انسان کیسا ناشکراہ (جواتی عظیم فعت یا کربھی اس کی قد رنبیں کرتا)۔" کُلّا اِنْ اللانسسان لَیسط علی ۱۵ اُن رااہ السف غلی " هی (گر) حقیقت یہ ہے کہ (نافر مان) انسان سرکٹی کرتا ہے، اس بنا پر کہ وہ اپ آ پ کو (ونیا میں فلا ہرا) ہے نیاز ویکھا ہے )۔ انسان کے ہاتھ میں جب مال ووولت آ جاتی ہے تو اللہ تعالی سے بعناوت کر دیتا ہے اور یہ جھتا ہے کہ یہ سب اس کی اپنی خویوں کی وجہت ہے حالانکہ اس کی ہر چیز اللہ کی عطا کر دہ ہے۔ حضرت ایاز آکیک گڈریا ہے لیکن مجود کے وزیراعلی ہونے کے بعد بھی وہ رات کو ہجند کی نماز کیلئے گڈریے ہے۔ حضرت ایاز آکیک گڈریا ہے کہ اپنی شکل ویکھی کراپنے آ ہے ہے کہتے" یہ ہے تیری اصلیت۔ اپنی ماسلیت کو بھول نہ جانا"۔ آپ کی اس سادگی اورخودشنای کے ہاعث آپ کو اتنا ہوار جب مل کہ جس پر برے اصلیت کو بھول نہ جانا"۔ آپ کی اس سادگی اورخودشنای کے ہاعث آپ کو اتنا ہوار جب مل کہ جس پر برے اصلیت کو بھول نہ جانا"۔ آپ کی اس سادگی اورخودشنای کے ہاعث آپ کو اتنا ہوار جب میں موجود ہے جس میں یہ برے وزیر بھی رشک کرتے تھے۔ حضرت ایاز گایہ واقعہ ہماری تھنیف "میں نماز" میں موجود ہے جس میں یہ

س تغییر الغرطبی ،جلد۵ ،منحد ۱۵۷۔

14:A+1 JE

ل ابراجم ۱۲۰۰۳ ۲۵۰

ه العلق۲۹۱۲:۵

سع عبس ۱۷:۸۰، ۱۷

واقعم شنوی مولا ناروم کے اشعار میں بیان کیا گیاہے۔

### اا۔انسان ظلمتِ عدمی اورجہل ازغیر الله کامرکب ہے

ارشاد باری تعالی ہے 'اِنّے کا فطلُو مّا جَھُولًا '' لِ (بِشک وہ (ا پِی جان پر) بری زیادتی کے اور اور ایکی امات میں کوتائی کے انجام ہے ) برا بے خبر ونادان ہے ) سورہ الاحزاب میں اللہ تعالی نے انسان کوظلو آجولا کہا ہے جس کا عام طور پر پچھ مفسرین نے یہ مطلب لیا ہے کہ انسان طالم اور جائل ہے لیکن ہماری تعنیف ''حسنِ نماز' میں سر ولبرال کے حوالے سے تشریخ بیان کی گئی ہے کہ انسان کی ظلمت عدی لین ہماری تعنیف ''حسنِ نماز' میں سر ولبرال کے حوالے سے تشریخ بیان کی گئی ہے کہ انسان کی ظلمت عدی لین انسان کے دہونے کی قلمت کی طرف اشارہ لفظ ظلوم میں ہے اور جو لا ایعنی جہل از غیر اللہ کی صفات سے مصف ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی امانت کا بارا ٹھانے کے قابل ہوا گو یا انسان ظلمت محض اور ٹورمض کا مرکب ہے۔ اس ہو جھ کوز مین اور آسان نہ اٹھا سکے۔ اس کا خلاص یہ ہے کہ انسان میں ظلمت عدی نے زنگار کا کام کیا ( یعنی ٹورمخض ہے ) اور جہل از غیر اللہ نے تشریشے کا کام کیا ( یعنی ٹورمخض ہے ) چنا نچواس آ نیند نرگوش ہے یعنی شیشہ اور ظلمت محض یعنی زنگار گا کام کیا ( استی باری تعالیٰ کے ٹورکو و کیمنے کے قابل ہوگیا۔ ( آ کینے ٹورمخض ہے یعنی شیشہ اور ظلمت محض یعنی زنگار شیشے کے ساتھ کا کام کیا رہ بھونے کی المیت پیدا ہو گئی ۔ ع

#### ١٢-انسان تمام بهانے كرتے ہوئے بھى اپنے حال سے آگاہ ہے

ارشاد باری تعالی ہے 'نہل الائسان علی نفیہ بصیر و آو الله الفی معاذیر و "س ( بلک السان اپنے ( اُحوال ) نفس پر (خود بی ) آگاہ ہوگا، اگر چدوہ اپنے تمام عذر پیش کرے گا )۔ اس آیت سے سے مراد ہے کہ انسان اپنے معاملات پر پوری نظر رکھتا ہے ادرا پنے مطلب کے کاموں میں بہت تندہ اور تیزی سے کام کرتا ہے کین جہاں کوئی اللہ تعالی کے دین یا اطاعت کی بات ہوتو بہانوں کے ڈیر لگادیتا ہے۔ راقم الحروف لیبیا میں پاکتانیوں کے گھروں میں اکثر چایا کرتا اور انہیں ذکر اور درس کی دعوت دیتا لیکن بہت سے الحروف لیبیا میں پاکتانیوں کے گھروں میں اکثر چایا کرتا اور انہیں ذکر اور درس کی دعوت دیتا لیکن بہت سے لوگ چھٹی کے دن شطر نجی تاش اور آئی گانوں کے سفتے میں گئن دیکھے جاتے تھے ، گرجب ذکر کی مجلس میں حاضری کی بات ہوتی تو دہ کہتے کہ میں فرصت نہیں گئی۔ یفتے میں ایک دن چھٹی ہوتی ہوتی ہوتی ہیں اس لیے ذکر میں نہیں آ سکتے۔ ( جب کہ دہ شطر نجی تاش اور ب ہودہ گانوں میں وقت گذارتے دیکھے جاتے تھے )۔
گانوں میں وقت گذارتے دیکھے جاتے تھے )۔

یہ بھی دیکھا گیاہے کہ ملت اسلامیہ کے بیشتر لوگ شام کے چھ بجے سے رات کے بارہ بجے تک ٹی وی دیکھنے بیں مصروف رہتے ہیں گران کیلئے دین کتابوں کے مطالعہ کیلئے وقت نکالنامشکل نظر آتا ہے۔ ۱۳ ۔ انسان اینے لیے بھلائی مانگنے ہوئے بیس تھکٹا

راتم الحروف كرونر كاليك افر خود بيان كرتا ب كد محلوالول في السياكية بنازكيليم مجد من المرين والسياكية المرين والشرق الى جمهة فيق عطاكر في الميك الدرفي كهاكد المرين والسياكية المرين والتربي والتربي

اسان کو برائی پنچ تو گر گراتا ہے اور اگر نامت ملے تو نافر مائی کرنے لگتا ہے اسٹان کو برائی پنچ تو گر گراتا ہے اور اگر نامت ملے الشو اعرض وَ مَانِ بَحَانِيهِ تَ وَإِذَا مَسْهُ الشّو الشّو الرسّانِ اعْوَضَ وَ مَانِ بَحَانِيهِ تَ وَإِذَا مَسْهُ الشّو کُانَ يَسُو سُان بِر اور جب ہم انسان پر (کوئی) انعام فرماتے ہیں تو وہ (شکرے) گریز کرتا اور پہلو ہی کہ جاتا ہے اور جب اے کوئی تکلیف پنچ جاتی ہے تو مایوس ہوجاتا ہے (گویا ند شاکر ہے ندصابر) ۔ انسان کی سے نظرت ہے کہ جب اس پر مال ودولت کی کشادگی کردی جاتی ہے تو وہ اُسے اپنا کمال جمتنا ہے اور خداسے مند پھیر لیتا ہے اور اگر مشکلات میں پھن جانے یا کہ کے دیر کیلئے رزق میں تکی اور عرب کی حالت آجائے تو الله تعالی ہے بیم کھلاا نداز میں گلے شکوے کرنا شروع کروے ہیں۔ تعالی ہے ملم کھلاا نداز میں گلے شکوے کرنا شروع کروے ہیں۔

۵ا۔انسان کی اوقات ہی کیا ہے لیکن وہ کیا سمجھتا ہے

ارتاد بارى تعالى ب من خلق الإنسان مِن صلفال كالفنعاد "س (اى ناان كوليكرى

کی طرح بجتے ہوئے خشک گارے سے بتایا)۔اس آیت میں انسان کواس کی اوقات بتائی جارہی ہے کہ تہماری پیدائش بجتی ہوئی مٹی سے ہے اور تم اس قدر مغرور کیوں ہور ہے ہو۔اگر اللہ تعالی رزق میں برکت عطا کرد سے تواہل زر نہ صرف اپنے مالک و خالق اور رازق حقیق کوفراموش کر جھتے ہیں بلکہ اللہ تعالی کی زمین پر بوں اکر کراور غرور و تکبر کی گردن کوافعا کر چلتے ہیں گویا دومری سب انسانیت ان کے مائے ہی ہے۔

# ١١-انسان كوس چيز كا گھمند ہے

ارثاد باری تعالی ہے ایک آئی الانسان ماغوک بریک الکوییم 0" لے (اےانسان! مناغوک بریک الکوییم 0" لے (اےانسان! کی کے اسے فریب خوردہ ہے اور ہے میں دوو کے میں ڈال دیا)۔ انسان اس دنیا سے فریب خوردہ ہے اور اینے کرم والے رب کو بھلا چکا ہے اور قیامت کے وان کو بھی ذہان سے نکال چکا ہے حالا نکداس کو معلوم ہے کہ کرانا کا تبین اس کے برفعل کولکھ لیتے ہیں پھر بھی وہ پرواہ نہیں کرتا۔ یا والی سے ففلت اور خور فریبی میں جتلاا پی زندگی کے شب وروز بر کرتا جارہا ہے۔ وہ کسی کی تھیجت کی نداکو بیس سنتا جا ہتا۔

#### ا انسان پروه وقت بھی تھا کہ وہ قابل ذکر شکی نہ تھا

ارشاد باری تعالی ہے انھا آئی علی الانسان جین مِن الدُهْو لَمْ یَکُن هَیْنَامُدُ کُورُا" سے

(ب شک انسان پرزمانے کا ایک ایما وقت بھی گزر چاہے کہ دہ کوئی قائل ذکر چیز ہی نہ تھا)۔ اس آسب

کر یہ میں اللہ تعالی انسان کے عالم عدم کا نقشہ کھنچ رہاہے کہ انسان پرایہ بھی وقت آیاہے کہ دہ کوئی ایس
چیز نہ تھا کہ اس کا کوئی ذکر کرتا ، لیکن اللہ تعالی نے اسے نہ صرف زندگی جیسی نعمت سے مالا مال کیا بلکہ اس
خلافت کا بھی مزا وارتھ ہرایا۔ ہر چیز کواس کے تابع فرمان بنایا لیکن اگروہ خدا کا نافر مان ہوکر مرت تو بھی اس
کا کوئی شخص ذکر نہ کرے گا۔ البتہ نیک آدمیوں کے نام بمیشہ زندہ رہے ہیں اور ان کی ارواح پیدا ہونے سے
پہلے بھی اہمیت کی حال تھیں۔ معزم علی میں پیدائش سے پہلے بھی اس منصب پر سے جووہ اپنی زندگی میں
رکھتے تھے۔ کی انسانوں کے کارنا سے پیدا ہونے سے قبل بھی مشہور سے جیسے امام غزائی" ، بابا آب ریز" ، معزم الالہ کوئی خراف

#### ۱۸۔انسان مال کوجوڑتا ہے اوراس سے محبت کرتا ہے

الله تعالى كافرمان ہے" وَتُسجِبُونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا" سل (اورتم مال ودولت سے صدورج محبت ركھتے ہو) الله فى جَمعَ مَالًا وَعَدُدَة "سل فرالى وتابى ہاس فنص كيكے) جس نے مال جمع كيا اوراسے

سنن کن کرر کھتاہے)۔

ان دونوں آیات میں انسان کی اس فطرت کوظاہر کیا گیاہے کہ وہ مال کے جمع کرنے کی بہت تمنا رکھتا ہے اور بہت ہے لوگ ایسے ہیں جواللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف دھیان نہیں رکھتے۔ دوہری آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ انسان جمع کرتا ہے اور بچھتا ہے کہ اس کے کام آنے والی چیز صرف یہی مال ہے۔ ایسے لوگ جہنم کی آگ میں جلیں سے جوایے مال کودینی احکام کے مطابق فرج نہیں کرتے۔

19۔ بھلا کیاانسان کواس کی ہرآ رز ول سکتی ہے

قرآن مجیدیں ہے: 'اُمُ لِلْنُسَانِ مَا تَمَنَّی "ل( کیاانسان کیلئے وہ (سب کھے) مینر ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟)۔انسان و نیایس بہ چاہتا ہے کہ اسے وہ تمام چیزیں لیس جس کی وہ تمنا رکھتا ہے گراللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے ہرانسان اور ہر جا نمارکواس کارزق پہنچا تا ہے جتنا کہ وہ مناسب جھتا ہے۔

یُسوینہ الْسَمَسَوءُ اَنْ یُوتنی مَنَاهُ وَ يَسَالُهُ اِللّٰ مَا يَشَاهُ وَ يَسَالُهُ اِللّٰ مَا يَشَاهُ وَ يَسَالُهُ اِللّٰ مَا يَشَاهُ اَلٰہُ اِللّٰهُ اِللّٰ مَا يَشَاهُ وَ يَسَالُهُ اِللّٰهِ مَا يَشَاهُ اَلٰہُ اِللّٰهِ مَا يَشَاهُ اَلٰہُ اِللّٰهُ اللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِيْ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ ا

(انسان چاہتا ہے کہ اس کی ہر مرضی پوری کی جائے کین اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جودہ چاہے) انسان کی کامیا بی اس ہے کہ دہ ہر بات کواللہ پر جھوڑ دے اور اپنی تمام تر توجہ کواس کے احکام کی بجا آدری ہیں صرف کردے اگر ایسا ہو جائے تو" خدا بندے سے خود پو چھے بتا تیری رضا کیا ہے'۔

۲۰۔ انسان رحمتوں کے چھن جانے پرروتا ہے اور ملنے پرخوش ہوتا ہے

اللہ تعالیٰ کافر مان ہے: 'وَ لَئِنُ اَذَقَعَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةُ ثُمَّ مَنَّ عَنِیْ اللهُ لَيُنُوسَ كَفُورٌ ٥ وَلَيْنُ اَذَقَنَا مُعْمَةَ مَعْمَةُ مَسَّتُهُ لَيَقُولُنَ ذَهَبَ السَّيَاتُ عَنِی اللهُ لَفَرِحٌ فَحُورٌ "كَ كَفُورٌ ٥ وَلَيْنُ اَذَقَنَا مُعْمَةَ مَعْمَةَ مَعْمَة مَسَّتُهُ لَيَقُولُنَ ذَهَبَ السَّيَاتُ عَنِی اللهُ لَفَرِحٌ فَحُورٌ "كَ اوراكر بم انسان كوا فِی جانب سے دمت كامر و چكھاتے ہیں پھر بم اسے (كى وجہ سے )الل سے والل سے اللہ بیت میں تو وہ نہایت مایول (اور) ناشكر گرار ہوجاتا ہے ،اوراگر بم اسے (كوئى) نعت چكھاتے ہیں اللہ تعلیم عالی میں بیت کہ بعد جواسے پہنچ چكئى بوضرور كه المحقاہے كہ جھے سے سارى تكيفيس جاتى رہیں ، بے شك وہ بردا خوش ہونے والا (اور) نخر كرنے والا (بن جاتا) ہے )۔

تخلیق انبان کااصل مقصد بیدد یکھنا ہے کہ جوعقل وکمل کی گرانقذر نعمت اس کو بخشی کی ہے آئیں کس طرح استعال کرتا ہے۔ کیا وہ اپنی زبان اور اپنے قلم کوانسانیت کے چاک گریبانوں کورنو کرنے کیلئے استعال کرتا ہے یاوہ انبان کی قباءِ شرف کوتار تارکر دیتا ہے۔ کیا اس نے اپنی ساری صلاحیتیں نفس پرتی، عیش کوشی کرتا ہے یاوہ انبان کی قباءِ شرف کوتار تارکر دیتا ہے۔ کیا اس نے اپنی ساری صلاحیتیں نفس پرتی، عیش کوشی

اور فننه پردازی میں ہی صرف کردی یا اپنے خالق ومالک کی معرفت حاصل کرنے کیلئے آئیں استعال کیا۔ای آزمائش کیلئے انسان کو بیدا کیا گیا۔

# ۲۱\_انسان کانفس اس کووسوسوں میں مبتلا کرتاہے

قرآن میں ارشادِ باری تعالی ہے' و کے فقد خلقنا الاِنسان و نعلم مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ' لِ الراد ہے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم اُن وسوس کو ( بھی ) جائے ہیں جواس کانفس (اس کے ول ود ماغ میں ) والتا ہے۔ اور ہم اس کی شدرگ ہے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں )۔

الله تعالی فرما تا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیااور ہم جانتے ہیں کہ اس کانفس اس کوکس طرح وسوسے ڈالٹا ہے اورا گرانسان دین کی وسوس میں بہتلا کرتا ہے۔ شیطان اس کے ول میں طرح طرح کے وسوسے ڈالٹا ہے اورا گرانسان دین کی دولت سے مالا مال ہواور ہا قاعدگی سے ذکر وفکر میں مشغول رہے تو شیطان اپنی چونج اس کے دل سے ہٹالیت ہے۔ ذات حق کے ساتھ تعلق ذکر کی مضوطی شیطان کی ہرزہ سرائیوں سے انسان کو بچائے رکھتی ہے، ورنہ شیطان کے گی وسوسے اس کے نہاں خانہ دل میں اس قدر پیدا ہوتے ہیں کہ اس کے کئی گوشے انسان کی اپنی نگاہ سے بھی او جمل ہوتے ہیں گراللہ تعالی کا علم اس کے ظاہر و باطن پر محیط ہے۔

#### ۲۲۔اللہ تعالی نے انسان کوطق اور بیان سکھایا

الله تعالی کافر مان ہے 'خلق الانسان وعلم المبیان " (پیدافر مایا انسان ( کامل ) کونیز اسے قرآن کا بیان سکھایا )۔ الله تعالی نے انسان کونطق و کویائی کی خوبی عطافر مائی تا کہ وہ اپنی الضمیر کونہایت وضاحت اور حسن و خوبی کے ساتھ اداکر سکے اور دو مروں کی بات بھے سکے۔ اپنی اس صفت کی بدولت وہ خیر وشر، ہرایت و صلالت، ایمان و کفر اور دنیا و آخرت کی باتوں کو بھتا اور سمجھا تا ہے اور اسی کوکام میں لا کرفائدہ افحاتا ہے۔ ایک صدیث شریف میں ہے "خیسر اللہ تکلام مساقل و دَلَّ " بہترین کلام و بیان وہ ہے جو خضرا ورجامع ہو گردلائل و براہین قاطعہ کا حال ہو۔ اگر کوئی انسان اس بیان کی خدا واصلاحیت کوشرونساد کیا ورقر آن وسنت کے احکام کو فلطا عماز میں بیان کرنے کیلئے استعال کرے تو بیاس نعمت کویائی کی منصر فساد کیلئے اور قر آن وسنت کے احکام کو فلطا عماز میں بیان کرنے کیلئے استعال کرے تو بیاس نعمت کویائی کی منصر فساد سراسر ناشکری ہوگی بلکے خت گنہا کہی ہوگا۔

۲۳ \_الله نتعالیٰ نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ ہیں جانتا تھا

فرمانِ بارى تعالى بي عَلَم الإنسانَ مَالَمُ يَعُلَم " (جس في انسان كو (اس كے علاوہ بھى )وہ

ל היים:ור. ב וללטיםם:ייים ל

س كتب درسائل دفياوى ابن تيميه احمد عبد الحليم ابن تيميه ،متوفى ٢٨ كية ،جلد ١٢ مفي ١١ ، دارا لكتب العلميه ، بيروت ر

( کچھ ) سکھا دیا جو وہ نہیں جانا تھا) ہا اس آ یت کر یمہ میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ جملہ علوم وفنون،
اسرار و معارف، انکشافات وایجا وات خداوند قد وی و برتر کے بے پایاں علم کی نہریں ہیں۔اللہ تعالی ہرا یک
کواپنی منشا اور انسان کے ظرف کے مطابق اس نعمت سے سرفر از کرتا ہے۔ سیدنا آ دم میسے کو کھم الاساء ای
ذات وی فقیم کیا۔ای طرح دیگر انہیائے کرام جہد کے سینوں کورشد و ہدایت کے نور سے ای نے منور کیا۔
لہذا جس کوقد رت نے اس نیم ہے علم سے نواز اہووہ اپنے بچر علمی برخر ورکرنے لگ جائے اور اسے اپنے ذاتی
کمال اور لیافت و قابلیت کا سبب جائے تو یہ ایک روش حقیقت کا انکار ہوگا۔اولیائے کرائے کے علاوہ اکثر لوگ

140

۲۳\_انسان کودوباره زنده کیاجائے گا

فرمان باری تعالی ہے 'آیہ خسب آلانسان آئی نُجمعَ عِظامَهُ " ی ( کیاانسان بی خیال کرتا ہے کہ ہم اُس کی ہڑیوں کو (جومر نے کے بعدر یزہ ہو کر بھر جا کیں گی) ہرگز اکٹھا نہ کریں گے )۔ بہت ہوگ جو خدا پرائیان نہیں رکھتے وہ قدرت الہد پرحمف گیری کرتے رہتے ہیں۔ وہ یہ وچتے ہیں کہ جب ہماری ہڑیاں خاک ہوجا کیں گی تواند تعالی ان پُورپُور ہڑیوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ حضرت شخ عبدالقادر جیلائی " کے ایک مرید کی ماں آگی اوراس نے دیکھا کہ اس کا بچیش کی خدمت کرتا ہے گرا سے خوراک ٹھیک نہیں ملتی اوردو کی سوکی کھا کرگزارہ کرتا ہے۔ اس نے حضرت شخ کو کہا کہ آپ خوداؤ کرغ وغیرہ کھاتے ہیں گرمیرے بیٹے کو دال اور سوکی روئی ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب وہ مُرغ کھانے کے قابل ہوجائے گا تو وہ بھی مُرغ بی کھانے کے قابل ہوجائے گا تو وہ بھی مُرغ بی کھایا کر بھا۔ اس نے بچھا کہ قابل ہونے کا کیا مطلب ہے۔ آپ نے نُم مُرغ کی جہ جہ ہوجائے گا تو وہ بی مُرغ بی ہوں ہے اس آ یہ بی المحقطام وَ ہی دَویتُ " ( کون زندہ کرسکا ہونے کا کیا مطلب ہے۔ آپ نے نُم مُرغ کی ہوں ہے ہم ہوجائے گا توں کو جب دہ ہوسیدہ ہو جب کی ہوں ہے اس آ یہ کا پڑھتا تھا کہ مرغ زندہ ہوگیا۔

۲۵۔ مرنے کے بعدانیان خداکے سامنے جواب وہ ہوگا

قرآن میں فرمانِ باری تعالی ہے: 'نیسائی الانسانُ اِنگ کادِح اِللی رَبِک کُدُخا فَمُلْفِیُهِ" (اے انسان اِتواپے رب تک پینچے میں خت مشقتیں برداشت کرتا ہے بالآخر تھے اس سے جالمنا ہے)۔ سے انسان تمام عمر مصیبت اور مشقت میں رہتا ہے اور آ ہتہ آ ہتہ لحد بہ لحد اپنی زندگی کے اختیام کی

ع التيارة ٢٠٤٥٠

لِ العلق، ٩٦٠ ٥:٥ ـ

سى الانتحاق ٢٠٨٠٠ ـ

سے کیسین ۲۰۳۰ ۸ کے۔

طرف پہنچ رہاہے اور پھر بالآ فراس نے اپ دب کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ اس کو معلوم ہوتا چاہیے کہ مرنے کے بعد اس کو دو گھروں میں سے ایک گھر میں ضرور جاتا ہے لیعنی یا تو دو زخ میں جائے گا یا بہشت میں۔ اس بات کاعلم اس کوآ فرعر تک نہیں ہوتا کہ اسے کو نے گھر میں جاٹا پڑے گا، لہٰذا اس کیلئے ضروری ہے کہ دو اپنی زندگی کو اللہ تعالی اور رسول اللہ شہر ہے فر مان کے مطابق گزارے تا کہ اس کی عاقبت محمود ہو سے۔ اگر دو دنیا میں ہی میش وعشرت کی زندگی گزارتا رہے اور آخرت کی پرواہ نہ کرے تو لازمی طور پر عاقبت نامحود دنیا میں ہی میش وعشرت کی زندگی گزارتا رہے اور آخرت کی پرواہ نہ کرے تو لازمی طور پر عاقبت نامحود ہوگی۔ اور اسے مرتے ہی قبر میں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا اور پھر ذلیل کر کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے انسان سے کوئی لیے حوثرے مطالبات نہیں ملک سرھی سادھی سادھی بات ہے کہ نماز وروزہ و

الله تعالی کے انسان سے کوئی لیے چوڑے مطالبات نہیں بلک سیدھی سادھی بات ہے کہ نماز وروزہ کا اہتمام کرتے رہو۔ نماز کیلئے پورے دن میں تقریباً آدھ گھنٹہ در کارہے اورا گرانسان اس آدھ گھنٹہ کواللہ تعالیٰ کی راہ میں نہ صرف کرے تو اس کا انجام کتنا بھیا تک ہوگا۔ اس لیے تقلمندی کی بات یہ ہے کہ نماز وروزہ کی بات یہ ہے کہ نماز وروزہ کی بات یہ ہے کہ نماز وروزہ کی بات ایک رہے اور حرام باتوں (مثلاً شراب، زنا، جوا، سود، چوری چکاری وغیرہ) سے الگ رہے تو الله تعالیٰ کے فضل کی امیدر کھی جاسمتی ہے۔

# ۲۷۔انسان کی فطرت کٹر ت نعمت پرنظرر کھتی ہے

اس آیت سے بل شمودادر فرعون کی سزا کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کواپنے عذاب کا کوڑالگا یا ادرای طرح اللہ تعالیٰ گھات لگائے رہتا ہے کہا نسان کیا کرتا ہے اوراس کا کیا حشر ہوگا۔

زیرغورآیات جی فرمایا گیاہے کہ انسان کی فطرت بیہے کہ جب نفت دی جاتی ہے اور انعام واکرام سے نواز اجاتا ہے تو وہ بہت خوش رہنا ہے اور کہنا ہے کہ اللہ تعالی نے جھے عزت بخشی مگر جونمی ذرای بختی پہنچی ارزق تنگ ہو گیا تا ہے جب وہ یارزق تنگ ہو گیا تا ہے کہ اللہ تعالی ہے۔ انسان کو ذلیل اس وقت کیا جاتا ہے جب وہ خدااور سول مڑا ہی اما عت سے منہ موڈ لے اور پینم کی خدمت نہ کرے یا سکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہ

ل الغجر، ١٦،١٥:٨٩ لـ

Marfat.com

ر کھے۔ اس پرطرہ میہ ہے کہ وہ جہاں داؤگے بیموں کا مال کھاتے ہیں اور کٹریت مال کو بہت دوست رکھتے ہیں۔اللّٰد تعالیٰ کو یہ باتیں بہت ناپیند ہیں اس لیےان قدموم باتوں سے بچتا جا ہے۔

# 21\_انسان كودنيا كي حقيقت كا آخرت مين علم موگا

# ۲۸\_ قیامت کے دن انسان کا کوئی مفرومقرنہ ہوگا

حضرت ابراہیم بن ادھم سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں اپنے تخت پر بیٹا تھا

اورمیرے سامنے ایک آئینہ تھا۔ میں نے اس آئینے میں دیکھا تواسے بچپن، جوانی اور بادشاہی کے دان تک كانقشه مير \_سائم كلوم كيااور پر جھے إلى آخرى منزل قبر بى نظر آئى۔ بى نے سوچاكه بيكھا فى بہت مشكل ہے، امتحان کر اہے اور متن اتنا سخت ہے کہ وہ کس کالحاظ نہیں کر یگالبندا اس کی تیاری کرنا جاہیے۔ اس کے بعدایک اورواقعہ رونما ہوا کہ ایک نہایت باحمکنت مخص پہرے کے باوجود در بارشہنشاہ میں تھس آ بااور اس کی شکل پراتنارعب تھا کہ کی کورو کئے کی جرائت نہ ہوئی (روایت میں ہے کہ وہ حضرت خضر میں ہے) وہ فقیر کے تجيس ميں آنے والا مخض بادشاہ كے تخت كے سامنے بيٹے كيا اور كہنے لگا كه بادشاہ سلامت آب ايك طرف ہوجا کیں، میں مسافر ہوں اور مجھے سخت نیند آرہی ہے میں یہاں ذرا آرام کرنا جا ہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ باباة رام كيلي توجم نے ايك سرائے تيركى ہے۔ آپ اس ميں جاكرة رام كريں۔ اس فقيرنے يوجھا يدكون ى عكه ہے؟ شاہ نے كہا كدر تخت ہے۔ يو جھايكس كاتخت ہے؟ فرمايا ميراتخت ہے۔ يو جھااس سے پہلےكس كا تفا؟ فرما يامير ، باب كا، پهر يوجها كداس سے بہلے يكس كا تخت تفا؟ فرما يامير ، دادا كا فقير نے كہا ك مجريه مجى تواكي سرائ بع جہال ايك بادشاه آتااوراك جاتا ہے۔ يد كهد كرفقير چلا كيااور حضرت ابراہيم بن ادھم اس چکر میں پڑھنے کہ واقعی بیتخت تو ایک سرائے ہے۔ دو جاروا تعات اور پیش آئے تو آپ نے تخت جھوڑ کرفقیری اختیار کرلی اور حضرت ابوصنیف مظاینے پاس مسئے اور کہا کہ ہم نے یادشاہی جھوڑ دی ہے اب کیا کریں۔آپ خینے نے فرمایاعلم حاصل کریں۔حضرت ابراہیم بن اوہمؓ نے فرمایا ہم نے ایک حدیث پڑھی كه "مُعبُ اللُّذُنِّهَا رَأْسُ كُلَّ خَطِينَةٍ" لِي (كهيدنيا (كيميت) توتمَّام خطاوَل كي جرَّبٍ) توجم نے اس برعمل كمياا ورتخت جيور ويا\_ يو جيماا \_ ابوحنيفه هذه آپ نے كتنى حديثيں پڑھى ہيں اوران پر كتناعمل كيا؟ حضرت ابوطنیفه طالب بوش مو مے اور پر فرمایا که آب کولم کی مفرورت نہیں آب اولیاء کی صحبت اختیار کریں۔اس کے بعد آپ نے نقراختیار کیا۔ آپ کی پوری کہانی ''اسلام وروحانیت اورفکر اقبال'' '' کے باب میں دے دی جی ہے، وہاں ملاحظہ کریں۔ بیمثال اس بات کوظا ہر کرتی ہے کہ اللہ تعالی کی یاد کے سوا انسان كااوركو كى فعكا تانبيس\_اس مين كوكى مفريعنى جائے پناه بيس\_

۲۹۔انسان کی پیدائش جے ہوئے خون سے ہے

فرمان باری تعالی ہے 'خسکت اُلائسان مِن عَلَقِ 0" ع (پیدا کیاانسان کو جے ہوئے فون سے)۔اس آیہ مبارکہ میں فرمایا جارہا ہے کہ انسان کو بیمعلوم ہوتا چاہیے کہ اس کی پیدائش ایک جے ہوئے

ا آداب العوس، ابوعبد الشدهارث بن اسد متوفى ١٢٠٠ ه ، جلدا م في ١٣٠١ ، دارالصار ، بيروت و العلق ١٩٦٠ -

لہوت ہوئی ہے اور اس کو اللہ تعالی نے ہوئی مہریائی سے نوازا کہ اسٹام اور دنیا کے دوسر سے لواز مات سے سرفراز
فر مایا۔ گرکتنا افسوسناک مقام ہے کہ وہ اپنے رب سے ہی سرخی کرنا شروع کردے۔ جس خدانے اس پراتنے
احسانات کئے ہیں انسان اس کے علم سے دوگر دانی کرتا ہے اور اس کی اتباع سے نہ صرف منہ موڑے ہوئے ہوئے بلکہ اس کی نافر مانی پر کمر بستہ ہے۔ وہ مجھتا ہے کہ اسے کوئی ہو چھنے والانہیں لیکن اس کو عقر یب علم ہوجائے گا کہ
اللہ اس کی نافر مانی پر کمر بستہ ہے۔ چنا نچ اسے جا ہے کہ اپنے رب سے دوگر دانی نہ کر سے اور اپنی زندگی ہیں ہی
اس کی طرف رجوع کر لے۔

#### ٣٠-انسان كواس كرتوتول عدة كاه كردياجائكا

فرمان باری تعالی ہے 'یسنٹو االانسان یہ و میٹد بیما قلم و آخر "ال (آگاہ کردیاجائے کا انسان کواس روز جو کمل اس نے پہلے جیسے اور جو (اثرات) وہ چیسے چیوڑ آیا) سورہ القیامة بین ان لوگوں کو جو قیامت پریفین نہیں رکھتے یہ بتایا جارہا ہے کہ اللہ تعالی اس بات پر قادر ہے کہ اس کو دو ہارہ پیدا کر سکے۔ اگر دہ آج اس بات کا احساس نہیں رکھتا تو اس کو جلد ہی پید چل جائے گا کہ اس کے ساتھ قیامت کے دن کیا سلوک کیا جائے گا۔ اس دن اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا اور نہ بی کوئی اس کا مددگار ہوگا۔ قیامت کے دن کیا سلوک کیا جائے گا۔ اس دن اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا اور نہ بی کوئی اس کا مددگار ہوگا۔ قیامت کے روز جب اس کا اعمالنامہ اس کے سامنے رکھا جائے گا تو وہ خود جر ان ہوگا کہ یہ چیوٹی چیوٹی ہاتوں کو اس کے روز جب اس کا اعمالنامہ اس کے سامنے رکھا جائے گا تو وہ خود جر ان ہوگا کہ یہ چیوٹی ہوجائے گا اور اسے یہ بی معلوم ہوجائے گا در اس کی اخرانہ یا فاسقا نہ ذندگی کے جو آثار و فٹا ناست چیسے چیوٹر آیا ہے اس کی وجہ سے کئے معلوم ہوجائے گا درہ و اپنی کا فرانہ یا فاسقا نہ ذندگی دومروں پر بھی چھا ثر انت چیسے چھوٹر آتی ہے اور جولوگ اس کی وجہ سے گئے لوگ گرائی کا شکار ہوئے ۔ ہرانسان کی ذندگی دومروں پر بھی چھا ثر انت چیسے چھوٹر آتی ہو اس کی وجہ سے گئے اس کی جو کے اس کی این کی وجہ سے گئے اس کا بھی گناہ اس کی کھی گناہ اس کا بھی گناہ اس کی کھی گناہ کی کھی گناہ اس کی کھی گناہ اس کی کھی گناہ اس کی کھی گنا کی کھی گنا کی کھی گنا گنا کی کھی گنا کی کھی گنا کی کی کھی گن

راتم الحروف نے معنیاء کے دورہ امریکہ میں ایک امریکی پولیس افسر کی بیٹی اورایک پاکستانی

تا جرکی بوی سے تبلیغی امور کے سلسلے میں یہ پوچھا کہ سے فدیب کون ساہے؟ جب وہ جواب ندو سے کیس تواس

سے یہ پوچھا کہ تم بتا ذکہ اتنی بوی کتاب قرآن مجید مسلمانوں کو کس طرح یا دہوجاتی ہے۔ اس نے انگی او پر
اُٹھائی اور کہا اللہ اس کے بعد بہت طویل لیکچر میں قرآن کے حفظ کرنے کے اعجاز کے بارے میں اسے

بتلایا گیا کہ قرآن کیوں حفظ ہوجاتا ہے اور پوچھا کہ تم نے اپنا اسلام لانے سے پہلے بینی عیسائی ہونے کے

نرانے میں بھی یہ بیں سوچا کہ تی خد بہب کونساہے، تو وہ کہنے گئی کہ میں نے بھی اس کتے کے بارے میں نہیں

سوچا تھااوروہ اس لیے کہ ہمارے مال ہاہ، چیا، بھائی سب عیسائیت میں کھنے ہوئے تھے،اس لیے سوچنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی کہ اسملام کے بارے میں کچھ سوچتی۔معلوم ہوا کہ انسان کے وہ رشتے دار جوانے کا فرانہ اور فاسقانہ تاکر است چھوڑ جاتے ہیں وہ دوسروں کی گرائی کا بھی باعث بنتے ہیں۔

اسدانسان کی ہڈیاں حشر کے دن جمع کی جائیں گ

الله تعالیٰ کافر مان ہے 'ایک حسب الانسانُ اَنْ لَنْ نَجْمَعَ عِظَامَه " لے (کیاانسان بی خیال کرتا ہے کہ ہم ہرگز جمع نہ کریں میے اس کی ہڑیوں کو)۔

سورة القیلمة کی آیت ۱۳ کی تشری میں اس بات کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ کچھ لوگ دوبارہ زندہ کیے انے سا انکارکرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بتایا جارہا ہے کہ کیا جو خداا نسان کو پہلی مرتبہ پیدا کرسکتا ہے تو کیا وہ اس بات پر قادر ٹیس کہ ان کی ہڈیوں کو دوبارہ جمع کر کے اپنے سامنے کھڑا کر دے؟ اس سلسلے میں بہت کی روایات نظروں ہے گزرتی ہیں کہ اللہ تعالی نے انہیاء جیسے اور ہزرگوں کو بھی ہے طاقت بخش ہے کہ وہ مردوں کو اللہ تعالی نے مردوں کو اللہ تعالی نے مردوں کو اللہ تعالی کے جم سے زندہ کرتے سے معتول ہے کہ ایک عیسائی شخص نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی سے بیذکرکیا کہ ان کے نبی حضرت عیسی جیسی میں کہ کا درجہ تہارے نبی عیسی عیسی عیسی میں کا فروجہ تہارے نبی میں میں میں ہیں ہیں ہے کا مردوں کو زندہ کر ما قرآن میں منقول ہے اس لیے نعوذ باللہ حضرت عیسی میں ہیں کہ ماران میں شائی ہی کہ ماران میں شائی ہی کرسکتا ہے جنانچہ انہوں نے ۱۰۰۰ سال پر انا مردہ ایک قبر سے زندہ کھڑا کیا۔ ایک استی مردے کو کیسے زندہ کر سکتا ہے اس کی تفصیل جاری تصنیف ' واجل شیخ '' میں مکا ہے تھ ذاتی کے عنوان سے ملاحظہ فراکیا۔ ایک استی فرمائی میں مکا ہے تا کہ ماری تصنیف ' واجل شیخ '' میں مکا ہے تو ذاتی کے عنوان سے ملاحظہ فرمائیں۔

٣٢ \_انسان ايك منى كاقطره تھا

قرآن میں ارشاد باری ہے 'آئے م یک نسط فقہ مِنْ مُنیی بُعُنی' گو (کیاوہ (ابتداء میں) منی کا ایک قطرہ ندتھا جو (رتم مادر میں) پڑکا یا جاتا ہے)۔ سورہ القیامة میں ہی اس بات کا ذکر ہے کہ کیاانسان ابتدا میں ایک منی کا قطرہ ندتھا کہ جس ہے ہم نے اس کو بیدا کیا۔ اس آیت کے بعدا س بات کا ذکر ہے کہ مین کا قطرہ علقہ خون کا لوّھڑ ابنا اور پھر مختلف حالات ہے گر رتا ہواانسان بنا اور پھر اس سے مرداور مورت کو بنایا اور یہ مثال اس بات کی شہادت فراہم کرتی ہے کہم (اللہ تعالیٰ) مردوں کو بھی زندہ کر سکتے ہیں۔ جولوگ کا فرتو نہیں اور مسلمان ہوتے ہوئے ہی بھی بھی خیال کرتے ہیں کہ دیکھیں گے کہ مریں گے مک دو بارہ زندہ ہوں

ع القيامة ، 20: 24

ل القيلمة ،٢٥٥ ٣٠ \_

ے؟اں خیال میں وہ نمازروزے کو بھی ترک کردیتے ہیں۔ ۱۳۳ کیا انسان مجھتا ہے کہاسے خواہ مخواہ جھوڑ دیا جائے گا

كيا كميااى طرحتم بهي نه جھوكةم كوبھي خواومخواو چيوڙ ديا جائيگا۔

ارشادِ باری تعالی ہے 'آئے۔ خسب الانسان آن یکٹوک سدی " ل ( کیاانمان پہنیال کرتا ہے کہ اے مہل چھوڑ دیا جائےگا)۔ سورہ القیامۃ کے آخری جھے بیں ابوجہل کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ طفی آنے ہے ہیں ابوجہل کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ طفی آنے ہے ہیں ہو گئی ہے ۔ اللہ طفی آنے ہیں ہے کہ کی کوٹ کا کنارہ پکڑ کر کہا''اوُ لی لک فاولی " ی ( تیری خرابی آگی اب آگی)۔ چنا نجہ اس کے کوٹ کو کہ کر کر ہو جم گئی جو ایک جب بی جو پھے بھی فرمایا ہے بی شابت ہوا۔ ابوجہل کہنے لگا اے گھر ( مائی آئی ایم بھی کو فوفر دہ کرنا جا ہے ہوجب کے میرا قبیلہ میر سے ساتھ ہے۔ اس مثال کے بعد ( کہ ابوجہل کی موت آپ میں آئی انسان کو بتایا جارہا ہے کہ جسے ابوجہل کو معاف نہیں کی موت آپ میں آئی گا اربا ہے کہ جسے ابوجہل کو معاف نہیں کی موت آپ میں آئی گا انسان کو بتایا جارہا ہے کہ جسے ابوجہل کو معاف نہیں

انسان کواللہ تعالیٰ کی طرف سے بیاعلان ہے کہ تم اپنی طاقت اور دولت کے بل ہوتے پرچھوڑ ہیں دیے جاؤے جب تک تہمیں آ زمانہیں لیاجا تا۔ اگر خدا کی یاد سے خفلت کرو گے تو سجھ لوکہ جو حشر ایوجہل کا ہوا تہمارا حشر بھی ویا۔ جولوگ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل رہتے ہیں ان کی زندگی دنیا ہیں بھی تک کردی جاتی ہے اور آخرت ہیں بھی ان کیلئے جابی کے سوااور پھرٹہیں، البذا بیدوت ہے کہ آج سے بی اتو بہ کرلواور نماز وروزہ کا اہتمام شروع کردد۔ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی کا تھم کردو۔ ہاری ایک لیے ہے بعد بھی آسکتا ہے اور پھر دیم کردو۔ ہاری ایک لیے ہے۔ بعد بھی آسکتا ہے اور پھر دیم بعد بھی۔ لبذا آج سے بی نماز وروزہ کا اہتمام شروع کردو۔ ہاری تھنیف ان شان مزل ' میں نماز شروع کر دے کا آسان طریقہ دیا جاچکا ہے۔

جواللدتعالى كے ساتھ سيدها ہے الله تعالى بھى اس كے ساتھ بہتر سلوك كرتا ہے

ندکورہ آبت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی فخص کوخواہ مخواہ مخواہ چھوڑ ہیں ویتا۔ قرآن مجید میں ہے کہ اگر ضروری ہوتو انبیائے کرام جید کا بھی مواخذہ کرسکتا ہے۔ حصرت سلیمان موسم کی سلطنت لے لینے اور خورد وارد ملنے کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ حضرت سلیمان میسم کی ایک اور روایت چیش کی جاتی ہے جس میں حضرت سلیمان میسم کے خیالات کو بھی نظرا عدازند کیا گیا۔

منقول ہے کہ ایک بارحضرت سلیمان معظم نے دعاکی کہ الی جھے کوالی سلطنت عطافر ماجونہ کی کوالی سلطنت عطافر ماجونہ کی کوان ہے کہ ایک سلطنت عطافر ماجونہ کی کوان سے جہلے دی گئی ہواورنہ ان کے بعد بی کسی کودی جائے۔ چنانچہ پوری و تیا پر ان کی حکومت قائم کردی

ل القيامة ١٥٥: ٢٣٠

منی۔ آپ کا تخت سلیمانی مشہور ہے اور ہوائی آپ جیسے کتا لیع فر مان تھیں جدا آپ جیسے چاہجے تخت ای رخ کو چلا جاتا۔ ایک روز آپ تخت پر جارہے تھے اور آپ کے ساتھ بہت سے مصاحب بھی ہیئے ہوئے کی مزل کی طرف جارہے تھے کہ ایکا بیک آپ کے دل میں خیال آیا کہ میری سلطنت کتنی وسنے ہے کہ اتنی بوی سلطنت کی کو بھی نہیں دی گئے۔ آپ کے دل میں ایسے خیال کا آتانی تھا کہ تخت لڑکھڑانے لگ گیا۔ آپ نے تخت پراپنے کوڑے کودے بار ااور تخت کو تھم دیا کہ سید ھے ہو کر چلو! اس پر تخت کو بھی اللہ تعالی نے زبان دی اور اس نے کہا اے سلیمان جیسے آپ بھی سید ھے ہو جا کیں گئو میں بھی سیدھا ہو جا کو ٹار سے خیال پر استغفار پڑھی تو تخت ٹھیک سے ہوا میں چلے لگا۔

خیال پر استغفار پڑھی تو تخت ٹھیک سے ہوا میں چلے لگا۔

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرانسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ سید ها، وکر مطلے گاتو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ہرکام میں مدوفر مائے گاجیسا کہ روایات میں بھی آیا ہے کہ "مَنْ سَکَانَ اللّٰهُ لَهُ" اِ (جواللہ تعالیٰ کا ہوجائے تو اللہ تعالیٰ کا ہوجائے۔

ندگورہ بالاتمام آیات کا مقصد ہے کہ انسان میں جوکی یا کروری ہے اس کودورکرتا چلا جائے حیّ کہ انتہاع شریعت کی ہددے زندگی گزار ہے تو اللہ تعالی اس کی کروریوں کودورکر دیتا ہے اوراس کی زندگی کی راہ اورا آخرت کو بموار کردیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کا طریقہ سے ہے کہ انسان و نیا کی میش وحمرت میں آخرت کو بھلا ندو ہے اوراللہ تعالیٰ اور رسول اللہ عن نیائی بوئی راہ پرگامزن ہوجائے۔ اس اطاعت کیلئے سب سے ضروری بات نماز وروزہ کی پابندی کرتا ہے اوراسلام کی حرام کی ہوئی تمام چیزوں کا ترک کردیتا ہے۔ نماز ایک ایم مجاوت ہے کہ اس کی خوبیاں انسان کوروحانیت کی دیگر مناز ل کو مطر نے میں مدد یتی ہیں۔ نماز کی اقامت کیلئے جاری تصنیف ''نشان منز ل'' اور' دسن نماز'' کے مطالع سے فی از کو جاری تصنیف ''نشان منز ل'' اور' دسن نماز'' کے مطالع سے فی از کو جاری کرتا ہے۔ اس من من اس خوش سے آجا کیں کہ نماز قائم موجائے ویا کی اس من خوبیا کی بوئی۔ موجائے تو یہ ایک دو گھنٹوں کی بات ہوگی۔

خلاصۂ کلام ان آیات میں انسانی نفسیات کا ایک نهایت خوبصورت انداز میں حقیقت پندانہ تجزیہ کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے انسان کوائن وعافیت، اقبال مندی، خوشحائی اور دولت وثروت کی فرادانی کی صورت میں رحمت ہے نوازا جاتا ہے تواس پردو اترائے لگتا ہے اور وہ ان سب چیزوں کا اپنی ذاتی المیت اور قابلیت کی وجہ سے اپنے آپ کوان خوبوں کا ستحق سمجھتا ہے۔ اس طرح سمجھنے سے کو یا وہ ان کونا کول نعمتوں کی ناشکری کر بیٹھتا ہے۔ اپ طرح سمجھنے کی وجہ سے وہ نعمتیں جب چھین کی جاتی ہیں

ا مرقاة المفاتع على بن سلطان القارى متوفى ١٠١٥ مد جلده منيه ١٠١٥ المكتب الاسلام ميروت-

تو قرآن کے مطابق ایساانسان یاس و قوطیت کی دلدل جی جاگرتا ہے۔ یہ ایوی رخی وحزن کے اس دور جل اُس کیلئے تباہ کن ہوتی ہے۔ اس تھوڑی ہی تکلیف اورامتخان پر وہ دوسرے بے شارانعامات خداوندی سے آئیس بند کر لیتا ہے۔ ناکا می ونامراوی کے وفت حوصلہ ہار کراور پائی تو اُکر بیضنے والے انسان کو پھراگر اللہ تعالیٰ فارغ البالی اور آسائش عطا کر وے تو بھی یہ انسان دوبارہ کبروغرورے زیمن پراٹھلا اٹھلا کرچلئے لگتا ہے۔ اس کے عروج کا زمانہ لوگوں کیلئے مصیبت اور پریختی کا ذمانہ ہوتا ہے۔ ایسے انسان کی زندگی بھی مثالی نہیں بن عتی ۔ مختلف حالات بیس انسان کا روگل اور طریقہ کا رفد کورہ آجوں بیس بڑے مؤر انداز بیس مثالی نہیں بن عتی ۔ مختلف حالات بیس انسان کا روگل اور طریقہ کا رفد کورہ آجوں بیس بڑے تو وہ اس پڑ بھلائی اور وقار کی خاطر بہتر رویہ اختیار کر سکے۔ صدیمٹ شریف بیس ہے کہ بیان کیا گیا ہے تا کہ انسان اپنی بھلائی اور وقار کی خاطر بہتر رویہ اختیار کر سکے۔ صدیمٹ شریف بیس ہے کہ بھوئن کی بھی اس کیلئے خیر و برکت کا باعث بن جاتی ہے اور است تکلیف پنچ اور اس اداکرے تو یہ آ رام وراحت پنچ تو وہ اس پرشکر یہ اداکرے تو یہ آ رام و آسائش اس کیلئے خیر و برکت کا باعث بن جاتی ہے اور اگر اسے تکلیف پنچ اور اس اداکرے تو یہ آلی ہے اور اگر اسے تکلیف پنچ اور اس

کراپی زندگی سی زاویوں کے مطابق گزار ہے اور اللہ تعالی کے انعابات کا پہلے ہے زیادہ حقد اربن جائے۔ اللہ تعالی کوانسان سے بیشکا یت ہے کہ وہ جہاں اپنی بھلائی دیکھتاہے وہاں برسر پریکار ہوجاتا ہے اور اس کو حاصل تعالی کوانسان سے بیشکا یت ہے کہ وہ جہاں اپنی بھلائی دیکھتاہے وہاں برسر پریکار ہوجاتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے جلد تیار ہوجاتا ہے۔ وہ یہ نیس ویکھتا کہ اس کا خالق اس کی کن باتوں سے راضی ہوتا ہے اور کن حالات میں انسان پرغیظ وغضب کا عذاب نازل کرتا ہے۔ اللہ تعالی کوانسان کی جلد بازی اور جلت سازی کی عادت بھی انسان پرغیظ وغضب کا عذاب نازل کرتا ہے۔ اللہ تعالی کوانسان کی جلد بازی اور جلت سازی کی عادت بھی پہند نہیں۔ انسان آگر اپنے رب سے سرکشی اور بعناوت کارویہ تو سخت ناگوار ہے۔ انسان آگر اپنے اوقات کے متعلق سو ہے تو اس کا بغض سرکشی ، غصہ مضد بھیراور باقی تمام عادات و میں۔ دور ہو حتی ہیں۔

حديث شريف كى روسه انسان كيليّ ايك كارآ مدنعيحت

قرآن کی آیات اور احادیث کے مجموعہ سے ایک بات نمایاں طور پر نظر آتی ہے جس پر انسان عمل کرے تو دنیا اور دین کی ملائتی میسر آسکتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالی نے جب دنیا کو پیدا کیا تو اس کو مخاطب ہو کر فر مایا ''اے دنیا! جس شخص کو تو میر اتا لیح فر مان دیکھے تو تم اس کی تابع فر مان ہو جانا اور جو تیرا تابع فر مان ہو تو تم اس کو تھکا دینا''۔ اس حقیقت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ جنے لوگ اللہ تعالیٰ کی تابع فر مانی پر مامور رہے دنیا بھی ان کی تابع فر مان رہی اور باتی تافر مانوں کیلئے ہے دنیا پر بیٹانیوں کا سبب بنتی رہی (بید یکھا گیا ہے کہ جس نے بھی اس کا تجربہ کیا اُس نے اسے درست یایا)۔

ل الاحاديث الخيّاره ، ابوعبد الدُّمحر بن عبد الواحد ، متوفّى ١٣٣٠ هـ، حديث ١٨٠١، جلد ١٣ مخر٢٢٣، دار الكتب الاسلاميه ، بيروت .

شایدلوگ بینیں سیھتے کہ اللہ تعالی کی تابع فرمانی کیے ہوسکتی ہے۔اس کے متعلق عرض ہے کہ بید بات کچھ مشکل نہیں۔اللہ تعالی کی تابع فرمانی کیلئے بیضروری ہے کہ نماز وروز وکی یابندی کی جائے اور تمام کبیرہ عناہوں سے (زنا، چوری، شراب، جواوغیرہ) سے پر ہیز کیاجائے توبس بھی اطاعتِ الی کا خلاصہ ہے۔ ابیا بخص رفتہ رفتہ تمام دیگراخلاق محمودہ ہے متصف ہوتا چلاجائے گا۔ اگرکسی کوکسی نیک بزرگ کی صحبت ميسرة جائے تو" شانی ہے کلیمی دوقدم ہے والی بات ہے اس کے بعد اس کیلئے روحانیت کے دردازے کل جائیں کے اور وہ بہت بلندمقام پر جا کھڑ اہو سکے گاجس کے بعداس کے سر پر تحیرِ خلق کا تاج پہنا دیا جائے گا۔ فدكوره بالاحديث شريف ميں بيان كرده نقط حقيقت كاراز ہے جواللد تعالىٰ كى عادات ميں شامل ہے اورالله تعالی کی عادات میں تبدیلی بیس ہوتی۔اس دنیا کوالله تعالی نے اپنے انہی انداز ون اور عادات برقائم كياب اوراس مين ووانحراف نبين كرتا قوت القلوب مين اس حقيقت سے يرده الحايا كيا ہے كماللد تعالى نے روزی باننے کے آواب بھی مقرر کئے ہیں۔ پہلایہ کہ سی کودہ کہتا ہے کہ تم خود کماؤ اورخود کھاؤ۔ الله تعالی فرماتا ہے کہ بیتمہاراروزی کمانااورخودکھانامیری طرف سے ہےدوسرابیکدوہ خواص کوکہنا ہے کہتم عبادت کرو۔ الله تعالی نہیں جا ہتا کہ اسے کوئی رزق دے اور اس کے خاص بندوں کوبھی کوئی رزق دے۔ الله تعالیٰ میجھ بندوں کے سپردان کی روزی کردیتا ہے اور دینے والوں کے رزق میں برکت ڈال ویتا ہے۔ ایسے عابدول كارزق الله كے ذہے ہوتا ہے كہ وہ دوسروں كے ذريعے اس كى مدوكرديتا ہے لينى وہ عابدوں كوكہتا ہے كہتم عبادت كرواورتمهارا معامله بهارے ذہے ہے۔ تيسر اگروہ خاص الخاص بندوں كاہے۔اللہ تعالیٰ ان كوكہتا ہے کہ جاؤتم عبادت کرو بلکہ لوگوں کی خدمت بھی کروتمہارا کھانامیرے ذھے ہے۔ تمہاری اس خدمت کا کام اسے لیے کھانے کی جکہ ہے لینی خدمت کے بدلے اس کوسب کچھ دیاجا تاہے۔اس سے بدیات ظاہر ہوئی کہ جوبندہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے بیعن آئہیں دین کی طرف را ہنمائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس كام كے بدلے اس كرزق كى خودكفايت كرتا ہے البذاريمعلوم ہونا جا ہے كداللہ تعالى كاكام كرنے والول كوبيہ سعادت حاصل ہوجاتی ہے۔اس کی تفصیل ہاری تصانف "مرمایہ ملت" اور" مکتوبات لطیف" جوعنقریب شاتع ہونے والی بیں دی گئے ہے۔

ایک اور زرین اصول جس کوانلہ تعالی پندفر ماتا ہے دویہ کہ صوفی وہ کہلا سکتا ہے کہ جوانلہ تعالی کی تقدیم ہے راضی ہو۔ جو پچھاللہ تعالی کی طرف ہے آتا ہے اس پر گلہ شکوہ نہ کرے بلکہ اس پرراضی رہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت جنید بغدادی بیمارہ و گئے تو ان کے ایک دوست نے کہا کہ آپ اللہ تعالی ہے کیوں نہیں کہتے کہ وہ آپ کو تندرست کردے۔ فرمایا کہ میں نے اللہ تعالی ہے کہا تھا گراس نے یہ جواب دیا" تم ہماری ملک میں جو چاہیں کریں گے۔ تم کون ہو جو ہماری ملک میں دخل

دیے ہو' فر مایابہ س کرمیں خاموش ہوگیا۔ ایک باتوں میں اللہ تعالی کی رضا کوائی رضا ہے جھنا بہتر ہے اوراس
کواس طرح راضی کرلیاجائے تو یہ خودانسان کیلئے بہتر ہے۔ راقم الحروف نے جب اس روایت کا مطالعہ
کیا تو ایک نظم لکھ دی جسکا پہلاشعراس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

سن سادگی ہے ہم نے خدا کو منا لیا

منظور حق جو ہے وہی منظور ہے ہمیں

خواہشات نفس کو کیونکر قابو میں لایا جاسکتا ہے؟

امام بوصیری نے اپ مشہور نعتیہ تھیدہ بردہ شریف میں نفس کے بارے میں دوبا تیں کھی ہیں ایک سیب کنفس دودھ پینے نہیں گھرح ہے، جب تک بنچ کا دودھ چیڑا یا نہ جائے دہ خوددودھ پینائہیں چھوڑتا۔
ای طرح جب تک نفس کو کر ائی سے روکا نہ جائے تو یہ گرائی سے نہیں رکتا۔ دومری بات یہ کہ بالعموم اگر کسی سے اچھائی سے بیٹی آئیں تو اس کا بدلہ اچھائی ہے ماتا ہے گرفنس مُسنِ سلوک کا جواب گرائی سے دیتا ہے لیمنی اگراس کی بات توجہ سے شنی جائے تو یہ گرائم اسٹورہ دیتا ہے۔

مولاناروی نے ایک بڑی دلچپ حکایت کھی ہے کہ کی پہاڑے دامن میں ایک گاؤں واقع تھا۔
ایک دن اُس گاؤں کے لوگ کسی کام سے بہاڑ پر گئے۔انہوں نے وہاں برف میں ایک بہت براا اُڑ وھا پایا،
جو کہ مردہ حالت میں تھا۔وہ اسے بائدھ کر پہاڑ کے نیچا ہے گاؤں میں لے آئے۔ا اُڑ وھا کو جب دھوپ کی
گری ملی تو اُس نے ہلتا جُلنا شروع کر دیا۔ بلا خرساری رسیاں تو ڈکر آ زاد ہو گیا۔مولا تا روی اس سے یہ نتیجہ
افذکر تے ہیں کہ چند حالات میں انسانی نفس بظاہرتو مردہ ہوتا ہے لیکن فی الحقیقت بیرم تانہیں۔جب بھی اسے
افذکر تے ہیں کہ چند حالات میں انسانی نفس بظاہرتو مردہ ہوتا ہے لیکن فی الحقیقت بیرم تانہیں۔ جب بھی اسے
شہوت یا حرص یا خود نمائی کی گری پہنچے تو یہ ساری رسیاں تو ڈٹا ڈکر پھر زندہ ہوجا تا ہے۔

سورة الاعراف ش ایک ایسے خف کا بیان ہے کہ جو پہلے ایسے درجہ پر تھا گر بعد میں نفس کے کہنے میں آکر اپناسب کھ گوا بیٹھا۔ارشاد ہاری تعالی ہے کہ اُو اتشال عَلَیْهِمُ فَیَا الَّذِی آتَسُنْ اللّٰ اللّٰہُ اللّٰہُ

ہانے بیرحال ہےان لوگوں کا جنہوں نے جھٹلایا جماری آنیوں کو آپ سنائمیں (انہیں) بیقصہ شاید دہ غور وفکر کرنے لکیں)۔

ندکورہ آیات کریمہ شن 'زبان نکالنا' کسی شئے پرلا کی سے لیکنے کا اشارہ ہے۔ لینی جینے کنا دوڑتا ہوا بھی زبان نکالے مہنچارہ تا ہے۔ ای طرح ہوا بھی زبان نکالے رہتا ہے۔ ای طرح سے بیٹھا ہوا بھی زبان نکالے رہتا ہے۔ ای طرح سے بعثھا ہوا بھی زبان نکالے رہتا ہے۔ ای طرح سے بعثھ اور دوانی لحاظ سے اجھے درجات رکھتے ہوئے بھی ہوائے نفسانی کا شکار ہوجاتے ہیں اور سے بعض لوگ ذبنی اور روحانی کی افرائے پر یانی بھیرد ہے ہیں۔

قدیم فداہب کانظریہ بیتھا کہ نس کو ماراجاسکتا ہے۔ اس لیے ان کے ہاں دعوت کے عمدہ کھانے یا مرغن غذاؤں سے عمل پر ہیز کی تعلیم دی جاتی تھی۔ جدید مغرفی سائنس کانظریہ ہے کہ نفسانی خواہشات کے اثرات سے بچٹانا ممکن ہے۔ اس لیے بیلوگ جنت وغیرہ کے بارے میں کھلی چھٹی کے قائل ہیں جبرہ اسلام کے نظریۂ تر بیت واصلاح نفس کے مطابق نفس کو کلیٹا مارانہیں جاسکتا اور نہ بی ہیر تا ہے البتہ سرش کھوڑے کی مطرح اسے سدھایا جاسکتا ہے، جسے کھوڑے کے پیچھے بھاری وزن باندھ کرایک تھلے میدان میں جا بک کے مردوڑ ایا جاتا ہے تو وہ ہانپ کرتھک جاتا ہے اور کچھوڑوں بعد مالک کی لگام کے اشارے سے چلتا اور مالک کا تھم بھالاتا ہے، اس طرح نفس پر بھی عبادت وریاضت اور ذکر وقلرے قابویا یا جاسکتا ہے اور مجاہدات کے ذریعے ادر کے دریا جاتا ہے اور مجاہدات

حضرت عاتم "فے ارشادفر مایا دونفس کی خواہشات تین بیں اورا نہی برقابو بالیا ہی اصل مردا تی ہے۔وہ تین میہ بیں۔(۱)۔لذت طعام (۲)۔لذت کلام (۳)۔لذت انظر '۔

ذکورہ خواہشات میں سے ہرایک پر قابوپانے کاطریقہ مختلف ہے۔ لذت طعام پر قابوپانے کاطریقہ بیہ ہے۔ لذت طعام پر قابوپانے کاطریقہ بیہ کہ انسان اللہ تعالی کی دبو ہیت اوراس کی رزاقیت پر کال اعتاد کرے۔ اسے یقین ہو کہ وہی راز ق مطلق ہے۔ کی انسان کارزق کی آوم خاکی کے ہاتھ میں ہیں۔ رزق کیلے کوشش کی جائے اورجس قدر اللہ تعالی کی طرف سے رزق ملا ہے اس کو کافی سمجھ لذت کلام پر کشرول کرنے کاطریقہ بیہ کہ انسان اپنی آئی کی طرف سے رزق ملا ہے اس کو کافی سمجھ لذت کلام پر کشرول کرنے کاطریقہ بیہ کہ انسان اپنی کا بیتیہ بچھ کر وہ جو بھی ہوئے کہ وہ جو بھی ہات کرے گا تول کر ہوج بچھ کر کرے گا۔ ہر بات پوری ذمہ داری کے ماتھ کرے گا فی اس کے کہ انسان اپنی نظر کو قطر عبرت بنا ہے۔ اس سے عبرت حاصل کرنے کا کام ساتھ کرے گا تا ہے کہ ہر ہے پر عبرت کی نگاہ ڈالو۔ اس طرح تمہاری نگاہ حقیقت بے اس سے نکلا آسان نہ ہوگا۔ اس کا طرح تمہاری نگاہ حقیقت رس اور دیدہ عبرت بن جائے گی اوراس طرح تم ان تمام گناہوں اور عیبوں سے فلاح پاجاد کے جو نگری فلاسے کے ہر ہے پر جام سے دھارت بایز یہ بسطائی کا قول ہے کہ فلاسے کے جو نگری فلاسے کے جو نگری فلاسے کے جو نگری فلاسے کام کام کام کام کرتے ہوں اور عیبوں سے فلاح کی جو نگری فلاسے کے جو نگری کے دوئری بیداہوتے جیں۔ یکی نظر عور آخور توں کی طرف آخوتی ہے۔ حضرت بایز یہ بسطائی کا قول ہے کہ فلاسے کے جو نگری ہوں ہونے بیداہوتے جیں۔ یکی نظر عور آخور توں کی طرف آخوتی ہے۔ حضرت بایز یہ بسطائی کا قول ہے کہ فلاسے کے دوئری کے دوئری کا خول ہے کہ میں کام ف آخوتی ہے۔ حضرت بایز یہ بسطائی کا قول ہے کہ میں کھور کے کام کور کے کھور کے کھور کے کام کور کے کھور کے کھور کے کھور کے کہ کور کے کور کی کور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کور کے کھور کے کھور کی کور کے کھور کے کھور کی کور کے کھور کے کھور کے کھور کی کور کے کھور کی کھور کے کھور کی کور کے کھور کے

جب وہ کی عورت کود کھتے ہیں تو وہ سیجھتے ہیں جیسے ان کے سامنے کوئی مٹی کی کوئی دیوار ہو۔ آپ کا مطلب بیر ہے کہ سب عور تیں ایک جیسی ہوتی ہیں فقط نقش ونگار کا فرق ہوتا ہے۔ جب سب عور تیں ایک جیسی ہیں تو ایک ہی کے مثل نظر آئیں گی۔ ہیں کوشل نظر آئیں گی۔

152

ہرمض کا ایک علاج ہوتا ہے۔ ہر بیاری کودور کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور سب ہے بہتر علاج

یر بیز ہے۔ امراضِ نفس کا علاج میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے ، یہی اس کا علاج اور پر بیز بھی ہے۔ مردائلی

ینبیں ہے کہ انسان کی پہلوان کو پچھاڑ دے بلکہ مردائلی میہ ہانسان نفسِ اتمارہ کی مرکو بی کرے۔ استادا برا جیم

ذوق کہتے ہیں۔

نہنگ و اڑ دہا و شیر نر مارا تو کیا مارا برے مودی کو مارانقسِ امارہ کو گر مارا سب سے بڑا کمال ہے ہی شریعت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ ہے کیونکہ شریعت سب سے بڑا کمال ہے ہے کہ انسان کی حال جی بھی شریعت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ ہے کیونکہ شریعت سب سے برتر اور سب سے قائق ہے۔ اصلاح نفس کے اصواوں جی بیرراہ دان کی صحبت بہت اہمیت کی حال ہے۔ اس سے استفادہ کرتا رہے اصل راست قر آن کا راستہ ہے اور اصل بیروی نی مختشم بالی آنے آنے راستا احتیار کیا وہ بھی بھی مزل بحث ہیں پہنچ سکا۔

بیروی ہے۔ جس کی نے خلاف پی فیمر سائے آنے راستا احتیار کیا وہ بھی بھی مزل بحث ہیں پہنچ سکا۔

خدلاف پیسم سر کسے داہ گذید کے ہو گذید کے ہو گذید سندن دخواہد رسید

مبر کسے راہ کرید (پیمبر ماٹھیں کی مطاف جو تھی راستا پنائے گا ہر گر منزل مقصود بر ہیں بینے گا)

# نفس کی وضاحت قرآن کی زبان میں

نفس انسانی کی منفی خواہشات وعادات

قران كريم في انساني كي منفي خوابشات و عادات كا تذكره نهايت خوبصورت اور دل نشين پیراریس کیا ہے۔اسلوب کلام ندمتی اور ترویدی رتک لیے ہوئے ہے۔ایے خوب صورت انداز میں دنیا کی بيثاتي ودعوكه ساماني كابيان ہے كه بات سامع كے دل ميں اترتى ہے منفی خواہشات وعادات كاضرر ونقصان انسان کی انفرادی واجها می زندگی پرداضح موکرسامنے آجاتا ہے۔انسان کی سیاسی بتدنی عمرانی ،نفسیاتی تعلیمی اور معاشی زندگی خواہشات کی منفی رو سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتی۔ بیتقیقت ہے کہ جب انسان منفی خواہشات ک رومیں بہتا ہے تو محما ٹا دخسران میں پڑجا تا ہے۔اسلام کے فطری احکامات کے خلاف جنگ میں کوئی قوم یا تخص فاتح نبیں ہوسکتا اے بالآخر بار مانتا پڑتی ہے۔

مثال کے طور برقر آن کریم نے بعض رشتوں سے نکاح کرنے کوحرام قرار دیا ہے۔جن کومحارم کہا جاتا ہے۔اگرلوگ شہوات سے اتے مغلوب ہوجائیں کہوہ محارم سے تو الدو تناسل کا سلسلہ چلانے برآ ماوہ ہو مِا تَمِي تَوبِيدِهِ نا فرماني دِمرَشي انسانيت تباه بوكرره جائے۔ (اس كي تغييل كايه موقع نبيس) ذيل ميں قرآني نقطهُ \_ نظرے نفس انسانی کی منفی خواہشات وعادات کو بیان کیاجا تا ہے۔اس کے بعد مثبت طرز عمل کے عنوان سے

اس كاعلاج بيان كياجائے گا۔

حت مال

انبان کی منفی عادات میں ہے ایک مال کی محبت ہے۔ مال کی محبت اسے دوڑ ائے پھرتی ہے۔اس

کی خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال اس کے پاس جمع ہوجائے۔ ارشاد باری تعالی ہے 'وَ إِنَّهُ لِمُحَبِّ الْمَعَيْرِ لَشَدِيْدٌ '' لِهِ (اور بِ شُک وہ مال کی مجت میں بہت بخت ہے)۔

فیرے مراد یہاں مال و دولت ہے اور مال و دولت سے انسان کی محبت اظہر من افقمس ہے۔
گناہوں کا بیسل بے بناہ مظالم کی بیآ عرصیاں، مز دوراور سر مابید داروں کے درمیان بیخوز پر تصادم، سب کے
پس پردہ دولت کی یہی بے بناہ مجبت اور لا کی کار فر ما ہے۔ دوست، دوست کولوٹ رہا ہے، بھائی بھائی کا گلا
کاٹ رہا ہے، انسان انسان کے در بے آزار ہے۔ بیسب کچھ دولت کے لا کی کے باعث ہور ہا ہے۔ تمام
تعلقات، تمام دوستیال، تمام رشتہ داریال، دولت کے طلسم ہوش رہا کے سامنے بے معنی ہوکررہ جاتی ہیں۔
انسان کا کمل اس بات کی شہاوت دے رہا ہے کہ اس کے حصول کیلئے جو انتقال مختش کرتا ہے، اپنے وطن کو چھوڑ تا
دولت وٹروت کی ہے اتنی اور کسی چیز کی نہیں۔ اس کے حصول کیلئے جو انتقال مختش کرتا ہے، اپنے وطن کو چھوڑ تا
ہے، اپنی آ سائش سے دست کش ہوتا ہے اور بعض او قات اپنی عزت و آ برد کو بھی خاک میں ملا دیتا ہے اور اپنی رندگی کوطرح طرح کے خطرات سے دو چار کر دیتا ہے۔ اس کی مثال اور کہیں نہیں ملتی۔

#### انسان میں مال کی شدیدمحبت

شدت حب ال ی وضاحت کرتے ہوئے پیر محد کرم شاہ الاز ہری کھے ہیں خب مال ایک ایک

یاری ہے جس سے کئی بیاریاں پھوٹی ہیں اور انسان روحانی امراض کی آ ماجگاہ بنا چلا جاتا ہے جس سے
معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ حُب مال کی بیاری سے پھوٹے والی سب سے بردی بیاری جمع مال کی بیاری
ہے۔ قرآ ن کریم میں بار باراس کی قدمت کی گئے ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے 'اللّٰ فِی جَمَعَ مَالا وُعَدُدَهُ

یمنی سب ان مَالَمَهُ اَخُلَدَهُ ' مع (جس نے مال جمع کیا اور اسے کن کن کررکمتا ہے وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس

دوسر الوگوں پر زبان طعن دراز کرنے کی عادت اس میں اس کے ہے کہ یہ بڑا مال داراور دولت مند ہے۔ اور ای وجہ سے دہ اپ آ ہی جھنے لگا ہے اور دوسر ہے لوگوں کو بنظرِ تقارت و یکھنا ہے لیکن دولت مند ہونے کے باد جو دبڑا کنجوس ہے۔ گن گن کر بڑی احتیاط سے سنجال کرر کھتا ہے۔ ایک روپیہ بھی خرج کرنے کی اسے ہمت نہیں ہوتی ۔ وہ اس غلط نہی میں جٹلا ہے کہ اگر اس کی دولت اس کے پاس رہی تو موت کا فرشتہ اس کے قریب نہیں ہوتی ۔ وہ اس غلط نبی میں جٹلے گا اور ای کروفر کے ساتھ یہ بھیشہ زعدہ دہے گا۔ بعض علماء نے اس کا یہ مطلب

بیان کیا ہے کہ بیال اس کے پاس بمیشدرہ کا مجمی ناموگا ،ندخم موگا۔ ا

ایک اورجگدار شادیاری تعالی ہے: "اَلَها کُمُ التَّکَاتُوُ ٥ حَنَّی ذُرُنَهُ الْمَقَابِرَ" مل (تمهیں کثرت مال کی ہوں اور فخر نے (آخرت سے) عافل کر دیا ، یہاں تک کہتم قبروں میں جا پہنچے)۔امام ابو القاسم الحسین بن مجرد "مفروات القرآن" میں فرماتے ہیں:اَلسلَّه و براس چیز کو کہتے ہیں جوانسان کواہم کاموں سے بٹائے اور بازر کھے۔ سع

پیرکرم شاہ الاز ہری " نے اکشہ کافٹو کرد وحتی ذکر کے ہیں (۱) مال جمع کرنے میں ایک دور سے

سبقت لے جاتا (۲) مال ودولت کی کثرت پرفخر کرنا۔ جولوگ زیادہ سے نیادہ دولت جمینے کی دوڑ میں

گے ہوئے ہیں ان کو بڑی اہم اور ضروری چیزی فراموش ہو جاتی ہیں۔ جب دولت سمیننے کی خواہش جنون کی
صورت اختیار کر لیتی ہے تواس وقت آئیں نہ خدا یا ور ہتا ہے، نہ موت یاد آتی ہے اور نقبر کا وہ تاریک گڑھا جس
میں انہوں نے ایک شاکی ون آ کرفروکش ہونا ہے۔ اس ایک بی خیال میں مگن رہتے ہیں کہ جسے بھی بن پڑے
میں انہوں نے ایک شاکی ون آ کرفروکش ہونا ہے۔ اس ایک بی خیال میں مگن رہتے ہیں کہ جسے بھی بن پڑے
فداری اپنے فرائش کی اوا کی میں بدویا تی کے جرائم سرز دہوتے ہیں تو ہوتے رہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک
بدافعیب لوگ خوف خدا اور آخرت کو بی ٹیس بوریا تی کے جرائم سرز دہوتے ہیں تو ہوتے رہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک
بدافعیب لوگ خوف خدا اور آخرت کو بی ٹیس بھولتے ہیں اور اکثر یہ بازی ہارجاتے ہیں۔ پیرٹھ کرم شاہ اللاز ہر گ
خات ، اپنی آ برو، اپنی شہرت سب مجھوداؤ پر لگا دیے ہیں اور اکثر یہ بازی ہارجاتے ہیں۔ پیرٹھ کرم شاہ اللاز ہر گ
کہتے ہیں بتم اس دھن کر لیتا ہے اور تم بھید کہلے قبر کی آغوش میں لٹا دیے جاتے ہو۔ جو شخص مرجائے اہل عرب
کہتے ہیں مَن ذَاذَ قَبْرَ ہُ گویاز یارت قبر کا لفظ قبر میں فن ہونے کہلے بھی استعال کیا جاتا ہے۔ یہ

انسان کی جمع مال کی موس اور بخیلی و کنوی کا تذکره قرآن کریم شرایک اور جگه ان الفاظ میں کیا گیا کے ارشاد ہے: ' فُلُلُ لُوْ اَنْسُمْ مَسَمُلِكُونَ حَوْآنِنَ وَحُمَةِ وَبِّی إِذًا لَا مُسَكُّتُمْ حَشُیهَ اَلاِنْفَاقِ طُو كَانَ الْانْسَانُ قَتُورًا '' فِی (فرماد یکیے: اگرتم میرے دب کی دحمت کے تزانوں کے مالک ہوتے تو تب بھی (سب) فرج ہوجانے کے خوف سے تم (اپنے ماتھ) کو کھے ،اورانسان میست بی تک ول اور بخیل واقع ہوا ہے)۔

حُبِّ مال وحمع مال بروعيد

موقع کی مناسبت ہے ان وعیدوں کا تذکرہ بھی مناسب ہے جو مال ہے محبت کرنے والوں اور اسے جمع کرنے والوں اور اسے محن محن کرر کھنے والوں کے بارے بیس قرآن کریم نے ارشاوفر مائی ہیں:

س مغردات، جلدا، منحده ۵۵ سے

ل میاوالقرآن بجلده منی ۱۵۸\_ ع النظافر ۱۰۱:۱۰۱۰

س منياء القرآن بجلده منفي ١٣٨٤ ١٨٨٢\_

قرآن کریم بیں ایک اور مقام پرانسان کی مال سے مجت کا تذکرہ ان الفاظ بیں کیا گیا ہے 'فسامًا الإنسسانُ إذا مَا ابْعَلْ اللهُ فَالْکُورَ مَهُ وَنَعْمِهُ فَیَقُولُ رَبِّیْ آکُومَنِ ٥ وَاَمَّ الذَا مَا ابْعَلْ اللهُ فَقَدَرَ عَلَیْهِ الْاِنْسَانُ إذَا مَا ابْعَلْ اللهُ فَقَدَرَ عَلَیْهِ الْاِنْسَانُ إذَا مَا ابْعَلْ الله فَقَدَرَ عَلَیْهِ وَرُوْقَ الْمُولُ وَبِیْ آکُورَ مَنِ وَ اَلْمَالُ مُبًا جَمَّا " بِل المُرانسان (ایساہ) الله سُکِیْنِ ٥ وَ اَنْکُلُونَ النُّواتُ آکُلُا لَمَّا ٥ وَ تُعِبُونَ الْمَالُ مُبًا جَمَّا " بِل المُرانسان (ایساہ) کہ جب اس کارب اسے (راحت وا سائش و سے کر) آزما تا ہا دواسے مزت سے نوازتا ہا دواسے نعیش بخش ہو اور اس پر اس کا رزق میک کرتا ہے تو وہ کہتا ہے: میرے رب نے جھے ذلیل کر دیا ، یہ بات نہیں بلکہ رحقیقت یہ ہے کہ عزت اور مال و دولت کے ملئے پر) تم تیموں کی قدر و آکرام نہیں کرتے ، اور نہی کہ مسکینوں (یعنی غریب اور میک کرتے ہوں) کو کھانا کھلانے کی (معاشرے میں) ایک دوسرے کو تغیب دیتے ہو، اور وراث کا سارا مال سیٹ کر (خود ہی) کھانا کھلانے کی (معاشرے میں) ایک دوسرے کو تغیب دیتے ہو، اور وراث کا سارا مال سیٹ کر (خود ہی) کھا جاتے ہو (اس میں سے افلاس زدہ لوگوں کاحق نیس نکالے اور تم مال ودولت سے مدورہ جو بت رکھے ہو)۔

بعض لوگوں کے پاس مال ودولت کی فراوائی ہوتی ہے۔ رہنے کیلئے آرام دہ شاندار مکا نات ہوتے ہیں۔ اولاد کی بھی کی نہیں ہوتی۔ معاشرے ہیں بھی انہیں قدر وعزت کی نگاہ ہے ویکھا جاتا ہے۔ ان کے بھل بعض لوگ مفلس اور شک دست ہوتے ہیں اور کی تئم کی محرومیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کا رئیل بیسان نہیں ہوتا۔ جولوگ مادہ پرست ذہنیت کے ہوتے ہیں اگر ان کے پاس مال ودولت ہوتو وہ بجھتے رئیل بیسان نہیں ہوتا۔ جولوگ مادہ پرست ذہنیت کے ہوتے ہیں اگر ان کے پاس مال ودولت ہوتو وہ بجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نارافعگی کی دلیل بچھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نارافعگی کی دلیل بچھتے ہیں جبکہ اس کے بیکس ایمان والے ہر دو حالتوں میں میر وشکر کرتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں جبکہ اس کے بیکس ایمان والے ہر دو حالتوں میں میر وشکر کرتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آز مائٹ سے جبر کیا گیا ہے۔

جن سے صاف پید چاہا ہے کہ دولت کی تلت و کشرت اللہ تعالی کی رضا اور نا راضکی کا معیار نہیں۔ آیت کر یمہ بین سے صاف پید چاہا ہے کہ دولت اس کی رضا کی نشانی نہیں اور افلاس اللہ کی ناراضکی کی وجہ سے نہیں اور فر مایا کہتم یہتیم کی عزت نہیں کرتے اور مسکین کو کھا تا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے اور تہماری بستی میں ، محلّہ میں اور بڑوں میں کی لوگ فاقہ کا شکار ہوتے ہیں لیکن تم اپنی دنگ رلیوں میں مصروف اور تہماری بستی میں ، محلّہ میں اور بڑوں میں کی لوگ فاقہ کا شکار ہوتے ہیں لیکن تم اپنی دنگ رلیوں میں مصروف رہے ہو یہ تہمیں بھی ان مسکینوں کی تکلیف کا احساس تک نہیں ہوتا بلکہ اگر تمہارا کوئی رشتہ دار مرجائے تو تم اس کی ساری جائیداد بھی ہڑ ہے کرنا چاہتے ہواور نداس کے بوڑ سفیضعیف والدین کی ساری جائیداد بھی ہڑ ہو ۔ مال ودولت کی مجت اس قدر تمہارے دگ وریشہ میں ساگئی ہے کہتم نے دولت کی ہوں میں حرام وطال کی پرواہ کرنا بھی چھوڑ دی ہے۔ رشوت ، جواء سود، ڈاکہ چوری ، کسی طرح بھی مال حاصل ہوتم میں اس بڑوٹ پرائم کا دائرہ بہت اس کی میہ ہوجائے تو جرائم کا دائرہ بہت خم ہوجائے تو جرائم کا دائرہ بہت خم ہوجائے تو جرائم کا دائرہ بہت محدود ہوجائے گا اور مظالم کی ہیشدت بھی باتی ندر ہے گی۔

حُبِّ مال وجمع مال كالتدارك

قرآن کریم نے کتِ مال دور کی الیان بخل کا علاج ''انفاق فی سیل اللہ' تجویز کیا ہے۔انفاق فی سیل اللہ ہی وہ کام ہے جس سے معاشر ہے جس زیادہ دولت جمح کرنے کی ہوں اور دوڑ جس کی آ سیل اللہ ہی وہ کام ہے جس سے معاشر ہے جس زیادہ دولت جمح کرنے کی ہوں اور دوڑ جس کی آسیل اللہ ہے انفاق فی سیل اللہ ہے تا معاشر ہے جس فر بت ،افلاس اور طرح طرح کی پریٹانیوں اور بیار یوں کوشتم کیا جا سکتا ہے۔انفاق فی سیل اللہ کے بوئیرک فلا جی اور موام دوست معاشر ہے کا نصور بھی ممکن جیس ۔انفاق فی سیل اللہ کی بدولت ہی کی معاشر ہے جس جرائم فلا جی اور موام دوست معاشر ہے کا نصور بھی ممکن جیس ۔انفاق فی سیل اللہ کی بدولت ہی کی معاشر ہے جس جو رک ، کو کہ ہے جنم فیت ہیں جیسے چور ک ، واکہ ہم فروق ہو جب انفاق فی سیل اللہ کی وجہ ہے غربت ختم ہو جائے گی تو لامحالہ دہ جرائم جنب فروش ہو جب کو کہ ہو جائم جنب سے جرائم مال کی صدے بوحی ہوئی ہوں کی کو کھ ہے جنم لیاتے ہیں جیسے دووں ہو جس کے بوجہ ہو جائم جنب سے دور کہ جو جائم کی مفاوات ہے غداری ، بکی دفاع جسنعتی اور زراعتی سودوں لیاتے ہیں جیسے دشوت ،سودخوری بہتی ، ہم دھائے ، بکلی مفاوات ہے غداری ، بکی دفاع جسنعتی اور زراعتی سودوں ہیں گیشن جب انفاق فی شبیل اللہ جو کتے بال کا واصد اور تیر بہدف علاج ہے کی ود سے معاشر ہے میں کیشن جب انفاق فی شبیل اللہ جو کتے بال کا واصد اور تیر بہدف علاج ہے کی ود سے معاشر ہیں میں کتے مال و دولت کی صدے بردھی ہوں جنم میں کتے مال و دولت کی صدے بردھی ہوں جنم میں کتے مال و دوخت کی صدے بردھی ہوں جنم دیتے ہو جائم ہوتے جلے جائمیں گیر ہوا نمانی قلاح کا سب سے بردا علم ہواراد والسانی حقوق کا در بی ہونے کا کی جو انسانی قلاح کا سب سے بردا علم ہورار اور انسانی حقوق کا در بیت ہوتے جلے جائمیں گیر ہوتے کی جو انسانی قلاح کا سب سے بردا علم ہورار اور انسانی حقوق کا در بیت کی کی جو انسانی قلاح کا سب سے بردا علم ہور انسانی حقوق کا دور تو کی حقوق کا دور کی کا سب سے بردا علم ہور انسانی حقوق کا دور کی کا سب سے بردا علم ہور انسانی حقوق کا دور کی کا دور کی کو کھور کی کا دور کی کی دور کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کی کی کو کو کی کو کو کر کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کر کو کو کو کو کو کو کر کو کو کو کو کو کو کی ک

#### Marfat.com

سب سے بڑا کافظ ہے اس میں انفاق فی سبیل اللہ کی ہے پناہ تا کید ہے جس کا تذکرہ ہم آنے والے صفحات میں کریں گے۔ پس کا تذکرہ ہم آنے والے صفحات میں کریں گے۔ پس ٹابت ہواکد انفاق فی سبیل اللہ کے بغیر کے معاشرے میں اس چین اور سکون ممکن نہیں کیونکہ اس کے بغیر کچھاوگ تو آتش ہوں میں جل مرتے ہیں اور پھاوگ محرومیوں کے آنسوؤں میں بہہ جاتے ہیں۔

کیا تو این آیت مبارکدیں تنبیدی جارتی ہے کواللہ تعالی کی داہ یس فرج کرتے دہو۔اگرتم نے ابیانہ کیا تو این آپ کواورا پن آپ معاشر ہ کو تباتی سے ند بچاسکو کے۔البذاا نفاق فی سیل الله کرتے دہواورا پن آپ کو ہلاکت میں ندو الو۔ پہلے گزر چکاہے کوانفاق فی سیل الله ندکر نے کی وجہ سے ایک معاشرہ کس طرح برترین انجام سے دو چارہ وجا تا ہے اور بدا منی کا مرکز بن جا تا ہے۔ایک اور مقام پرارشاد ہاری تعالی ہے 'مَفَ سلُ الله نی نُنفِقُون کَ اُمُو الله مُ فِی سَبِیلِ الله یَحمَثُلِ حَبَّةِ اَنْبَعَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِی کُلِ سُنبُلَةٍ مِانَة حَبَّةٍ طُوالله مُ الله مُن اُبِلَةِ مِانَة حَبَّةٍ طَالله حَبَّةٍ الله کُوراء الله کی داہ میں این اللہ میں سورائے میں ان اور الله کہ نہ کہ ن یک میں ہے۔ سے سات بالیاں آگیں (اور پھر) ہر بالی میں سودانے ہوں (لیمی سات والا کی مات والا ہے ، اور الله بڑی وسعت والا موس جانے والا ہے ، اور الله بڑی وسعت والا خوب جانے والا ہے )۔

ایک اور مقام پر انفاق فی میل الله کرنے والوں کے بے پناہ اجراور خلوص کی ایمیت کو واضح کرنے کے بیمثال بیان فرمائی۔ "وَ مَعْلُ اللهٰ فِیْنَ یُنْ فِیْقُونَ اَمْوالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرُضَاتِ اللهٰ وَتَفْیِنَ مِنْ اللهٰ فَطُلُّ طَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرُضَاتِ اللهٰ وَتَفْیِنَ مِنْ اللهٰ فَعَلُ طَالُ اللهٰ کَمَثَلِ جَنَّةِ مِ بِسَرَبُ وَ قِ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَا لَتُ اکْلَهَا ضِعْفَیْنِ عَفِیانُ لَمْ یُصِبُهَا وَابِلٌ فَطُلُ طَوَلَ اللهٰ مِنْ اللهٰ کی رضاعاصل کرنے اور ایجان و ایمان و واللهٰ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیْرٌ " اورجولوگ اپ بال الله کی رضاعاصل کرنے اور ایجان و ایمان و الماعت پر) مضوط کرنے کیلئے خرج کرتے ہیں ان کی مثال ایک ایسے باغ کی ہے جواو نجی سطح پر ہواس پر زور دار بارش بولو دو دو گونا کھل لاے اور اگر اسے ڈور دار بارش نہ طے تو (اسے) شبخ (یا ہمکی می موار) بھی کافی ہو، اور اللہ تربیار سے اعمال کو خوب و یکھنے دالا ہے)۔

میالفاظ انتہائی قابل خور ہیں۔ مال خرج کرنے سے اللہ تعالی کے خلص اور پا کہاز بندوں کی ایک غرض تو یہ ہوتی ہے کہ ان کا رب کریم ان پر راضی ہوجائے اور اس کے علاوہ دوسری غرض ہی ہوتی ہے کہ دلوں میں اللہ تعالی کی راہ میں مال وجان قربان کرنے کی استعداد پختہ اور ملکہ رائخ ہوجائے۔ مال بوی پیاری

ع البقره،۲۲۵:۲

چیز ہے اس کاخر چ کرنا ابتدا میں بے شک گراں گزرتا ہے لیکن جب انسان خرج کرنا شروع کر دیتا ہے تو دل
آ ہتدآ ہتداس کاخوگر اور اس کی لذتوں ہے آشنا ہوجاتا ہے اور راہِ خدا میں سب پچھاٹانے کی استعداد بختہ ہو
جاتی ہے۔ پھر مال تو مال رہاوہ اپنی جانِ عزیز تک نثار کرنے کوسب سے بڑی سعادت یقین کرنے لگتا ہے اور
اپنی جان ، مال اور اولا دسب پچھالٹد تعالی کی راہ میں لٹانے کیلئے بے چین ہوجاتا ہے۔

باطنی امراض کے ختم ہونے سے انسان کی روحانی ترقی ہوتی رہتی ہے۔ پھرایک وقت ایسا بھی اس بر آتا ہے کہ اسے مال جمع کرنے اور اسے گن گن کرر کھنے سے پریشانی اور بے چینی ہوتی ہے بلکہ اس کے بریکس مال خرچ کرنے سے خوشی اور لذت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں خوشی اور اطمینان محسوس ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ایسا شخص بلندروحانی مراتب طے کرر ہا ہے اور جوں جوں وقت گزرتا جاتا ہے انفاق فی سبیل اللہ انسان کی فطرت میں رج بس جاتا ہے اور حنب مال اور بخل کی بیاری سے مشقلاً اس کی جان چھوٹ جاتی ہے۔

#### انسان میں بے صبری وجلد بازی

انسان کی منفی عادات میں ہے ایک بے صبری دجلد بازی ہے۔قرآ بن کریم میں اس بارے میں ارشاد ہے 'خولم ق الانسانُ مِنْ عَجُلِ" لے (انسان (فطرنا) جلد باز پیدا کیا گیا ہے)۔ابن منظورٌ فرماتے ہیں کرکسی چیزکواس کے مقررہ دفت ہے پہلے طلب کرنے کو جلت کہتے ہیں۔'المُعُدِّ مَلُ لُ الشَّیْء وَ تَحَوِیْهِ قَبُلُ اَوَانِهِ" بل

انیان کی جلت پیندی اظهر من اشمس ہاوراس کے پور پے شوکریں کھاتے چلے جانے کا سے بھی ایک براسب ہے۔ 'فیال آغیز ابھی ایٹا گئے والعُجلة فَانُ الْعَرْبَ تُكَنِّبُهَا أُمُّ النَّدَامَاتِ ''(ایک اعرائی کا قول ہے خبردارجلد بازی ہے بچنا اہل عرب اس کوام الندامات (ساری ندامتوں کی اصل) کہا کرتے ہیں)۔ بیرکرم شاہ الاز ہری لکھتے ہیں کہ اہل عرب کا بیجاورہ ہے کہ جووصف کی میں بکثر ت پایاجائے اس کے متعلق کہتے ہیں کہ پہواسے اور جوزیاوہ غصہ قربوا ہے گئے ہیں 'خطب فَ مَنْ خَضَب ''اور جو نیادہ کریم ہوا ہے گئے ہیں 'خطب فَ مِنْ خَرَم '' ۔ کیونکہ جلد بازی بھی لوگوں کا شیوہ ہے اس لیے 'نخبل فی مِنْ عَضَب ''اور جو غربادہ کریم ہوا ہے گئے ہیں 'نخبل فی مِنْ خَرَم '' ۔ کیونکہ جلد بازی بھی لوگوں کا شیوہ ہے اس لیے 'نخبل فی مِنْ عَرَم '' ۔ کیونکہ جلد بازی بھی لوگوں کا شیوہ ہے اس لیے 'نخبل فی مِنْ عَجَل '' کہا گیا ۔ س

ايك اورمقام ردار شاوس: "إنَّ الْإنسَانَ مُحلِقَ هَلُوْعُانَ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ٥ وَإِذَا مَسَّهُ الْغَيْرُ مَنُوعًا" مِن (بِيشك انسان بِصراورلا لِي بِيدامواب، جب است مصيبت (يامالي نقصان)

لِ الانبيَّ ، ۲۱: ۳۷۔ علی النالعرب بحمد بن محرم ابن منظور بمتوفی ۱۱ کھ، جلد اا بمتفی ۲۵ میں وارصادر ، بیروت علی ضیا والقرآن ، جلد ۳ منفی ۵۲۵۔ علی ضیا والقرآن ، جلد ۳ منفی ۵۲۵۔

بنچ تو گھبراجا تا ہے اور جب اے بھلائی (یامالی فراخی) حاصل ہوتو بخل کرتا ہے)۔

صاحب تغییر ضیاء القرآن فراتے ہیں: ان آیات ہیں بڑی وضاحت ہے اس حقیقت ہے پردہ
انھایا گیا ہے کہ اسلام نے عبادات کا جونظام اپنے مانے والوں کیلئے تجویز کیا ہے وہ محض پوجا پاٹ اور بے
مقصد رسومات نہیں جن سے انسان کی اصلاح اور تربیت کا دور کا واسط بھی نہ ہو بلکہ بدوہ انقلاب آفرین
پروگرام ہے جوانسان کی صرف تربیت ہی نہیں کرتا بلکہ اس کی سرشت میں جوعیوب اور کمزوریاں ہیں ان کا بھی
قلع تبع کرتا ہے۔ اور اس کوالی خویوں اور کمالات سے مزین کرتا ہے کہ وہ اپنے فائدان، اپنی قوم
ادر اپنے ملک کیلئے باعث صدع زوانتی رہن جاتا ہے۔ اس کے دم سے حق کا بول بالا ہوتا ہے اس کی دل نوازیوں
ادر اپنے ملک کیلئے باعث صدع زوانتی رہن جاتا ہے۔ اس کے دم سے حق کا بول بالا ہوتا ہے اس کی دل نوازیوں
سے دھی انسانیت کے مصائب و آلام میں کی آجاتی ہے۔ وہ جیکر یمن و برکت جدھر سے گر رجاتا ہے مسرتوں
کے پھول کھل جاتے ہیں، خوشحالی کے چراغ روش ہوجاتے ہیں، بے کسوں اور بے بسوں کوئی زندگی ، نئی امنگ

مندرجہ بالا آیات میں بتایا گیا ہے کہ انسان کی سرشت میں تین عیب ہیں ایک تو وہ حریص اور کم
ظرف ہے، ایسی چیزوں کو بھی ہڑپ کرنے کیلئے ہے تا ہر بہتا ہے جواس کی اپنی تہیں ہوتیں۔ اس کی کوشش ہر
قیمت پردولت سمیٹنے کیلئے وقف رہتی ہے۔ خواہ دولت رشوت سے بلے، لوٹ کھسوٹ سے بلے، چوری، رہزنی
سے بلے قوم کی غذائی اجناس کو سمگل کرکے بلے یا قوم وطن سے غداری کرکے بلے، وہ بازئیس آتا۔ ایسے
لا پی کو عربی میں 'فسلو ع'' کہا جاتا ہے۔ دوسرافقص اس میں ہیہ ہے کدہ ہزوع ہے۔ بہت گھرا جانے واللہ
جب مصائب کی گھٹا اس کی زندگی کے افتی پر نمودار ہوتی ہے قواس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اوسان خطا
ہوجاتے ہیں، امید کی کوئی کرن اس کونظر نہیں آتی۔ تیسرافقص یہ ہے کہ وہ تخت بخوں، خت بخیل ہے کی بلی یا
ہوجاتے ہیں، امید کی کوئی کرن اس کونظر نہیں آتی۔ تیسرافقص یہ ہے کہ وہ تخت بخوں، خت بخیل ہے کی بلی یا
خواس تی کوٹ کوٹ کر بھر کی ہو کہ وہ طال وحرام کی تمیز سے بھی قاصر ہو، مصیبت کے دوت اپنے اوسان
خواس کر ہمشے اور مایوس ہو کر اپنے آپ کو حالات کے دحم و کرم پر ڈال دے یا جب وہ دولت منداور مالدار ہوتو
خطا کر ہمشے اور مایوس ہو کر اپنے آپ کو حالات کے دحم و کرم پر ڈال دے یا جب وہ دولت منداور مالدار ہوتو
کری کھی چوس بن جائے تو کیا ایسے خص کا وجودا ہے ملک واس سے بے زار ہوتے ہیں اور بچ تو ہہ ہے کہ وہ
اس کی بہتی والے بھی نفرت کرتے ہیں اس کے گھر والے بھی اس سے بے زار ہوتے ہیں اور بچ تو ہہ ہے کہ وہ
اس کی بہتی والے بھی نفرت کرتے ہیں اس کے گھر والے بھی اس سے بے زار ہوتے ہیں اور بچ تو ہہ ہے کہ وہ

اليى فطرى كمزور يون كالپيكر جب اسلام كى تعليمات كواپناليتا ہے،اس كے ارشادات پر كمل پيرا ہوتا

ل ضياءالقرآن،جلد ٥ منوس١٣ ١٩٢٠ ١٠ ـ

ہے، اپنی زندگی کے شب وروز قرآن کریم کے پیش کیے ہوئے اس قالب میں ڈھال لیتا ہے تواس کی کا یا بلیك جاتی ہے۔ وہ حریص نہیں رہتا بغی ہوجا تا ہے۔ اس کا دل غی اور آئے سے سر ہوجاتی ہیں۔ مصائب کے تندو تیز طوفان جب اس ہے آ کر نگراتے ہیں تواسے فولاد کی چٹان کی طرح مضبوط پاتے ہیں۔ ان حالات میں اس کی امید کا چراغ اور زیادہ ضیا بار ہوتا ہے۔ سیل حوادث سے وہ گھبرا تانہیں بلکہ اس دفت اس کی خفیہ توانا ئیاں انگرائیاں لینے لگتی ہیں، وہ ان سے فرارا ختیار نہیں کرتا بلکہ شیر کی طرح ان پر جھپٹتا ہے اور جب اس پرخوشحالی کا دور آتا ہے تو وہ محتاجوں اور مسکینوں کو ڈھوٹ کر ان کی امداد کرتا ہے وہ کی کو پریشان نہیں دیکے سکتا۔ جب تک وہ ور آتا ہے تو وہ محتاجوں اور مسکینوں کو ڈھوٹ کر ان کی امداد کرتا ہے وہ کی کو پریشان نہیں دیکے سکتا۔ جب تک وہ کسی کی نکلیف کو دور نہ کر ہے اس چین نہیں آتا۔

یدوہ تبدیلی ہے جواسلام کے پیش کے ہوئے نظام عبادات پھل کرنے سے انسان میں رونما ہوتی ہے۔ ہماری شومئی قسمت ملاحظہ ہوکہ آج کا مسلمان اس بابر کت پردگرام کوا پے لیے ایک نا قابل برداشت بوجے ، ایک ناروا پابندی اورا یک غیر دلچسپ مصروفیت گردا نتا ہے اس وجہ مفری کمزوریاں عود کرآئی ہیں اور بوی قوت سے انہوں نے ہمارے قلب ونظر پراپنا قبضہ جمالیا ہے۔

#### بيصبري وجلد بازي كانتدارك

قرآن کریم نے عجلت پیندی وجلد بازی کاعلاج''صبر'' تبحویز کیا ہے۔''صبر'' قرآن کریم کی ایک جامع و مانع اصطلاح ہے۔ جوانسان کی اجتاعی اورانفرادی زندگی کے ہرمشکل موڑ پرانسان کی راہنمائی کرتی ہے۔ بستر علالت ہویا میدانِ جنگ'' صبر''انسان کیلئے ایک روشن راستہ ہے کیکن صبر کے مفہوم کو سی طور پر بھھنے کی ضرورت ہے۔

#### صبر كامرة جمفهوم

مبر کامرة ج مفہوم جوعام طور پرلوگوں میں مشہور ہے وہ قرآن وسنت سے متصادم اور مسلم سوسائی کو ایک سازش ہے۔ یا در کھیے ظلم کو برداشت کرتے رہنا، ظالموں کے خلاف پچھ مزاحمت نہ کرنا، حالات کی ختیوں اور ناموافقت کے سامنے ہتھیا رڈال کر بیٹھ جانا، مایوس ہو کر جدوجہد ترک کر دینا اور کوئی کوشش کے بغیر ہی نتائج کی ذمہ داری اللہ تعالی پرڈال کر بیٹھ جانا بیصر نہیں ہے بلکہ بیتسائل بسندی ، کم ہمتی اور بزدلی ہے۔ پروین شاکرنے کیا خوب کہا ہے۔ اور بزدلی ہے۔ پروین شاکرنے کیا خوب کہا ہے۔ اور بزدلی ہے۔ پروین شاکرنے کیا خوب کہا ہے۔ فاصفی بھی تو تھہری بیشت پناہی کی طرح

صبر کا درست مفہوم

صبرك بارك من الله تعالى كاارشاد من يَناتِها الَّذِينَ المَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبُو وَالصَّلُوةِ طَّلُ السَ (اكا يمان والواصبراور نماز كرد سلي (محص) مدوجا باكرو) \_

صبر کے معنی ہیں باندھنا، یعنی نفس کو صبر سے بائدھ کر اللہ تعالیٰ کی ری کو پکڑے رہتا۔ یہود یوں ہیں لڈت دنیا

کی طرف رغبت زیادہ ہے اور سیجی راہب اپنے اوپر دنیاوی لذتوں کو حرام کر لیتے ہیں۔ یہودی ایام حیض میں
عورتوں کو بالکل دور کر دیتے ہیں اور عیسائی ان کی طرف زیادہ شفقت اور انتہائی ناز برداری کرتے ہیں گر
اسلام کا نظر میدونوں سے بالکل مختلف ہے۔

بعض مذاہب میں نفس کی سرکتی کے لئے بخت اقد امات کیے جاتے ہیں لیکن اسلام میں نفس سرکش کی سرکو بی کے لیے حلال چیزوں کی حرمت کوروانہیں رکھا گیا بلکہ اعتدال اور پر ہیز کو بلند مقام دیا گیا ہے جیسے جسم نی طبیب بعض اشیاء کوصحت جسمانی کے لیے مضر خیال کر کے مریض کو ان کے استعال ہے روک دیتا ہے۔ ای طرح روحانی معالج بعض روحانی مناصب کے پیش نظر بعض چیزوں سے وقتی طور پر اجتناب کے لیے تھم دیتے ہیں اگر چہان چیزوں کو حرام قرار نہیں دیا جاتا۔

قرآن کریم نے صبر کامفہوم بعض آیات کے ذریعے متعین کردیا ہے لیکن جہالت کے عام ہونے اور قلب تدتر فی القرآن کی وجہ سے لوگ عام طور پراس مفہوم سے ناآشناہیں۔ بلکہ یہاں تک کہنا مناسب ہے کہ لوگ اس درست مفہوم سے بکسر اجنبی ہیں اور ان کا ذہن اسے قبول کرنے کیلیے بھی تیار نہیں۔ ذیل میں ہم صبر کی چندا قسام کا تذکرہ کریں ہے جن سے انشاء اللہ تعالی صبر کا سیحے مفہوم قار کین کے اذبان میں نقش ہوجائے گا۔ و بالند النوفیق

#### (۱) کفار کے مقابلہ میں صبر کرنا

غالب آئیں ہے)۔ ویکھے کفر پرغلبہ حاصل کرنے کیلئے ان آیات میں ایمان کے ساتھ صرف صبر کی شرط لگائی ہے۔ یعنی اگرانسان کے پاس ایمان کی دولت ہواور وہ صبر کو پوری شرائط کے ساتھ اختیار کرنے والا ہو، کی ہے۔ یعنی اگرانسان کے پاس ایمان کی دولت ہواور کا مصابح بوجانا بھینی ہے اور اس پھر یہ ایمان والے ایک وحدت کی شکل میں ہول تو کفار کا ان کے مقابلے میں مغلوب ہوجانا بھینی ہے اور اس غلبہ کیلئے کوئی بہت برد الشکر در کا زمیس ہے۔ بلکہ دوسو کا فروں کو مغلوب کرنے کیلئے صرف ہیں صابر موس نی کا فی

صاحب تشیر ضیاءالقرآن فرماتے ہیں بیامر چی نظرر ہے کہ بیدوعدہ نام نہاد مسلمانوں سے نہیں جو مصیبت اور آزمائش کے کھات ہیں ہمت ہار کر بیٹھ جاتے ہیں بلکدان سے الله ایمان سے جوراوحق ہیں پیش آنے والی ہر تکلیف کوخوثی سے برداشت کرتے ہیں۔حالات کی شینیوں ہیں ان کا جوشِ ایمانی بڑھ جاتا ہے اور دہمن کی توت و تعداد کو دیکھ کروہ صبر کا دامن مضوطی سے پکڑ لیتے ہیں اور فولا دی چٹان بن کر کھڑ ہے ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پرارشاد ہے فو کے آیٹ فی قب نیسی قست کی معنی فریشی فوٹ کوئیوں کے بائی مقدا و مقام المنت کا نواط و الله یہ یہ بیٹوں نے جہاد کیا ان کے ساتھ بہت سے اللہ والے الفیسرین " لے (اور کیتے ہی اخبیاء جیرا ہے ہوئے جنہوں نے جہاد کیا ان کے ساتھ بہت سے اللہ والے (اولیاء) بھی شریک ہوتے ، تو ندانہوں نے ان صحیبتوں کے باعث جو آئیس اللہ کی راہ ہیں چنجیں ہمت ہاری اور ندوہ کمزور پڑے اور ندوہ محکے ،اور اللہ صبر کرنے دالوں سے مجت کرتا ہے )۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے مبر کرنے والوں کے تین اوصاف ذکر فرمائے ہیں۔ پہلا وصف بیہ کہ وہ تکلیفوں اور مصیبتوں کی وجہ ہے ہمت ہار کرنہیں جیٹھتے اور دوسراوصف بیہ ہے کہ وہ کفار کے مقابلہ میں کمزور نہیں پڑتے بلکہ ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور تیسرا اور آخری وصف بیہ ہے کہ وہ حالات کی ناموافقت کی وجہ سے ہار مان کرنہیں جیٹھ جاتے بلکہ برابر کوشش میں گئے رہتے ہیں یہاں تک کہ انہیں می مرمقعود حاصل ہوجاتا ہے۔

(۲) کفارکی اذیبوں برصبر

صبری آیک اور شم جس کا قرآن کریم میں کثرت سے تذکرہ ہاور خاص طور پر بی کریم من آلیہ کو خطاب ہے، وہ کفار کی طعن و تشنیخ اور ایڈاء پر صبر کرنا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے 'فاصبر کو لیے گھم رَبِّک وَ لَا تُسطِعُ مِنْهُمْ اَثِمُّا اَوْ کَفُورٌ اَ ' کا (سوآپ اپ نے رب کے کھم کی خاطر صبر (جاری) رکھیں اور ان میں سے کسی کا ذب و گنہگاریا کا فرونا شکر گڑار کی بات پر کان ندوهریں)۔ اس آیت کریمہ میں القد تعالی اپنے بیارے رسول من آئی آئی ہے فرمار ہے ہیں کہ اے محبوب من آئی آئی ہے اب کی طرف سے جواحکام ملے ہیں ان کی بیندی کرتے رہیں۔ کسی کا فقت کی ہرگڑ پرواہ ندکریں۔ بید کروار، نا نہجار اوراحسان فراموش آپ مائی آئی ہے گارگر کے ان ان کی بیندی کرتے رہیں۔ کسی کا فقت کی ہرگڑ پرواہ ندکریں۔ بید کروار، نا نہجار اوراحسان فراموش آپ مائی آئی ہے گارگر

فر مانِ خداوندی ہے منحرف کرنا جا ہیں تو آپ مُلْآلِمُ ان کا کہنا ہر گزنہ ما نیں۔

(۳)مصيبت اوريخي ميں صبر

صبر کی ایک اوراجم متم جس کا قرآن کریم میں تذکرہ ہوہ بیاری، تنگدی اور بخت حالات میں مبر کرنا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے 'وَ السَصْبِوِیْنَ فِی الْبَاسَآءِ وَ الصَّرَّآءِ وَجِیْنَ الْبَاسِ طَّ اُولَئِکَ الْبَائِنَ صَدَفَوْ اطْ وَ اُولِسَئِکَ هُمُ الْمُتَقُونَ '' سے (اور کُیؒ ( تنگدی ) میں اور مصیبت ( بیاری ) میں اور جنگ کی هذت (جہاد) کے وقت صبر کرنے والے ہوں، بہی لوگ سے میں اور یہی پر ہیزگار میں )۔

یعنی بیماری میں انسان ہمت اور حوصلے ہے کام لے اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کر ہے بلکہ محض اس کی رضا کو ہر چیز ہے مقدم جانے اور اس حالت میں بھی حتی المقدور شریعت پر عمل پیرار ہے اور اگرانسان مالی طور پر تنگ دست ہوجائے تب بھی ناشکری اور ہائے ہائے کرنے ہے بازر ہے بلکہ جنتا بھی اللہ تعالیٰ نے اس کورز ق دیا ہے اس پر قانع رہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

شکدی فراخ دی ہے

ہو تناعت کر زندگی کا اصول

س التره:١٥٤١\_

بابنمبر۵

# نفس برارشادات نبوى التاليم

لفظ نفس کا معنوی دائرہ بہت وسیج ہے۔ جس کا پھھاندازہ آپ کو کتاب ھذاکے ہاب' انفس کے لغوی واصلاحی معانی کے تناظر میں چندا حادیث لغوی واصلاحی معانی کے تناظر میں چندا حادیث مبارکہ پیش کی جارہی ہیں۔

معرفت نفس كي الجميت

آ يتِ قرآنى" أَنَّ أَمُّرُونَ النَّ اللَّ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوُنَ أَنْفُسَكُمْ وَ أَنْتُمْ تَتُلُونَ الْكِتنَ طَ أَفَلا تَعْفِلُونَ " لِ (كياتم دومر \_ لوكول كويكي كا كلم ويتي بواورا بيئة بي كوبول جائة بوحالا تكرتم (الله ك) تَعْفِلُونَ " لِ (كياتم دومر \_ لوكول كويكي كا كلم ويتي بواورا بيئة آب كوبول جائة بوحالا تكرتم (الله ك)

ایشف النفاه ،اساعیل بن محمد الجراحی متوفی ۱۱۹۳ و ، صدیث ۲۵۳۲ ، جلد ۲ مفی ۳۴۳ ، موسسة الرساله ، بیروت به ع البقره ، ۲٬۳۷۴ \_

#### سخا نفس کے حاملین کے لئے جنت

نفس کے متعلقات میں سے ایک اہم چیز سخائے نفس ہے۔ یعیٰ نفس کا بخل سے پاک ہونا۔ ایسے ہی خوش نصیبوں کے لیے قر آن وحدیث میں جنت کی مبتارت ہے حدیث نبوی ہے: حضرت انس عیشہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم میں آئی آئی نے فر مایا اللہ تعالی نے جنت عدن کو اپنے دستِ قدرت سے پیدا فر مایا۔ اس کی ایک اینٹ سفید موتی ہیں۔ اس کی مشک کی ہے۔ اس کی کنگریاں موتی ہیں۔ اس کا گھاس زعفر ان ہے۔ پھر اللہ تعالی نے جنت سے فر مایا بولو ! تو جنت یوں گویا ہوئی ' فَق لَدُ اَفَلَمَعَ مُوتی ہیں۔ اس کا گھاس زعفر ان ہے۔ پھر اللہ تعالی نے جنت سے فر مایا بولو ! تو جنت یوں گویا ہوئی ' فَق لَدُ اَفَلَمَعَ اللّٰہ فُولُو مُن ' ' بِی شک موسی کا میا ہوگئے )۔ تو اللہ رہ العزت نے فر مایا مجھے میری عزت وجلال کی مشم تیرے اندر میر نے قرب میں کوئی بخیل نہیں رہے گا۔ پھر دسول اللہ میں آئی تی شرے تیا ہے کہ میں مالی کے نوائند کی میں اور دو موضی اپنے نفس کے نمال سے بچالیا گیا کیں وہی لوگ ہی بامرادوکا میا ہیں ہیں ۔ سے پہالیا گیا کہیں وہی لوگ ہی بامرادوکا میا ہیں ہیں ۔ سے

### مخ نفس سے بیخے کا طریقہ

حضور نی اکرم سُلَقِیَا الله عَنْهُ سَمِعُتُ وَسُولَ الله یَقُولُ فَلاَثُ مَنُ کُنَّ فِیْهِ فَقَدُ بَرِءَ مِنَ الشَّعُ مَنُ اَذَى بَنِ عَبُدِ الله وَفِرَى الله عَنْهُ سَمِعُتُ وَسُولَ الله یَقُولُ فَلاَثُ مَنُ کُنَّ فِیْهِ فَقَدُ بَرِءَ مِنَ الشَّعُ مَنُ اَذَى بَنِ عَبُدِ الله وَقَرَى الله عَنْهُ سَمِعُتُ وَسُولَ الله یَقُولُ فَلاَثُ مَنُ کُنَّ فِیْهِ فَقَدُ بَرِءَ مِنَ الشَّعُ مَنُ اَذَى الله وَقَرَى الطَّيف وَأَعْطَى فِي النَّوانِبِ " في حضرت عابر بن عبدالله فَصُدروايت كرت بي كه مِن الشَّعُ مَن الله وَقرَى الطَّيف وَأَعْطَى فِي النَّوانِبِ " في حضرت عابر بن عبدالله فَيْهِ الله وَقرَى الطَّيف وَأَعْطَى فِي النَّوانِبِ " في حضرت عابر بن عبدالله فَيْهِ الله وَقرَى الطَّيف وَالله وَالله وَقَرْى الطَّيف وَالله وَالله وَقَرْى الله وَقَرْى الله وَقَرْى الله وَقرَى الطَّيف وَالله وَله وَالله وَالله وَالله وَله وَالله وَله وَالله والله وا

ل كنزالعمال محديث ٢٠٠٨م بيلام متحية ١٨١٥ على المؤمنون ١٢٣٠٠ على المحشر ١٠٥٩ على المعشر ١٠٥٩ على المعشر ١٠٥٩ على المعتم المعلى المعتم ا

ہے نفس کے دیگرمفاجیم

فی نفس کا عموی مغہوم تو نفس کا بخل لیا جاتا ہے۔ لیکن احادیث مبارکہ کا جائزہ لیا جائے تو اس کے مزید مفاہیم بھی سامنے آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ این عمر حظیمت اُو مَن یُو ق شُع نَفَسِه '' کی تفسیر میں مروی ہے کہ فی نفس نہیں کہ آدی اپنامال کسی کوندوے بیتو بخل ہے اور یہ بھی مُری چیز ہے۔ مگر شتے ہیں ہے کہ انسان کی آئی اُس (مال، چیز) کی طرف اُٹھے جو اُس کی نہیں۔ حضرت حسن حظیمت مروی ہے کہ غیرعورت پرنظر ڈوالنا بھی شخ نفس ہے۔ ل

خواہش نفس جب حق کی راہنما ہوجائے

کوئی انسان مومن کامل تو اُس وقت بنآ ہے جب اُس کی ہوائے نفس آ قا مرت بنا ہے ہوئے وین کے تابع ہوجائے جیما کے ارشاد نبوی ہے 'وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بَن عُمَرَ قَالَ وَاللّٰهِ مُرْتَا اللّٰهِ مرتَّا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ

وورصی برام روسی بھی بیٹر بھی وے دی گئی کہ ایک وقت آنے والا ہے جب لوگ حق کو راہنما بنانے کی بچائے خواہشِ لفس کی بیروی کریں کے بلکہ خواہش نفس کو اپنا معبود بنالیں کے۔ارشاد باری تعالی ہنانے کی بچائے فن اتّ بَحَدُ اللّٰهَ مَواٰهُ ط اَفَانْتَ تَحُونُ عَلَيْهِ وَ بِحَيْلًا" سے (کیا آپ نے اس محض کو دیکھا ہے جس نے اپی خواہشِ نفس کو اپنا معبود بنالیا ہے تو کیا آپ اس پر تکہان بنیں سے )۔

ونيا كابدترين سأتقى

تخلیل انسان میں نفس کوجز ولا یفک بنایا ممیاہے ، محربیا یک ایساساتھی ہے جس کی عزت وتکریم کی

ل الدراكمنثور، امام جلال الدين سيوطي متوفى اا و هر جلد ٨ ، صفحه ٨ • ابيروت \_ ع مشكوة المصابح ، حديث ١٦٧ ، جلد ا سع الغرقان ، ٢٥: ٣٠٠ \_ سع الغرقان ، ٢٥: ٣٠٠ \_

جائے تو بھڑجاتا ہے اور اگراس کے برخلاف اس کی تأ دیب کی جائے بھو کا پیاسار کھاجائے تو سنورجاتا ہے۔ ا يك مرتبه بى كريم التَهُ يَنِم في المرام والمرام والمرام المن المرام المن المرام المر ٱكْرَمْتُ مُ وَهُ وَ اَطْعَمْتُمُوهُ وَ كَسَوْتُمُوهُ اَفْضَى بِكُمْ اِلَى شَرِّغَايَةٍ وَ إِنَّ اَهَنْتُمُوهُ وَ اَعْرَيْتُمُوهُ وَ اَجَـغُتُـمُـوُهُ اَفُـطَى بِكُمُ اِلَى خَيْرِ غَايَةٍ، قَالُوا يَارَسُولَ الْلَهِ! هٰذَا شَرُّ صَاحِبٍ فِي الْآرُضِ، قَالَ فَوَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ إِنَّهَا لَنُفُوسُكُمُ الَّتِي بَيْنَ جُنُوبِكُمْ" لِه (تم اليِّ اليم المح كم ارب من كيا کہتے ہو کہ اگرتم اس کی تکریم کرواوراس کو کھلاؤیلاؤاوراس کو پہناؤتو پہنچادے تمہیں برائی کی انتہا کواوراگر اس کی ا ها نت کرو ، ننگا اور بھو کا رکھوتو پہنچاد ہے تمہیں بھلائی کی انتہا کو ،صحابہ «پینے کہا یارسول اللہ! ما آئیلینم وہ رویئے زمین پر بدترین ساتھی ہے،فر مایا: اس ذات کی نتم جس کے قبضہ کندرت میں میری جان ہے وہ تمہارے نفوس ہیں جو تهارے پہلووں کے درمیان موجود میں )۔ سیرعالم من آن ارشادیاک ب 'آلسنفس تعملی و تشتهی و الْفَرَجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْيُكَذِّبُهُ "ع (نفس آرزواورخوائش كرتا باورشرمگاهاس كى تائيدا انكاركرتى ب)\_ "الْعَيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى" نَفْسُ س قدرموذى سائقى ب\_حضرت ابوحفص عَيْفَ نے يج فرمايا تھاكه "جو خص ہرونت ایے نفس کو تنم (مجرم) ند تفہرائے اور تمام احوال میں اس کی مخالفت نہ کرے اور اس کی نالسند باتوں کی طرف (لینی اعمال حسنه )اے مجبور نہ کرے تو دہ دھوکہ میں ہے اور جونفس کواچھی نگاہ ہے دیکھے تو وہ تباہ ہو گیا کیونکہ نفس ہلا کتوں کی طرف بلاتا ہے۔انسان کے دشمنوں کا مدد گارر ہتا ہے، ہر فتیج فعل کی طرف لپکتا ہے، ہر برائی کی پیروی کرتا ہے غرضیکہ بیطبعی طور پر ہمیشہ میدان مخالفت میں کوشاں رہتا ہے۔ پس انسان

168

مديث من عَرَف نَفْسَه "كالتحقيق

کیلیے سے بات بہت برای افعت ہے کہ وہ نفس کے دام میں نہ آئے "۔

نفس كے متعلق كتب تصوف من بيالفاظ بطور حديث آئے بين 'مَنْ عَرَفَ نَفُسَهُ فَقَدُ عَرَفَ رَبَّهُ '' كَ (جَنْ فَضَ فَ اَلَّهُ مَا الفاظ بحواعظ رَبَّهُ '' كَ (جَنْ فَضَ فَ اَلْ اِلْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ع صحیح بخاری، صربت ۱۲۲۸، جلد ۲، منی ۱۳۳۸ مع تغییر الکبیر، جلدا، منی ۸۲ لے تغییر قرطبی ،جلد ۹ صفحهٔ ۲۱۰

سے سنن رندی، صدیث ۲۳۵۹، جلدی، صفی ۲۳۸\_

اور بعض ایسے شواہد بھی ملتے ہیں جن سے اس گمان کوتقویت ملتی ہے کہ بیالفاظ حدیث کے ہوں ، جیسا کہ ہم نے تفسیر کبیر کے حوالے سے نقل کیا۔ ابن الفرس نے کہا ہے کہ شخ محی الدین ائن عربی اوردیگر صوفیاء کی کتب میں اس کو بطور حدیث ہی لکھا گیا ہے اور اکثر اولیائے کرائم نے اس کو حدیث ہونا ہی خیال کیا ہے۔

حفرت داتا ہے بیش نے اس صدیث کر جھے کے بعد لکھا ہے کہ جوانے کو دہ جانے تو وہ

کل کی خبرے مجبوب ہے۔ آپ نے ترجمہ یوں کیا ہے۔ جس نے اپنانس کو پہچان لیا یقینا اس نے اپ د ب کو

بھی جان لیا آپ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جس نے اپنانس کو فاکو مجھلیا ہے اس نے یقینا ذات باتی کی

بقا کو جان لیا ہے۔ بعض نے کہا جس نے اپنانس کو ذات کے ساتھ جان لیا اس نے اپ د ب کی عزت کو مان

لیا۔ اس کے بعد آپ نے اس بات کی تشریح کی ہے کہ انسان کے نام سے کیا مراد ہے۔ یشریح کافی طویل ہے،

مائفین حضرات اور کشف الحج ب میں حقیقت نفس اور حویٰ کے باب میں طاحظ فر ما کیس یا آپ نے یفر مایا کہ

جس نے خود کو بندہ مجھ لیا اس نے خدا کو خدا ہونا تشکیم کر لیا ہے۔ واس صدیث کی بنا پر پورافلسف خود کی کھا ہے اور اس

میں مسلمانوں کو بیستن دیا ہے کہ اپنی خود می بیجان '۔

امام جلال الدین سیوطی نے ان الفاظ پر بہت تفصیلی گفتگوفر مائی ہے اور چونکہ لفظ نفس کا اطلاق روح پر بھی ہوتا ہے (جیما کہ بم لفظ نفس کی لغوی بحث بین اس امر پر روشی ڈال بچے بین )ای لیے امام سیوطی کی بحث کا رُخ روح کی طرف بھی ہوگیا۔علامہ عزالدین کہتے ہیں اس حدیث کا نکتہ یہ ہے کہ التدتعالی نے اس لطیف روح کواس کثیف جسم میں رکھا اور اس جسم کی کثافت اللہ تعالیٰ کی وحد انبیت اور ربا نبیت پر حسب ذیل وجوہ ہے دلالت کرتی ہے۔

- (۱) اس جسم کوبیرورخ حرکت دیل ہے اوراس کی تدبیر کرتی ہے توجب بیسم ایک مدبراور محرک کامختاج ہے توبیہ عالم بھی ایک مدبراورمحرک کامختاج ہوگا۔
  - (۲) جبال جم كامحرك ادر مد برداحد بإدال عالم كامد برادر محرك بحى واحد بوكا\_
- (۳) جب بیستم روح کے ارادہ کے بغیر حرکت نہیں کرتا تو معلوم ہوا کہ اس عالم کی کوئی چیز بھی خواہ خیر ہو یا شر اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور اس کی تصاوقدر کے بغیر حرکت نہیں کرتی۔
- (٣) جمم كى برحركت كاروح كولم بوتاب جس معلوم بواكه كائتات كى برحركت اور برچيز كالله تعالى كولم ب-
- (۵) روح سے زیادہ کوئی چیزجم کے قریب بیں ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کا نئات کی ہر چیز ہے سب سے

لے کشف الحج ب معتقدہ ۱۳۳۳۔

زیادہ قریب ہے۔

(۲) روح جسم کے بیدا ہونے سے پہلے موجود تھی اور اس کی فٹاکے بعد بھی موجود رہے گی اس ہے معلوم ہوا کہ القد تعالیٰ اس کا کٹات ہے پہلے بھی تھا اور بعد میں بھی رہے گا۔

(2) جمیں روح کی حقیقت معلوم ہیں ہے، ای طرح اللہ تعالیٰ کی حقیقت بھی معلوم ہیں ہے۔

(۸) ہمیں جسم میں روح کا مکان اس کی جہت اور کیفیت معلوم ہیں ہے ای طرح اللہ تعالیٰ کا مکان اس کی جہت اور کیفیت بھی معلوم ہیں ہے (بلکہ ہمیں بیمعلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مکان ہے نہ جہت)۔

(۹) روح کوآ تکھ سے نبیں دیکھا جا سکتا نہ اس کی تصویر بنائی جا سکتی ہے نہ مثال ،ای طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ کو بھی نہ آئکھ سے دیکھا جا سکتا ہے نہ اس کی صورت اور مثال بنائی جا سکتی ہے۔

(۱۰) روح کومن ہیں کیا جاسکتا اس طرح اللہ تعالیٰ بھی جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، اسے بھی مس ہیں کیا جاسکتا۔ یہ اسے بھی مس ہیں کیا جاسکتا۔ یہ اس بھول کی تشریح ہے کہ جس نے اپنے نفس کو جان لیا اس اسے اپنے رب کو جان لیا۔ سواس کومبارک ہوجس نے اپنے رب کو جان لیا۔ اور اپنے گناہ کا اعتراف کرلیا۔

اس قول کی دوسری تفسیر بیہ ہے کہم اپنفس کو جان الوسوتمہارے دب کی صفات اس کی ضد ہیں لہذا جس لہذا جس سے اپنی فاکو جان لیا اس نے اپنے دب جس نے اپنی فنا کو جان لیا اس نے اپنے دب کی وفا کو جان لیا اور جس نے اپنی خطا کو جان لیا اس نے اپنی خطا کو جان لیا ۔

علامة و نوگ فرق کی نے شرح ' العرف ' میں العابے کہ اس حدیث میں ایک نامکن کو دوسر ہے نامکن ہے سہجھایا گیا ہے کیونکہ جو انسان اپنے نفس اور روح کی معرفت آج تک حاصل نہیں کر سکا تو وہ اپنے رب کی معرفت کیے ہے حاصل کر سکے گا۔ انسان آج تک قطعی طور پر بینیس جان سکا کہ اس کے کلام کی حقیقت کیا ہے۔ اس کے حواس میں شنے ، دیکھنے ، چکھنے ، سو چکھنے اور چھونے کی حقیقت کیا ہے کیونکہ ان کی تعربیات میں بہت اختلا نہ ہے مثل و کیھنے وقت کی چیز کی صورت ہماری آ تکھوں میں مرتبم ہو جاتی ہے یا ہماری آ تکھوں سے اختلا نہ ہم اس چیز پر پڑتی ہیں۔ کلام اور حواس بالکل ظاہر ہیں جب ہم اس کی حقیقت کو نہیں جان سکے تو روح جو نئے میں تو ہما اور جو اس بالکل ظاہر ہیں جب ہم اس کی حقیقت کو جانے میں تو ہما اور جو کہ اس کے خواس سکتا وہ اپنے رب کی حقیقت کو جانے میں تو ہما اسکتا وہ اپنے رب کی حقیقت کو کیسے جان سکتا ہو اپنے رب کی حقیقت کو کیسے جان سکتا ہو اپنے رب کی حقیقت کو کیسے جان سکتا ہو اپنے رب کی حقیقت کو کیسے جان سکتا ہو اپنے رب کی حقیقت کو کیسے جان سکتا ہو اپنے رب کی حقیقت کو کیسے جان سکتا ہو اپنے رب کی حقیقت کو کیسے جان سکتا ہو اپنے رب کی حقیقت کو کیسے جان سکتا ہیں ہیں جب کی حقیقت کو جان لیتا تو اپنے رب کی حقیقت کو جان لیتا تو اپنے رب کی حقیقت کو جان لیتا تو اپنے رب کی حقیقت کو جان لیتا ہو اپنے درب کی حقیقت کو جان لیتا گیا ہے۔ اس کے حقیقت کو جان لیتا گیا ہے۔ اس کے حقیقت کو جان لیتا گیا ہے۔ اس کی حقیقت کو جان گیتا گیا ہو ۔

نفس کے بارے میں چندا حادیث

### ا) نفس کی دنیا ہے ہے رغبتی حقیقت ایمان کی دلیل ہے

" حضرت حارث بن ما لک انصاری و ایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ حضور نی اکرم میں ایک یا سے گزرے و آپ میں انہوں نے وضی کیا ہیں کے پاس سے گزرے و آپ میں آپھی فرمایا: اے حارث! تونے کیے جس کی ؟ انہوں نے وض کیا ہیں نے ہوئ کی طرح (یعنی حقیقت ایمان کے ساتھ) میں کی ، حضور نی اکرم میں آپھی نے فرمایا: یقینا ہرا یک فی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے ، سوتہ ہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ عرض کیا: (یارسول الله میں الله میں الله میں میراراوردن میں (دیدارالی کی طلب میں) فی دوسرے برغبت ہوگیا ہے اورای وجہ سے اپنی راتوں میں بیداراوردن میں (دیدارالی کی طلب میں) بیاسار ہتا ہوں اور حالت یہ ہوگی ایمان ہوں اور دوز خیول کو تکلیف سے جلاتے دیکھ رہا ہوں اور اہل جنت کو ایک دوسرے سے ملتے ہوئے و کھی رہا ہوں اور دوز خیول کو تکلیف سے جلاتے دیکھ رہا ہوں ۔ حضور نی اکرم میں آپھی نے فرمایا: اے حارث! تونے (حقیقت ایمان کو) پیچان لیا، اب (اس سے) چے جا۔ یکھ آپ میں آپھی نے فرمایا: اے حارث! تونے (حقیقت ایمان کو) پیچان لیا، اب (اس سے) چے جا۔ یکھ آپ میں آپھی تین مرتبہ فرمایا۔''ل

# ۲) سخاوت نفس ابدال کی علامت ہے

'' حضرت علی منظہ دوایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم منٹائی ہے۔ ابدال کے بارے میں دریافت کیا تو آپ منٹی منظر نے فر مایا: وہ ساٹھ آدی ہیں۔ میں نے عرض کیا: یارسول الله منٹی آئے ہا! بھے ان کی صفات بیان فرما کیں ؟ آپ منٹی آئے ہے فر مایا: وہ نہ تو تکلف ہے کام لینے والے بول گے اور نہ ہی بدعتی اور چہان فرما کیں بول گے اور انہوں نے جو مقام بھی حاصل کیا ہے وہ کثر ہے نماز وروز ہاور صدقہ سے صل نہیں کیا بلکہ انہوں نے بیمقام خاوت نفس اور دلوں کی ملائتی اور اینے انکہ کرام کے لئے فیر خوابی سے حاصل کیا جاورا ہے لئے انہوں ہے۔ میں مرخ سلفر (گندھک) ہے بھی کم ہیں۔'' یا

### ٣) نفس كوحفيرنه جانو

لَا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ يَحْقِرُ أَحَدُنَا نَفْسهُ؟ قَالَ: يَرَى أَمُوا اللهِ، كَيْفَ يَحْقِرُ أَحَدُنَا نَفْسهُ؟ قَالَ: يَرَى أَمُوا اللهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: مَا مَنَعَكَ أَنَ تَقُولَ فِي كَذَا أَمُرًا اللهُ عَلَيْهِ فِيهِ مَقَالٌ ثُمَّ لَا يَقُولُ فِيهِ. فَيَقُولُ اللهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: مَا مَنَعَكَ أَنَ تَقُولَ فِي كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ: خَشْيَةُ النَّاسِ فَيَقُولُ فَإِيَّاىَ كُنْتَ أَحَقًّ أَنْ تَخْصَلَى"

ل مصنف ابن الي شيبه وحديث ١٩٩٥م وجلد لا مسفحه ١٥٠ ع بغية الطالب وجلد ٢٠٩٣م ١١٥١١ والفكر ، بيروت \_

(حضرت الوسعيد خدرى ﷺ بيان كرتے بين كه حضور ني اكرم من آيا آيا فر مايا: كوئى محض اپند من كوئقير جان نفس كوئقير جان من كوئقير نه جائے ۔ صحابہ كرام ﷺ نغر مايا: اس طرح كه تم بيس ہے كوئى شخص كوئى معاملہ ديكھے اور اسے اس بات كے سكتا ہے؟ آپ سَ آيا آيا فر مايا: اس طرح كه تم بيس ہے كوئى شخص كوئى معاملہ ديكھے اور اسے اس بات كے بارے بيس القد تع الى كا تھم بھى معلوم ہو پھر بھى بيان نه كر ہے الله تع الى اس سے قيامت كون فر مائے گا: تھے فلال معاملہ بيس (حق بات) كہنے ہے كس نے منع كيا تھا؟ وہ جواب دے گا: لوگوں كے فوف نے اس پر الله تع الى فر مائے گا جہم بيس (ان سب سے بردھ كر) جھے درنا چاہيے تھا) ۔ ل
تع الى فر مائے گا جہم بيس (ان سب سے بردھ كر) مجھ ہے ڈرنا چاہيے تھا) ۔ ل
تع الى فر مائے گا جہم بيس (ان سب سے بردھ كر) مجھ ہے ڈرنا چاہيے تھا) ۔ ل

سیح مسلم میں نبی کریم نے ایک حدیث قدی بیان کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ناطب ہو کر فر مایا ہے کہ اپنی خواہشات نفس کو چھوڑ کرمیز ہے ساتھ لولگا وُحضرت ابوذ رغفاری ﷺ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منٹ آئیز اسے فر مایا کہ خدائے بزرگ و برتر ارشاد فر ما تا ہے۔

''اے میرے بندو! میں نے ظلم کو اپنے او پر حرام کیا ہے اورائے تمہارے او پر جی حرام کردیا ہے،

پس ایک دوسرے پر ظلم نہ کرد۔ اے میرے بندو! تم سب ہے راہ ہو گرجس کو میں سیدھی راہ پر چلا کو ں، پس جھ بی سے ہدایت ما تکو، میں تہمیں ہدایت دول گا۔ اے میرے بندو! تم سب بھو کے ہو گرجس کو میں کھانا کھلا کو ں،

پس تم جھے سے کھانا ما گو، میں تہمیں کھلا کو لگا۔ اے میرے بندو! تم سب عریاں ہو گرجس کو میں پہنا کو ں، تم جھ سے لباس ما گو، میں تہمیں پہنا کو لگا۔ اے میرے بندو! تم سب رات دن خطا کی کرتے ہواور میں سب کو نہ و بختے دالا ہوں، تم سب جھ سے بخش ما گو، میں تہمیں بخش دول گا۔ اے میرے بندو! تم جھے کوئی ضرر نہیں گئی سب بھی ہے بخش ما گو، میں تہمیں بخش دول گا۔ اے میرے بندو! تم جھے کوئی ضرر نہیں ہو بہنیا کہ نہتے گئی ہو ہو گئی اور جھ سے سب سے زیادہ بدکار، دِل دالے آ دگی کی طرح ہو ہو گئی ہو ہو گئی اور جھ سے سب سے زیادہ بدکار، دِل دالے آ دگی کی طرح ہو ہو گئی اور جھ سے سب سے نیادہ ہو ہو گئی اور جس سے میرے میں گئی ہو ہو گئی اور جھ سے گئی ہو ہو گئی اور جھ سے کہ مراد ہوری کر دول آو اس سے میرے نیوا آئی گئی ہو جو آئی اور جھ سے بدر کا بیانی کم ہوتا ہے کیا ہو گئی کی مراد ہوری کی مراد ہوری کی مراد ہی کی خوال کے میران میں جمع ہو جو کئی اس سے نیادہ کم نمیں سے بدر کی تو کی کو دریا میں داخل کر کے نکال لینے سے (دریا کا پائی کم ہوتا ہے)۔ اے میرے بندو! میران میں جو با کھی اس سے میرے تو اگی گئی کو دریا میں داخل کر کے نکال لینے سے (دریا کا پائی کم ہوتا ہے)۔ اے میرے بندو! میں اس سے نیادہ کم بیرا ہے کیا ہو گئی کی مراد ہیں کا بیائی کم ہوتا ہے)۔ اے میرے بندو! میران میں جو با کھی کو دریا میں داغل کر کے نکال لینے سے دورا کیا گئی گئی کو دریا میں داغل کر کے نکال لینے سے دورا کیا گئی کی کہ دورا کی کی مراد ہو سے کہ کی کی کی تو کیا گئی کی مراد ہو سے کہ کو کا کے کی کو کیا گئی کی کو کیا گئی کی کو کیا گئی کی کو کیا گئی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو ک

لِسنن ابن ملجه معریت ۴۰۰۸، جلد ۲ مسنی ۱۳۲۸ .

تہارے اعمال ہیں جنہیں میں تہارے لئے ہی گن گن گن کرر کھتا ہوں اور پھر تہمیں وہ پورے بورے دوں گا۔ پس جو بھلائی پائے وہ خدا کی تحد کرے اور جواس کے سوایائے وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ لے

۵) اینفس پرقابویانا ہی جوانمردی ہے

حضرت ابو ہریرہ عظیہ ہے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی آیا ہے فر مایا:

لَيْسَ الشَّدِيُدُ بِالصُّرُعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِ فِي يَمُلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ"

" پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے بلکہ پہلوان وہی ہے جو غصے کے وفت اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکے "ع

۲) انسان کے نفس کوسوائے مٹی کے اور کوئی چیز نبیس بھر سکتی

حضرت ابن عماس رفظ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله کوفر ماتے ہوئے سنا کہ

" كَوُ أَنَّ لِابْنِ آفَمَ مِلَ ءُ وَادِ مَالًا ، لَأَحَبُّ أَنْ يَتَكُونَ إِلَيْهِ مِثْلُهُ ، وَلَا يَمُلُا نَفُسَ إِبُنَ آذَمَ إِلَّا اللَّوَابُ" (الرابن آوم كے پاس مال كى ايك واوى بحرى پڑى بوتو وہ ايك اور وادى كى تلاش ميں بوتا ہے اور يہاں كے ليتے پند يوہ بوتا ہے ، اين آ دم كِفْس كوسوائے مى كاوركوئى چيزيس بحر على ) سے يہى اس كے ليتے پند يوہ ہوتا ہے ، اين آ دم كِفْس كوسوائے مى كاوركوئى چيزيس بحر على ) سے

خواہش نفس کی پیروی انسان کو جنارین میں شامل کردیتی ہے

حضرت سلمد بن الوع في البياب من روايت بيان فرمات بيل في كريم من أي المراب فرمايا به المراب الوجل المراب بنقب بنقب بخشى المحتن ال

انجام دیاجاتا ہے جوان (ظالموں) کودیاجاتا ہے)۔ سے

۸) خواہش نفس کی بیروی کرنے والاسب سے بُراہے

حضرت اساء بنت مميس في الى طويل صديث من بيان فرماتى بين كه ني كريم مُن آيَةِ ارشاد فرما إبننسس المعند أنه بين كه في كريم مُن آيَةِ ارشاد فرما إبننسس المعند عَبُدُ وَغَبٌ يُذِلُهُ " (سب سے يُرايتده وه ہے جس كوخوا بشات نفس المعند عَبُدُ وَغَبٌ يُذِلُهُ " (سب سے يُراوه ہے جس كوخوا بشات وليل كروين) ۔ هے محمراه كردين ،سب سے يُراوه ہے جے خوا بشات وليل كروين) ۔ هے

ع منجع بخاری، صدیث ۲۲ ۵۵، جدد ۵، صفحه ۲۲۲<sub>-</sub>

س منتن ترندی محدیث ۲۰۰۰ مجلد ۴ بصفی ۲۲ س

ل میچمسلم، حدیث ۲۵۷ ، جلد ۱۹۹۳ مفی ۱۹۹۳

سو منج مسلم، حدیث ۴۸ • اجلد ایم نی ۲۵ ک

ه سنن تر فدی معدیت ۴۳۳۸، جلد می منوی ۱۳۳۸\_

#### 9) سوتے انسان کے سرمیں شیطان کا گر ہیں لگانا اور اس کا علاج حضرت ابوھر پر وہ فاقیہ فرماتے ہیں کہ بی کریم مٹیٹیٹیلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ

نفس كى اصلاح كىلئے چندۇ عائيں

نی اکرم طراز بھی اصلاح کیلئے وُ عاکمیں مانگاکرتے، ہر چند کدان وُ عاوَل میں صیغهٔ مشکلم سے بوں معلوم ہوتا ہے کہ حضور شراز بھی اسٹے لیے وُ عافر مارہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ تعلیم اُ مت مقصود تھی۔ چند وُ عاکمیں یہاں درج کی جارہی ہیں تا کہ انہیں اپنے معمولات میں شامل کر کے نفس کی اصلاح اور اس کے شرسے امان حاصل کی جارہی ہیں تا کہ انہیں وہ جامع اور کامل وُ عاچیش خدمت ہے جس میں حمد اللی بھی شرسے امان حاصل کی جاستے۔ مب سے پہلے تو وہ جامع اور کامل وُ عاچیش خدمت ہے جس میں حمد اللی بھی ہے ، ہدایت کی وُ عابھی ہے اوروہ یہ ہے اورنس کی شرار تو ل سے پناہ کی طلب بھی ہے اوروہ یہ ہے :

# ا) نفس ہے بیخے کی کامل ترین دعا

اللهُمُ إِنِي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكُسُلِ وَالْجُبُنِ وَالْبُحُلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبُو.

اللهُمُ آتِ نَفْسِي تَقُواهَا وَزَيِّهَا أَنْتَ عَيْرٌ مَنْ زَكَاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوُلَاهَا اللَّهُمُّ إِنِي أَعُودُ اللهُمُ آتِ نَفْسِ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعُوةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا"

بِكَ مِنْ عِلْم لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبِ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسِ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعُوةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا"

بِكَ مِنْ عِلْم لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبِ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسِ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعُوةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا"

بِكَ مِنْ عِلْم لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبِ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسِ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعُوةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا"

بِكَ مِنْ عَلْم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُمْ إِلَى اللهُ اللهُمْ إِلَى اللهُ اللهُمُ إِلَى اللهُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُولُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُمُ

لے صبیح بخاری، حدیث ۳۰۹۱، جلد ۳، مفر ۱۱۹۳ ا

بہتر پاک کرنے والا ہے اور تو اس کا ولی اور مولی ہے۔اے اللہ! جوعلم نفع ندوے، جو دل ڈرتا ندہو، جونفس سیر ندہواور جودعاء قبول ندہواس سے تیری پٹاہ میں آتا ہوں۔''ل

# ٢) نفس اور قلب كي اصلاح كيليخ جامع دعا

حضرت عبدالله بن اوفي عظف على العطرح كى حديث مروى بفر مات بي كه،

"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَدَعُوا فَيَقُولُ اَللَّهُمَّ طَهُرُنِى بِالطَّلْحِ وَالْبَرُدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ اللَّهُمَّ طَهُرُفِي بِالطَّلْحِ وَالْبَرُدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ اللَّهُمَّ طَهُرُقَلْبِي مِنَ الْدَنسِ وَبَاعِدُ بَيْنِي وَبَيْنَ ذُنُوبِي كَمَا طَهُرُقَ لِيهُ مَنَ الدَّنسِ وَبَاعِدُ بَيْنِي وَبَيْنَ ذُنُوبِي كَمَا بَاعَدُتُ بَيْنَ الْمَشُرِقِ وَالْمَغُرِبِ اللَّهُمَّ إِنِّي آعُودُ بُكَ مِنْ قَلْبِ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَعُنْ اللَّهُمُ إِنِّي اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُودُ بِكَ مِنْ طَوْلاءِ الْارْبَعِ اللَّهُمَ إِنِّي السَّلَكَ وَمُعَلَّمُ اللَّهُمَّ إِنِّي الشَّلُكَ وَمُودًا عَيْرَمُ خُونَ "

(رسول الله من بنتی برائی ہے ما تھ اولوں کے سے اے اللہ تعالی جھے پاک کردے برف کے ساتھ اولوں کے ساتھ اولوں کے ساتھ اولوں کے ساتھ اور شخند کے پائی کے ساتھ اللہ تعالی میرے دل کو خطاؤں سے پاک کردے جس طرح تو نے سفید کپڑے کومیل کچیل سے پاک کیا ہے ،میرے اور میر کے گنا ہوں جی اتنی دوری پیدا کردے جتنی دوری تو نے نے مشرق اور مغرب جی ڈالی ہے۔ اے اللہ تعالی جی تم سے بناہ ما نگا ہوں ایسے دل کی جو (تم سے ) ڈرتا نہ ہو، ایسے نفس کی جو سیر نہ ہوتا ہو، ایسی دعا کی جو ٹی نہ جاتی ہو، اور ایسے کم کی جو نفع نہ دیتا ہو۔ اے اللہ تعالی میں پناہ ما نگم ہوں ان چار چیز وں سے ، اے اللہ تعالی جی شخصے ما نگم ہوں ان کے زندگی جو پاکیزہ ہو، ایسی موت جو مسیح راستے پر ہواور (قیامت کے دن) اللہ تعالی کے ساتھ نہو کی کے ساتھ نہو)۔ کے مسیح حالے کے ساتھ نہو)۔ کے

۳) نفس کےشرے اللہ کی پناہ حاصل کرنا

"التحمد الله مَسْعَيْنَهُ وَ مَسْتَهُدِيْه وَ مَسْتَغُفِرُهُ وَ مَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُووُدِ الْفُسِنَا وَمِن مَنِينَاتِ اَعْمَالِنَا ( ثَمَام تَعريفي الله تعالى بى كيلے بين ، ہم اى سے مدوطلب كرتے بين اوراى سے بدايت طلب كرتے بين اوراى سے مغفرت طلب كرتے بين اور پناه مائكتے بين ہم الله تعالى سے اسپے نفول ك شرون اور يُر ساعمال سے ) - سے

ای طرح حضرت عبدالله بن مسعود هافی فرماتے میں کہ نبی کریم مالیاتی خود کواپے نفس کے حوالے

ع منداحد بن عنبل، حدیث ۱۹۳۱، جلدیم منجه ۱۳۸۱

ل صحیح مسلم، حدیث ۲۲ ۱۲ ، جلد ۴ ، منی ۲۰۸۸ ـ سل المت درک ، حدیث ۴۷ ۲۷ ، جلد ۲ ، منی ۱۹۹\_ كرنے ہے محفوظ رہنے كے ليئے بيد عامراحمت فرمایا كرتے تھے۔

"إِنْ تَكِلُنِى إِلَى نَفُسِى تَقَوَّبُنِى إِلَى الشَّرِّ وَتَبَاعِدُنِى مِنَ الْخَيْرِ وَإِنِّى لَا أَثِقُ إِلَا بِرَحُمَتِكَ
فَاجُعَلُ لَى عِنْدَكَ عَهْدًا تَوَقَيْنِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ "( پَسَ الرَّو جُحِمِر \_ فَاجُعَلُ لَى عِنْدَكَ عَهْدًا تَوَقَيْنِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ "( پَسَ الرَّو جُحِمِر \_ نَفْس كَ وَالرَّهُ وَاللَّهُ عَلَى مَر حَمَّ مِن مِر كَوْمَ مِن مِن المُولِيةِ وَمَر يَهِ وَالمَر مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَن عَلَى مَن عَلَى مَن مَن عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَمَن بَوْدا فَر مَانا فِي وَاللَّهُ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى مَن عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّه

# ٣) حضرت ابو بكرصد يق عظيه كالبيش قدروظيفه

'' جھے ایسے کلمات کا تھم دیجئے جن کو ہیں صبح وشام پڑھتار ہوں تو آپ مٹائی آبانے فر مایا یہ کہوا ہے اللہ تعالیٰ آسانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والے، چھپی ہوئی اور ظاہر چیز کو جانے والے، ہر چیز کے پالنے والے میں تم سے اپنفس کے شراور شیطان کے شرسے پناہ ما تکتا ہوں ، فر مایا (اے ابو بکر) تو یہ کہا کر جب تو صبح کرے، شام کرے اور جب تو این بستر پر جائے۔ ع

#### ۵) رشدی طلب اورنفس کے شرے پناہ

ع سنن نسانی، حدیث ۲۹۹ ۲ ، جلد ۴ ، منحة ۲۰۰۳ ـ

ل مجمع الزدائد، جلده المعقد عدا\_

سے سنن ترندی، حدیث ۳۳۸۳، جلدہ منجہ ۵۱۹۔

#### ٢) نفس كوالله كيتا بع كرنا

#### 2) حصول نفس مطمئة كيلي دُعا

#### ۸) نفس کے کھر کے شرے حفاظت

ال معنف ابن انی شید، حدیث ۱۹۲۹، جلد ۲ منی ۱۳۵ سے ۱۳۷ می الکیر، حدیث ۱۹۹۵ میلد ۸، منی ۱۹۹ سے ۱۹۹ میند ۱۹۵۱ میند ۱۹۵۳ میند ۱۹۳۳ میند ۱۳۳۳ میند ۱۳۳۳ میند ۱۳۳۳ میند ۱۹۳۳ میند ۱۳۳۳ میند ۱۹۳۳ میند ۱۹۳۳ میند ۱۳۳۳ میند ۱۳۳ میند ۱۳۳۳ میند ۱۳۳ میند ۱۳۳۳ میند ۱۳۳۳ میند ۱۳۳۳ میند ۱۳۳ میند از ۱۳ میند از ۱۳ میند از ۱۳ میند

بابنمبرا

# افسام اور مدارج نفس

نفس اوراس کی تقسیمات

نفس: تین معنول میں استعال ہوا ہے۔ (۱) نفسِ انسانی (۲) نفس بمعنی سانس (۳) نفس بمعنی و دات نفس انسانی کے تعنق فر مایا ہے کہ 'مَنَ عَوَفَ مَفَدَ عَوَفَ دَبّهُ " (جس انسان نے اپنفس کو دات نفس انسانی کے تعنق فر مایا ہے کہ 'مَنَ عَوَفَ مَفَدَ عَوَفَ دَبّهُ " (جس انسان نے اپنفس کو بہاتا اس نے اپنے دب کو پہانا) اور سائس کا اس آیت میں اشارہ ہے۔ وَ مَن فَدُت فِیْدِ مِنْ دُوْجِی لِ (اور پہانا سے دول میں اس میں خاص دو تا پی طرف ہے)۔

حضرت شیخ الا كبر نے فر ما يا 'وَ قَدُ عَرَفَتُ أَنَّ السَّفُسَ فِي الْمُتَنَفَّسِ" مِل يعنى سائس في بر بخشس كے اور نفس بمعنى ذات حق اس ليے ہے كفس البى اور نفس رحمانى استعال بوتا ہے۔ ايك اور تقسيم ك لحاظ سے نفس كى تين اقسام بيں۔ (۱) نفس حيوائى (۲) نفس انسانى (۳) نفس رحمانى نفس رحمانى سے مراد ذات بارى تعالى ہے جو سب حقائق كى حقیقت ہے جو اسم رحمان سے جو موجب تخلیق عالم ہے۔ فرمایا 'وَسِعَتْ دَحْمَتِيْ مُلَّ مَنْيُءِ ' مِلِ اور ميرى رحمت كشاده ہے برچزير)۔

انسان تین اجزاء کا مجموعہ ہے۔ روح ،جسم اورنفس ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت پر پیدا

ل ص،۱۵۰۵ - ۳ نعمة الزربيد في نعرة الشرعيد، علامدايرا جيم على ، متوفى ۲۵۱ هـ، جلدا ، منفي ۱۲۱ ، دارالعدار، بيردت -سع الاعراف، ۱۵۲۵ -

كيا\_روح عالم ارواح سے ہے اوراس پرزندگی كامدار ہے۔ بيسم كى صفات كھانے ، پينے اورسونے وغيرہ سے پاک ہے۔ اور عالم علوی سے ہے اور اس کی طرف رجوع کرتی ہے۔ جسم وہ تعین اور شخص جسمانی ہے کہوہ م کوشت، پوست، بڈیال وغیرہ میں سرایت کیے ہوئے ہے۔

نفس ہے مراد عقل بھی ہے جوروح اورجہم کے درمیان برزخ ہے۔ایک طرف روح سے ملی ہوئی ہے اور اس کی صفات سے متصف ہے، مثلاً لطیف ہے، جسمانی صفات سے پاک ہے اور دوسری طرف جسم ہے متعلق ہے۔عارفین بالقدان تین اجزا کے علاوہ چوتھا جزوبھی بیان کرتے ہیں اس کا نام قلب ہے۔ای قلب کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ ما آٹائی آئے نے فر مایا '' بھتین آ دمی کے جسم میں ایک سکوشت کالوکھڑا ہے اس لوکھڑا میں قلب ہے اور قلب میں روح ہے ادر روح میں نور ہے اور نور میں بسر ہے اور سر میں (حق تعالیٰ) ہے۔' کے اس کےعلاوہ قرآن پاک میں جو بیان ہےاس کےمطابق اس قلب صنو بری جو سینے کے بائیں طرف ہے اوندھالنکا ہوا ہے۔جس سے معلوم ہوا کہ تین قلب ہیں۔(۱) قلب منیب (۲) قلب سليم (١١) قلب شهيد-

 ۱) قلب منیب: اس سے فراداییا دل جوا خلاص کے ساتھ اطاعت کی طرف متوجہ رہے۔ اس کے متعلق حق تعالى نے فرمایا'' مَنْ خَسْسَى الرَّحْمِنَ بِالْغَيْبِ وَجَآءَ بِقُلْبٍ مُنِيْبٍ ''سِ جَودُرتا تَفَارَحُن سے بن ویکھے اور الياول ليه بوعة ياجوياد البي كاطرف متوجدتها-

۲) قلب سلیم: اس ہے مرادمومن کا دل ہے۔ابیا دل جو کفرونفاق کی بیار بوں سے محفوظ ہے۔ارشادِ ربّانی ب إلا مَنْ أَتِي اللَّهُ بِقُلْبِ مَلِيمٍ " إ ( مرده فض جولة باالله تعالى كحضور قلب سليم)-٣) قلب شهيد: اس مع أدابيادل بينام جوهقيقت كود كلمآادر مجمتاب اس كمتعلق فرمايا"! في في سي ذٰلِکَ لَذِكُرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوُ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ '' سِ ( بِشَكِ اس مِس نفيحت ب اس كيلية جودل (بينا) ركفتا مويا (كلام الني كو) كان لكاكرين متوجه موكر)-

ايسة للبوالوس كم تعلق حضرت بايزيد بسطائ فرمات بين ونارة أهل الفلب خيرٌ من زِيَارَةِ الْكَعْبَةِ مَسْعِينَ مَرَّةً "لِعِن اللهول كازيارت كعب كاستر بارزيارت سي بهتر ب-اوراى ول كم تعلق مولانارویٌ فرماتے ہیں۔

از سزاران کعبه یک دل بهتر است

دل بدست آور که حج اکبر است

( کسی کے دل کی دست آوری کرناری اکبر کی طرح ہے، ہزاروں کعیوں سے ایک دل بہتر ہے) ایسے بی اہل دل کی صحبت کے متعلق فرماتے ہیں۔

بهتراز صدساليه طاعت برريا

یک زمانیه صبحیت با اولیاء

(اولیاءاللہ کی صحبت میں کھدرر مناسوسالہ بے ریاعبادت سے بہتر ہے)

عارف بالله کا قلب: قلب سے مرادیبال عارف بالله کا قلب ہے۔ جس کے متعلق فر ہایا ہے ' قَلْبُ الْمُوْمِنِ بَیْتُ الو مُحمَنِ '' یعنی مومن کا ول الله تعالیٰ کا گھر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قلب جی گا والی ہے اور الله تعالیٰ کی صفات سے موصوف ہے اور جس خاص صفت سے متصف ہے وہ ہے مقلب اور تحق لی ہونا مختلف صور توں میں لیعنی مختلف صور توں میں لیعنی مختلف صور توں میں ایک تصورت میں اور بھی دومری صورت میں بدلتار ہتا ہے۔ لیعنی مختلف صور توں میں بدلتار ہتا ہے۔ عارف بالله کا قلب: یہ دل الله تعالیٰ کی رحمت سے بھی وسیع تر ہے کیونکہ اس نے حق عارف بالله کا قلب: یہ دل الله تعالیٰ کی رحمت سے بلکہ الله کی رحمت سے بھی وسیع تر ہے کیونکہ اس نے حق تعالیٰ اور اس کی رحمت کو محولیا ہے۔ جیسا کرحق تعالیٰ نے فر مایا '' کرنیں ساتا ہوں میں کی ھے میں مگر ساجاتا ہوں میں کی ھے میں مگر ساجاتا ہوں میں تھی میں میں۔ '' یہ ویں میں قلب مومن میں۔ '' یہ

انبياء واولياء راحق بدان

اوليساء السلُّسه و السلِّسه اوليساء

(اولیاء اللہ کے دوست یا اللہ اولیاء کا دوست ہوتا ایک ہی بات ہے انبیاء علید اور اولیاء کو برحل مجھ)

هیچ فرق درمیان نه بود روا سر پینسسانی بتو گفتم عیاں

(ان دونوں میں فرق نہیں ہے، راز کی بات میں نے تم سے واضح طور پر کہدوی)

قلب عارف كى علامات

قلبِ عارف کی اس وسعت کے متعلق شیخ اکبر می الدین ابن عربی "فر مایا که قلبِ عارف قل تعالیٰ سے پُر ہو جاتا ہے تو غیر حق کی کوئی مخوائش نہیں رہتی اور حق تعالیٰ کی معیت میں غیر حق نہیں رہتا۔ جب ثابت ہوا کہ حق تعالیٰ قلبِ عارف میں رہتا ہے اور حق تعالیٰ تحلیٰ فر ما تار ہتا ہے مختلف صور توں میں اور قلب ہی ثابت ہوا کہ حق تعالیٰ قلبِ عارف میں رہتا ہے اور حق تعالیٰ تحلیٰ فر ما تار ہتا ہے مختلف صور توں میں اور قلب ہی

ل احياء العلوم، جلد ٣، منحة ١٦ تغيير ابن عربي، ابو بكر حي الدين ابن عربي، متو في ١٣٨ هـ، جلد ٢، منحة ٢ ٢، بيروت ـ

ان مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے اس لیے قلب کوقلب کہتے ہیں۔ یس قلب پر ہرا آن بی بخلی ہوتی ہے جو کہ پہلے بتھی اور نہ کرر ہوگی۔ ''کے لَی یَوْم هُو فِی شَانْنِ '' لے (ہرروزوہ ایک بی شان سے ( بخلی فرما تا ہے ) اور قلب چونکہ مظہر رحمٰن ہے ہرا آن بی شان ہے، ایک حالت میں نہیں رہتا بلکہ ہرا آن ، ہرلحہ نی حالت ہوتی ہے۔ عارفین کا ملین کے حالات میں ایسے واقعات ورج ہیں جن معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک صورت میں اور بھی دوسری صورت میں ظاہر ہوجاتے ہیں کیونکہ صورتی شل صفات اور شل نباس کے ہیں۔ سمورت میں اور بھی دوسری صورت میں ظاہر ہوجاتے ہیں کیونکہ صورتی شاہر ہوئے۔

جن عُقاقِ النی اور عارفین حقیقی کی نظر ذات پر ہوتی ہے۔ وہ ذات باری تعالیٰ کوخوب بہچاہتے ہیں اورا کیے لیے بھر بھی ہوں کے تبدل اورا ختلاف سے نہیں بھٹکتے بلکہ ہرصورت میں باری کو طرف اتے ہیں۔ ان کیلئے فر مایا ' فَایَنْ مَا تُولُو ا فَنَمْ وَجُهُ الْلَٰهِ طُنْ کَلَ (سوجدهر بھی تم رُرُنَ مِن باری کو ملاحظ فر ماتے ہیں۔ ان کیلئے فر مایا ' فَایَنْ مَا تُولُو ا فَنَمْ وَجُهُ الْلَٰهِ طُنْ کَلَ (سوجدهر بھی تم رُرُن کے کروو ہیں ذات خداوندی ہے )۔ ان بی کومشاہدہ حاصل رہتا ہے۔ وہ ذات کی مختلف صفات میں ظہور سے مناثر اور مجوبی ہوتے بلکہ ہرصفت ہیں ذات باری تعالیٰ کا قرار کرتے ہیں اورا کیان بالعرفان لاتے ہیں اور مشاہدہ دائی ہیں مجود سے ہیں۔

#### حيات حضرت عيسلي ملاهم

حضرت فینج اکبر میں فرماتے ہیں کے حضرت میں کی طبع کا ظہور عام پیدائش کی طرح نہیں ہے۔
آپ جینم کا جسم مطہر، روح مطہراور آپ جینم کی حقیقت حق ہے۔ آپ جینم کا جسم مبارک اطہر ہے اس لیے
کے طبیعت بشری ہے نہیں اور نہ ہی آپ جینم کا جسم اطہر آپ جینم کی روح کیلئے قید خانہ ہے۔ جسمانیات کی
کوئی صفت آپ کے جسم مبارک میں نہیں ہے کیونکہ وہ عالم سفلی ہے نہیں ہے جس کی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا
ہے، جس کوفنا ہے کیونکہ جسم انسانی کی ایک عمر ہے اس کیلئے ایک مدت مقرر ہے اور یہ فنا ہونے والا ہے۔ نفسِ

ح ق،۵۰،۵۰

انسانی کی کوئی صفت آپ میں نہ تھی مثلاً کھانا، پینا، سونا، جاگنا، جوڑے سے جمع ہونا، بھوک، بیاس، ہوں اور شہوت وغیرہ ایک لحاظ ہے آپ کا جسم بھی روح تھا۔ آپ جیسے کا جسم چونکہ جسم نہ تھا اس لیے اس کیلئے فنانہیں تھی۔ طبعی موت نہ تھی اس لیے آپ جیسے کو اٹھالیا گیایا آپ جیسے اٹھے گئے جیسے روح عالم مفلی سے عالم علوی کی طرف پرواز کرجاتی ہے۔ اس واسطے آپ جیسے انجھی تک ای جسم اطہر کے ساتھ حیات ہیں۔

حضرت بیسنی میستا کی روح اللہ ہے ہاں لیے آپ جیسا کالقب روح اللہ ہیں آپ جیسا کا

روح اللہ کی روح ہے ہاور اللہ تعالی مردول کوزئدہ کرتا ہاور پر تدول بلکہ سب مخلوق کو بیدا کرتا ہے۔ یدو معلی کے طور پر بیان فرمائے۔ پس جو تجزات آپ جیسا ہے مرزدہوتے ہے وہ افعال البی ہے۔ روح اللہ کی خاصیت ہے ہے کہ روح جس ہے س کرتی ہا اس کوزئدہ کروی ہے ہوروح حس ہے اس کوزئدہ کروی ہے ہوروح حس ہے اور حیات بخش ہے۔ پوئل اس بات کو سامری جانیا تھا اس لیے اس نے روح اللہ مین میستا کے پاؤل کے اس خاصیت ہے۔ پوئل اس اس کے اور حیات بخش ہے۔ پوئل اس بات کو سامری جانیا تھا اس لیے اس نے روح اللہ میں دوح کی صفت کے نوش ہے میں جارہ ہم بھی خرفاک کے کرچھڑے میں ڈالی اور وہ زندہ ہوگیا۔ حضرت عیسی میستا نے بھی روح کی صفت کے لیا اس لیے جم بھی مشل روح کے ہوگیا۔ ایک صدیت شریف میں ہے کہ رسول اللہ میں نیاتے ہی طبعی موت کے وقت ہماری روح کی اس کے جولوگ روح کی صفت سے متصف ہوجاتے ہیں وہ وہ اگی زندگی پاتے ہیں طبعی موت کے وقت بھی مرتے نہیں بلکہ ایک گھر ہے دوسرے گھر کی طرف شقل ہوجاتے ہیں جیسا کہ صدیت شریف میں ہو اللہ اللہ کو اللہ اللہ کی گھرے دوسرے گھر کی طرف شقل ہوجاتے ہیں جیسا کہ صدیت شریف میں ہو دوسرے گھر کی طرف شقل ہوجاتے ہیں جیسا کہ صدیت شریف میں اگر آؤلی اللہ اور اولیا ء اللہ کو آئی میں بلکہ ایک گھر ہوں دوسرے گھر کی طرف شقل ہوجاتے ہیں جیسا کہ صدیت شریف ہیں ہو دوسرے گھر کی طرف شقل ہوجاتے ہیں جیسا کہ صدیت شریف ہیں ہو دوسرے گھر کی طرف شقل ہوجاتے ہیں جیسا کہ صدیت شریف ہیں ۔ دوسرے گھر کی طرف شقل ہوجاتے ہیں )۔

دوسری وجداولیا والله فنافی الله اور بقابالله کے مراتب سے فائز ہوکر حیات وائی سے تی ہوتے ہیں۔اس کے رسول خدا اللہ بین فر مایا "مُسونُسوُ ا قَبُسلَ اَنْ مَسُونُسوُ الله عَلَيْ الله عَلْهُ الله عَلَيْ الله عَلْهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الل

فنا كى قىتمىي

فناعدم شعور کو کہتے ہیں۔ ذات احد میں اس درجہ استغراق کہ اپنا بھی ہوش ندر ہے۔ بےخودی لیعنی اپنی خودی کا بھی ہوش ندر ہنا۔ ادلیائے کرامؓ نے فنا کی تشمیس بیان کی ہیں۔ حضرت جنید بغدادیؓ فر ماتے ہیں کہ فناکی تین تشمیس ہے۔

تباعشم كى فنا

یہے کہ مانی مفات، اخلاق اور مزاج کی قیدے آ زاد ہوجاؤ اور اس حالت پراپ اعمال سے دلائل بہم پہنچاؤ کہ خوب محنت وریاضت کرواور اپ نفس کی خواہشات کے خلاف عمل کرو۔ جو بچھ تہمارانفس چاہتا ہے اس کی بجائے اسے وہ چیز دوجس سے وہ نفرت کرتا ہے۔

دوسرى شم كى فنا

یہ کہ ماری الکل وستمروار ہوجاؤیہاں تک کہ طاعات میں جولذت ایک عابدوزاہدکو ملتی ہے اس کا حساس بھی تم سے جاتار ہے۔ تم خود خدا کے اور صرف خدا کے ہوجاؤ۔ تمہارے اور ذات حق کے درمیان کوئی واسط ندر ہے۔

تيسرى شم كى فنا

یہ ہے کہ تجلیات رہائی کاتم پراتنا غلبہ وجائے کہ تمہارے وجود کی حقیقت تمہاری آ تکھوں سے اوجھل ہوجائے ۔ ایس حالت میں تم ایک ایساوجو دِ فانی ہوجاؤ کے جو وجود ابدی کے ساتھ متحدہ وکرخود بھی ابدی ہوگیا ہو۔
تمہارا وجود وجو دِ خداو ندی کے سبب ہی ہوگا اس لیے کہ تمہاری فنا تو مختق ہو چی ہے تمہاری رسم بینی ظاہری شکل باقی رسے گیکن تمہارانا م اور تمہاری انفرادیت مث جائے گی۔

حضرت غوث الاعظم فين عبد القادر جيلاني فرمات بيل كدفنا كى تنين قسميس بيل (١) فنائ اول المنساعين المنظم فين عبد القادر جيلاني فرمات بيل كدفنا كى تنين قسميل بيل (١) فنائ المؤفف، المنساعين المنجلي " جين تومخلوق ئا موجاء ان سے ندتو نفع كى اميدر كھا ورندنقصال كاخوف، مطلب بيك تيرى نظر حن تعالى برجوا ورمخلوق سے نظر كلى المصر جائے۔

تعین سے جب اٹھ جائے نظر اور کان کے دوم' فَنا عَنِ النَّفْسِ " ہے بینی تواہے نفس سے قانی ہوجا جس کا مطلب ہے ہے کہ تیرانفس تالی خدااوررسول اللہ مٹھ آئی ہوجائے اور خواہشات نفس سے فناہوجائے۔ (۳) فنائے سوم' فَنَا عَنِ الْلاَدَادَةِ قِنَا عَنِ اللَّادَادَةِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْلِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُو

نفس كالشميس

نفس تو ایک بی ہے گراس کی صفات برتی ہیں جیسے لوہا ایک ہے گراس کی اقسام بہت ہیں ہیں۔
مثلا عام لوہا، ویک کا لوہا اور فولا دوغیرہ۔ای طرح اوصاف کے اعتبار ہے نس کے بھی کے درجے ہیں۔ پہلا درجہ جب نشس میر ہوجائے تو سرش ہوجا تا ہے۔ جیسے فرمایا ' وَ مَسلَ اُبْسِوَی کُی مَنْ فَسِسِی اِنَّ المستَّفِ مِنَ اللَّهُ فَارَ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ فَاللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

قرآن جميدين نفس اوراس كرجمع نفوس انس مختلف صورتون يس استعال جواب وحسب ذيل بيس (۱) بيشتر مقامات پران كامطلب إذات انساني يا مخفس انساني المحفس انساني و خسبة عن مختلف فيه من المغلب من المعلم في المناز المناز عن المناز الم

ا پن ذات كى نفسى كى مثال قرآن يلى ايسة كى ب و قال المصلك ائتونى بة استخطفه لنفسى "سى (اور بادشاه نے كہا: انہيں مير بياس لية و كه يلى انہيں اپنے ليے (مشير) فاص كرلوں) - لينفسى "سى (اور بادشاه نے كہا: انہيں مير بياس لية و كه يلى انہيں اپنے ليے (مشير) فاص كرلوں) - ايك اور جگه فر مايا "و في الارض ايك قلمو قينية قلمو قينية قلمو قينية والوں) كيلئ بهت كا نشانياں بي اور خود تمهار بينوں ميں (بھى بير)، ميں صاحبانِ ايقان (يعنى كامل يفين والوں) كيلئ بهت كا نشانياں بي اور خود تمهار بينوں ميں (بھى بير)،

سوکیاتم دیکھتے نہیں ہو)۔

وَيِلَ كَا يَاتَ مِنْ لَقُسَ كَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّي كَا طُرف إلى أَوْ لَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكُ ﴿ إِنَّكَ أنت عَلَامُ الْغُيُوبِ 0" إ (اوريس ان (باتول) كوبيس جانتاجوتير علم من بير \_ بشك توسى غيب كى سب باتوں کوخوب جانے والاہے)۔ یہاں نَفُسِکَ ہے مراد ذات الی اوراس کے غیوب ہیں۔

"وَيُسحَلِدُوكُمُ اللهُ نَسفُسه "ع (اوروراتا عميمين الله تعالى الى وات ع (العن عضب ے)۔ مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ اللہ تعالی تہمیں اپنے عذاب سے ڈرا تا ہے بیجی نفس سے مرادعمّاب اورعذاب بے اور بیڈرانا بھی اللہ تعالی کی شفقت اور رافت ہے۔اللہ تعالی کوبیہ بات قطعاً پسند تبیں ہے کہ اس كے بندے عذاب ميں مبتلا موں۔ "كَتَبَ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ" (اس نے لازم كرليا ہے اپنے آپ بر رحمت فرمانا)۔ بیہات آیت ۱۵ میں دہرائی گئے ہے۔ 'وَاصْطَنَعْتُکِ لِنَفْسِی ۵ سے (اور (اب) میں نے حمهمیں اپنے (امرِرسالت اورخصوصی انعام کے )لیے چن لیا ہے)۔ یہاں نَسفُسِی سے مرادوحی ورسالت اور منشاه دارا د کالنی ہے۔

قرآن مجيد مين أنف سُ الى جانون، ايخ آپ اورائي ذات كمعنون مين بهي استعال مواب يهي الله يملكون إلا نُفسِهِم نَفْعًا ولا صَواط س (وها التياريس ركت اين ليجى كس نفع كااورندس نتصان کا)۔ یہی بات سور وَالفرقان، آیت میں دہرائی گئے ہے۔ سورة الانعام، آیت ۱۳۰ میں اُنسفنسااور أنْفُسَهُمْ مے مراد بھی اپنی ذات ہے۔ سورۃ الانعام میں بصورت جمع جان اور روح کے معنوں میں بھی استعال بواسه-'' وَلَوْ تُرْى إِذِ الطُّلِسَمُونَ فِى غَمَراتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَئِكَةُ بَاسِطُوْ ا اَيُذِيْهِمْ ٢ أَخُرِجُوْ ا أنْسفُسَت خسم طا " هي ( كاش تم ديكهوجب ظالم موت كي تختيول مين ( كرفيّار ) مون اورفرشة برهار ب موں (ان کی طرف )ائے ہاتھ (اورانبیں کہیں کہ) نکالوایی جانوں کو)۔

"وَلَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعُلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفُسُهُ" إلا اور بااشبهم في انسان كوبيداكيا بادرجم (فوب) جائع بين اس كانس جود و الراح ) - "وَأَمَّنا مَنْ خَنافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهُوى ٥ فَانَ الْعَبْنَة هِيَ الْمَأُوى " ي (اورجونف اين رب كحفور كمرُ ابون سے وُرتار بااوراً س نے (اینے)نفس کو (بری) خواہشات وشہوات سے بازر کھا بتو بے شک جنت ہی (اُس کا) ٹھکا نا ہوگا )۔اس ے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی ہے ڈرکر حرام خواجمثول سے اپنے آپ کو بچالینے والا یقیناً جنت کا حقد ارجو جاتا ہے۔

الله طوه ۱۳۲۲ ا

ع آل *قر*ان،۳:۳۰\_

لِ الْمَاكِدِينَ٥:١١٦\_

کے الزارعات، 24 ۱۹٬۱۳۰

هِ الانعام، ۲: ۹۲ سي تي ١٦:٥٠ اـ

سح الرعد ۱۲:۱۳\_

تفس کی مزیدا قسام

نفس کی کئی تقسیمیں ہیں۔ایک تقسیم کے اعتبار نے فس کی دوشمیں ہیں۔(۱) نفس الروح جوزندگ کا سبب اور باعث ہے اور (۳) نفس العقل جس سے برے بھلے میں تمیز کی جاتی ہے،اس لیے نفس الروح کو نفس الحیات اور نفس العقل کونفس التمیز بھی کہتے ہیں۔ حالت نیند میں نفس العقل انسان سے جدا ہو جاتا ہے، البتہ نفس الروح اس کے ساتھ رہتا ہے۔روح نکل جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔

نفس کی دواقسام ہوں بھی بیان کی گئی ہیں۔(۱)نفس الا رضیہ بس بٹی نفس نباتیہ بفس حیوانیہ اورنفس انسانیہ بنس میں نفس بناتیہ بفس حیوانیہ اور نکماء کے انسانیہ شام ہیں۔ صوفیا اور نکماء کے بال ان ناموں کی مختلف نو شیحات وتشریحات ملتی ہیں۔ حکما غِفس بشریہ کی اصطلاح بھی استعال کرتے ہیں۔ ( تفسیلات کیلئے دیکھئے التھا نوی. کشاف اصطلاحات الفنون بذیل مادہ نفس)۔

## مدار ج نفس

التدتعانی نے انسان کے اندرایک ہی نفس پیدا فرمایا ہے جسے اس کی مختلف حالتوں کے باعث متعدداساء دیئے گئے ہیں۔ قرآ نِ کریم میں بالصراحت فقط تین حالتوں کا ذکر آتا ہے اورصوفیاء عظام نے مزید کی حالتیں قرآن و سُنت سے مستنبط فرمائی ہیں اور ہر حالت کے لیاظ سے نفس کوایک نیانام دیا گیا ہے۔ سطور ذیل میں ہم نفس کی وہ مختلف حالتیں اور اساء ذکر کردہے ہیں۔

#### (١) نَفُس أَمَّارُهُ

نفس کی پہلی سم نسف المارة کہلاتی ہے بیوہ نفس ہے جو تھم چلاتا ہے 'نفس اتمارہ برائی پر برا بھیختہ کرنے والانفس ہے' حال نکداس کالفظ معنی ہے' حکم کرنے والانفس' اور ' بِ السُّوء 'کالفظ شامل کیا جائے تو پھرمعنی بنآ ہے' برائی کا تکم کرنے والانفس' تاہم عام بول چال ہیں یغرض آسانی ایسے کففات ہر زبان ہیں مستعمل ہوتے ہیں اور یہی اصول یہاں بھی کارفر ماہے قرآ ن تکیم ہیں اس نفس کا تذکرہ حضرت یوسف میسا کی زبان اقدس سے یوں آیا ہے' وَ مَنَ الْبُورِیُ نَفْسِیْ عَلَیْ اللّهُ فَسَی لَا مَّارَةٌ مُ بِالسُّورَ ۽ اِللّا مَا وَحم کی زبان اقدس سے یوں آیا ہے' وَ مَنَ الْبُورِیُ نَفْسِیْ عَلَیْ اللّهُ فَسِی لَا مَّارَةٌ مُ بِالسُّورَ ۽ اِللّا مَا وَحم رَبِی اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

صوفیا ،کرائم جب مطلقالفظ نفس استعال کرتے ہیں توان کی مراد نفس اتارہ ہی ہوتی ہے چنانچہ امام

قشری فرماتے ہیں: ''صوفیاء کے زویک لفظ نفس کا اطلاق محض کی چیز کے وجودیا ڈھانچے پرنہیں ہوتا، جب وہ لفظ نفس ہولتے ہیں تو ان کی مراد بتد ہے کے معلول اور غموم افعال اور اخلاق ہوتے ہیں'')۔ خدموم افعال اور اخلاق کا مرکزیبی نفس امّنارہ ہے۔ شیخ الاسلام ذکر یا الانصاری فرماتے ہیں'' ای لیے اس نفس کو انسان کے جلہ دشمنوں سے برداوشمن شارکیا جاتا ہے کیونکہ اس سے خلاصی پانا انتہائی مشکل ہے۔ کیاتم غور نہیں کرتے کہ انسان جب اپنے تمام دشمنوں سے ملح کر لے تو ان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے اور جب نفس کے ساتھ مسلح کر ہے تو ان سے مارید ہلاکت و تباہی کی طرف لے جاتا ہے، ای لیے اس کے خلاف جہاد کرنا جہاد اکبر کہلاتا

## (٢) نَفُسِ لَوَّامَةُ (بهت ملامت كرنے والانفس)

اگرکوئی شخص ذکر الی میں کوشاں ہوجائے یا اے ذکر الی اور وعظ ونصائح کی مجانس ہاتھ آجا نمیں یا اسے اسے انہوں کا مطالعہ کرنے لگ جائے تو پھراس کا نفس انمارہ ذرا اُورِ کے در ہے کی طرف چلا جاتا ہے۔ پہلے جو ہر وقت برائی پراکساتا رہتا تھ اب برائی کرنے پر ملامت کرنے کے در ہے کی طرف چلا جاتا ہے۔ پہلے جو ہر وقت برائی پراکساتا رہتا تھ اب برائی کرنے پر ملامت کرنے ہے۔ قرآ ب حکیم میں اس نفس کا ملامت کرنے ہے اور نیکل کے ترک کرنے پر بھی انسان کوندامت کرتا ہے۔ قرآ ب حکیم میں اس نفس کا تذکرہ یوں کیا گیا ہے اور نیک کے ترک کرنے پر بھی انسان کوندامت کرتا ہے۔ قرآ ب حکیم میں اس نفس کا تذکرہ یوں کیا گیا ہے اور نیک کے ترک کرنے پر بھی انسان کوندامت کرتا ہے۔ قرآ ب حکیم میں اس نفس کا تدکرہ یوں کیا گیا ہے اور نیک گوئی انسان کوندامت کرنے والے نفس کی انسان کوندامت کرنے والے نفس کی ک

علائے کرائم کے ایمن اختلاف ہے کہ "لُو اَفْه" تاق م ( المت کر نے ) کی وجہ سے کہا جاتا ہے یا تلق ان (رنگ بدلنے ) کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ بہر کیف اسلاف کرائم کی عبارات انہی معانی کے گردگوئی ہیں۔

ا) چنا نچہ علامہ ابن تیم الجوزی کی تھے ہیں " حضر ت سعید بن جبیر عظمہ فر ماتے ہیں: میں نے حضر ت ابن عباس عظمہ سے دریافت کیا" ما اللّو اللّه اللّ

۲) حضرت مجامِدٌ فرماتے ہیں: بیدہ نفس ہے جواعمالِ حسنہ کے فوت ہونے پر نادم ہواورانسان کواس پر ملامت کرے۔

ل الرسالة القشير ميه ابوالقاسم عبد الكريم بن بوازن القشيرى متوفى ٢٥٥ من مفيد ١٥ مكتبه حنيفيد -

ع القيامة ،٢:٧٥ ـ على اعالة المعمان جمرين الوكر منوفى ا24ه ، جلدا منفي 24 مكتبة المدينة ، بيروت -

کے گا کہ اس نے زیادہ نیکی کیوں نہ کی اور پرائی کرنے والے شخص کو کہے گا کہ وہ پرائیوں ہے باز کیوں نہ آیا۔

م) حضرت حسن بھری فرماتے ہیں خدا کی شم تم مومن کوئیں دیکھو گے گر اس حال میں کہ ہروفت خود
کو ملامت کرتا ہوگا کہ جو بچھاس نے نیک عمل کیا ہے وہ بہت کم ہے سووہ تدامت و ملامت میں رہے گا اور فاجر
فخص برائیوں میں بڑھتا چلا جائے گا اور بھی اپنے نفس پر عماب نہیں کرے گا۔ اُ

نفس او امدی مسلسل ملامت سے بندہ اعمال حسندی طرف آ ہستہ بردھتار ہتا ہے اوراعمال سیّدُ (برائیوں) سے کنارہ کش ہوتار ہتا ہے۔ یہاں تک کرایک ایبا وقت آ ہی جاتا ہے کراسے صرف نیکیوں میں ہی قراراور سکون ملتا ہے اور بدی سے اس کی طبیعت ہنفر ہوجاتی ہے۔ نفس کی اس وصفی حالت کا ذکر قرآ ان حکیم میں یوں کیا گیا ہے 'نیسے اُئٹھا النّف سُ اللَّمُظُمَنِنَةُ ٥ ارْجِعِیْ اللّٰی رَبِّک رَاضِبَةُ مَّوْضِبَةُ ٥ ' حکیم میں یوں کیا گیا ہے 'نیسے اُئٹھا النّف سُ اللَّمُظُمَنِنَةُ ٥ ارْجِعِیْ اللّٰی رَبِّک رَاضِبَةُ مَّوْضِبَةُ ٥ ' کیا ایس کی رضا کا طالب می اوٹ آ کر قواس کی رضا کا طالب می ہواوراس کی رضا کا مطلوب بھی (گویاس کی رضا تیری مطلوب ہواور تیری رضا اس کی مطلوب)۔ ع

علامدائن قیم الجوزی کھے ہیں "نفس جب اللہ تعالی کے ساتھ سکون حاصل کرے اس کے ذکر کے ساتھ مانوس ہو،اس کی طرف راجع ہو،اس کی طاقات کا مشاق ہواوراس کی قربت سے انس حاصل کرے تو وہ فسس مطمئنہ ہے۔ حضرت ابن عباس مائلہ فرماتے ہیں: یہ تصدیق کرنے والانفس ہے۔ حضرت قادہ منظم کہتے ہیں یہ موص نفس ہے اس کوان وعدوں پر ایمان ہے جواللہ تعالی نے کیے ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں یہ رب تعالی کی بارگاہ ہیں رجوع کرنے والانفس ہے اور یہ فسس "مُخبِعَة" ہے،" مُخبِعَة" ہے قرار اُن علی ما کہ ایک آیت کی طرف اشارہ ہے" وَ مَشِهِ الْمُخبِعِيْنَ وَ اللّهِ يُسنَ إِذَا ذُكِو اللهُ وَجِلَتُ قُلُو بُهُمُ وَ الصّبويُن عَلَى مَا اَصَابَهُم وَ الْمُقبِعِي الصّبويُن عَلَى مَا اَللّهِ اللهِ اُن اِللّهِ وَ مِمَّا وَزَقَتْ لَهُم يُسنَفِقُونَ وَ " على اور (اے صبیب!) عاجزی کرنے والوں کو خوشخری سنا دیں (یہ) وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے (تو) ان کے دل و رہے گئے ہیں اور جو مصیبتیں انہیں پیچی ہیں ان پر صبر کرتے ہیں اور نماز قائم رکھنے والے ہیں اور جو پہتے ہم نے انہیں عطافر مایا ہے مصیبتیں انہیں پیچی ہیں ان پر صبر کرتے ہیں اور فرون کی جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے (تو) ان کے دل و رہے گئے ہیں اور جو مصیبتیں انہیں پیچی ہیں ان پر صبر کرتے ہیں اور فرون کی جب اللہ کو دور ہو جو کہ ہم نے انہیں عطافر مایا ہے مصیبتیں انہیں پیچی ہیں ان پر صبر کرتے ہیں اور فرون کی ہے والی ہیں اور جو پر یعین ہے۔

طمانیة کی حقیقت سکون اور قرار ہے۔ پس نفس مطمئتہ وہ ہے جورب تعالیٰ کی اطاعت، اس کے امر اور اس کے ذکر کے ساتھ سکون اور قرار کیڑے اور اس کی نہی پر بھی مطمئن رہے اور رب تعالیٰ کے رب ہونے

\_ 13,77,67\_

لِ اعْالَةُ اللَّهُ عَالَ وَجَلَدُ الْمِعْمِينِ مِعْمِدُ ١٨٠١ ٢ الْفِيرِ ١٨٠١٤ ١٨٠١.

#### ائے مطمئندلوٹ آ! (روایت)

ا) نفس مطمئة كوية خطاب كس وقت كياجا تا ب،السليط ميل حضرت ابن عمر هذه فرمات بيل كه جب بنده فرمات بيل كه جب بنده مومن وفات بإن كلتا بي وفرشتول كوال كي طرف بهيجتا ب وه است كهتيج بيل المنفس مطمئته!
 اس دار فانى سے نكل اور راحت و آرام كي طرف چل اور آجا كيونكه تيرارب تجھ سے راضي ہے۔ سے

۲) سیح حدیث میں ہے کہ سید تا ابن عباس فی کا جدد اطہر جب نما ذیجنازہ کیلئے رکھا گیا تو ایک سفید پرندہ آیا اور آپ کے فن میں واظل ہو گیا پھر باہر ندآیا اور اسے تلاش کیا گیا تو ندل سکا اور جب تدفین کے وقت آپ کی قبر کی ٹی رابر کردی گئی تو ایک آوایک آوازشنی گئی" آسے النف سُس المُطْمَئِنَةُ 10 رُجِعی الی رَبِک رَاضِیة مَّرُضِیة مَّرُضِیة مَّرُضِیة مَّرُضِیة مَرْسُون آوازد ہے والا کوئی نظر ندآیا۔ سے

۳) حضرت ابن عباس عنظه ہے مروی ہے کہ جب متذکرہ بالا آیت نازل ہوئی اس وقت حضرت صدیق اکبر عنظه بارگاہ نبوی ماتی آیا میں حاضر تھے۔عرض کرنے لگے یارسول الله! ماتی آیا ہے کس قدرا تھی بات ہے، نبی کریم ماتی آیا ہے فرمایا: اے ابو بجر عنظه! جب تم اس دنیا ہے رخصت ہو کے تو تمہیں بھی بیم وہ جال افزا سُناما اللہ اللہ ۵

حصول نفس مطمئنه كيليج وُعا

الم ابن عساكر هذه ف لكما ب كه في كريم المَّهُ يَبَا مَ أيك فَحْص كو يوس وَعا ما تَكُ كَ تَلْقِينَ فَرَاكُ "اَللهُمُ إِنِّى اَسْنَلُک نَفْسًا، بِكَ مُطْمَئِنَة تُؤْمِنُ بِلِقَائِكَ وَ تَرَضَى بِقَصَائِكَ وَ تَقْنَعُ

لِ اعْالَةُ اللَّمْفانِ ، جلدا ، صغي ١٨٠

<sup>&</sup>lt;u> "ا</u>لتعاريفات ، على بن محمد الجرجاني متوفى ١٠٠٥ه ، جلدا ، صفحه ١٦ ، دارا لكمّاب العربي ، بيروت \_

بالنيرابن الى عاتم مديث ١٩٢٩٩، جلده الصفي ١٩٣٧\_

هي الدراكمنتور امام جلال الدين السيوطي امتوفي اا و مرجلد و معني اا مام جلال الفكر ابيروت.

بعَطَانِکَ "(اے اللہ! میں تجھے نفس مطمئۃ کا سوال کرتا ہوں جو تیری ملاقات پرایمان رکھتا ہو، جو تیرے فیصلہ پرراضی ہوا در تیری عطا پر قناعت کرے )۔ لے

م) نَفُسِ مُلْهِمَهُ (الهام كرت والأنفس)

صوفیاء کرائم نے نفس کی سات قتمیں بیان فر مائی ہیں۔علامہ آلوک نے سورۃ الفجر کی آخری آیات کے تحت اک طرف اشارہ کیا ہے اورانہوں نے اس کی تحقیق کیلئے کتاب "سیر السلوک" کے مطالعہ کی دعوت دی ہے۔ یہ کتاب تو ہمیں دستیاب نہ ہو سکی تاہم یکھل اقسام اختصار کے ساتھ شیخ احمد صادی مالکی نے بیان فر مائی ہیں۔ سنذ کرۃ الصدر (اوپر بیان ہونے والی) تمن اقسام کے علاوہ دیگر جاد تھیں ملاحظ فر مائے۔

تُشْخُ احمد صاوی مالکی ﴿ ' و ' نفسِ مُلھمہ'' کے بارے جس لکھتے ہیں کہ بید وافس ہے جونسق و فجو راور تقوی الہم م کرتا ہے۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے ' فَ اَلْهَا مَهَا فُلْجُوْ دَهَا وَ تَقُوهَا '' ۲ ( پھراس نے اسے اس کی بدکاری اور پر ہیزگاری (کی تمیز ) سمجھادی )۔

#### ۵)اَلنَّفُسُ الرَّاضِيَةُ

یدوہ نفس ہے جو جمیع حالات میں القد تعالیٰ کی ذات اقدی سے راضی رہتا ہے۔ بید رضااس وقت کی جب تک کدائسان القد تعالیٰ کی ربوبیت، وین اسلام کی حقا نیت اور نبی کریم طرفی آیا تھے کے عظمت اور دمت پر اللے نفس کو رضا کے درجے پر نہ لے آئے ۔ جبیا کہ حضرت عمر عیث نے حضور مرتائی کے سامنے اقرار کیا'' زَصِینَا بِاللَّهِ وَبالْإِسْلام دِیْناً وَبِهُ حَمَّدِ نَبِیْا"۔ ع

یدوہ نفس ہے جے مقام رضایر فائز ہونے کی وجہ سے رضوانِ الہی سے نواز دیا جاتا ہے اس لیے کہ جوادکام الہی پر راضی ہواس کی جزارضا ہے۔علامہ اقبال نے اس کے متعلق یوں فر مایا ہے کہ انسان خودا پنے اس کے متعلق یوں فر مایا ہے کہ انسان خودا پنے انہا کی مراتب پر فائز ہو جائے تو پھر اللہ تعالی ایسے بندے کی رضا کیلئے سوال کرتا ہے کہ بتاؤ تہمیں کس چیز کی ضروت ہے جیسا کہ آپ کے شعر سے واضح ہوتا ہے۔

خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر ہے پہلے ضدابندے ہے خود یو چھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ (بع جمع)

#### النَّفُسُ الْكَامِلَةُ

ية كُرْشتة تمام مراتب كا تهمّا في الخي تن رتيه إلى في ذلك في لَيتنافس المُتنافِسُون " ي

ل التجم الكبير وحديث ٢٠٩٥، جلد ٨، مني ٩٩ \_ ع الشنس ١٠٠٠ \_ على يخارى وحديث ١٥٥٥، جلدا ومني ١٠٠٠ - ع المطنفين ١٠٠٠ -

(اس كيائے سبقت لے جانے كى كوشش كريس سبقت لے جانے والے) في راضيہ اور مرضيہ كى حقيقت كو يجھنے كيائے اوليائے كرائم كے وہ وا تعات ذبن ميں لے آئے كہ جب ايك ولى كو يتايا گيا كه أن كا بجه انقال كر گيا تو انہوں نے كہا الحمد للله بحر دوسرى اطلاع آئى كہ انقال كن خبر غلط تھى بجه زندہ ہے تب بھى انہوں نے كہا الحمد للله، وجد دريافت كى تى تو فر مايا كہ دونوں حالتوں ميں ہم نے اپنے ول كوشؤ لا تو رب تعالى كے فيلے پر راضى بايا۔

نفس کے مزید مدارج

بعض علماء كرام فے نفس كے چندمزيد مدارج بيان كيتے ہيں جن كاذ كرمندرجہ ذيل سطور ميں كيا جار ہا

--

### ا) اَلنَّفُسُ الدُّسَاسَةُ

یفسر معکوس (ألئے) اخلاق میں رنگ بدلتار ہتا ہے اوراس کی غذا گناہوں سے لذت حاصل کرنا
ہے اوراس کی کیفیتوں اورشکلوں کی پہچان نہایت مشکل ہے۔ بیانسان کو وہم وخیال میں غرق رکھتا ہے، فرمان الہی "وَقَلْدُ خَابَ مَنْ دَسُهَا" لے (اور بےشک وہ خض نا مراد ہو گیا جس نے اس ( گناہوں میں ) ملوث کر لیا (اور نیکی کو د با دیا)، میں اسی طرف اشارہ ہے)۔ اس نفس والے خض کی زندگی کا کوئی تقور نہیں ہے مگر ہے کہ وہ اس نفس کوریا کارلوگوں، فاسقوں اور فاجروں کے میل ملاب سے دور کر لے اور گناہوں کی لذت کی غذا کا دروازہ اس پر بند کرد ہے اور خواہشات کا دودھ اس سے چھڑ الے اور ذکر اللی کا دودھ اسے پلانا شروع کرد سے دروازہ اس پر بند کرد ہے اور خواہشات کا دودھ اس سے چھڑ الے اور ذکر اللی کا دودھ اسے پلانا شروع کرد سے دیمان تک کرا پی اصل فطرت پر لوٹ آئے اور مردہ صفت سے خلاص یا ہے۔

### ٢) اَلنَّفُسُ الْمُشْتَرَاةُ

مرمدی ملکت میں چلا جاتا ہے۔ یہ وہ نفس ہے جس نے جہاد کیا تو اسے نئیمت واس کے تقرف سے نکل کر مرمدی ملکت میں چلا جاتا ہے۔ یہ وہ نفس ہے جس نے جہاد کیا تو اسے نئیمت حاصل ہوئی، پھراس نے شہادت پائی تو اسے نئیمت حاصل ہوئی، اس نے دُھد کی تلوارے اپنے 'فَقریُن مُن الْجِنِ ''شیطان ساتھی کو ہاکہ کردیا اور اپنے سلطان جل جلالہ کے عہد کو تیول کرلیا۔ اس فرمان اللی ''اِنَ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهَ رَی مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اللّٰهُ اللّٰهَ عِنَ اللّٰهُ وَمِنِینَ اللّٰهُ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهَ عِنَ اللّٰهُ وَمِنِینَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهَ اللّٰهُ وَمِن اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

جلووں سے ہوگئی ہے اس کی ساعت اور بصارت کو ہر آن ٹی مدد چینجی رہتی ہے۔

#### ٣) اَلنَّفُسُ السَّوَّالَةُ

لین برائی کومزین کر کے انسان کو تباہ کرنے والا، پیفس انسان کو فضائل وعباوت کے لباس ہیں آ کر گراہ کرتا ہے۔ سامری کے تقصے ہیں ای طرف اشارہ ہے۔ سامری نے جو پھڑ اتراشااوراس ہیں جرائیل بینم ک سواری کے قدموں کی مٹی ڈالی تو وہ آ واز دینے لگا اور قوم اس کی پوجا پرلگ گئی حضرت موئی جینم نے سامری ہے سوال وجواب کیے تو وہ کہنے لگا'' وَ تَحذٰلِکَ سَوَّلَتْ لِی نَفْسِیْ'' اِلے (اوراسی طرح میر لے فس نے مجھے (یہ بات) بھلی کر دکھائی )۔ غرض کہ یہ نفس شہد ہیں زہر ملاکر پلاتا ہے، عقل وقیاس کے قید خانہ ہیں جکڑے رکھتا ہے اور ایمان بالغیب سے رو کے رکھتا ہے۔ عابدین اور زاہدین کو عجب ریا کاری کے جال ہیں بھنسائے رکھتا ہے ، اس کا علاج کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اے اس کی تعظیم کرنے والوں کے سامنے رسواو ذکیل کیا جائے یہاں تک کہ بیتو اضع اور عاجزی کے ساتھ حتی کو قبول کرے اور تمر و وانحراف کی عادت ٹرک کرے۔

#### ٣) اَلنَّفُسُ الزَّاكِيَةُ

یاس فض کانس ہے جس نے اپنش کا کمل تزکید کرایا ہو۔ اس کی حقیقت کا آفاب ہروقت روشن رہتا ہے اوراس کی تبولیت کا ماہتا ہ (چاند) فطری سعادت کو پانے کیلئے فیر کے راستوں پر روال دوال رہتا ہے۔ پس اس کا کلمہ (کلمہ کلیبہ) اپنے معنوی فلہور کے ساتھ تام (کلمل) ہوتا ہے اوراس کی تو حید کا دن اپنے کمل اُجالے کے ساتھ شرک ومعصیت کی صورتوں کو منادیتا ہے۔ بیا پند رب کے ہاں سکون پاتا ہے اور اس پر کیف سکون کے ساتھ شرک ومعصیت کی صورتوں کو منادیتا ہے۔ بیا پند رب کے ہاں سکون پاتا ہے اور اس پر کیف سکون کے ساتھ دنیوی لذتی ہے ہوجاتی ہیں فرمان اللی "قَدُ اَفْلَحَ مَنُ ذَکُھا" بر (بشک وہ شخص فلاح پا میں نیکی کنشو و نما کی )۔ اس نفس فشم فلاح پا میں جس نے اس (نفس) کو (رذائل سے ) پاک کرایا (اوراس میں نیکی کنشو و نما کی )۔ اس نفس والے خص کی بصیرت (قلب) کو الہام کی دولت سے نواز اجاتا ہے۔ یہ خص فلام راور باطن میں فلام رہوتا ہے، معنو رحقیق جل جلالہ اس کیلئے تمام صورتوں سے تجاب ہنا دیتا ہے تو اسے ہرصورت میں جلوہ و اس نظر آتا ہے۔ معنو رحقیق جل جلالہ اس کیلئے تمام صورتوں سے تجاب ہنا دیتا ہے تو اسے ہرصورت میں جلوہ و اس نظر آتا ہے۔ اوراس نفس زاکید کی برکات سے ایک جہال مستفید ہوتا ہے۔

#### ۵) اَلنَّفُسُ الْذَّاكِرَةُ

ینس بربان حضور ذات باری تعالی کے اسائے شریفہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، فرمان اللی "وَاذْ کُر رَبِّ مَانِ مَنْ فَالِ مَانِ اللّٰی "وَاذْ کُر رَبِّکَ فِی نَفْسِکَ تَضَوَّ عَاوَّ خِیْفَةً" سے (اورایٹے رب کا ایٹ ول میں ذکر کیا کروعا جزی و

زاری اورخون و مستگی ہے) میں ای طرف اشارہ ہے۔ بھی بینا یہ خوف کی حرارت محسوں کرتا ہے اور بھی اُمید کی مور میں راحت کے مزے لیتا ہے اور بیر جب کھلی نگا ہوں ہے دیکھتا ہے تو اسے مقام وسطنی (رجا اورخوف کے درمیان) پر رسائی حاصل ہوتی ہے، اس وقت اس پرعیاں ہوتا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی چیز حرکت اور قوت نہیں رکھتی۔ یہاں تا بچنے کے بعد بیتمام ترجیلے وغیرہ ترک کردیتا ہے اور اس کی آ واز اپنے مولا کے حضور بہت ہوجاتی ہے اور بیر مقام تمکین پر فائز ہوجاتا ہے۔

#### ٢) اَلنَّفُسُ الْمَمْلُوكَةُ

نقس کی یہ جم اپن اصل وضع میں قدرت کی طرف ہے مملوک ہوتی ہے۔ عالم ماعت میں پرورش پاتی ہے اورائ فسس علیہ (سلیما سیما سیمایا فسس) بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تھی (سلیمان) اور البهام کے جلووں میں تربیت پاتا ہے اور یہ تعلقی اور البهام اسے رب دُو النجالالِ و کُو کُو الم کی طرف ہے ہوتا ہے۔ پھر جب بیا ہے شاب پر آتا ہے اور اصلی صورت عاصل کرتا ہے تو اس کے حال، یعنی جس کے اندر بیفس موجود ہوتا ہے اسے وصل کے جا اور اصلی صورت عاصل کرتا ہے تو اس کے حال، یعنی جس کے اندر بیفس موجود ہوتا ہے اسے وصل کے جا ب کے چیھے ہے ندا کی جاتی ہے "الا آئے دُو اُن مَد سُونی ہے آئی المفصل " (خوف ند کر جدا کی کے صدموں سے بخے نجا ہے گل کی اور جب اسے بلایا جائے تا کہ صراحاتا اُسے حضر شرح تی سے ساخ کا شرف حاصل ہوا ور ددی مطاغل ہے آزاد ہو، پھر اُسے صدق و کیف کی پوشا کہ بہنا دی جاتی ہے اور اس پرواضح کر دیا جاتا ہے کہ جو پھی میں کھے اُسے نے چین لیا ہے موجود ہیں تھے عطا کروں اسے مضبوطی سے پکڑو، اس لیے کہم آپی مراد سے فکل کر دب سے جا در اس فیصلی کی جراد پر راضی ہو گئے ہو نے ہو خرضیکہ اس فسس وہ اُسے وہ مسب ہماری جانب سے ہا در اس فیصلی کو دوہ مقام و مرتبہ عطا کیا جاتا ہے جے عمل دکوشش سے کے مراد پر راضی ہو گئے ہو خرضیکہ اس فسس وہ اُس کی مراد پر راضی ہو گئے ہو خرضیکہ اس فسس وہ کے ہو خرضیکہ اس فیصلی ہیں ان مقبلا کی آبا انگیار نہیں کہا جا تا ہے جے عمل دکوشش سے ماصلی نہیں کہا جا سے بیر عرف ہوا ہے اور دہ ہمر دات ترب میں ترقی کرتا ہے۔ اس کے تنام احوال قرب پرمنی ہوتے ہیں، عاجر ی اور تو اُسے میں مورف ہوتا ہے۔ دن میش وہ میں موتا ہے اور دوہ ہر دات ترب میں ترقی کرتا ہے۔ اس کے تنام احوال قرب پرمنی ہوتا ہے۔ دن میش میں وہ میں ہوتا ہے۔

" ألنف سُ المَمْلُو كُهُ" كَاتر بف يس روئ وَكَن كَمُلُ طور برحضرت موى عيده كاطرف جاتا عداس لحاظ ہے ميں اس بحث ہے كيا فائدہ ہوگا آيا صرف علم يس اضافه كى صورت ميں جوفائدہ حاصل ہوتا ہو وہى يااس كے سوافائدہ كى كوئى اور صورت مجمى ہے؟ يقيناً بي فائدہ بھى دِل كى تقويت كا باعث ہے اور يقينا

ل الماكده، ١٥٥٥ـ

ان کے علاوہ پانچ افراداوالیائے کرائم کی جماعت میں اور ہوتے ہیں اور ہرزیانے میں ان کی تعداد پانچ ہی رہتی ہے، کی بیشی نہیں ہوتی ۔ یہ تو ت کے لئاظ ہے متذکرہ بالا آٹھ افراد کی طرح ہوتے ہیں، البتدان میں زی بھی ہوتی ہے جوند کورہ آٹھ افراد میں نہیں ہوتی، سواس لحاظ ہے یہ حضرات انبیائے کرام جھیزے قدموں پر ہوتے ہیں۔ ان کی زی کی دلیل بیآ یہ ہے "فَفُولًا لَّنِنا "السوتم دونوں اس سے زم (انداز میں) گفتگو ہوتے ہیں۔ ان کی زی کی دلیل بیآ یہ ہے "فَفُولًا لَنْنا اللهِ لِنْنَا اللهِ لِنَانَا لَلْهِ لِنْنَا اللهِ لِنْنَا اللهِ لِنْنَا اللهِ لِنْنَا اللهِ لِنْنَا اللهِ لِنْنَا اللهِ لِنَانَا لَلْهِ لِنَانَا لَهُ لِنَانَا لَهُ لَا لَيْنَا اللهِ لَا لَيْنَانَا لَهُ لِنَانَا لَهُ لِنَانَا لَهُ لِنَانَا لَهُ لِلْنَانَا لَهُ لِنَانَا لَهُ لِمُ اللهِ لِنَانَا لَهُ لِمُنَانَا لَا لَهُ لِمُنَانَا لَيْنَانَا لَهُ لِمُنَانَا لَيْنَانَا لَيْنَانَا لَهُ لِمُنَانَا لَهُ لِمُنَانَا لَيْنَانَا لَكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولِ اللهِ لِمُنَانَا لَيْنَانَا لَيْنَانَا لَمُ لِمِنَانَا لَيْنَانَا لَيْنَانَا لَيْنَانَالِهُ لِمُنَانَا لَا لَهُ لِمُنَانَا لَهُ لِمُنْمَانَا لَيْنِیْنَانَا لَيْنَانَا لَيْنَانَا لَيْنِیْمَانَا لَيْنَانَا لَيْنَانَا لَيْنَانَا لَهُ لِمُنْنَالُهُ لِمُنْنَالُهُ لِمُنْنَا لَيْنَانَا لَهُ لِمُنَانَا لَهُ لِمُنَانَا لَيْنَانَا لَهُ لِمُنَانَا لَهُ لِمُنَانَا لَيْنَانَا لَهُ لِمُنْ اللّهِ لِمُنْنَا لَيْنَانَا لَيْنَانَا لَيْنَانَا لَيْنَانَا لَيْنَانَا لَيْنَانَا لَهُ لِمُنْ اللهُ لِمُنْنَا لَيْنَانَا لَيْنَانَا لَيْنَانِ لَيْنَانَا لَيْنَانِ لَيْنَانَا ل

پس بے حضرات تو ت کے باوجود بعض مقامات پر نری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ البتہ عزیمت کے مقامات پر بید فدکورہ آٹھ افراد کی طرح سخت ہوتے ہیں اور بھی ان سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ جامع کرا مات اولیاء میں منقول ہے کہ حضرت شیخ اکبرسیدی محی الدین این العربی ﷺ فرماتے ہیں: ہم نے ان میں سے بعض حضرات سے ملا تات کی ہوادران ہے مستنفید ہوئے ہیں۔ سے

اس سے معلوم ہوا کہ ان اولیائے کرائم میں ہے بعض حضرات، سیدنا موی میں کے قدم پر بھی ہوتے ہیں جن میں صلابت ( بختی )، عزیمیت اور قوت بھی بدرجه ُ اتم موجود ہوتی ہے اور نرمی اور تواضع بھی موجود ہوتی ہے۔

#### النَّفُسُ الْعِلْمِيَّةُ

ینس کمالات کا مرکز ،تفصیل دا جمالات کی کتاب ،عرش پرجلوه فکن معانی کاهوتیه کامحیفه اور کلمات ناسوتیه کامنع ہے۔ یہی دہ نفس ہے جس نے نسب اور اضافتوں کی ردا کمیں اوڑ ھرکھی ہیں اور صفات علیا کی ظعت پہن رکھی ہے۔ان ظعنوں اور رواؤل کے جیاب کے پیچھے حضرت الذات مستور ہے۔ پس اس نفس پر نور وحدت کے پردے ہیں تاکہ اغیار کی آئے تعییں اس تک رسائی حاصل نہ کرسکیں۔ ایسے نفس والاشخص ہر زمانے میں صرف ایک ہوتا ہے۔ تمام موجودات کا سبب اور کون ومکان کی روح یہی نفس مبار کہ ہے اور رحمٰن جل شانہ کے بیان کا مبلغ مہی ہے۔

اور متعدد علیائے تی نے کہا ہے کہ آپ مٹھ آئی وقت سے چونکہ نبی بیل البغدا قرآن کریم کے المین اور اس کے عالم بھی آپ مٹھ آئی وقت سے بیل اس لیے کہ نبی کیلئے اس شریعت کا عارف ہونا ضروری ہے جواس کیلئے مقرر کی گئی ہو ۔ سوجب آپ مٹھ آئی آ دم میسم سے قبل نبی شفرتو المحالہ اپنی شریعت سے ہمی باخبر شفے اور چونکہ آپ مٹھ آئی اگر ایت کا دارو مدار قرآن کریم پر ہے لہذا آپ مٹھ آئی امارہ ، پھر نفس مال قرآن کریم ہیں۔ پھر سوچنے کے افراد اُوامت قرآن کریم کے ذریعے ترکیہ نفس کر کے نفس امارہ ، پھر نفس مال قرآن کریم ہیں۔ پھر سوچنے کے افراد اُوامت قرآن کریم کے ذریعے ترکیہ نفس کر کے نفس امارہ ، پھر نفس اور جس ذات وقت کی دوج یہ اس کی حقیقت کا عالم انسانیت کے وجود میں آئے ہے بھی پہلے قرآن سے تعلق ہواس کے نفس کی حقیقت کو کس طرح سمجھا جا سکتا

اوراگر عالم شہود (دنیا) میں تشریف لانے کے بعدد یکھا جائے تو کتب سیرت میں فرکور ہے کہ جب بی کریم طریق کی کا بیان صادق اور آپ می بی کا بی کا بی کا بیان صادق اور آپ می بی کا فس مطمئنہ ہے )۔ سوجس سی کا فس مطمئنہ ہے )۔ سوجس سی کا فسس مبارکہ اس وقت بھی مقام مطمئنہ پر فائز تھا تو بعد میں اس فس نے کس قدر ترتی فر مائی ہوگی؟ بیدوہ عقدہ ہے جو نہ کسی پر منکشف ہوا اور نہ ہوگا، البتہ اتنی بات بھی جائی ہے کہ بی وہ فس ہے جے قرآن کریم میں ہے جو نہ کسی پر منکشف ہوا اور نہ ہوگا، البتہ اتنی بات بھی جائی ہے کہ بی وہ فس ہے جے قرآن کریم میں

ل مصنف ابن الي شبيه، حديث ٣١٥٥٣، جلد ٤، صفحه ٢٠٠٩ ـ

ع سنن الدارمي بعبدالله بن عبدالرحمٰن الدارمي ، حديث ۵۳، جلدا بسني ٢٣ ، دارالكتب العربي ، بيروت -

دوسر فنوس کیلئے مُزکی مینی ترکید کرنے والا بتایا گیا۔ای لیے ایک صدیث پاک میں ارشاد ہے کہ 'صَلَّوُاعَلَیْ فَانَ السَّلَاةَ عَلَیْ السَّلَاةَ عَلَیْ ذَکَاةً لَکُمُ" (جُمْ پر درود بھیجا کرو بیٹک جھ پر تمہارا درود بھیجنا تمہارے لیے طہارت ہے)۔ ا

مطلب یہ ہے کہ درود پڑھ کرجھ سے تعلق استوار کرو کیونکہ جس کا جتنامیر سے ساتھ رابطہ وگا ہے اتنا بی بی تزکیہ نفس حاصل ہوگا اور چونکہ تزکیہ حرف مؤمنین بی کا ہوتا ہے ای لیے ارشادِ باری تعانی ہے'' اَلنّبِی اَوْلی بِاللّٰہ مُؤْمِنِیْنَ مِنُ اَنْفُرِ ہِمُ مُن اَللّٰہ مُؤْمِنِیْنَ مِن اَنْفُرِ ہِمُ مُن اللّٰہ مُؤْمِنِیْنَ مِن اَنْفُرِ ہِمُ مُن اللّٰہ مُؤمِنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں )۔ لہذا یہ باللّٰہ مُؤمِنیْنَ مِن اَنْفُرِ ہِمِ مُن اللّٰہ مُن اللّٰہ مُن اللّٰہ مُن کے مدارج نفس میں کوئی شخص ترتی حاصل نہیں کرسکتا جب تک کہ اس کا ذات مصطفے میں اُنڈی سے قبلی اور دوی رابطہ شہوجائے۔

بابنمبرك

# روح براثرات نفس

روح' قلب اور عقل پرامجھی خاصی تحریریں ہماری دیگر کتب (مثلاً' حضورِ قلب،اسلام وروحانیت اور فکر اقبال" عقل وعشق اور علامدا قبال کا فلسفۂ خودی) میں چیش کی جا چکی ہیں۔اس جگہ نفس پر مرتب ہونے والے اثرات کے خمن میں قلب روح اور عقل کو بیان کرنے کی کوشش کی گئے۔
روح پرنفس کے اثرات

روح کیا ہے؟ اس بارے میں بن نوع انسان میں بڑااختلاف ہے اور بیا ختلاف بہت قدیم ہے حتیٰ کہاس معرکۃ الآراء مسئلہ میں قبل از نزول قرآن کریم بھی سلسلہ بحث گرم تھا چنا نچہ عالم ما کان و ما یکون سیدالانبیاء میں قبل کی اور کا میں بھی بیمسئلہ پیش ہواجس کی تفصیل سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ۸۵ کے تحت تفاسیر میں دیکھی جاسکتی ہے۔

قرآن کریم کے اس شبت جواب کے بعد بیہ بحث کافی حد تک سرو پڑگئی حتی کہ استِ مسلمہ کے بوے برے برے برے اہلِ عقل اس مسلم پر بحث کرنے ہے گریزال نظراً تے ہیں مثلاً ججۃ الاسلام، فیلسوف انام ابوحامد ام غزالی کھتے ہیں ' إِنَّ مَنْ قَیْنَ مَنْ الْمُنْ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَدُمْ فَلَیْسَ لِعَیْرِهِ اَنْ یَّنَکُلُمْ فِیْهِ " لے اس کی (زیادہ) تحقیق روح کے سر بست راز

کوافشاءکرنے کا نقاضا کرتی ہےاور یہ وہ مسئلہ ہے جس میں رسول اللہ طَیْمَایِیَجِ نے کلام نہیں فر مایا ، پھر کسی دوسرے مخص کوکیاحق حاصل ہے کہ وہ اس میں کلام کرے )۔

غور سیجے امام غزال " نے بینیں کہا کہ حضوراس مسلکونیں جانے تھے بلکہ یوں کہا کہ آپ ملائی ہے ۔ آئ کے کھی منہ پھٹ مُلّاں تو فورا یہ کہددیے ہیں کہ حضور من این ہیں فرمایا، یہ امام غزال " کا ادب ہے۔ آئ کے کھی منہ پھٹ مُلّاں تو فورا یہ کہددیے ہیں کہ حضور من این ایس سسلکو جانے آئ نہ تھے۔ "اُلْعِیادُ بِاللّهِ تعَالٰی " بہرحال ہمیں یہاں یہ بحث نہیں کرنی کہ حضور من این ایس کے حقور من این ایس کے دیا ہے جا اس بات کا علم دے دیا ہے جے آ ب نہیں جانے تھے، تا ہم اگر قاریمین الکونین من آبائی کو کو اس سلسلے میں زیادہ تفصیل درکار ہوتو تفسیر ضیاء القرآن جلد دوم ادر تفسیر نعیی جلد چدرہ کا مطالعہ فرما کیں۔

ہر چند کہ اُمت پر بیسر بستہ راز کما حقدوا ضح نہیں کیا گیا گر ''وَ مَنَ اَوْ بَیْنَتُ مُ مِنَ الْعِلْمِ اِلْا فَلِیگلا'' ل
(اور تہہیں بہت ہی تھوڑا ساعلم دیا گیا ہے )۔ یہ خطاب اگرتمام بنی نوع انسان سے ہے تب بھی اس سے انتا طاہر ہے کہ بچھ نہ بچھ علم تو دیا گیا ہے اوراگر یہ خطاب یہود سے ہے تو یقینا اہلِ اسلام یہود سے بہت زیادہ تقلند اورزیادہ اہلِ علم ہیں کیونکہ یہ صاحب قرآن ہیں۔ سواہل اسلام علمائے کرام '' نے روح کے بارے میں جوارشا دات فرمائے ہیں ان کا خلاصہ یہاں درج کیا جاتا ہے۔

#### روح کے لغوی معنی

"وَنَفَخُتُ فِيْهِ مِنْ دُوْجِیْ " سِال اوراس پیکر (بشری کے باطن) میں اپنی (نورانی) روح پھونک دوں)۔ اِن دونوں آیوں میں روح ای معنی میں مستعمل ہے اوراللہ تعالی کا اسے اپنی ذات کی طرف منسوب کرنا اضافت مِلکیہ کے طور پر ہے جس سے اس کی شرافت کا اظہار مقصود ہے جیے اللہ تعالی نے "اَنَ طَهِرَا بَيْنِسَى لِللهَ طَالِيْ فَيْنَ وَ الْعَبْكِفِينَ وَ الْوَسِّحِ الله جُودِ وس سے (کریرے کمر کوطواف کرنے والوں طَهِرَا بَیْنِسَی لِللهُ الله اَنْ فِیدُنَ وَ الْوَسِیْمِ الله جُودِ وس سے (کریرے کمر کوطواف کرنے والوں

س البقرة: ١٢٥:٢\_

س الجر:14:19\_

ع امراه: ١٤:٥ـ

1 امراء ١٤١٥٨

اوراعتکاف کرے والوں اور رکوع و بچود کرنے والوں کیلئے پاک (صاف) کردو) میں بیت کی اضافت اپنی ذات کی طرف اعزازی ہے۔ لے

امام ابن منظور اورعلامہ ذبیدی لکھتے ہیں "رکے پیش کے ساتھ" دُوح" کا معنی تنس ہے اور آیت

کریہ "وَیَسُنَلُو اَکَ عَنِ السُّوقِ ہے " میں روح کی تاویل ہے ہے کہ روح وہ امر رہی ہے جس نفوس کی
حیات قائم ہے اور امام فر انے کہا ہے کہ روح وہ قوت ہے جس سے انسان کی حیات قائم ہے۔ اللہ تعالی نے
علوق میں ہے کی کو اس کی حقیقت کی فیرنیس دی اور میں نے ابواہیشم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ روح وہ ہے
جس کے ذریعے انسان سائس لیتا ہے اور ہے بورے جسم میں جاری وساری ہوتی ہے پھر جب بی تھی ہوتے انسان سائس نیس کے اور ہے بورے جسم میں جاری وساری ہوتی ہے پھر جب بی تھی ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ انہیں بند کرنا پڑتا ہے۔ فاری میں اسے جان کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ انہیں بند کرنا پڑتا ہے۔ فاری میں اسے جان کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ انہیں بند کرنا پڑتا ہے۔ فاری میں اسے جان کہتے ہیں۔ یہا

لفظِ روح كے مختلف اطلاقات

قرآن عيم مين لفظروح كالطلاق جه چيزون بركيا حمياب:

۳\_امر البی ۲\_انفح

۲\_وي

۵\_جرائیل مینه

ارقرآن مجيد

س حطرت عيلي ميلام

اس کی تفصیل یوں ہے:

- ا) "وَكَلْلِكُ أَوْحَيْنَا إِلَيْكُ رُوحًا مِنْ أَمْوِنَا " ع (سواى طرح بم في آب كي طرف البيضكم سي (سواى طرح بم في آب كي طرف البيضكم سي روح (قلوب وارواح) كي وحي فرمائي) -
- ۷) "أَنْ نَوْلُ الْمُلَائِكَةُ بِالرُّوْحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ بَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ" ﴿ وَبَى فَرَشَتُول كُووَى كَماتِهِ كَمَاتُهِ نَازَلَ كُرَنَا هِ (جَوْجَلَدْ تَعْلِيماتُ وِين كَارُوحَ اوْرَجَانَ هِ ) البِيْحَمُ سَاسِيْ بَنْدُول بيس سے جس مرحا بتا ہے )۔
  - ٣) "قُلِ الرُّوْحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى" فَ ( أَبْيِن بَنَائِيَ رُوحَ مِير السَّرَ عَمَ اللهِ وَ مِنْ أَمْرِ رَبِّى "فَ ( أَبْين بَنَائِيَ رُوحَ مِير الدِب كَعَم سے ) -
- م) "إنَّ مَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرُيَمَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ عَ ٱلْفَهَآ اِلَى مَرُيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ "كَ (حقيقت صرف بديب كرميج عيني ابن مريم جنم الله كارسول اوراس كاكلمه ب جيراس في مريم على كالحرف

ع تاج العروس، جلد ٢ اسفيد ٤ ١٠٠٠

لے مغروات القرآن ،جلدا مسنحہ ٥٩٥ ـ

سع الشعراء،۱۹۲:۲۲-۱۹

سع الشوري،۵۲:۳۲\_

لل التسامية: الحال

هِ آل عران ۱۳:۳۰ هـ

پہنچادیااوراس ( کی طرف) ہے ایک روح ہے)۔

۵) " نَوْلَ بِهِ الرُّوْحُ الْآمِينُ" لِ (المصردح الامين (جرائل مينم) ليكرار الم)

٢) قرآن مجيد من جهال بحى فقح روح كاذكر بوبهال روح بمعنى "رتى" به يُونكه" رتى" بواكوكت بين اور به اكو "دريه بواجب كى فاص چيز من داخل كى جائز الرواكو" رتى "الله لي يحونكنا كهتے بيل كه بير وح سے بيدا به وقى به اور بيه واجب كى فاص چيز من داخل كى جائز الله كا قول منقول به" أَنِي اَخُلُقُ لَكُمْ مِنَ السَّلِينِ كَهَيْنُهِ فَانَفُحُ فِيْهِ فَيَكُونُ طَيْوًا إِبِاذُنِ اللهِ " عر هم تهار له لي الله تا المسلكين كهيئنة الطينو فَانَفُحُ فِيْهِ فَيكُونُ طَيْوًا إِبِاذُنِ اللهِ " عر هم تهار له لي من من الله ي بير من الله ي بير من الله ي بير من الله ي بير الله ي بير من الله ي بير من الله ي بير الله ي بير الله ي بير من الله ي بير من الله ي بير من الله ي بير الله ي بي

قرآن اوروی کوروح کہنے کی وجہ

جس طرح بدن کی حیات کیلئے روح ہاک طرح روح کی حیات کیلئے وی ہے۔قرآن تعلیم میں کافرکومیت (مردہ) اورموس کوتی (زندہ) کہا گیا ہے آؤ مَن کیان مَیْتُ فَا حُییْنهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورُا یُمُشِی بِهِ کَافرکومیت (مردہ) اورموس کوتی (زندہ) کہا گیا ہے آؤ مَن کیان مَیْتُ فَا حُییْنهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورُا یُمُشِی بِهِ فِسی النَّاسِ" سی (بھلاوہ خض جومُر دہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس کیلئے نور پیدافر مادیا وہ اس کے ذریعے (بقید) لوگول میں چلتا ہے)۔ صدرالا فاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی کی کھتے ہیں 'مردہ سے کافر اور ندہ سے مومن مراد ہے کونکہ کفر قلوب کیلئے موت ہے اورا یمان حیات ہے۔ ہے

اکٹرمفسر مین کرام نے سورہ الشوریٰ کی آیت کے تحت لکھا ہے کہ یہاں قرآن کریم کو روح کہا گیا ہے کہ یہاں قرآن کریم کو روح کہا گیا ہے کہا گیا ہے کیونکہ جس طرح روح جسم کوزندہ کرتی ہے ای طرح قرآن خیم دلوں کووائی زندگی عطا کرتا ہے اور جہالت دکفر کی موت سے نجات بخشا ہے۔

پیرمحد کرم شاہ الاز ہری کلھتے ہیں''روح ہے دی مراو ہے۔ جس طرح روح ہے ہر چیز کی زندگی ہے۔ اس طرح بلکہ اس ہے کہیں زیادہ دی اللہی حیات بخش ہے۔ زندہ ہونے کوتو نوگ نزول قرآن سے پہلے بھی زندہ سے کیکن اس رونے پاک کے نزول کے بعد تجاز کے صحراؤں میں جس حسین وجیل زندگ کے چمنستان آ باد ہوئے اس سے قود نیا کی نگاہیں آ شانہ تھیں۔ تہ

علامه زبيدي في الم المحارة أن وي اورام اللي كوروح ال لي كما كيا م ' إلان حياة مِن

لے الشعراء:۱۹۳۰ء سے آل بحران: ۲۹۰ء سے تاج العروس،جلدے،مفیه ۲۷۰ء سے الانعام،۱۲۲:۱۰ فی خزائن القرآن بھیم الدین مرادآبادی،مفید ۱۸۵،قدرت الله کمپنی،لا بور۔ سے میاء القرآن جلدم،صفیہ ۵۵۷۔

مَّوْتِ الْكُفُرِ" (كيونكه بيكفر كلموت سے حيات ہے) - لـ روح كوامرِر في كمنے كي وجه

فرکورہ بالا آیت بیں" اُزاد " ہے اس کی توجہ مراد ہے اور" کُےنُ " ہے اس کا امرمراد ہے ۔ خالق کا نات نے کسی بھی چزکو بیدا کرنے کا ارادہ فر بایا تو امر "کُےنُ" ہے اسے وجود بخش دیا پھرا کرنے کا ارادہ فر بایا تو امر "کُےنُ" ہے اسے وجود بخش دیا پھرا کی توجہ کو اس نے برقر اررکھا تو چیز کا وجود قائم رہا ، سواللہ بیجا نہ کے اس ارادے اوراس وقوجہ کا نام روح ہے اوراس کے باعث کا نات پست دبالاکا وجود قائم ہے ۔ لَا اللہ واللہ واللہ واللہ کے باک اللہ واللہ واللہ

سع فم السجده الا: ١٢.

لے القصص ۱۸۸:۲۸۔

ع يبين،۸۲:۳۷\_

هے کیمین،۲۳۲۸\_

ل تاج العروس، جلد لا بمنحه ١٠٠٩ م

س البقره،۲۵۵:۲

### حضرت عيسى وحضرت جبرائيل عيه كوروح كهني توجيه

روح سے ہرچزی زندگی ہاورای سے ہرچز کرکت پذیر ہے۔اللہ تعالی نے حضرت عیسی میدم کوا بی طرف کی روح فرمایا تو اُن کے روح اللہ ہونے کا بیعالم تھا کہ وہ مٹی سے بی ہوئی بے جان مور تیوں میں بھونک و ہے تو اُن میں جان آ جاتی اور وہ پر ندہ بن کراڑ نے گئیں، جیسا کہ مورہ آ ل عمران آ یہ ۲۹ میں بھونک و ہے تو اُن میں جان آ جاتی اور وہ پر ندہ بن کراڑ نے گئیں، جیسا کہ مورہ آ ل عمران آ یہ ۲۹ اور حضرت جمرائیل میدم کوروح القدی اور دوح القدی اور دوح الله مین اس لیے کہا گیا کہ آ ہے امین وی تھا اور وی سے دلوں کو حیات جاوداں عطاموتی ہے، جیسا کہ قرآ نِ الا مین اس لیے کہا گیا کہ آ ہے امین وی تھا اور وی سے دلوں کو حیات جاوداں عطاموتی ہے، جیسا کہ قرآ نِ کر کے کوروح کہنے کی وجہ تسمیہ میں آ ہے نے پڑھا۔ نیز حضرت جمرائیل جینہ اِس قدر سرایا روح ہیں کہ آ ہے کہا گھوڑی پر سوار تھے وہ جہاں قدم رکھتی وہاں فوڑ اسبزہ اُگ آ تا۔ سامری المعون نے جو بھڑ اڑ اشا تھا اُس جس گھوڑی پر سوار تھے وہ جہاں قدم رکھتی وہاں فوڑ اسبزہ اُگ آ تا۔ سامری المعون نے جو بھڑ اڑ اشا تھا اُس جس گھوڑی کے قدموں کی مٹی ڈالی تھی تو وہ آ واز زکا لئے لگ گیا تھا۔

#### اہل اللہ سرایاروح ہوجائے ہیں

اس سلسنے میں حسب ذیل کرامت کو بغور پڑھئے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث وہلوگ لکھتے ہیں کہ ،
''بغداد میں تھجور کے دو درخت تھے جوا یک عرصہ سے ختک ہو گئے تھے اوران پر چارسال سے میوہ نہیں لگا تھا۔
حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی "نے ایک درخت کے پاس وضوفر مایا اور دوسرے درخت کے پاس نمازاواکی دونوں سرسبز وشاداب ہو گئے اوران پر پھل آنے لگا۔

ایک اور کرامت

مرد انده كرن كى بيتاركرامتين منقول بين، حافظ ابن كثير تي "البُدايَةُ وَالسُّهَايَةُ" مِن

ل سنن الترندي، صديث **٥٠٥، جلد ٢، مني ٩ ٢٥٠**\_

ایی کرامات بکٹرت ذکر کی ہیں لیکن ہمارا مقصود یہاں کرامات کا اندرائ نہیں ہے۔ ہمیں توصرف بدوائے کرنا ہے کہ اہل اللہ کے اندرروح قرآن اورروح سنت جب سرایت کرجاتی ہے تو وہ سرایا جیات ہوجائے ہیں اور ان ہے جان اشیاء زندگی یا جاتی ہیں۔ چنا نچ حضرت شخ عبدالتی محدث دہادی تکھے ہیں ' ایک د فعدا یک عورت حضرت می اللہ ین عبدالقا در جیلائی تکی فدمت میں حاضر ہوئی۔ اس کے ساتھ اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ وہ عرض کرنے گی ، یا حضرت! اس بچ کوآپ کی تربیت میں دیتی ہوں ، آپ نے اس بچ کو قبول فر مالیا اور اسے مجاہدہ دریاضت میں مشغول کر دیا۔ پھی عرصہ بعدائے اس کی ماں ملنے آئی اوراس نے دیکھا کہ شخول کر دیا۔ پھی عرصہ بعدائے اس کی ماں ملنے آئی اوراس نے دیکھا کہ شخول کر دیا۔ پھی عرصہ بعدائے اس کی ماں ملنے آئی اوراس نے دیکھا کہ شخ تو گھتے ہوئے کہ گئی حضرت! آپ مرغ کھاتے ہیں اور میرا بیٹا نان جو یں کھا رہا ہے۔ وہ مرغ کی ہٹریوں کو ایک حضرت! آپ مرغ کھاتے ہیں اور میرا بیٹا نان جو یک پرگزارا کر رہا ہے۔ آپ نے یہ بات سنتے ہی مرغ کی ہٹریوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ زندہ ہوگیا اور با نگ دینے لگا۔ پرگزارا کر رہا ہے۔ آپ نے یہ بات سنتے ہی مرغ کی ہٹریوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ زندہ ہوگیا اور با نگ دینے لگا۔ پرگزارا کر دیا ہے۔ آپ نے یہ بات سنتے ہی مرغ کی ہٹریوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ زندہ ہوگیا اور بائگ دینے اس کی طرف اور باشارہ کر دیا گیا ہے۔

روحِ انسانی

لفظِروح اوراس کے خلف معانی پر گفتگو کے بعد آیے روح انسانی پرایک نظر ڈالتے ہیں۔
علامہ میرسید شریف جرجانی کھتے ہیں، روح انسانی انسان کے اندروہ لطیفہ ہے جو علم اورا دراک رکھنے والا ہے
اورروح حیوانی پرسواری کرتا ہے۔ یہ عالم امرے نازل ہوا ہے تمام عقلیں اس کی حقیقت کے ادراک سے
عاجز ہیں اور یکی وہ روح ہے جو بھی مجرد (تنہا) ہوتی ہے اور بھی بدن کے ساتھ مرکب (ملی ہوئی) ہوتی ہے یا
ام غزالی نے بھی ای طرح لکھا ہے۔ یا
بیدائش سے پہلے انسان معدوم تھا

ارشادِ باری تعالی ہے" هل آنسی عملی اُلائسانِ حِیْنٌ مِّنَ اللَّهْ ِ لَمْ یَکُنُ شَیْنًا مَّذُکُورًا" سے
(بِ شک انسان برز مانے کا ایک ایماونت بھی گزر چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذِکر چیز ہی نہ تھا)۔ یہاں حل استفہام
کیلئے نہیں بلکہ معن قد ہے۔ یعنی ضرورانسان پرایک ایماونت گزراہے جبکہ بیقابل ذکر چیز نہ تھا۔

دم ركى تعريف: "ألدُّهُوفِي الآصلِ إمْمَ لِمُدُّةِ الْعَالَمِ مِنْ مَّبُدَءِ وُجُودِهِ إلى إنْقِضَائِهِ" مع جودِعالم كى ابتدائے كيرانها تك يح صدكودم ركتے بين ان الفاظ كامفهوم بجھ لينے كے بعداب آيت كامعنى جھيئے۔

ل العريفات مفيلا ٨ - س احياء العلوم ، جلد ٣ مفيل س الدهر ١٠٤٠ - س المغردات ، جلدا ، مني ١١٥ -

ارشاد ہے دنیا کی لمبی عمر میں ایک وقت ہر مخض پر ایسا گر را ہے کہ جبکہ دہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ بیدا ہونے

ہر بہلے تو یہ دیے ہی معدوم تھا تو اس کے ذکر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب رحم مادر میں اس نے قرار بکڑا

سب بھی کسی کو کیا خبر تھی کہ اس صدف میں کس نوعیت ، کس آب و تاب ادر کس قدر و قیمت کا موتی پر درش پار ہا

ہر اور جب وہ بیدا ہوا تو کمز ورسا بچہ نہ چل سکے نہ بول سکے۔ بہر حال ہر شخص پر کوئی نہ کوئی ایساد درگر رچکا ہے

جب کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ آئ آگر وہ شہر یارو تا جدار بن گیا ہے ، آئ آگر وہ لشکر جرار کا سید سالار ہے ،

آئ آگر دولت وثر وت کے انباراس کے قدموں میں گھے ہیں تو اس کومغر در ہوکرا پنے پر ور دگار کوفر اموش نہیں

کر وینا چا ہے بلکہ ہر لحظ اپنی اصلیت پر نگاہ رکھنی چا ہے۔

## علامدا قبال اورروح

الله رب العزت نے روح کوامر ربی کہا ہے اس کے بارے میں دنیا کے بہت سارے مفروں ، مفکروں اور محدثوں نے کفصا ہے۔ حضرت امام غزائی فرماتے ہیں روح کے دومعنی ہیں (۱) روح طبعی جوا یک فتم کا بخار ہے جس کا شخ تجویف قلب کا سیاہ خون ہے۔ دہاں ہے دہ رگوں کے ذریعہ سارے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ گویا یہ گھر کا چرائے ہے کیونکہ ای ہے سارے گھریں روشی پھیلتی ہے ۔اطباء ای پر روح کا اطلاق کرتے ہیں۔ (۴) روح وہ ایک لطیف کر بانی ہے جو دراصل حقیقت قلب ہے روح اور قلب دونوں اس لطیف کرتے ہیں۔ (۴) روح وہ ایک لطیف کرتے ہیں۔ (۴) روح وہ ایک لطیف کریا ہے جو دراصل حقیقت قلب ہے روح اور قلب دونوں اس لطیف سے مسلک ہیں۔ زیادہ دلجسپ اور ترقی بہندانہ خیال امام قشری کے چیش کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ روح کے معنی نفس حیات کبھی ہیں یعنی روح کی انا کا نام نہیں بلکہ ایک طرح کی لطیف قوت سے تعبیر ہے علامہ اقبال کے نزو یک بھی دو تر کی گئی ہیں۔ اشعار روح کی حقیق نہیں کی ہے لیکن آپ سے اشعار روح کی حقیقت کو واضح کرنے کیلئے کا فی ہیں۔

روح کس جو ہر سے خاک تیرہ کس جو ہر سے ہے؟
تیری مشکل ہے ہے؟ ہے ساغر کہ مے ساغر ہے ہے!
جس طرح افکر قبا پوش اپنی خاکستر ہے ہے!
(من ،ک عاد)

عقل مت ہے ہاں بیچاک میں الجمی ہوئی میری مشکل مستی وشور و سرور و درد و داغ ارتباط حرف و معنی اختلاط جان و تن

علامدا قبال مزیدفر ماتے ہیں مسلمان تیرے جسم میں روح لینی جان نہیں ہے تو کمزوراور ڈرپوک ہے اس کے خدا تیری فریاد نہیں ہے تو کمزور اور ڈرپوک ہے اس لیے خدا تیری فریاد نہیں سنتا اللہ جال اللہ ان لوگوں ہے بیزار ہے جو کمزور ہیں اور جن کے جسم بے جان ہیں خدا خود زندہ ہے اس لیے وہ زندہ اور جاندارلوگوں کو عزیز رکھتا ہے تم اگر خدا ہے چھے حاصل کرنا چاہتے ہوتو اپنے جسم میں جان پیدا کرواورونیا ہیں سمی اور کوشش کروتا کہ خدا اس میں برکت ڈالے

تیرا تن روح سے نا آثنا ہے عب کیا آہ تیری نارما ہے تیرا تن روح سے نا آثنا ہے خت خت ختا ہے تیرا کا فدا ہے تن بروح سے بیزار ہے حق خدائے ذعرہ ذندوں کا فدا ہے (بج۲۸۲۰)

اس کےعلاوہ علامہ اقبالؒ نے روح کے متعلق بہت سارے اشعار دنیا دالوں کیلئے پیش کتے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔

جب روح کے اندر متلاطم ہوں خیالات (بج.۳۹۹)

وہ فقر جس میں بے پردہ روح قرآنی (بج.۳۹۳)

وجودِ حضرت انسال ، نه روح ہے ، نه بدن! (ض)ک۱۹۰)

سینئہ بے سوز میں ڈھونڈ خودک کا مقام (اح:۲۷۷) گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا

کے خبر کہ ہزاروں مقام رکھتا ہے

اگر ند ہو تھے البحن تو کھول کر کہ دوں

اے کہ غلامی سے ہے روح تری مصمحل

علامہ اقبال اپنے فاری کلام میں فرماتے ہیں کہ روح ایک ایسی چیز ہے جسکا تعلق اللہ تعالی جل جلالہ کے ساتھ زندہ و پائندہ رہتا ہے اگر بیعلق کسی وجہ ہے کث جائے تو پھر دہ مردہ ہوجاتی ہے بینی اس میں زندگی کی رحق باتی نہیں رہتی ۔
رحق باتی نہیں رہتی ۔

روح بسا حسق زنده و پساننده ایست ورنه ایس را مرده آن را زنده ایست (روح بسا حسق زنده و پساننده ایست (روح ،الله تعالی کے ماتھ تعالی کی وجہ سے زنده و پائنده می اگریت تعالی نده می ایک اعتبار سے زنده و پائنده می (زع:۱۹۱)

علامہ اقبال مزید فرماتے ہیں کہ ملت اسلامیہ جس کا کام زمانے کے باطل اثرات کومٹانا ہے اس کے خمیر کے اندر دین ووطن کی کھٹاش و کھتا ہوں ایمان کی گزوری سے مسلمان کے بدن میں روح مرچک ہے اس لیے وہ دین مبین کی توت سے ناامید ہے۔

در صعب ملت گیتی شکن دیده ام آویسزش دین و وطن (ملت اسلامیه جس کا کام زمانے کے باطل اثرات کومٹانا ہے اس کے خمیر کے اندروین ووطن کی کشکش دیکھتا ہوں) روح در تسن مسرده از طسعف یسقیس نسساامیسد از قسوت دیسن مُبیس (نان:۲۲)

(ایمان کی کروری ہے ملمان کے بدن میں روح مریکی ہے اس لیے وہ دین بین کی قوت ہے اامیر ہے) سرحق بر مردحق پوشیدہ نیست روح مومن هیچ میدانی که چیست؟

(مر وتن سے دازتن پوشیدہ بیں کیاتو جانتا ہے کہ دوح موس کیا ہے؟) (پچ:۹)

قطره شبنم كه از ذوق نمود عقده خود را بدست خود كشود

(وہ ایساقطرہ شبنم ہے جواظہار ذات کے شوق میں ایل مشکل اپنے ہاتھ سے طل کرتا ہے)

از خودی اندر ضمیر خود نشست رخت خویش از خلوت افلال پست

(وہ تحفظ ذات کی خاطرابی ضمیر کے اندررہتاہے جوافلاک کی خلوت سے سفراختیار کرتاہے)

رُخ سونے دریائے ہے پایاں نکرد خویشتن را در صدف پنہاں نکرد

(جو بحرِ بے پایاں کی طرف رخ نہیں کرتا ہے آپ کوسیپ میں پوشیدہ کرتا ہے )

اندر أغوش سحريك دم تبيد تابكام غنجة نورس چكيد

(بلكهوه المج كي توشي مي ايك لحد كيلي جبك كراية آب كونو دميده غني كمنه مي ريكاديتاب)

ا قبال كافلسفه تخليق

علامہ اقبال نے انسان میں پوشیدہ تخلیقی صلاحیتوں پر بہت طویل اور قائل ذکر کلام کیا ہے۔جکا کمل تذکرہ اس محدود تحریج اصلاحے باہر ہے مختصراً نیکہا جاسکتا ہے کہ علامہ اقبال کا کافلہ فئے خودی انسان کی تخلیق صلاحیتوں کے اردگرد ہی گھومتا ہوا نظر آتا ہے کیونکہ علامہ کے فلہ فئے خودی کی غرض وغایت بہی معلوم ہوتی ہے کہ انسان اپنے اندراللہ تعالی کی دو بعت کروہ خوابیدہ صلاحیتوں کی شاخت کر کے انہیں اپنی زندگی کے مختلف شعبوں میں ہروئے کا رالائے آپ کی شاعری کا واحد نصب العین بھی بہی تھا کہ مسلمان تو انین الہی کا مطالعہ کریں اور آئین خداوندی پڑئل پر اہو کرا پی تخلی طاقتوں کو اس طرح ابھار سکیں کہ وہ اپنے کھوئے ہوئے وقار کو دو بارہ حاصل کر لیس علامہ اقبال کے نظر پر تخلیق کا حاصل کو ایس طرح ابھار سکیں کہ وہ اپنے کو حق ہوئے استطاعت ) نہ صرف اس کے اپنے وجود کے اثبات ، اپنی کلی ذات کی تحکیل اور شعور کی پختی کیلئے ضروری ہے استطاعت ) نہ صرف اس کے اپنے وجود کے اثبات ، اپنی کلی ذات کی تحکیل اور شعور کی پختی کیلئے ضروری ہے استطاعت ) نہ صرف اس کے اپنے وجود کے اثبات ، اپنی کلی ذات کی تحکیل اور شعور کی پختی کی کیلئے ضروری ہے ، فلایت اور ہنر کا معائد بھی کرسکتا ہے اس کے علاوہ انسان تخلیق کے ذریعے اپنے اس خالق حقیق کی ہوایت پڑعل پیرا بھی ہوتا ہے جس طرح بھی انسان کو حکم عدول کی سرا میں ذریعے اپنے اس خالق حقیق کی ہوایت پڑائی فیلئے لئے نہ کہ کو انسان کو حکم عدول کی سرا میں جت ہے تکالا تھا۔ قر آن مجید میں گی مقامات پر اس مخلیق لذت کو کام میں لانے کے احکام موجود ہیں جب کہ حت ہے تکالا تھا۔ قر آن مجید میں گی مقامات پر اس مخلیق لذت کو کام میں لانے کے احکام موجود ہیں جب کہ حت ہے تکالا تھا۔ قر آن محدود ہیں جس طرح میں دیں ایک کی مقام است پر اس مخلیق کیا تھا کہ کو انسان کو حکم موجود ہیں جب کہ حت ہو تکالا تھا۔ قر آن محدود ہیں مقامات پر اس مخلیق کھور کی مقام کے دکام موجود ہیں جب کہ حت سے تکالا تھا۔ قر آن موجود ہیں جب کے حکم موجود ہیں جب کہ حت کے اس کی میں کو تک کام موجود ہیں جب کو حکم کی کھور کے اس کو تک کور کی کور کے اس کی کے دیا موجود ہیں جب کی حت کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کے اس کور کور کے اس کور کی کور کے اس کی کور کے اس کور کی کور کے کور کی کور کور کی کور

#### Marfat.com

ایک حدیث شریف میں تو بہاں تک فرمایا گیا ہے کہ'' مَنُ عَرَفَ نَفُسَهُ فَقَدُ عَرَفَ رَبَّهُ '' اِلْ جس نے ایپ ایپ آپو(اورا بِی صلاحیتوں) کو بہچانا، گویاس نے خداکو پہچان کیا)۔

فطرت پرانسانی روح کو برتری حاصل ہے اور انسان فطرت کی مہمات سے مقابلہ کرنے کے بعد ای ایک قوت حاصل کرتا ہے جو اُسے تمام دنیاوی مقاصد کی بخیل کے قابل بنادی ہے ۔علامہ اقبال فرمات میں کہ انسان کی زندگی اور صحت کا انتصار نفس اور فطرت کی مہمات کے خلاف مزاحمت کرنے پر ہے اور اس کی سیم کہ انسان کی زندگی اور صحت کا انتصار نفس اور فطرت کی مہمات کے خلاف مزاحمت کرتے پر ہے اور اس کی سے مثالات انسان کے پاس جو پچھ '' ہوتا چا ہے'' کی تخلیق کرتی ہے۔ اگر میم سل میں جو پچھ '' ہوتا چا ہے'' کی تخلیق کرتی ہے۔ اگر میم سل میں موصوف ہیں۔ اس طرح انسان خدا کا ہم نفس بن جاتا ہے اور اپنی روح ہیں۔ انسان دولوں ہی تخلیق مسلمل سے موصوف ہیں۔ اس طرح انسان خدا کا ہم نفس بن جاتا ہے اور اپنی روح ہیں۔ انسان دولوں ہی تخلیق مسلمل سے موصوف ہیں۔ اس طرح انسان خدا کا ہم نفس بن جاتا ہے اور اپنی روح ہیں۔ انسان دولوں کی کو کہ کا کا انسان کے اپنے اندر بھی پوری کا کا انسان کی اور کردگی'' ہوتا چا ہے'' کی راہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ فطرت کی حیثیت تو '' ہے' کی ما نند ہے اور اس کی کارکردگی'' ہوتا چا ہے'' کی راہ ہیں ہماری کوشوں کے خلاف روڑ ہے الکا تا ہے۔ لیکن فوئکا رتواس راہ کی مخالفوں کے خلاف راہ ہموار کرتا ہے اور پیشش و مجبت کے ذریعے بی ممکن ہوتا ہے۔

وز محبت می نماید نیست هست

از معیت گشت ظاهر هر چه هست

مقسام آدم خساکی نہاد دریسا بند مسساف ران حسرم را خدا دھد نوفیق (تاکروہ آدم خاکی نہاد دریسا بند مسساف ران حسرم کوینونی ویتا ہے) (زع ۱۱۳۰) علامہ فرماتے ہیں کدانسان فطرت کی نخیر کیلئے اپنی نی اور تخلیق صلاحیتوں سے کام لے سکتا ہے، اس حد تک کہ نیاب الہی کا منصب بھی یا سکتا ہے ایس تخیر اس آدم جیم کیلئے ہو ااعز از ہے، جسے بھی جنت سے بوشل کیا گیا تھا۔ بیراست جدد جہد تحرک اور بے چینی کا راستہ ہے۔علامہ اقبال فرماتے ہیں کداس راہ

ع النسير الكبير، جلد ٢٣٠، صفحه ١٥٧ -

ل مشف النفاء، حديث ٢٥٣١، جلدم منفي ١٣٨٣\_

ے انسان تخلیق کی لذت سے سرشاری کو حاصل کر لیتا ہے گر خدا تک نہیں پہنچ سکتا علامہ اس بات کی بھی نشاند ہی کرنے ہیں کہ اس راستہ ہے علاوہ ایک راستہ اور بھی ہے ادروہ راستہ عشق کا راستہ ہے یہ راستہ بھی جدوجہد ہم کے ماضراب اور بے بینی کا راستہ ہے البتہ راوعش سے انسان نہ صرف خدا تک پہنچ سکتا ہے بلکہ یہ عشق اس راستے کی تمام رکاوٹیں بھی دور کردیتا ہے بہی وجہ ہے کہ صوفیائے کرام اس راہ برچل کر سفر کرتے ہیں جس میں طریق رابطہ عشق شخ کے باعث ایک اہم مقام رکھتا ہے۔

عشق کی اک جست نے طے کر دیا قضہ تمام اس زمین و آسمان کو بیکرال سمجھا تھا میں (بن:۱۳۱۰)

ارواح كى تخليق اجسام يستيل مولى

روحوں کی تخلیق جسموں سے پہلے ہوئی کیونکہ روح کا تعلق عالم امر سے ہاس کے بغیرجسم کی حیات کا کوئی تصورتیں ہے جنائی ایک صدیت پاک میں ہے کہ: "إِنَّ اللَّهُ خَلَقَ الْاَرُوَاحَ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ حَياتَ كَاكُونَى تَصُورتِيں ہے چنائی ایک عدیت پاک میں ہے کہ: "إِنَّ اللَّهُ خَلَقَ الْاَرُوَاحَ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ حَياتَ كَاكُونَى تَصُورتِيں ہے جنائی اللَّهُ عَلَقَ اللَّارُواحَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَقَ اللَّارُواحِ اللَّهُ عَلَقَ اللَّهُ عَلَقَ اللَّهُ عَلَقَ اللَّهُ عَلَقَ اللَّهُ عَلَقَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَقَ اللَّهُ عَلَقَ اللَّهُ عَلَقَ اللَّهُ عَلَقَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَقَ اللَّهُ عَلَقَ اللَّهُ عَلَقَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَقَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَقَ اللَّهُ اللَّ

حضرت علی بن عثمان ہجویریؒ لکھتے ہیں کہ''اللہ تعالیٰ نے دل کوجسم سے سات ہزار برس قبل پیدا فرمایا اور مقام قرب میں رکھا اور روحوں کو دلوں ہے سات ہزار برس پہلے پیدافر ما کر درجہ 'وصل میں رکھ کر ہرروز تین سوساٹھ باران پرظہور جمال فرمایا۔ سع

بعض لوگ ان احادیث جن میں روح کی قبل الجسد تخلیق کا ذکر ہے پر اعتر اض کرتے ہیں حالانکہ
ان میں کوئی استبعاد نہیں ہے اور ان کی تائید حب ویل متنق علیہ حدیث سے ہوجاتی ہے جے امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ 'سیدہ عائشہ بی بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ متوقی آنے ہوئے سنا کہ رومیں فوج کی طرح جمع ہیں جن میں وہاں آشنائی ہوگی ان کے درمیان یہاں الفت ہوگی لیکن جو وہاں ایک دوسرے سنا آشنار ہیں وہ بہاں بھی بیگاندر ہیں گی'۔

علامہ ابن قیم ''یہ حدیث نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ'' روحیں پہلے سے گلوق تھیں۔صورت رکھتی تھیں اور مجھ رکھتی تھیں اس سے قبل کہ فرشتوں کو آدم میلام کے سامنے بحدہ بجالانے کا تھم ہواوراس سے بھی پہلے کہ اُنہیں جسموں میں داخل کیا جائے اور جسم اس دفت مٹی اور پانی تنے ہیں

ابن تیم نے بیابن حزم کا قول نقل کیا ہے۔ان کا اپنا مؤقف بیہ ہے کہ روح بعد میں پیدا ہوتی ہے

جب بچہاں کے بیٹ میں جار ماہ کا ہوتا ہے کین ابن قیم کے دلائل میں وزن نہیں ہے۔ روحیں باہم مجتمع تھیں ،اس کامعنی ؟

ا محلے دوسوال ہم نے بنظرِ انتصار ذکر نہیں کئے جن حضرات کو کمل حدیث و کیھنے کا شوق ہو وہ کتاب الروح لابن قیم باامام حاکم کی متدرک کی طرف رجوع فرمائیں۔

عالم ارواح كى معرفت كى بدولت دنيا بين معرفت

بعض توی روص عالم ارواح کی سابقہ جان بیچان کی وجہ سے دنیا میں وہ کیے ایک دوسرے کو بیچان لیتی ہیں چنا نچہ ام بہائی "کھتے ہیں" وافظ ابوٹھم وہ عارث بن ممیر وہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حارث وہ ہیں جنا نچہ ام بہائی "کھتے ہیں" وافظ ابوٹھم وہ عامی کی گھرے کرانے سے اورا کی سرخ حضرت حارث وہ کہ کہ میں مائن گیا تو وہاں ایک آ دی دیکھا جس کے کپڑے برانے سے اورا کی سرخ چرے کو وہ درگر رہا تھا۔ اس خص نے بلٹ کر جھے دیکھا اور فر مایا بندہ خدا اپنی جگہ رُک جا، میں نے اپنے ساتھی سے بوچھا بیش خص کون ہے؟ اس نے جواب ویا حضرت سلمان وہ ہیں۔ وہ اپنی گھر تشریف لے گئے سفید کپڑے بہتے بھر تشریف لے گئے سفید کپڑے بہتے بھر تشریف لائے میراہاتھ کپڑکر بھر مصافحہ فر مایا اور حال بو تھا۔ میں نے کہا اے ابوعبداللہ! ماضی میں نہ آ پ نے جھے دیکھا ہے اور نہ ہیں نے آ پ کودیکھا ہے ۔ انہوں نے فر مایا جب جب میں نے آ پ کودیکھا تو انہوں نے در میں نے آ پ کودیکھا تو انہوں نے فر مایا جب میں نے آ پ کودیکھا تو میری روح نے آ پ کی روح کو بیچان لیا، کیا آ پ حارث بن میری روح نے آ پ کی روح کو بیچان لیا، کیا آ پ حارث بن میری روح نے آ پ کی روح کو بیچان لیا، کیا آ پ حارث بن میری جان ہے جب میں نے آ پ کودیکھا تو میری روح نے آ پ کی روح کو بیچان لیا، کیا آ پ حارث بن میری روح نے آ پ کی روح کو بیچان لیا، کیا آ پ حارث بن میری روح نے آ پ کی روح کو بیچان لیا، کیا آ پ حارث بن میر نیس ہیں؟ میں نے عرض کیا تی ہاں حارث

لے کماب الروح بسنی اس۔

ئی ہوں فرمانے گئے میں نے امام الانبیاء مٹھ ﷺ کوفرماتے ہوئے سناہے کہ روحیں متحدلشکر ہیں جو ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں وہ الفت کرنے گئتی ہیں اور جونہیں پہچانتی وہ اختلاف کرنے گئتی ہیں' یا بیعت میں مناسبت کا خیال رکھا جائے

ندکورالصدرحدیث کے تحت اشرف علی تھا نوی لکھتے ہیں " سیام تجربہ سے ٹابت ہو چکا ہے کہ فیوشِ
باطنی کیلئے ہیروم یدکی باہمی مناسبت فطری شرط ہے۔ اس صدیث کے عموم میں بیمناسبت بھی واخل ہے کیونکہ
نفع عادة الفت پرموتوف ہے اور نعمِ حدیث الفت عالم ارواح کے تعارف پرموتوف ہے جومناسبت فطری کی
حقیقت ہے اور بہی مناسبت ہے جس کے نہونے پرمشائخ 'طالب کوا ہے پاس سے بعض وفعہ دومرے شخ
کے پاس جس سے مناسبت مظنون یا مکشوف ہوئی وسیتے ہیں کیونکہ اس طریق (سلوک) ہیں مصلح کے ساتھ
مناسبت ہونا ہوئی ضروری چیز ہے۔ بدول مناسبت کے طالب کونفی نہیں ہوسکتا' سی

عالم ارواح اور "أكست بربّكم" كاوعده

اس اقرار بوبیت کی کیا نوعیت تھی؟ آیا پر دون کوعقل دفیم اور قوت ماعت دیران سے بو چھا گیا اور پھرائیس قوت فطن دے کران سے "بَلنی" کہلوایا گیایا بغیر کی گفت دشنیداور قول واقرار کے تحف فطرت سلیمہ کی قبولیت کو لفظ "بَلنی" سے تبیر کردیا گیا۔ اس مسئلہ بی بردا اختلاف ہے اوراس اختلاف کا باعث ایک اورا خشان نے ہوئی بیا بعد بی بردا اختلاف ہے؟ علامہ ابن قیم الجوزی صنبی اور اختلاف ہے، وہ یہ کہ روح کی جم سے پہلے تخلیق ہوئی یا بعد بی پیدا ہوئی ہے؟ علامہ ابن قیم الجوزی صنبی اور اختلاف ہے، وہ یہ کہ روح کی جم سے پہلے بیدا نہیں ہوئی بلکہ بیاس وقت پیدا موقت بیدا ہوئی ہے جب فرشتہ ماں کے بید بین میں دوح پھونکا ہے۔ انہوں نے کہا صد میٹ پاک میں یول نہیں کہا گیا کہ " فرشتہ روح کیکراً تا ہے پھرائے بدن میں داخل کردیتا ہے"۔ سے

علامدابن قیم کے علاوہ اور بھی بہت علاء نے بھی تول پیش کیا ہے۔ بہر کیف ہم اپنی تصانیف میں مسلک صوفیا کی ترجمانی بلکہ پیروی کررہے ہیں اور علاء صوفیاء ارواح کے پہلے پیدا ہونے کے قائل ہیں۔ اس اسلک صوفیا کی ترجمانی بلکہ پیر کہ رب تعالی اور ارواح کے درمیان با قاعدہ مکالمہ ( کہنا سنا) ہوا اور روحوں نے وہ اس امر کے بھی قائل ہیں کہ رب تعالی اور ارواح کے درمیان با قاعدہ مکالمہ ( کہنا سنا) ہوا اور روحوں نے "بہدکر اللہ سیحانہ کی ربوبیت کا اقر ارکیا۔ لہذا اس سلسلے میں پہلے ہم قر آ ن کریم کی آیات، بھر احاد میت مہار کہ اور بعد میں علاء صوفیا کے اقوال چیش کریں گے۔

ل جامع كرامات ادلياه ، همية الله بن ألحن ، متوفى ١٨٨ ، جلدا ، صفح ١٢٦ ، دارالفكر ، بيروت. ع شر لعد من القت ، صفح ١٤ ، اداره اسماميات ، لا جور... سع كتاب الروح ، صفح ٢٢٥ ـ

### ٱلسُتُبِرَبِّكُمُ

بيه وال حفرت آدم على كم يوم كم يوم الكرم و نيست محلى بهلى بواكونك قرآن مجيد مين بي ولك قد المحد مين بي ولك قد المعلى الم

سورة الانفطاريس بهي بهي ترتيب طوظار كلي گئي ہے كہ بيلة تخليق كاذكر ہے پھرصورت بخشنے كا يخليق عالم ارواح كى طرف اشارہ ہے اورتصوير (لينى صَوَّدُ نَاكُمُ) ہے عالم اجسام كى طرف اشارہ ہے بھراس كے بعد طائكہ كو بحدہ كرنے كاتھم ہوا۔ آيتِ مباركہ ش لفظ "فُسمٌ" كا يمي تقاضا ہے لبذا ثابت ہواكدارواح كى حقليق اجمام پرمقدم ہے۔ اس ليے حب فر بل آيت ميں جو مكالمہ ہے برطريق تمثيل نہيں بلكہ حقيقت ہے: "وَإِذَا اَخَدَدُ رَبُّكَ مِنُ مَنِي اَدَمَ مِنْ ظُهُ وُرِهِمُ ذُرِّيَةَ اُللَهُ مَا وَاللَّهُ مَا عَلَى اَنْفُسِهِمُ عَ اَللَسْتُ اِوران كوائي كى جانوں پر گواہ بنايا (اور (ياد تيجي!) جب آپ كرب نے اولاد آدم كی پشتوں سے ان كی سل تكال اور ان كوائي كى جانوں پر گواہ بنايا (اور فرمایا:) كيا ہی تبہارا دب نہیں ہوں؟ وہ (سب) بول اشھے: كيوں شہیں؟)۔

- ا) امام ابن جربرطبری امام ابوالشیخ حضرت محمد بن کعب عظیہ سے روایت کرتے ہیں که روحول نے ایمان اورمعرفت کاجسموں کی خلیق ہے پہلے اقر ارکیا۔
- ع) امام ابن الی شیبہ حضرت محد بن کعب فظف سے قل کرتے ہیں کہ انتد تعالیٰ نے ارواح کواجسام سے پہلے پیدا کیا بھراُن سے بیٹا ق لیا۔
- ۳) امام ابن ابی حاتم "اورامام ابن جربرطبری حضرت ابن عباس منظم سے روایت کرتے بیل کہ جب اللہ تعالی نے آدم طابع کو پیدافر مایا تو اُن کی بشت سے ان کی تمام اولا و نکالی وہ چیونٹیوں کی ما نند تھے۔ پھر اُنہیں ان کے ناموں کے ساتھ ذکر کیا۔ پس فر مایا بی فلاں بن فلاں ہے، یہ ایسااور ایسائمل کرے گا۔ اور یہ فلاں بن فلاں ہے، یہ ایسااور ایسائمل کرے گا۔ اور یہ فلاں بن فلاں ہے وست قدرت سے دو مرتبہ تھی مجری اور فرمایا یہ جنت میں ہوئے اور یہ جنم میں۔ سے اور فرمایا یہ جنت میں ہوئے اور یہ جنم میں۔ سے
- (۲) ابن عباس فظف سے مروی ہے کہ ایک اور حدیث پاک بیس ہے کہ 'کھراس ذُرِّ بیت کودو بارہ حضرت آ دم مینام کی صلب (پشت) میں اوٹادیا۔

ع الاعراف، ۲:۲۵۱

ل الاعراف، 4:11\_

س تغيير الى سعود ، الى سعود العمادى ، متوفى ٩٥١ مر ، جلد ٢٦ ، مغير ٢٩ ، داراحيا والتراث العربي ، بيروت -

٢) حفرت ابى بن كعب على عمره ك الكي طويل مديث من به ك فق جَعَلَهُمْ أَزُوَا حَافِي صُورِهِمْ ثُمَّ الشَّنَ عَلَقَهُمْ فَتَكَلَّمُوا ثُمَّ اَحَدُ عَلَيْهِمُ الْعَهْدُو الْمِيْتَاقَ "ل (پران كى دوول كوان كى مورتول من كيا پر الشَّنَ عَلَقَهُمْ فَتَكَلَّمُوا ثُمَّ اَحَدُ عَلَيْهِمُ الْعَهْدُو الْمِيْتَاقَ "ل (پران كى دوول كوان كى مورتول من كيا پر البين توت كويا كى دى توه كلام كرنے الله الله على است عهدو مثال ليا كيا حضرت عيلى دينه كى دوح بحى تقى جن سے عهدو مثال ليا كيا حضرت آدم عيده ك ذمانے ارواح مين حضرت عيلى مينه كى دوح بحى تقى جن سے عهدو مثال ليا كيا حضرت آدم عيده كے ذمانے ميں الموان قيم "نے يومديث قال كرنے كے بعد كہا ہے كواس كى مندمجے ہے۔

اس حدیث میں واضح ہے کہ روحول کوصورت بخش گئی اوران کے ساتھ کلام کیا گیا اور حدیث فیمر ''س' میں آ پ نے پڑھا کہ حضرت آ دم میں کی پشت ہے اوالا و تکالی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اساء کا ذکر کیا اور روح پر فلاس بن فلال کا اطلاق احاد ہے گی رو ہے تابت ہے چتا نچے حضرت براء بن عازب میں مروی ایک صدیث پاک میں ہے کہ فرشتے جب کی شخص کی روح قبض کر کے لیجاتے ہیں اور آسانوں میں دیگر فرشتوں کی جماعت کے قریب ہے گزرتے ہیں تو وہ وریافت کرتے ہیں کہ 'مَاهَدَالوُو حُ الطَّیْبُ اللہ وَ کُھُو مِنْ وَ اللہ وَ کُھُ ہِنْ کُو کُو ہِنَا اللہ وَ کُھُ ہِنْ کُلُونُ اللہ کی اور آگر وہ کہ واردہ کہتے ہیں 'مَاهَدُالوُّ وُ حُ اللّٰجِبِيْكِ فَلَال کی ہے کہ اور اور خوشبودار) روح ہے تو وہ جواب دیتے ہیں 'مَاهَدُالوُّ وُ حُ اللّٰجِبِیْكِ فَلَال کی ہے کہ اور اور خوشبودار) کی میں میں فلال کے ہوں کو اللّٰ ہوں کی اللّٰ ہوں کے ہیں 'مَاهَدُالوُّ وُ حُ اللّٰجِبِیْكِ فَلَالُ مُن فَلَان اللّٰ کی ہوں تو وہ جواب دیتے ہیں یہ قال بین فلال کی ہے )۔ اور آگر دو کی خبیث روح ہوں ہوں ہوں کو ایون کی طرف نیس لے کرجاتے فقط روح ہی لے فقط روح ہی لے ماف فیا ہر ہے کے فرشتے انسان کا بدن تو آ سانوں کی طرف نیس لے کرجاتے فقط روح ہی لے ماف کی اسے ماف فیا ہر ہے کے فرشتے انسان کا بدن تو آ سانوں کی طرف نیس لے کرجاتے فقط روح ہی لے ماف کی ساف فیا ہر ہے کے فرشتے انسان کا بدن تو آ سے اور کی کی طرف نیس کے کرجاتے فقط روح ہی لے

ل الدرالميور، جلد ٢ بسخه ١٠٠٠\_

ع در والتعارض بقى الدين احمد بن عبد السلام بمتوفى ٢٨ كه، جلد ٨ بمنفي ١٨٠ ، دارالفكر ، بيردت\_ سع مصنف ابن الى شبيه مديث ١٢٠٥١ ، جلد ٢٣ ، صفحه ٥٥\_

کرجاتے ہیں اور روح ہی پر قلال بن قلال کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ سور و زیثات میں بھی روح کو قلال بن قلال کہا گیا اور دنیا ہے کوچ کرنے کے بعد بھی روح پر قلال بن قلال کا اطلاق ہے، لہذا ثابت ہوا کہ اصل چیز روح ہے اور اصل ہمیشہ فرع ہے ہملے ہوتی ہے۔ تیجہ بینکلا کہ روح جسم سے پہلے موجود تھی۔ و اللّٰهُ اَعْلَمُ۔ میثاتی اَکْسُتُ پرامام شعرانی کا کلام (سوالاً جواباً)

امام عبدالوهاب شعرانی نے اس مسئلہ کوبڑے اچھوتے اور ہل انداز میں بیان کیا ہے۔ ہم اپنے قارئین کرام کی ضیافت علمی کی خاطر عبارت کا ترجمہ پیش کرد ہے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں۔ سوال نمبرا: کس مقام میں بیعبدلیا گیا؟

جواب۔ وادی نعمان کے بطن میں جو کہ مقام عرفات کے پہلو میں ہے۔ بعض نے کہاہے کہ سراندیپ
میں جوہندی سرز مین کا ایک مقام ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہال حضرت آ دم جینے جنت سے اترے ہے۔ اِن
میں پہلا قول حضرت ابن عباس عظی سے منقول ہے اور کلبی نے کہا مکہ اور طائف کے درمیان سے عہد لبا گیا
اور حضرت علی عظی فرماتے ہیں سے عہد جنت میں لیا گیا۔ بیتمام اختمالات ایک دوسرے کے قریب ہیں تاہم ان
میں کمی قول کے قبین میں کوئی خاص فائدہ نہیں ہے البتہ میثاتی پر پختہ اعتقادر کھنالازی ہے۔
موال نمبر ۲: انہوں نے لفظ ملی سے کہے جواب دیا ، آیا وہ زندہ اور عاقل سے یا زبانِ حال سے جواب دیا ؟
جواب۔ صبح سے کہ انہوں نے آ واز کے ساتھ جواب دیا اوروہ وزندہ سے کونکہ عقل کے نزدیک سے بات

جواب۔ مسیح بہ ہے کہ انہوں نے آ واز کے ساتھ جواب دیا اوروہ زیرہ تھے کیونکہ عقل کے نزدیک بیہ بات نامکن نہیں ہے کہ اللہ تعالی اُنہیں اس حالت میں حیات، عقل اور نطق (یو لئے کی قوت) عطافر مائے، بے شک اس کی قدرت کے سمندروسیج جی اور ہماری وسعت ای میں ہے کہ ہم ثابت شدہ مسئلہ کے جواز کے قائل ہوں اور اس کی کیفیت اس رب قدر کے میں روکرویں۔

سوال نمبرا: كياوه ذرّات (جن عديثاق لياكيا) أدى كصورت من تصيانيس؟

جواب۔ ہمیں اس بارے میں کوئی نقل موصول نہیں ہوئی گرعقل کے قریب یہ بات ہے کہ وہ ذرّات (ارواح) صورت نہیں رکھتے تھے، کیونکہ قوت ساعت ونطق صورت کی بختاج نہیں ہے، ہاں صرف اس بات کیلے محل حیات ضروری ہے سوجب اللہ تعالی حیات اور فہم عطافر مادے قوجائز ہے کہ ذرّات کو بھی ساعت اور نطق عاصل ہوا کر چہ وہ صورت نہ رکھتے ہوں، اور یہ اختال ہے کہ وہ ذرّ ات مثل آدی کے صورت رکھتے ہوں کونکہ ارشاد باری تعالی ہے "مِسنُ ظُهُورِ هِمْ ذُرِیَّتَهُمْ" اور لفظ" ذُرِیَّةٌ "کا اطلاق صورت والی چیزوں پر ہوتا ہے۔

امام شعرانی " کوشایدوہ حدیث متحضر نہیں ہوگی جسے ہم نمبر لا پرذکر کر بچکے ہیں۔ایک مرتبہ اُسے دوبارہ پڑھ لیجئے۔

سوال نمبر؟: روحول کاتعلق اُن ذرّات کے ساتھ پشتِ آ دم مینا سے نگلنے سے پہلے قائم ہوایا بعد میں؟
جواب طاہریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ذرّات کوزندہ نکالا اس لیے کہ اُنہیں ذرّیت سے موسوم فرمایا اور ذریت کا اطلاق زندول پر ہوتا ہے۔ ارشاد الہی ہے: ' قائمة لَّهُم اَنَّا حَدَمُ لَمُنَا ذُرِيَّتَهُم فِي الْفُلُکِ الْمَنْ حُونُون ' لا اورا کے نشانی اُن کیلئے یہ ( بھی ) ہے کہ ہم نے ان کے آ باء واجداد کو (جو ذریق آ دم تھے) ہمری کشتی (نوح) میں سوار کر ( کے بچا) لیا تھا)۔

پس اختال ہے کہ اللہ تعالی نے ان میں روحیں پیدافر مادیں ادروہ اپنے بابوں کی پشتوں کے اندھیروں میں ہوں اندھیروں میں ہوں اندھیروں اورانہیں دوسری بار پیدا کیا ہوجبکہ وہ اپنی ماؤں کے پیٹوں کے اندھیروں میں ہوں اور پیراکیا ہوجبکہ وہ زمین کے پیٹوں کے اندھیروں بینی کے بعد دیگرے تخلیق تین اندھیروں میں گئی اس طرح اللہ تعالی کی سنت جاری ہے۔

سوال نمبره: ان ذرات سے بیٹاق لینے میں کیا حکمت ہے؟

جواب۔ تا کہ اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں پر جمت قائم ہوجواس عبد کو پورانہیں کرتے جیبا کہ اس دار تکلیف (دنیا) میں انبیائے کرام چھیج کو جمت قائم فرمادی۔

سوال نمبر ٢: پهران ذرات كويشت آدم ميسم من زنده دا پس لونايا ياروح كي بغيرمروه لونايا؟

جواب۔ ظاہر بیہ ہے کہ بلاروح لوٹایا تا کہ انہیں جب زمین پر بھیجا جائے تو وہ روح وہ ہارہ ان میں لوٹا دی جائے (جار ماہ کے اختیام پر مال کے بیٹ میں)۔

سوال نمبرے: اُن ذرات کے واپس پشتِ آ دم میں اوٹ جانے کے بعدار واح کہاں تقبریں؟ جواب: بلاشبہ بید مسئلہ نہایت وقبق ہے نداس تک عقل کورسائی ہے اور نداس بارے میں کوئی نص موصول ہوئی ہے، سوجس شخص کو اللہ تعالی اس مسئلہ میں کچھا طلاع بخشے اسے جا ہے کہ وہ ہماری کتاب کے اس مقام

میں بطور قائدہ لکھ دے۔

مینا کارہ عرض کناں ہے کہ ظاہر ہیہ ہے کہ روعیں جہاں پہلے تھیں بعد میں بھی وہاں رہیں ہونگی اور بیہ بات ای طرح اختالی ہے جس طرح امام شعرانی "نے او پر کئی جوابات اختالاً دیتے ہیں۔

لے طیمن،۲۳۱:۳۱

كياميناقِ السُّتُ كَلَى كُوياد ہے؟

سوال نمبر ٨: امام شعرانی فی آیک سوال بیمی قائم فرمایا ہے کہ وہ عہد جوہم نے روزِ ازل کیا تھا وہ ہمیں آج ماد کیوں نہیں ہے؟

جواب۔ ہمیں وہ عبداس لیے یاؤیں ہے کہ اس پرکی زمانے اورکی حالتیں گر رکئیں۔انسان نے آباؤ اجدادی پشتو اورماؤں کے رحموں ہیں وقت گر ارا پھرکی مراحل کے گر را بھی اوھرائی کوشت اور بھی ہڈی کی حالت وغیرہ میں۔ایسے ہیں اس پرنسیان کا واقع ہونا قرین قیاس ہے، تا ہم ارباب ہمت حضرات کواب تک وہ بڑاتی الست یا دے۔''کان عَلِی بُنُ آبِی طیالب وضعی اللّٰه عَنْهُ یَقُولُ اِنْی لَا ذُکُو الْعَهُدَالَّذِی عَلَی بَدِیْن وَمِن کَانَ عَنْ شِمَالِی " اللّٰهُ عَنْهُ یَقُولُ اِنْی لَا ذُکُو الْعَهُدَالَّذِی عَلْ اللّٰهِ عَنْهُ یَقُولُ اِنْی لَا ذُکُو الْعَهُدَالَّذِی عَلْ اللّٰهِ عَنْهُ یَقُولُ اِنْی لَا ذُکُو الْعَهُدَالَّذِی عَلْ اللّٰهُ عَنْهُ یَقُولُ اِنْی لَا دُکُو الْعَهُدَالَّذِی عَلْ اللّٰهُ عَنْهُ یَقُولُ اِنْی لَاللّٰہُ کَانَ مُناکَ عَنْ یَمِیْنِی وَمُن کَانَ عَنْ شِمَالِی " لا حضرت علی بن الی علی الله علی بن الی طالب عظیم میں اب تک اس بیٹات کو یا در کھتا ہوں جو جھے سے میرے دب نے لیا تھا اور میں سے کھی بیچا تا ہوں کہ وہاں میری واکی جانب اور ہا کیں جانب کون کون کون کون کا )۔ پھر آپ وی جانب اور ہا کی جو بی اس جرویے میں جھی کے اس میٹات کی خروی تا کہ ہم پر ججت قائم ہو پی اس خبرو سے جس جھی ہا راہی فائدہ ہے۔ میں میٹات کی خروی تا کہ ہم پر ججت قائم ہو پی اس خبروسے جس جھی ہا راہی فائدہ ہے۔ میں میٹات کی خود کا کون تھا کہ جو بی اس خبروسے جس جھی ہی ہمی ہمی استری کی کا قول

امام شعرانی" فرماتے ہیں، ای طرح ہمیں مصرت تہل بن عبداللہ تستری کا قول بھی پہنچا ہے کہ آپٹر ماتے ہیں، ای طرح ہمیں مصرت تہل بن عبداللہ تستری کا قول بھی پہنچا ہے کہ آپٹر ماتے ہیں اپنے تلا فدوکو "اَکَسْتُ بِوَ بِحُمُّ "کے دن سے برابر پہچانتا ہوں اور میر الطیفہ مسلسل ان کی تربیت میں مشغول د ہا جبکہ وہ اپنے باپوں کی پشتوں میں ہے حتی کہ ہمارے اس زمانے تک پہنچ -

حضرت ذوالنون مصري كاقول

علامداسا عمل حقى اورعلامد سير محود آلوى لكست بيل - "سُبْلَ عَنُ فِي النَّوْنِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ سِرِّمِينُاقِ مَقَامِ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ سِرِّمِينُاقِ مَقَامِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّ

روز میثاق صفت ر بوبیت کے ذکر میں حکمت

الله سبحاند نے بینات لیتے دفت اپن الوہیت کی بجائے ربوبیت کا ذکر کیوں فر مایا؟ اس پرعلائے

ل اليواقيت دالجواهر،جلدا منويم ١٠٠٠

ع روح البيان، شيخ اساعيل حتى مجلد ١٠ منى ١٥ ١٥ ، مكتبه عنائي كوئنه

کرام نے خوب کو ہرانشانی فرمائی ہے جس کا خلاصہ میہ ہے کہ 'اللہ تعالیٰ نے ''اکسٹ بسر بنگم'' کے سوال سے ارواح میں اپنی ربوبیت کی معرفت کی ایک خاص اِستعداد عطافر مادی ادراس سوال سے بیبتادیا کہ ہماری پہلیان ہماری صفت ربوبیت سے ہوگی۔ ہماری شمانِ ربوبیت ہماری جملہ صفات کواپنے اندر لیے ہوئے ہے، پہلیان ہماری حملہ صفات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، پس ربوبیت کے باب سے ہماری جملہ صفات کی معرفت حاصل ہوجا کی ''۔

اللہ تعالیٰ کی صفت رہوبیت کو معرفت میں ہڑا وظل ہے کیونکہ سارے عالم میں اس کی رہوبیت کا کارخانہ چل رہاہے جے شب وروزہم اپنی آ تکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ آسان، زمین، سورج، چاند، ستارے، وریا، پہاڑ، ون رات کا آ ناجانا، گرم وسر دہواؤں کا چلنا، بارش کا برسنا، موسموں کا بدلنا غرض ہر درخت، پھل، پھول اور ہر پی اوراس کے رگ وریشہ میں اس کی رہوبیت کا رفر ماہ اور ہر ذرے کے ساتھ اس کی رہوبیت کا فار بختہ انگی دیوبیت کا خاص تعلق ہے۔ اس لیے اُس نے ارشاد فرمایا ''فَدَالِکُمُ اللهُ زَبْکُمُ اللهُ وَبُکُمُ اللهُ وَبُکُمُ اللهُ وَبُکُمُ اللهُ وَبُکُمُ اللهُ وَبُکُمُ اللهُ وَ بُکُمُ اللهُ وَبُکُمُ اللهُ وَ بُکُمُ وَ بُکُمُ وَ بُکُمُ اللهُ وَ بُکُمُ اللهُ وَ بُکُمُ اللهُ وَ اللهُ عَلَا وَ بُلُولُ وَ بُن الور اللهُ وَ بُکُمُ اللهُ وَ بُلُكُ وَ بُلُولُ وَ مِن اللهُ وَ بُلُكُمُ وَ بُلُولُ وَ بُلُكُ وَ بُلُولُ مِیں اور وَلَا مِیں اور وَوْمُہار نَانُ وَ بُلُ مِیں اور وَمُومُ اللهُ وَ اللهُ مِیں اور وَمُومُ اللهُ مِیں اور وَمُومُ اللهُ وَ بُلُولُ فِیں اور وَمُومُ اللهُ وَ بُلُولُ فِی اللهُ وَ اللهُ وَ بُلُكُمُ وَ کِلُكُ وَمُومُ اللهُ وَ اللهُ وَ بُلُكُمُ وَمُومُ اللهُ وَ وَمُنْ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

# "السَّتُ بِرَبِّكُمْ" شِي الكالذت ب

جب حق تعالیٰ نے ارواح سے بیرسوال فرمایا کہ کیا ہیں تہارا رب نہیں ہوں تواس سوال کے ساتھ اندرر بو بیت کے انوار موجود ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نور ہے اس کا کلام نور ہے، اس سوال کے ساتھ انوایر بو بیت ارواح پر پھیل گئے۔ "اکٹ نے بو آبگٹم" (کیا ہی تہارار بنیس ہوں) یہاں پنیس فرمایا کہ "کیا ہی تہارا اللہ نہیں ہوں؟" رب فرما کراٹی ر بو بیت کی تحلی وکھلا دی۔ ای سوال میں ارواح نے اپنا رب کور یکھا اور دیکھا کی بین بیتک تو ہمارار بے۔

نورکی شان "ظَاهِرٌ لِنَفْسِهِ وَمُظْهِرٌ لِغَیْرِهِ" لِعِیْ نورخودظاہر ہوتا ہے اور اپنے غیر کو بھی ظاہر کر دیا دیتا ہے۔ پس حق تعالیٰ شانہ کی صفتِ رہو ہیت کی جب ارواح پر جُلی ہوئی تو ارواح پر اللہ تعالیٰ کی رہو ہیت کا تفصیلی کا روزیت کی جب ارواح کے کراقر ارکیا کہ بے شک آپ ہمارے رب تفصیلی کمال اور اپنی تفصیلی احتیاج ونقر کا انکشاف ہوگیا اور ویکھ کراقر ارکیا کہ بے شک آپ ہمارے رب

ہیں۔جس وقت "اَلَسُتُ بِرَبِّكُمْ" فرمایا تواسم رب كے انوار نے ارواح كومت كرديا بقول شخصے پتنگوں کے عوض اڑنے لگیس چنگاریاں دل کی غضب دیکهاوه چنگاری مری مٹی میں شامل کی

بد كون آيا كه دهيمي برد من الوهمع محفل كي كهيں كون ومكاں ميں جوندر كھی جا كئ اے دل

اس تصور کومولائے روم نے بول بیان کیا ہے ۔

برسر ايىشوره خاك زير دست

جرعة چوں ريخت ساقئ الست

(اَلُتُ كَي سَلِمَ اللَّهِ مِنْ بِهِ اللَّهُ كُلُونْ بِهِ اللَّهِ لِللَّهِ مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِ

مطلب بدہے کہ ساقی الست نے عالم ارواح میں اپن محبت کی شراب کا جو مٹی کا کھڑا اس خاک پروال دیا تھااس کے فیض ہے خاک کا ہر ذرہ مست ہو گیا اور ای دیوا تکی اور محبت میں اس خاکی پیلے نے اس امانت كابارا تفالياء جس بارسے مغت آسان اور زمین كانپ اٹھے تھے۔

الغرض انسان في روزيناق 'أكست بسرب شخم" كسوال من جوانوار وتجليات وبوبيت ويك خصاس کی لذت اور کیفیت نے اس امانتِ اللہ یہ کولیعنی احکام شرعیہ کے بارکواٹھانے پر آ ما دہ کر دیا اورخوشی خوشی بزبانِ حال ارواح في كها

> رو رو اے جسان زود زنسجیسر بیسار (اے جان جلد جا(اور)اس زنجیرِ محبت کولے لے)

أسمال بارامانتت نه توانست كشيد قرعمة فال بسنام من ديوانه زدند

(آسان بارامانت بيس الماسكاادر قرعة فال محدد يوان كال ديا)

رب تعالی نے پیدافر ماکرائی تربیت میں رکھ کر پھرفر مایا کہ " کیامیں تمہارارب نہیں ہوں، تھے تواس ونت چیونی جیسے مرج بی میں تو پوراور خت ہوتا ہے گھذاار واح نے اپنے وجود کواورا پے وجود پرتر بیت كة الركود كي كرع في كياب شكة به الاسدب إلى "

جالم ارواح سي منتقل كرف كى حكمت

عالم ارداح میں انسانی معرفت کی تکیل نه ہوسکتی تھی ، کیونکہ ردح مجر دمیں بھوک و بیاس کا داعیہ نہ تها-عبادت كيليخ اعضاء نه من كه ركوع، سجده اورقيام من وه اعضاء مخلف شكلول مين طاعت اور بندگي بجالاتے، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کواس جسم کے ساتھ سرایا مختاج بناکر اس عالم میں بھیج دیاتا کہ ہرقدم پر حاجت مند ہوکرای کو حاجت روائی کیلئے بیارے اور ہر حاجت سے اس کی معرفت حاصل کر لے۔ روحِ مجردکوعالم ارداح میں ندمجوک لکتی نه بیاس، ایسے میں بندہ رب کی ربوبیت اور رزّاقیت کوکیا

#### Marfat.com

سمحتا۔اب جس وقت بھوک اور بیاس سے بے قرار ہوگا تو کھانا کھا کراور مفنڈا یانی بی کر بے اختیار رب تعالی كاشكراداكركار جبائي كنابول سے توبرك كاادر ندامت كة نسوبهائ كاتورهمية من اس كى توب تبول کرے گی۔اس دفت بندے کورب تعالیٰ کی رحمانیت ،غفاریت اور تو ابیت کی معرفت ہوگی۔

218

الله تعالی فرما تا ہے کہ میں انسان کے گناہوں کود مجھتے ہوئے اس کی بردہ یوشی کروں گا تو اس وقت انسان کومیری ستاریت کی معرفت ہوگی اور باوجودمیرے قادرِ مطلق ہونے کے میری طرف سے انقام نہ لینے کود کیے کرانسان کومیرے کرم اور حلم کی معرفت حاصل ہوگی اور بھی حدے گز رجانے پرکسی سرکش توم پرعذاب نازل كرون كااس وفت مير مددو انتيقام اورشديد المعقاب مونى كمعرفت حاصل موكى

علی خذا القیاس سارے عالم میں میری ربوبیت کے ساتھ میرے تمام اساءِ حسنی کاظہور ہوگا، مخلوقات میں ہروفت مشاہدہ کر کے میرے رب العالمین ہونے کی معرفت حاصل ہوجائے گی، پس عالم ارواح ہے دنیا میں بھیجنے کا اور بے شارحا جنول کے ساتھ پیدا کرنے کا مقصد محض یہی ہے کہ میرے بندے مجھے مع میری صفات کے پیچان لیں اور میری محبت کی دولت سے مالا مال ہوجا کیں۔ یہ بات عالم ارواح میں روح محض كيلي ممكن نديقي ندوبال حاجات تعين اورندكوني طلب، بجرانسان كوكيونكر معرفت البي حاصل موتى - مْدكوره كفتكوك روشى مين مشهور حديث مباركه "مَنْ عَسرَفَ نَفْسَه فَقَدْعَرَف رَبَّهُ" ل كوخوب سمجھا جاسکتا ہے۔اس پرتفصیل سے پیچھلےصفحات میں روشنی ڈالی جا چکی ہے۔

#### سب سے پہلے س نے 'بلی '' کہا

جب تمام ارداح كوتوت ساعت اورقوت مطاق عطاك محي تقيدام غورطلب ب كدسب سے يبلے اقرار بوبیت كرية بوئ إنسلي" كسي في كها مطور بالا مين بيروضاحت آيكي ب كدرب تعالى في اي تربيتِ خاص مين ركھنے كے بعدتمام ارواح يے "أكست بوت كم "سے سوال كيا، البذاجس روح في اوا تربیت حاصل کی ہوگی ای نے سب سے پہلے انسلنی "کہا ہوگا۔ آ ہے اس امر کا جائزہ لیتے ہیں کہ سب سے زیادہ کس روح نے تربیب البی کا قیض حاصل کیا۔اس سلسلے میں کتب سیرت میں ہمیں حسب ذیل روایت وستياب مولى بدام صالى شائ كك إن أروى أبوسهل والقطسان في إماليه عن سهل بن صَالِح الْهَمُذَانِي قَالَ مَا أَلُتُ ابَا جَعُفَرَ مُحَمَّدَبُنَ عَلِيّ كَيْفَ صَارَ مُحَمَّدٌ اللَّهُ إِلَّا لَهُ الْانْبِيآءَ وَهُوَ اخِرُمَنُ بُعِثَ؟ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَمَا آخَذَهِ كَابَتِي ادَمَ مِنْ ظُهُوْدِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمُ وَاشْهَدَهُمْ عَلَى

فائدہ: خیال رہے کہ نبی اکرم مٹھ آئی اساری مخلوق سے پہلے رب تعالی کی تربیت میں رہے جیسا کہ سی محصل کہ تھے میں ہے کہ نبی اکرم مٹھ آئی آئی ساری مخلوق سے پہلے رب تعالی کی تربیت میں رہے جیسا کہ سی حدیث میں ہے کہ آپ مٹھ آئی آئی ہے کہ آپ مٹھ اس وقت بھی نبی الوّو ح وَالْحَسَدِ" ( میں اس وقت بھی نبی مخل جہداً وم مینوا بھی روح اور جسم کے درمیان منے )۔ سیلے

ایک اور صدید میں ہے کہ میں اپ رب کے حضور میں تھا 'اور یہ اس طرف واضح اشارہ ہے کہ رب تعالیٰ کی تربیت میں تھا چنا نچے احکام ابن القطان میں مجملہ ان روایات کے جوابان مرزوق نے ذکر کی ہیں حضرت علی بن الحسین عظیہ (یعنی امام زین العابدین عظیہ ) ہے روایت ہے وہ اپ باپ حضرت امام سین عظیہ اور وہ ان کے قبد ام جدین حضرت علی عظیہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی سینم نے فرما یا کہ: '' مُحنَّتُ نُورًا بَیْنَ یَدَی رَبِّی عَدُّو وَجَلٌ قَبُلُ اَنْ بُنْحُلَقَ اذَمَ بِارْبَعَةَ عَشَرَ اللَّفَ عَام 'سی (میں آوم جندا کے بیدا ہونے سے چودہ بڑار برس بہلے اپ پروردگار کے حضور میں ایک نورتھا)۔

ایک اور روایت کا ایک حصد ریجی ہے کہ حضرت جرائیل جوج نے حضور ملٹیڈیلے ہے عرض کی کہیں نے ایک نور کو بہتر ہزار (۲۰۰۰ ) بار دیکھا ہے جوستر ہزار (۲۰۰۰ ) سال کے بعد نظر آتا تھا۔ حضور ملٹیڈیلے نے ایک نور کو بہتر ہزار کے بعد نظر آتا تھا۔ حضور ملٹیڈیلے نے فر مایا کہ وہ میرائی نور تھا سائنسدانوں نے کہیوٹر کی تحقیق میں کا نئات کے متعلق کچھا عداد وشار دیئے ہیں جس میں نہورہ اقوال کی تقدر ہی ہوتی ہے۔ اس تحقیق کا مختصر جائزہ ہماری تھنیف ' نشانی منزل' میں شامل کیا جس میں نہورہ اقوال کی تقدر ہی ہوتی ہے۔ اس تحقیق کا مختصر جائزہ ہماری تھنیف' نشانی منزل' میں شامل کیا ہے۔

ي سبل المعدى والرشاد، جلدا م في ١٨ بترجمه النشر الطيب م فيه عماج مميني الا مور .

ع النصائص الكبرى عبدالرحن بن الي بكر منوفى العد جلدا منحد، مكتبه حقائبه بياور

س المستدرك، مديث ٢٠١٩، جلد ٢، مغير ٢١٦ من ١٢٤٥ من ١٢٤٥، جلد المفير ١٣١٠ من

#### د نیامیں علم وہدایت کے حصول کاعالم ارواح سے تعلق

سلسلة سهرورديد كام شُخ المشائخ محدث كيرامام شهاب الدين ابوحف عرسهروردي ني اسليل على نهايت پرمغز كلام فرمايا ہے۔ آپ نے اس امرى تحقيق كى ہے كہ جس كوبھى كوئى خيراوركوئى علم اور ہدايت عاصل ہوئى۔ شخ نے اپي مفيد اور شهورترين تعنيف "عوارث عاصل ہوئى۔ شخ نے اپي مفيد اور شهورترين تعنيف" عوارث المعارف " كے پہلے باب على صوفياء كے علوم كا تذكره كيا ہے اور اس باب كاعنوان بيقائم كيا ہے "المبسب المكوث أن في ذكو مَنْشاءِ عُلُوم الصَّوْفِيةِ "اس باب كى دوسرى حديث كى ابتداء يوں ہے "مَنْلُ مَا بَعَفَينى اللّهُ اللّهُ اللّه بِه مِنَ الْهُدْى وَ الْعِلْم كَمَنْلِ الْعَبْثِ الْكَثِيْرِ اَصَابَ اَرْضَا" الإس بدايت اور علم كرماته اللّه تعالى نے جيسے كثير بارش زعن پرآ ئے)۔

آ کے چل کر شخ نے بیاوراس کے علاوہ دیگرا حادیث کو ملاکر بہترین گفتگوفر مائی ہے اوراس گفتگو کی کو کا کر بہترین گفتگو کی جائے گئی ہے۔ ہم اپنے قارئین کرام کی ضیافت علمی وروحانی کی خاطری نے کی وہ عبارت یہاں ذکر کر دہے ہیں۔

ہرایک کوملم وہدایت حضور ماؤر اللہ کے قلب سے حاصل ہوتی ہے

تَنْ سَروردیُ کَصَة بِی کرحضور مُنْ اَلِیَا مَنَ بُیودِ اللّه بِهِ خَیْسَوا بُهُ فَقِهُهُ فِی اللّهِ بِنِ اللّه بِهِ خَیْسَوا بُهُ فَقِهُهُ فِی اللّه بِنِ اللّه بِهِ اللّهِ اللّه بِهِ اللّه بِهِ اللّه بِهِ اللّه بِهِ اللّهِ اللّه بِهِ اللّه بِهِ اللّهِ اللّه بِهِ اللّهِ اللّهِ اللّه بِهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ بِهِ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ی خرماتے ہیں علم جب قلب میں پہنچ جائے تواس کی آئیسیں کھل جاتی ہیں اور وہ حق اور باطل کو پہچا نتا ہے اور ہدایت اور گراہی کے ماہین واضح تمیز کرلیتا ہے۔ سے حضرت ابن عباس عظیہ فرماتے ہیں کہ انتشاک عبادت دین کی بجھ ہے۔ اللہ تعالی نے فقہ (وین کی بجھ) کو قلب کی صفت فرمایا ہے۔ اللہ تعالی نے فقہ (وین کی بجھ) کو قلب کی صفت فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہے فقہ اُل کے فقہ (وین کی بجھ) کو قلب کی صفت فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہے فقہ اُل کے فقہ اُل کے میں (گر) وہ ان سے (حق کو) سجھ ہیں سکتے )۔

پس جب انہوں (صوفیاء) نے سمجھاتو جان کے اور جب جان کے توعمل کیااور جب عمل کیا تو جب اس کا تو معرفت حاصل کی توہدایت یافتہ ہو گئے۔ پس جوفض زیادہ فقیمہ ہے اس کا نفس اجابت کی طرف جلدی کرتا ہے اور دین کی معلومات کے آئے سرِتسلیم خم کرلیتا ہے اور نور یقین سے وافر حصہ حاصل کرلیتا ہے اور نور یقین سے وافر حصہ حاصل کرلیتا ہے۔ پس جملے علم اللہ تعالی کی جناب سے قلوب کیلئے عطیہ ہے اور معرفت اس جملے علم میں

ل صحیح بخاری، صدیث ۹ کے، جلدا ، صفی ۱۳۳ سے معلم بخاری ، صدیث اے، جلدا ، صفی ۱۳۹ سے بخاری ، صدیث اے، جلدا ، صفی ۱۳۹ سے موار نسال عار نس ، شهاب الدین سپر در دی ، متوفی ۱۳۳ سے، جلدا ، صفی ۱۳۸ میریندگروپ ممینی ، کراچی ۔ سے عوار نسال عار نس ، شهاب الدین سپر در دی ، متوفی ۱۳۳ سے، جلدا ، صفی ۱۳۸ میریندگروپ ممینی ، کراچی ۔

پی آ دم میند میں جب علم و حکمت رکھ دی گئ تو دہ فہم و فطانت (عقل) ، معرفت ، را فت ، لطف ، حب و بغض ، فرح و غم ، رضا اور غضب اور ہر معاملہ میں سلیقہ مندی سے مالا مال ہوگئے۔ پھراس عطیۂ اللی نے ان تمام ہاتوں کو بھی استعمال کرنے کا تقاضا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب کو بصیرت (قلب کی آ نکھ) عطافر مائی اور اللہ تعالیٰ نے انبیں اپنے نورے اپنی طرف راہ دی۔

سب سے بہلے طینت مصطفے مالی اللے سے جواب آیا

بعض روایات میں "بَیْنَ الرُّوْح وَ الْجَسَدِ" فارروح اورجم كروميان تھ) كالفاظ ميں

ع العلق: ٥ سع حم السجدو، ١١٠.١١

ل من بخاری، حدیث ۷۹، جلدا، منویس

اور کہا گیا ہے کہ آپ کوای لیے اُتی کہاجاتا ہے اور ای لیے مکہ مکر مدام القری (تمام شہروں کی اصل) ہے اور حضوراً مالخلیقہ (تمام مخلوق کی اصل) ہیں۔

انسان کاخیری اس کا مدنی ہوتا ہے۔ اس کیاظ سے آپ میں گا مدنی کہ المکر مہ ہوتا کیونکہ

آپ میں آبیہ کی تربت (مٹی) وہیں سے تھی لیکن کہا گیا ہے کہ پائی نے جب موجیس اور طغیا بیاں ماریں تو اس نے مٹی کواطراف وا کناف میں پھیلا دیا ، سوئی کریم میں آبی کی جو ہر دہ ان جا پہنچا جہاں آج آپ میں آبیہ کی ہے روضہ مقد سہ ہے ، بایں وجہ رسول اللہ میں آبیہ کی جی چیں اور مدنی بھی کہ آپ میں گیا ہے اس کی طینت پاک کی ہے اور تربت اطہر مدنی ہے اور جوہم نے رسول اللہ میں آبیہ کی درہ مبارکہ کا ذکر کیا ہے اس کی طرف اس آبیت میں اشارہ ہے 'وَاذُ اَخَدَ رَبُّکُ مِنْ 'بَنِی آ اَدَمَ مِنْ ظُهُ وُرِ هِمْ ذُرِّیتُهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلَى اَنْفُسِهِمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلَى اَنْفُسِهِمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اَنْفُسِهِمْ اللهُ اللهُ عَلَى اَنْفُسِهِمْ کا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ادر صدیث شریف میں آیا ہے کہ "اللہ تعالیٰ نے آدم مینم کی پشت پراپنادسب قدرت پھیرا
ادراس سےان کی اولا دکوچیو فیٹوں کی طرح نکالا " وہ ذریت حضرت آدم مینم کی بالوں سے مسام کی جگہ سے
نکلی جیسا کہ پسینہ نکلا ہے اور کہا گیا ہے کہ بعض طائکہ نے پشت آدم مینم کومس کیا تھائیکن چونکہ تھم اللہ تعالیٰ
کا تھااس لیے اس کی طرف یہ فیل منسوب ہوااور ایک قول یہ ہے کہ ذمین کے ساتھ پشت آدم مینم مس کی گئ
اور یہ سب کچھ دادی نعمان میں ہوا جو کہ اور طائف کے درمیان میں ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے "اَلَّفُ سُنُ اُور یہ ہوا ہو گئا ور اول سے آواز آئی" بلنی " پھراس میثاق کوا یک نہایت سفیدور تی پر کھااور
اس پر ملائکہ کو گواہ بنایا اور اسے جر اسود میں رکھ دیا ۔ پس رسول اللہ میں تھا تھا ہے ذریب نے زمین میں سے جواب
دیا اور علم اور ہدایت اُس ذرہ مصطفے شرقیق میں مخرون تھا ۔ پھر حضور میں تیا ہورو ٹی اور موحو بی (عطافر مودہ)
علم کے ساتھ مبحوث ہوئے ۔ یہ

حضور ملت يتم كي طينت كي تقذيس

مردی ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت جرائیل اور میکائیل ہے کو ہاری ہاری بھیجا کہ وہ زمین سے مٹی کا ایک بھیجا کہ وہ زمین سے ایک بھنہ مٹی کا ایک بھنجا کیا تو وہ زمین سے ایک بھنہ مٹی کا ایک بھنجا کیا تو وہ زمین سے ایک بھنہ کو بھیجا گیا تو وہ زمین سے ایک بھنہ کو بھیجا گیا تو وہ زمین سے ایک بھنہ کو بھیجا گیا تو وہ زمین اس کے قدمول سے روند ڈالا تھا۔ اس طرح اکثر زمین اس کے قدمول

كروندنے كے مقامات كے درميان ميں آئى ياخوداس كے قدموں كے ينج آئى۔

نفس کی مٹی کہاں ہے لی گئ

نفس کوز بین کے اس مقام سے پیدا کیا گیا جس حصے کوابلیس کے قدموں نے چھولیا تھا۔ ای لیے افس شراور شہوت کا منع ہے، تا ہم زبین کے بعض مقامات ابلیس کے قدموں سے پاک رہ گئے اور انہی مقامات سے انبیاء کرام پھیر اور اولیاء عظام کی مٹی لی گئی اور رسول اللہ شہر ہے گئی پاک طینت اللہ سحانہ کی نظر عنایت میں رہی ، اس تک نہ حضرت عزرا سکل بیسے کے قبند (مشی) کورسائی حاصل ہوگی اور نہ وہاں ابلیس لعین کے قدم بینیج سے سواس ذرہ پاک کو جہالت نہ چھوکی بلکہ وہ طینت پاک جہالت کی تمام صور توں سے منزہ اور مُر ہے " نحیل فیک مُروّع میں کو جہالت نہ چھوکی بلکہ وہ طینت پاک جہالت کی تمام صور توں سے منزہ اور مُر ہے " خیل فیک مُروّع میں کو جہالت نہ چھوکی بلکہ وہ طینت پاک جہالت کی تمام صور توں سے منزہ اور مُر ہے سے ساتھ حضور من آئی ہم مبعوث ہو کے اور آپ کے قلب اقد س سے دوسر نے قلوب کی طرف بیا محل اور ہدایت منظم ہوتے ہیں اور آپ کے نفس اطہر سے دوسر نے نفوس کی طرف ہوایت وعلم کا انقال ہوتا ہے۔ اس میں آپ بیا ہی ہوتے ہیں اور آپ کے نور میان وجہ مناسبت طینت کی طہارت ہے ۔ پس جوخف طینت کی طہارت ہے ۔ پس جوخف طینت کی طہارت ہے ۔ پس جوخور من آبی ہی ہوتے ہیں اس لیے انہوں نے حقیقی علم سے وافر حصہ پایا ہے اور ان کے باطن زیادہ کے ساتھ زیادہ قرب رکھتے ہیں اس لیے انہوں نے دیا تھی علم سے وافر حصہ پایا ہے اور ان کے باطن زیادہ کی ساتھ زیادہ قرب رکھتے ہیں اس لیے انہوں نے زیادہ حاصل کیا اور آگے پہنچایا۔ یا

یہاں علامہ سیدمحمود آلوی حنقی نے ایک بہترین نکتہ بیان کیا ہے۔وہ لکھتے ہیں'' بعض علمائے کرامٌ

نے ذکرکیا ہے کہ چونکہ ''ب ہی وہ پہلا حرف ہے جس کے ساتھ روح (بلی سے) کو یا ہوئی تھی ای لیے دنیا میں بھی سب سے پہلے انسان کا مندای حرف سے کھلا ہے، بچہ جب شروع میں بولئے لگا ہے تو حرف ''ب' بک کمٹرت استعال کرتا ہے اوراس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کیونکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔

اوربعض علمائے کرائے نے کہا ہے کہ 'ب' میں اِنی ٹی امراد کے پیشِ نظر اللہ تعالیٰ نے اپنی کاب کا افتتاح ای سے فرمایا ہے کیونکہ ہرسورہ کا آغاز "بِسْم اللّٰهِ" ہے ہوتا ہے (ماسواسورہ تو ہے کہاس کا آغاز الفظر براء ہ ہے ہوتا ہے) اور براء ہ کا پہلا حرف بھی "ب" ہے اور ہمزہ جے عام لوگ الف کہتے ہیں اسے حروف جھی میں سب سے اوّل اس لیے دکھا گیا ہے تاکہ اس سے " اَلَسْتُ بِرَبِّکُمُ" کے کیا دتازہ دہا ہم اس سے اوّل اس لیے دکھا گیا ہے تاکہ اس سے " اَلَسْتُ بِرَبِّکُمُ" کے کیا دتازہ دہا ہم اس سے است الله میں فاہر نیس کیا گیا جس میں ایک دانہ ہو میثاتی بھول گئے اُنہیں کیسے یا وہو

سوال پیداہوتا ہے کہ اکثر لوگ اس میثاق کو بھلا بچکے ہیں توانیس کیے دوبارہ یادہ ہے؟ جواب صاف ظاہر ہے کہ جن حضرات کو یہ بنتی یاد ہے اُن کی صحبت میں دہیں اور خدمت کا موقع حاصل کریں، کیونکہ یہ بات تو بداھتا ہو خفس کو معلوم ہے کہ نہ جانے والا جانے والے سے بی جانتا ہے ای لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے: ''اُلٹ محمل فَ فَسُنَلٌ بِهِ حَبِیْرٌ ا' می (وو) رحمان ہے (اے معرفت وَ کے طالب) تو اس کے بارے میں کے اُن ہے کہ نہ کے بارے میں کمی باخرے یو چھی )۔

#### حضرت جنید بغدادی کامیثاق کے بارے میں ارشاد

سندالطا نفد حفرت جنید بغدادی گی شخصیت متبرکه کی تعارف کی تمان نبیں ہے۔ آپ کا شاران است جمیعہ یادر ہا۔ چنانچہ آپ معرفت تو حید پر گفتگو کرتے ہوئے استوں میں ہوتا ہے جنہیں بیٹاتی الست جمیعہ یادر ہا۔ چنانچہ آپ معرفت تو حید پر گفتگو کر ہے ہیں ارشاد فر ماتے ہیں ''دفتر تو حید کب سے لپیٹا جاچکا ہے اور لوگ مرف اس کے حواثی پر کلام کر ہے ہیں ادر فر مایا کہ ساع کے دفت لوگوں کے دل اور اعضاء کا مصنطرب اور تی کرک ہوتا (وجد میں آٹا) اس سب سے ہو اور فر مایا کہ ساع کے دفت لوگوں کے دل اور اعضاء کا مصنطرب اور تی کرک ہوتا (وجد میں آٹا) اس سب سے ہو کہ ان کی اور اس کے کلام کی کہ ان کی اور اس کے کلام کی مضاس کو ارواح نے ایک ایک بیافتراء پر تین مقامات میں دھت تازل ہوتی ہے۔ (۱) ساع کے وقت آ جاتے ہیں۔ پھر آپ نے فر مایا فقراء پر تین مقامات میں دھت تازل ہوتی ہے۔ (۱) ساع کے وقت

ع الغرقان، ۹:۲۵ م

لِ اللحراف، ١٤٢:٤٠

(۲) طعام کھاتے وقت (۳) اور ندا کر علم (یعنی مجانستِ علمی) کے وقت۔

آپ سے دریافت کیا گیا آپ نے بیلم کہاں سے پایا ہے جبکہ آپ کے مشاک سے با تیں نہیں سن گئیں؟ فرمایا تمیں سال اس درجہ کے بیچے بیٹھنے (لیمن محبت) کی برکت ہے۔ ل

ثابت بہ ہوا کہ بیٹاقی اُلئے کا بیس جنہیں بھول گیادہ اسے یادکرنا چاہتے ہوں توعرفا عِکرام کی بارگاہ میں حاضر باشی خود پرلازم کرلیں۔علامہ شاہ عبدالغنی پھولپورٹی لکھتے ہیں ''اللہ والے اپنے پیوندوالے باس اور بورید تینی میں جس چین اور مجت الہیک لذت میں رہتے ہیں،اگر سلاطین کوان کی اس باطنی لذت کی فہر ہوجائے تو تکواریں لے کرچڑ ھائی کردیں لیکن بینمت تکواروں سے نہیں ملتی، بینمت تو کسی اللہ والے کے فہر ہوجائے تو تکواریں اللہ والے کے میں ساتھ میں ساتھ میں ساتھ میں ساتھ کی ساتھ میں ساتھ کی ساتھ میں ساتھ کی ساتھ میں ساتھ کا میں ساتھ کی ساتھ ساتھ کیا گھوٹوں کی ساتھ کی کر پر میں کی ساتھ کی

جوتے سید ہے کرنے ہی سے ملتی ہے اور وہ اللہ والا اپنی شکستہ حالی میں برنبان حال سے کہتا ہے کئے۔
ما اگر قلاش و گر دیبوان ایم مست آن ساقی و آن پیمان ایم
(اگر چہم قلاش اور دیوائے ہیں کین دنیا مروار کے طالب نہیں ہیں ،اس ماقی از ل اور اس بیائے کے مست ہیں ،واس نے روز از ل ایج وست کرم ہے جمیں پلایا تھا)

ہیں جواس نے روز از ل ایخ وست کرم سے جمیں پلایا تھا)

جسرعسة چوں دیست ساقئ المست بسر سر ایس شوره خسانی زیس دست (الرت کرماتی نے جب ایک گونٹ بہایاس کی بجرزمین پر) . (۵۵۵۵)

یعنی اس خاکی انسان میں میں تعالی کی مجت وہیں ہے رکھ دی گئی گئی لیکن وہ علائق فانیہ اورر ذائلِ
نفسانیہ سے دنی ہوتی ہے۔ جولوگ کسی اہلِ دل ہے بینی اللہ والے ہے اپنی اصلاح نفس کی فکر میں لگ جائے
ہیں اور اللہ اللہ کرنے گئے ہیں ان کی وہ دنی ہوئی چنگاری روش ہونے گئی ہے اور مجت کا جون ارواح میں می تعالیٰ نے "اکشٹ ہوئی ہوئی ہوئی اور فرق وفر وفر معرفت اور مجبت اللہ ہیں کے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں تک اس بندؤ عارف کو پہنچا ناعلم اللی میں تجویز ہوتا ہے۔ معرفت اور محبت کا جھل مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں تک اس بندؤ عارف کو پہنچا ناعلم اللی میں تجویز ہوتا ہے۔ معرفت اور محبت کا جھل مجابرہ برموقوف ہے۔

برسائیں مے جب خون دل اورخون جگرہم

اس اقتباس میں سے بات واضح ہے کہ جوعہدو بیان ہم روز ازل میں کر بچے ہیں اورشراب محبت
کا جوجرعۃ ہم بیٹاتی الست میں ٹی بچے ہیں،اس عہد کی تجد بداورشراب محبت کی لذت دوبارہ ہمیں اللہ والوں کے میناتوں ہی سے میسرہ وسکتی ہے اور روحانی و نیا کا لطف اور روح کی حقیقی تو انائی کا اور اک بھی روحانی لوگوں کی معیت کے بغیر بہت مشکل امر ہے چنانچے حضرت شاہ عبد العزیز محدث والویؒ ایک سوال کے جواب میں معیت کے بغیر بہت مشکل امر ہے چنانچے حضرت شاہ عبد العزیز محدث والویؒ ایک سوال کے جواب میں

ل کشف انج برب بمنی ۳۵\_

#### روح پرنفس کےانڑات

اللہ تعالیٰ نے انسان کوبلند پائے مقام اور باو قارصلاحیتیں دے کر پیدافر ہایا اور زندگ کے ہرشیع میں اس کے تصرف کو ایک منفر دانداز سے ممتاز شکل عطافر مائی کیونکہ اسے تمام مخلوقات کا سردار اور خلیفہ کی حیثیت عطاکی گئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام مخلوق کو بی آ دم سے دافر نیوضات نصیب ہوئے لہٰذا انسان کوخصوصی انتیازات سے نواز اجانافیم سے بعید بات نہیں۔ جبرائیل جینا نے تخلیق آ دم میں نمایاں فرائض انجام کوخصوصی انتیازات سے نواز اجانافیم سے بعید بات نہیں۔ جبرائیل جینا نے تخلیق آ دم میں نمایاں فرائض انجام دسے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بینجر دی کہ آ دم جب کوتمام مخلوق سے بڑھ کرفیض حاصل ہوگا اس لیے احادیث میں ہے کہ آ دم جس حصرایا۔

انسان کوعظا کردہ فوقیت اور درجات کی بلندی کاذکر قرآن پاک میں بھی متعدد مقامات پر ماتا ہے۔
سورۃ البقرہ آیت نمبرہ میں رسول اللہ من آبین سے بطور یادو ہائی پو چھاجارہا ہے کہ اے نم مکرتم من آبین آپ اس وقت کو یادکریں جب میں نے فرشتوں ہے کہا کہ میں انسان کود نیامیں اپنا ظیفہ بنانا چا ہتا ہوں اور جب شخلیق آدم جدہ کی تحکیل ہوجائے تو تم اس کو تجدہ کروینا۔ درج ذیل آیت میں بھی انسان کو اس تخلیق کے متعلق اور جیا تا کہ اور بات کی انسان کو اس تخلیق کے متعلق یادکرایا جارہا ہے ' وَ لَمْ قَدُنْ کُمُ مُنْ مَ فَدُنْ اللّٰهِ فَاللّٰهِ اللّٰهِ مَلْمُ اللّٰهِ اللّٰهِ مُلْمُ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مَلْمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ الل

سور و التغابن آیت تبر ایس ارشاد باری تعالی ہے "وَ صَودَ کُم فَاحُسَنَ صُورَ کُمُ" (اور الله تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے ایس اس (الله تعالیٰ نے ایس اس (الله تعالیٰ نے ایس اور تمہاری صور توں کوخوبصورت بنایا۔) ہر چیز کو الله تعالیٰ نے ایس

ل الاعراف، ٤ ال

بنایا جیسا کہ بنایا جانا جا ہے تھا تا کہ وہ اپنی تخلیق کے مقاصد کوئی طرح ادا کرنے کے قابل ہو سکے۔ چیونٹی ک اور ہاتھی کی ساخت پرنظر کریں تو معلوم ہوگا کہ ان جانوروں کا ایسا ہونا ہی ضروری تھا۔ ای طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی ساخت کونہایت مناسبت ہے بنایا ہے اوراس میں کی تامیم کی ترمیم کی ضرورت نہیں بلکہ ظاہری علامات کے علاوہ ای طرح اس کے باطن کوبھی طرح طرح کی خوبیوں کامخزن بنایا۔ اس مشت خاک میں فضا کو سخر کرنے ، سمندروں کو کھنگا لئے، نیک وید کی تمیز کرنے کی استعداد اللہ تعالٰی نے عنایت فر مائی۔ انسان کوارادہ وعمل کے گونا کوں کمالات دے کراحسن تقویم کے مقام پرلا کھڑا کیا تا کہ وہ فرائض جن کوانجام ویناانسان کے ذمہ پرلگایا گیا ہے، ان کی اوا میگی کیلئے اس کوکوئی مشکل پیش ندآئے۔اللہ تعالیٰ کی بیرعاوت مبارکہ ہے کہ جوکام انسان کی پہنچ ہے باہر ہواس کیلئے انسان کومکلف نہیں کرتا یعنی احکام الہی انسانی وسعت ہے باہر ہیں اور ہروہ کام جس کیلئے انسان کومکلف کیا گیا ہے اس کوانجام دینے کی قوت بھی اس کوود بعت کردی عنی ہے۔ بیسب پچے سوچ سمجھ لینے کے بعد انسان کووہ امانت سونبی گئی جس کے باعث اسے خلیفۃ اللّہ فی الارض مقرر کیا گیا محرانسان کواس قدر تو تیں دینے کے بعدیہ بات مشاہرے میں آتی ہے کہ انسان نے إلا مُعاشاءً الله أن ذمه داريوں كو يوراكرنے كامظام رہيں كيا اور كھرالٹا اللہ تعالى سے يہ سوال كرنے لگا كه سلے توانسان براس قدرانعامات کی بارش کی گئی لیکن اب اے دنیا میں تمام مخلوق میں ذلیل کیول كرديا كيا ہے۔مرزاغالب نے انسان كے اس احساس كو يوں بيان كيا ہے۔۔

میں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پند گستانی فرشتہ جاری جناب میں

انسان پراللہ تعالیٰ نے اس قدرانعامات کی ہوچھاڑکی ہے کہ سورہ النین میں ان الفاظ سے اظہار فرمایا کہ "لف نخطفنا الإنسان فی آخسن تقویم " لے (بیٹک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے (عقل وشکل کے اعتبارہے) بہترین اعتدال پر )لیکن اس آیت سے اگلی آیت میں ہی بید تقیقت واضح فرمائی ہے کہ اگروہ اس مقصد کونہ پہلے نے تو جلدی نے سے انجی والے در ہے پرہم لوٹا دیتے ہیں" اُسمۂ وَ دَدُنسہ اُسفَلَ مسفِلِنُن ٥ اِللّا الّذِینَ امنیوًا وَعَمِلُوا الصّلِحٰتِ ٥ " آ (پھر ہم نے اسے پست سے پست تر حالت میں لوٹا دیا وہ ان لوگوں کے جوالمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے )۔ انعامات البید سے نوازے جانے برقر آن مجید میں سورۃ بی امرائیل کی آیت میٹام ہے" وَ لَقَدْ کَوَمُنابَنِیْ ادَمَ " سراور ہے شک ہم نے بری عرب ہوگا والا وآ وم کو )۔

سائمنىدانوں كا قول ہے كەانسان كواس قدرقدرت عطافر مائى گئ ہے كہوہ جو كہتا ہے اس كوكر كے بھى

دکھا تا ہے۔ انسانی قدرت کا دائرہ اس قدروسیج ہے کہ وہ اگر چاہے تو کمان سے نکلے ہوئے تیرکوبھی واپس لاسکتا ہے۔ بعض انسان اس قدرتفتر ندر کھتے ہیں کہ وہ تقدیر مرم (اٹل تقدیر) کوبھی ٹالنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی برلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی

لیکن اگرانسان اس کا اہل بننے کی کوششوں سے دک جائے تو نیابتِ اللہ کا تاج اس کے سر سے
اتارلیا جا تا ہے۔معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے انسان کو پوری صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کمیا گراس نے اپنفس کی
آلائشوں سے مرغوب ہوکرا پناوہ مقام کھودیا جواسے بارگاہ ایز دی سے عطا ہوا تھا۔

انسان جب دنیا کی طرف بھیج دیا گیا تو دنیا می آکراس کو فوراک، لباس، مکان، بیوی، پچول اوردیگرکاروبارونیا کی آرائشوں میں گرفآر کردیا گیا اوران چیزوں کی ضروریات نے انسان کواپی طرف اس طرح مائل اور منہمک کرلیا کہ عام انسان تو اللہ تعالی کوقطعاً فراموش کر بیٹے یہاں تک کہ رات دن طلب دنیا میں بی غرق رہ نے گئے۔ بیلوگ وہ بیں جن کوتر آن نے "اَسْفَلَ سَنافِلیْنَ" کے زمرہ میں شامل کرویا۔ ونیا میں بی غرق رہ نے گئے۔ بیلوگ وہ بیں جن کوتر آن نے "اَسْفَلَ سَنافِلیْنَ" کے زمرہ میں شامل کرویا۔ اولیائے کرامؓ نے جب لوگوں کی بیہ حالت ویکھی تو ان کوذکر اللی کا سبق دیا تا کہ اللہ اللہ کرنے سے یا دخدا ان کے دلوں میں دوبارہ موجزن ہوجائے۔ چنانچہ بچھ لوگ تو بہر کرنے کے بعد راوراست پر آکراپی عاقب کو درست کر لیتے ہیں اوران کے دل یا والی سے منورہ و نے لگتے ہیں۔ اس کے برعس اللہ تعالیٰ کی بچھ برگزیدہ سستوں ایس کے برعس اللہ تعالیٰ کی بچھ برگزیدہ سستیاں ایسی بھی ہیں کہ جس طرح عالم ما دواح میں ان کی روعیں یا والی میں مشغول تھیں ای طرح دنیا میں آنے کے بعد ان کی روعیں بدستوریا والی میں ہمہ دفت مشغول رہتی ہیں اورا کی لیے کھی وہ اللہ تعالیٰ کی بیک کہ کھی کے بھی وہ اللہ تعالیٰ کی بیکھی میں ان اورا کے دلوں سے مخوضی ہونے و دیتے۔ ایسے لوگوں کو بجو بان الی کہا جاتا ہے اورا یہ کوگوں کے متعلق قرآن ن یا دکوا ہے دلوں سے مخوضی ہونے و دیتے۔ ایسے لوگوں کو بوبان الی کہا جاتا ہے اورا یہ کوگور اللہ ہوں ارشادیاری تعالیٰ ہے " دِ جَسَالَ لَا تُسَلَّمُ عُلَ فَرِ اَلَیْ مِنْ عَسَ فَرْ خُورِ اللّهِ " اللّه میں مردجنہیں عافل شیس کرتی تجارت اور شرور دفت یا والی سے )۔

اس آیت کی تشری میں علامہ آلوی نے لکھا ہے کہ یہ وہ جوال مرد ہیں کہ جو بچھ وہ کرتے ہیں اس لیے کہتے وہ کرتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے نیک مرد بھی ہیں جو اگر ایک نظر کیلئے بھی یا دِ اللہ سے عافل ہو جا کیں تو خود کومردہ تصور کرتے ہیں۔ خواجہ غلام فرید کی کافی سے استنتہا و

كوث مضن شريف والے حضرت خواجه غلام فريد كى ايك كافى تيركا بيش كى جارى ہے، جس ميں

انسان کی روح کی پاکیزگی اورنفس کی شرارتوں کا ذکر کیا گیا ہے اوراس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اولیائے کرائم اس بات ہے آگاہ ہیں کہ کب لفظ "نحنی " ہے اللہ تعالی نے کا کنات کو پیدا کیا۔ آپ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جب انسانوں کی روحوں کو حضرت آ وم میلائم کی پشت ہے خارج کیا اوران ہے "اَلَمْتُ بِرَبّحُمُ" ( کیا میں نہیں ہوں تہارارب) کا وعدہ لیا تو" قَالُو ا بَلی " کا جواب دیتے ہوئے ہم نے بلی کا لفظ اپنے کا نوں سے سنا ہے، کو فکہ جب یہ خطاب ہوا تو ہم کو تئے ہم سے دولیائے کرائم کا قول ہے کہ ہم اب ہمی "اَلَمْتُ بِرَ اللّٰہ کے عہد والی آ واز اپنے کا نوں سے ن رہے ہیں اوراس آ واز کی کو نے ابھی ہمی بور ہے ہیں میں سائی و سے دین ہے ۔ حضرت بابافرید کو مضمن والوں کی کا فی طاحظ فرمائیں۔

کے نُ فَیک کُون جدرب قربایا اسال دی کولے ہاسے فی اللہ اسال کی شیا کوئی سونے ہوئے تاسے فی اللہ اسال کی شیا کوئی سونے ہوئے ہوئے اس اللہ اسال دوج بھاسے اک لامکان مقام اسال دا اشعال آن بتال دیج بھاسے نفس فرید بلیت ہے کیا اسال اصل بلیت تے ناسے

آخری ووشعروں کی وضاحت یوں کی جاتی ہے کہ اگرانسان کا مقام (پیدائش سے پہلے)
دیکھاجائے تو معلوم ہوگا کہ انسان کو عالم ارواح میں لامکا نیت کا درجہ حاصل تھا اور وہاں کے حالات اس قدر
پاکیزہ ہے کہ وہاں ہروقت انسان کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف گی رہتی تھی۔ کی نافر مائی اور نفس کی سرشی
اور بغاوت کا اظہار ہرگر نہیں ہوتا تھا، لیکن جب ہم و نیا کے تک و تاریک مقام میں ہے مکا نیت کا ایک حصہ
قرار دیاجاتا ہے آئے تو دیکھا کہ وہ لامکان کے مقابلہ میں پھے حقیقت نہیں رکھتا۔ خواجہ غلام فرید نے بڑے
افسوں اور یا سے اس حقیقت کا اقرار کیا ہے کہ اس و نیا میں جب ہے ہم آئے ہیں تو مال ودوات ، عزت و
عقمت، صدارت و وزارت، نام دناموں اور توت واقتدار کی جنگ وجدل میں الجھ گئے ہیں۔ آپ نے کس
سادگی ہے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ عالم ارواح میں تو یہ کیفیت نہ تھی محرو نیا میں نفس کی آلود کوں نے
ہمیں پلیداور نامراد کردیا ہے۔

عالم ارداح میں انسان کی توجہ اللہ تعالی کی طرف رہتی تھی مگر جونہی وہ دنیا میں آیا تو اس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہتی تھی مگر جونہی وہ دنیا میں آیا تو اس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف کے سے ہٹ کرا پنے کھانے پینے ، رہنے ہیں گیڑا، خوراک ، اور دیگر ضروریات زندگی کی طرف لگ محی اور بعض انسان تواہیے ہیں کہ من سے شام تک حصول دنیا کے چکروں میں کھوئے رہتے ہیں۔ اس کے بیکس بہت کم ایسے اوک بھی دنیا ہیں ہیں کہ جس طرح عالم ارواح میں ان کی توجہ الی اللہ تھی عین ای طرح بیک

د نیامیں بھی وہ ہمہ وقت متوجہ الی اللہ رہتے ہیں۔حضرت مجد والف ڈائی ملے میں کہ یہ مقام محبوبین کا ہے اور فاسق اور فاجر لوگوں نے اللہ تعالی کو ہالکل فراموش کر دیا، لہٰذاای د نیامیں ذلیل وخوار ہو گئے۔اگر کوئی اللہ تعالی کی طرف توجہ قائم کر سکے تو اللہ تعالی اس کو د نیامیں ذلت اور خواری ہے محفوظ رکھتا ہے۔

مذكوره اشعارے مينتيجه اخذ كياجا تا ہے كه انسان كى اصل تو يا كيزه ہے گر پھولوگ د نياميں آ كر يُرى

صحبت میں رہ کر بری عادات میں الجھ کرخدا کوفراموش کردیتے ہیں۔اس عمن میں علامہا قبالٌ فرماتے ہیں۔

جو فقرے میسر ہے تو گری ہے نہیں!

زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں!

قلندری سے نہیں!

قلندری سے ہوا ہے تو گری سے نہیں!

(ش)ر۔ ۱۹۳۰)

اگر چہ زریھی جہال میں ہے قاضی الحاجات سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سجھتا ہے اگر جہال میں مرا جوہر آشکار ہوا

جسم اورروح کے ملاب سے نفس پیدا ہوتا ہے

جسم اورروح کوملا کرملکوتیت اور بجیمیت کو یجا کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دائی کھکش میں وال دیا ہے۔ روح عالم بالا کی بلندیوں کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے تقاضا کرتی ہے کہ بندیے کو بلندیوں کی طرف کے جائے ۔جسم چونکہ عالم مناسوت سے تعلق رکھتا ہے انسان کوسفلیت کی جانب کشش کرتا ہے اور انسان کو خواہشات نفس اور شہوات کا غلام بننے پر مجبور کرتا ہے اور یکشش اس لیے ہے کہ "کُولُ شَدیْءِ نِسُوجِهُ اللّٰی فواہشات نفس اور شہوات کا غلام بننے پر مجبور کرتا ہے اور یکشش اس لیے ہے کہ "کُولُ شَدیْءِ نِسُوجِهُ اللّٰی اصل کی طرف رجوع کرتی ہے)۔

لے الاحزاب،۲۳۳ءے۔

باب نمبر۸

# قلب اور عقل براثر ات نفس

# قلب پرنفس کے اثر ات

دل کولفت عرب میں تلب ہے جی اس کے جس اور معنوی لیاظ ہے اس کے متعدد معانی ہیں۔

جس طور پرقلب ہے مراد گوشت کا وہ چھوٹا سائلزا ہے جو سینے کے با کیں جانب موجود ہے۔ اس کا تمل ہے ہے کہ ہے پورے جسم میں خون کو گردش میں رکھتا ہے اور ایک آن کیلئے بھی اس کی حرکت بند نہیں ہوتی ۔ چونکہ بین خون کو پہپ کرنے کیلئے ہروقت متحرک رہتا ہے ای لیے بیجہ کے دیگر اعضاء سے زیادہ گرم رہتا ہے بلکہ ہے سارے جسم کیلئے بمزل کہ انجی میں ہوتا ہے ای لیے بیجہ کے دیگر اعضاء سے زیادہ گرم ہوجائے ) تو خطرہ مارے جسم کیلئے بمزل کہ انجی میں اور انجی گرم ہوجائے (لیخی اعتدال سے زیادہ گرم ہوجائے ) تو خطرہ ہوتا ہے ای لیے اللہ تعالی نے بھی میرہ وں کو دل کیلئے پکھا بنادیا ہے جواسے ہوا ہم پہنچا تے رہتے ہیں۔ طب اور میڈ یکل سائنس کی تمام تر بحث کا تعلق ای تلک میں موزی ہوتا ہے کیان صوفیا ، جب تعلب کی بات کرتے ہیں تو ان کی مرادیہ تعلب موزی کی موزی ہوتا ہے کہ اندر انسان کی مرادیہ تعلب موزی کی ہوتا ہے۔ یہ گوشت کا دل اصلی دل کا گھر ہے جنا نے اہم خوالی کی کھنے ہیں اور دل بھی چلفوز سے کی طرح کہ با اور گول ہوتا ہے ای لیے دل کو تلب صوفی بری کہتے ہیں کھوا جو سینے کے با کمی جانب ہے اور اس میں ایک خلاء ہے اور اس خلاء میں ایک موزی دور تو کو نہ موزی روح کا منبح اور گزن ہے اور اس میں ایک خلاء ہے اور اس خلاء میں ایک سیاہ خون ہو اور وہ بی خون روح کا منبح اور گزن ہے اور اس میں ایک خلاء ہے اور اس خلاء میں کر نانہیں ہے بیے بیٹ اطباء کے ساتھ خون وہ کا مقاصد دیجہ ہے ساتھ کوئی تعلق تہیں ہی ہوتا ہے ، سوجب ہم لفظ قلب استعال کریں تو اس سے لکہ میت ہیں بھی ہوتا ہے ، سوجب ہم لفظ قلب استعال کریں تو اس سے اور اس سے اور اس جو بہم لفظ قلب استعال کریں تو اس سے اور اس جو بیاں اس کی شکل اور بیت ہیں ہی ہوتا ہے ، سوجب ہم لفظ قلب استعال کریں تو اس سے اور اس جو بیاں اس کی شکل اور بیت ہو اس سے اور اس سے اور اس جو بیاں اس کی شکل اور بیت ہو ب سے تو بیان ہو جائے ہو تو بیاں اس کی شکل اور بیت ہیں ہی ہوتا ہے ، سوجب ہم لفظ قلب استعال کریں تو اس سے بھو تو ہو جو بی موجب ہم لفظ قلب استعال کریں تو اس سے سوجب ہم لفظ قلب استعال کریں تو اس سے سوجب ہم لفظ قلب استعال کریں تو اس سے سوچن سے میں موجب ہم لوگوں کو اس سے سوچن سے موجب ہم لفظ کو ان کو انسان میں کی سوٹر کیا کہ کو ان کی کو ان کو ان کو انسان کی کھوٹوں کی کو ان کو

ہماری مراد گوشت کا بینگزانبیں ہوگا کیونکہ اس کی کوئی قدرنبیں ہے بیام شہادت (دنیا) کی چیز ہے اس کا ادراک سرکی آئے سے کیاجا تاہے۔''ا

#### قلب كىمعنوى وضاحت

قلب ایک لطیفه کرتانی ہے اور میدو وانی چیز ہے اس کا جسمانی دل یعنی قلب صنوبری کے ساتھ تعلق ہے اور یہی لطیفه کے اس کا جداور یکی لطیفه ہے اور یہی استان کی حقیقت ہے ، انسان کے اندرادراک کرنے ، جانے اور یہی استے کی قوت یہی لطیفه ہے اور خطاب ، عمّا ب ، عقاب اور مطالبہ کا تعلق ای ہے ہوتا ہے ہے۔

علامہ سیدمحرم رتفنی الربیدی تکھے ہیں کہ بعض علائے لغت کہے ہیں کہ قلب اس لیے کہتے ہیں کہ بیہ روقت اپنی حالت بدلتار ہتا ہے اورائن سیدہ کہتے ہیں کہ قلب سے مراذ 'فواذ' ہے، علامہ لیمیانی نے بھی ای کی تصریح کی ہے۔ یہ صاحب قاموں کہتے ہیں قلب فواد سے خاص ہے کیونکہ بیر تھا تی ہیں سے ایک خاص حقیقت کی تصریح کی ہے۔ یہ صاحب قاموں کہتے ہیں قلب فواد سے خاص ہے کیونکہ بیر تھا اُرقی فی فیسلو ہی و اُلین نے ہوادراس کی تا سیرحد ہو پاک سے ہوتی ہے' اُ قیا کے ہم اُحسال الیست نوادر فواد کے لیاظ سے زم ہیں )۔ اُفیند اُن اُن ہمارے پاس اہل یمن آئے ہیں جو تکوب کے لیاظ سے دیتی اور فواد کے لیاظ سے زم ہیں )۔

اس صدیم پاک بین تلوب کورفت کے ساتھ اور ٹو ادکولتن (نری) کے ساتھ متصف کیا ہے۔اس لیے کہ قلب فواد سے مخصوص ہے اور اس بات کا انکار بھی نہیں کیا گیا کہ قلب سے مراووہ سیاہ خون ہوجودل کے اندر ہوتا ہے بعض کا قول ہے کہ فواد، قلب کا برتن ہے اور قلب کوعقل سے بھی تعبیر کیا جا تا ہے۔امام فر اونے اندر ہوتا ہے بعض کا قول ہے کہ فواد، قلب کا برتن ہے اور قلب کوعقل سے بھی تعبیر کیا جا تا ہے۔امام فر اونے فی ذالے کے لیک لَذ کُوری لِمَنْ کَانَ لَدُ قَلْبٌ " ہے میں قلب سے عقل مراول ہے۔ ل

علامہ فلام رسول سعیدی مدظلہ العالی کی تحریر ہے جی ہوں کر عقل مراد لی جاتی ہے، ہم اس کی تو شیخ مشہور محقق علامہ فلام رسول سعیدی مدظلہ العالی کی تحریر ہے جی ہے۔ وہ لکھتے ہیں ' رہا میسوال کہ قرآن مجید ہیں عقل اورادراک کی نسبت دل کی طرف کی ہے وہ اغ کی طرف نہیں گی گئی، اس کا جواب میہ ہے کہ قرآن ما سنکنس کی زبان جی فیام کرتا ہے اورروز مرہ کی گفتگو، عرف محاورات سائنس کی زبان جی نبیل ہے کہ فران میں ملام کرتا ہے اورروز مرہ کی گفتگو، عرف محاورات اوراد بی زبان جی فیات وخیالات بلکہ تقریباً وہاغ کے تمام افعال اوراد بی زبان جی طرف منسوب کیا جاتا ہے حتی کہ کی چیز کے یاو ہونے کو کہتے ہیں کہ وہ تو ہیرے سینے جی کوسینے اوردل کی طرف منسوب کیا جاتا ہے حتی کہ کی چیز کے یاو ہونے کو کہتے ہیں کہ وہ تو ہیرے سینے جی موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے دل جی سے خیال آیا، میرادل ہے کہتا ہے، میرادل اس کوہیں بانا، حالانکہ دل

ع كماب التعريفات، جلدا، متحد ١٢٧\_

سے سے بخاری مدیدے ۱۵۹۲، جلدی مغیر ۱۵۹۳

ل احياء علوم الدين ، جلده م مفيهم\_

س تاج العروس، جلد ١٢ م في ١٩٥

لے تاج العروى، جسم، منفي ١٩\_

هِ ق،۵۰:۲۷ـ

تو صرف خون بمپ کرنے کا ایک آلہ ہے۔ سائنسی ترقی کے اس دور میں بھی پڑھے لکھے اویب اور سائنس دان اپنی گفتگو میں الفت ومحبت اور علم واور اک کی نسبت دل کی طرف کرتے ہیں دماغ کی طرف نہیں کرتے''۔

قرآن مجید میں عام اوگوں کے وف اور کا در اللہ تعالیٰ خطاب ہے۔ اس پردلیل اللہ تعالیٰ کا بیار شاد ہے "وَانُدُولَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءُ" لِ (اور اللہ تعالیٰ نے آسان سے پانی اتارا)۔ حالانکہ یہ پانی بخارات کی صورت میں زمین سے اوپر جاتا ہے اور بارش کی صورت میں نازل ہوتا ہے لیکن چونکہ عرف اور کا ور ایس کی اور کا ور ایس کی اس کے اس عرف کے مطابق ارشاد فر مایا۔ نیز ایک اور مقام پرارشاد ہے "حَتَّی اِذَا بَلَغَ مَغُوبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغُونُ بُ فِی عَیْنِ حَمِنَةِ" یَ (یہال تک کہ جب وہ غروبی آقاب کی جگہ پہنچا تو اس نے اسے یوں پایا گویا وہ ڈوب رہا ہے ایک ساہ کیجڑ کے چشے میں)۔ حالانکہ عقل اور سائنس کے زویک سورج کھی غروب نہیں ہوتا وہ ہمیشا سے مدار میں گو ومنا رہتا ہے اور یہ قبالکل بدیمی ہات ہے کہ سورج چشمہ میں غروب نہیں ہوتا وہ ہمیشا سے مدار میں گو ومنا رہتا ہے اور یہ قبالکل بدیمی ہات ہے کہ سورج چشمہ میں غروب نہیں ہوتا وہ ہمیشا ہول دیا گیا ہے۔ یہ اور یہ قبالکل بدیمی ہائے یہ چھے ڈوب گیا" ای طرح عرف کے مطابق عقل کی جگہ قلب بول دیا گیا ہے۔ یہ جین 'سورج پہاڑ کے پیچے ڈوب گیا" ای طرح عرف کے مطابق عقل کی جگہ قلب بول دیا گیا ہے۔ یہ جین 'سورج پہاڑ کے پیچے ڈوب گیا" ای طرح عرف کے مطابق عقل کی جگہ قلب بول دیا گیا ہے۔ یہ جین 'سورج پہاڑ کے پیچے ڈوب گیا" ای طرح عرف کے مطابق عقل کی جگہ قلب بول دیا گیا ہے۔ یہ جین 'سورج پہاڑ کے پیچے ڈوب گیا" ای طرح عرف کے مطابق عقل کی جگہ قلب بول دیا گیا ہے۔ یہ جین 'سورج پہاڑ کے پیچے ڈوب گیا" ای طرح عرف کے مطابق عقل کی جگہ قلب بول دیا گیا ہے۔ یہ جین 'سورج پہاڑ کے پیچے ڈوب گیا" ای طرح عرف کے مطابق عقل کی جگہ قلب بول دیا گیا ہے۔ یہ جین مورج پی کی جگہ کیا ہو کہ کی دیا ہے۔ یہ دیا ہو کی کھورٹ کی مطابق عقل کی جگھ کی دیا ہو کی کیا ہو کہ کھورٹ کی مطابق عقل کی جگھ کی کھورٹ کی مطابق عقل کی جگھ کی دیا گیں کے دیا ہو کی کھورٹ کی کھورٹ کی مطابق عقل کی کھورٹ کی مطابق عقل کی جگھ کی کھورٹ کے کھورٹ کی کھو

نفس كاقلب انساني سيعلق

قلب انسانی ایک نورانی چیز ہے اوراس میں ایک فرشہ متعین ہے جوانسان کو نیکی کے کامول کیلئے رافب کرتا ہے لیکن جب دل نفس کی جسائی ہے زنگ آلود ہو جاتا ہے تو دل میں پُرے خیالات اور پُرے کام کرنے سے ساہ دھے لگتے رہتے ہیں جی کہ دل گنا ہوں کی وجہ سے بالکل ساہ ہو جاتا ہے ۔ اگر کوئی اینے دل کو میشل کرنا جا ہے تو اللہ تعالی کے ذکر کی ضرب لگا تارہے تو ایک دن بیدل بالکل سفید، شفاف اور چیکدار ہو جاتا ہے ۔ نفس کا مقام انسانی ناف سے ذرا نیچے ہے اور نفس این اصل خیاشت پر قائم ہے اور قلب کی طرح ذکر کو سے نات ہو کہ کو میشن ہیں ہوتا نفس کی صفت خیاشت پر دھی گئی ہے اور اس کو جیتنا بھی صاف کرنے کی کوشش کی جائے تب بھی یہ خبیث ہیں رہے گا۔ اس کا علاج بزرگوں نے اس بات پر رکھا ہے کہ نفس کو مشقت میں ڈالا جائے تو یہ تھی یہ خورانی میں تابع فرمانی ہیں آجا تا ہے ۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے جائی اور مرش گھوڑ ہے کو بہا گئی بھا دی کاری کو کرنا تھی تا ہے ۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے ایک اور مرش گھوڑ ہے کہ دنوں کے بعد دہ گھوڑ انگ آ جائے گا اور مالک کی فرمانہ دواری کرنے پر آمادہ تک اس کو جھیگا یا جائے تو بچھ دنوں کے بعد دہ گھوڑ انگ آ جائے گا اور مالک کی فرمانہ دواری کرنے پر آمادہ بوجائے گا۔ اس آلا مادگ کے اشاروں پر بڑے بڑا مادہ ہوجائے گا۔ اس آلادی کے بعد دالک اس کی حرید ہیت کرتا ہے تو دہ مالک کے اشاروں پر بڑے بڑے کام

اع الكمت ١٨:٨٠\_

لِ البقرة ٢٢:٢٠\_

س شرح مجيم مسلم، علامه غلام رسول سعيدى، جلدا مفي السافريد بك سال الا مور-

کرنے لگتاہے، مثلاً اونجی چھلا نگ، کمی چھلانگ اور زمین پرگرے ہوئے چا بک کواپنے منہ سے اٹھا کر مالک کودیناوغیرہ ۔ ای طرح نفس کواگر شریعت کے کامول میں جتلا کیا جائے تو نفس اس میں موجود مشقت ہے بھی تابع فر مان ہوجا تا ہے اور انسان کو بڑی بڑی کرامات کا مالک بنا دیتا ہے۔ بزرگوں کے تصرفات بھی نفس کی اصلاح کے بعد بی نظر آتے ہیں۔

اگر قلب کی صفائی ذکر کے انوار ہے تجائی ہوتو نفس کی بیجراً تنہیں ہوتی کہ دہ قلب کی طرف نظر اٹھا کر و کیھے۔اگر قلب کی صفائی ذکر کے انوادہ ہوتو نفس انسان کے دل پر شیر کی طرح غالب ہوج تا ہے۔اس لیے قلب کو ذکر الہی ہے مترجی اور تجابی رکھنا ضروریات نصوف میں ہے۔

اعمال انسانی کادلوں پرمدارہے

نیت دل کے ارادے کا نام ہے اور دل کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ انسان کے جم میں ایک لوتھڑ اہے اگر اس کی اصلاح ہوجائے تو تمام بدن کی اصلاح ہوجاتی ہواتی ہے اور ہر چیز اپنا کا مسیح کرنے گئی ہے جالے حضرت شہاب الدین سہروردی فراتے ہیں کہ مرید کوچا ہے کہ وہ اپنے ہرکام میں القد تعالیٰ کیلئے نیت کرے کہ میں ہرکام القد تعالیٰ کیلئے نیت کر سے کہ میں ہرکام القد تعالیٰ کیلئے کر رہا ہوں کیونکہ کھا نا، چینا، پہننا اور سونا وغیرہ اگر چہ اصلاً نفس کی راحت کیلئے ہیں لیکن اگر القد تعالیٰ اس کے کیلئے ہیں لیکن اگر القد تعالیٰ کی نیت کر بو مصیت سے محفوظ رہتا ہے اور اجر پاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے کامول میں معاون بن جاتا ہے۔ اگر نیت غیر القد کیلئے اور غیر صالے ہے تو وہ کام اس کیلئے وہالی جان بن جاتا کامول میں معاون بن جاتا ہے۔ اگر نیت غیر القد کیلئے نوشبولگائی تو قیا مت کے دن اس کی خوشبولگائی تو قیا مت کے دن اس کی بد بوم دار سے بھی زیادہ ہوگی ، دوگی اور جس نے غیر الفد کیلئے نوشبولگائی تو قیا مت کے دن اس کی بد بوم دار سے بھی زیادہ ہوگی ۔ ' میں

روایت ہے کہ حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ میری ہتھیلی کو مٹک سے معطر کرو کیونکہ حضرت ٹابت ﷺ مجھ سے مصافحہ کرتے ہیں اور میرے ہاتھوں کو چوشتے ہیں۔ مقربین اچھالباس اس لیے استعال کرتے ہیں کہاس طرح وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔

ا یک برزگ نے اپنیالوں کوصاف کرنے کی نیت سے ہوی کو آ واز دی کہ کنگھی لاؤ۔ ہوی نے کہا کہ کیا آ مُینہ بھی لاؤں۔ اس برزگ نے بچھا ق ت کے بعد کہا لے آ و تواس کی ہیوی نے پوچھا آپ نے تو تف کیوں کیا تو اس برزگ نے کہا جب میں نے نیت کر کے کنگھالانے کیلئے کہا تو آپ نے اس بیں شیشہ کھی شامل کردیا جبکہ بین نے شیشہ کیلئے نیت نہ کی تھی اس لیے بین نے تو قف کیااوراس وقفہ میں القد تعالی نے بھی شامل کردیا جبکہ بین نے شیشہ کیلئے نیت نہ کی تھی اس لیے بین نے تو قف کیااوراس وقفہ میں القد تعالی نے اس می مصنف عبدالرزاق، مدیث ۲۵۲۳ می جلدی منفی اس اللہ من اللہ منفی اس اللہ من اللہ منسلہ من اللہ منفی اس اللہ من اللہ من اللہ منسلہ من

شیشہ کیلئے نیت کرادی۔ تب میں نے کہاہاں۔

قرآن اورحدیث کا مطالعہ کیاجائے توبہ بات سامنے آئے گاکہ انسانی اعمال کا مدار داول پر ہے ای لیے حضور میں آئے نے فرمایا" اِنَّ اللّٰہ لَایَنے طُرُ اِلٰی صُورِ کُمْ وَاَمُو الِکُمْ وَلَکُو یَانْظُرُ اِلٰی قُلُو بِکُمْ وَاَعْمَ الْکُمْ وَلَکُمْ وَلَکُو یَا یَنظُرُ اِلٰی قُلُو بِکُمْ وَاَعْمَ اللّٰکِمُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ الل

ایک اور حدیث پاک میں ہے 'آلٹ ف سُ تَعَن مَنْ وَ مَشَعَهِی و الْفَرْ ج یُصَدُفَهُ آوُیُگذّبُهُ"

(نفس آرز واورخوا بمش کرتا ہے اورشرمگاہ اس کی تائیر یا انکار کرتی ہے) ہے حضرت شاہ وٹی التدمحدث والوگ فرماتے ہیں'' یا درکھو! وہ تمام اعمال جن کا انسان عزم مصم (پختہ ارادہ) کرتا ہے اوروہ تمام صفات جوانسان میں رائخ ہیں ان تمام کی اصل نفس ناطقہ ہے'۔ ہے

غور وفكر كى اضافت قلب كى طرف كرناحقيقت ہے مجاز نہيں

ع صحیح بخاری، حدیث الجلدا، صنحه ا

لے صحیح بخاری ،صدیث۵۲ ،جلدا ،منی ۲۸\_ س

س اعاثة الله فالن، جلدا ، صفح يم ك.

سے مسیح ابناری مدیث ۵۲، جلدا، مفیر۲۸

ق صحیح بخاری، حدیث ۱۲۳۸ ، جلد ۲ م فحد ۲۳۳۸ \_ تے جمته الله البالغه، شاه ولی الله ، جلد المسفحه ۵ ، دار الکتب الحدیثیه ، القاہر ہ

مجرّ جاتا ہے۔ یا در کھو! گوشت کا وہ ککڑا قلب ہے) لے

ال حديث من قلب كو "مُضْغَة "كها كيا ب اورصاف ظاهر ب كه "مُضْغَة " ( كوشت كالكرا) عقل نہیں، ول ہی ہوسکتا ہے۔ بہر کیف قلب بول کرعقل مراد لی گئی ہوتب بھی بات سمجھ آسکتی ہے کیونکہ قلب تمام جسمِ انسانی کا بادشاہ ہے۔قلب آگرد ماغ کی طرف خون سپلائی نہ کرے تو د ماغ میں عقل کام کرنا جھوڑ دے گی۔ يهال ايك لطيف نكته ذين مين آر باب جيهم قارئين كرام كي خدمت مين پيش كرنا جا بتي بير\_ ا یک لطیف نکته: هر چند که غور وفکراورسوچ و تدبر دل کانبیس عقل کا کام ہے لیکن جب انسان کفروشرک اورمعصیت وغوایت اورنسق وفجور میں مبتلا ہوجائے تو قلب کاعقل پرسیح کنٹرول نہیں رہتا،خودغور سیجئے کہ انسان سے تازہ تازہ کوئی جرم ہواہواوروہ لوگوں پر بردنت عیاں ہوجائے اوروہ اس کے تعاقب میں لگ جائیں اور یہ بھاگ کرکس جگہ پناہ لے لے توالی صورت حال میں اس کے قلب کی دھڑکن بہت تیز ہوجاتی ہے اوراس وجہ سے عقل بھی کما حقد اپنی صلاحیتیں بروئے کا رہیں لاسکتی۔ اس طرح جولوگ قوامین فطرت کے خلاف زندگی گزارتے ہیں تو وہ ایک نامعلوم خوف،اضطراب، بے چینی اور بے سکونی کی کیفیت میں مبتلار ہے ہیں اس کیے اُن کا قلب اس مسلسل پریشانی کے باعث دماغ کوخالص موادفراہم نہیں کریا تا یہاں تک کدان کے دہاغ میں عقل کی کارکردگی مائد پڑنے گئی ہے بالآخرا یک ایسامرحلہ آتا ہے جسے قرآن مجید نے یوں بیان كياب واللهُ خَلَقَكُم ثُمَّ يَتَوَفَّكُمُ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَى أَرُذَلِ الْعُمُرِ لِكَى لَا يَعْلَمَ بَعُدَ عِلْمٍ شین استا کا اوراللہ نے تمہیں پیدافر مایا ہے پھروہ تنہیں وفات دیتا (لیحیٰ تبہاری روح قبض کرتا) ہے۔اورتم میں سے کسی کوناتص ترین عمر (بڑھایا) کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تا کہ (زندگی میں بہت کھے) جان لینے کے بعداب کچھ بھی نہ جانے (بعنی انسان مرنے سے پہلے اپنی بے بسی دیم مائیگی کامنظر بھی دیکھ لے)۔ سورة الحج كي آيت نمبره بي بي مضمون ہے۔ كرابل ايمان ،صاحبان قر آن اورا عمال صالحه كے پيكر حضرات "ارذل العر" كى اس حالت سے مستشنى رہتے ہيں چنانچ حضرت عطاعظ، سيدنا ابن عباس على سے روايت كرتے بيں كرة ب نے فرمايا بي خلل (كامل) مسلمانوں ميں پيدائبيں ہوتامسلمان كى عمر جوں جوں برحتی ہے أى قدروه رب تعالى كى بارگاه ميس عزت اورمعرفت ميس بردهتا چلاجا تا ب\_حضرت عكرمه فظ فرمات بيل كه اہلِ قرآن کو بے عقلی کی عمر کی طرف نہیں لوٹا یا جاتا کہ وہ جانے کے بعد کھے نہ جانے ، اور اسکی تائید اس فر مان اللی ے ہوتی ہے۔ "قُسمٌ رّدَدُنْـهُ اَسْفَلَ سَفِلِيُنَ ٥ إِلَّا الَّــنِيْنَ امْـنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ فَلَهُمُ اَجُرّ غَيْرُ مَـمُنُونِ٥ "٣ ( پرجم نے اے پست سے پست تر حالت میں لوٹا دیا سوائے ان لوگوں کے جوایمان لائے اور

سع التين ،٩٥:٩٥ ـ ٢٠

نيك عمل كرتے رہے توان كيلئے ختم ندہونے والا (وائى) اجرہے) ليا

حضرت عبدالمالك بن عمير رفظت فرماتے بيل كه بهارے دور ميں كہاجا تاتھا كه تمام لوگوں سے بڑھ كر بقائے عقل قرآن بڑھنے والے لوگوں كوماصل ہوتی ہے ہے۔

ایک اور صدیث پاک میں ہے کہ 'مَنُ جَمَعَ الْفُوانَ مَتَّعَ اللَّهُ بِعَقْلِهِ حَتَّى يَمُوْتَ ' اللهِ عِنْلِهِ عَقْلِهِ حَتَّى يَمُوْتَ ' اللهِ عَلَيْهِ عَقْلِهِ حَتَّى يَمُوْتَ ' اللهِ عَلَيْهِ عَقْلِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

قرآن مجید پر مل پیراحصرات بی کامل مؤمنین بین بید حضرات چونکدمحر مات اور ممنوعات سے بیختے میں اور حلال بی تک خود کومحد و در کھتے ہیں اور اینے بدن کوحرام خوری سے محفوظ رکھتے ہیں اس لیے ان کا قلب اعتدال برقائم رہتا ہے اور د ماغ کومچے موادفر اہم کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کی عقل تاحیات قائم رہتی

ہے۔ ہمارے اس استدلال کی تائید متذکرہ بالاحدیث کے پہلے حصہ سے ہوتی ہے۔ یہاں ہم کمل حدیث کا ترجمہ پیش کردہے ہیں تا کہ بھنے میں آسانی ہو۔امام سکم لکھتے ہیں '' حضرت نعمان بن بشیر ﷺ اپنی دوالگیوں سے اپنے کا نوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دسول اللہ طق آبیج الے فر مایا ، حلال ظاہر ہے

اورحرام ظاہر ہے اوران کے درمیان کچھ امور مشتر ہیں جن کا بہت سے لوگوں کو کم بیں ہے ، سوجو مشتبهات سے بیااس نے است و بین اورا پی عزیت کو کھوظ کر لیا اور جس مخص نے امور مشتبہ کو اختیار کرلیا وہ حرام میں جتلا

ہوگیا، جس طرح کوئی فض کسی چرا گاہ کی صدود کے گرد جانور چرائے تو قریب ہے کہ وہ جانوراس چرا گاہ میں بھی چرلیں۔سنو! ہر بادشاہ کی چرا گاہ کی ایک صد ہوتی ہے اور یا در کھو! اللہ تعالیٰ کی صدوداس کی حرام کردہ چیزیں

پریں۔ اور سنو اجم میں کوشت کا ایک ایک طریوں ہے اور یادر طور المدسی کی طرور اس کی مرام مردہ چیریں میں ، اور سنو اجم میں کوشت کا ایک ایسا نکر اسے کہ اگر دہ تھیک ہوتو پوراجم تھیک رہتا ہے اور اگر وہ بجڑ جائے تو

بوراجهم برخ جاتا ما در مادر مادر كمواوه كوشت كالكرا قلب بي - س

خود خور فررائے! حلال وحرام اور مشتبہ امور کے بیان کے بعد قلب کے ذکر کرنے میں آخر کیا حکمت ہے؟ یقینا دی کہ اگر حرام اور مشتبہ چیزوں ہے ہیں بچو گے تو قلب فساد کا شکار ہوجائیگا اور قلب کے فساو کا اثر یور ہے جسم کے ساتھ عقل برجھی پڑے گا۔ پھر حدیث یاک کے بیالفاظ نہایت غور طلب ہیں" جو شخص کا اثر یور ہے جسم کے ساتھ عقل برجھی پڑے گا۔ پھر حدیث یاک کے بیالفاظ نہایت غور طلب ہیں" جو شخص مشتبہات سے بیااس نے اپنے دین اورائی عزت کو مفوظ کرلیا"۔ انسان اپنے اندریا اپنے گروو ہیں ہے ان

ا شعب الایمان بیمتی ، صدیث ۲۰ ـ ۲۲ مبلد ۳ مفی ۲۵۵ سے شعب الایمان ، صدیث ۰۸ - ۲۵ ، جلد ۳ ، سنی ۵۵۵ سے شعب الایمان ، صدیث ۲۸ - ۲۸ ، جلد ۱ ، مبنی ۲۸ سے سنی بخاری ، صدیث ۵۲ ، جلد ایمنی ۲۸ س

لوگوں پرنظرکرے جوجرام خوری ہے، مشتیمات اور ممنوعات سے نہیں بیچتے اُن کی عزیمی کس قدریا مال ہوتی بین ، خدا کی بناہ! بعض ایسے گھر انے جن کی روزی حلال ذرائع ہے نہیں ہوتی ہم نے اِن کا مشاہدہ کیا ہے کہ اِن کی عزیمی ایسے گھر ان جن میں اور انہیں احساس تک نہیں ہوتا کیونکہ شمیر مردہ ہوچکا ہوتا ہے اور شمیر اس لیے مردہ ہوچکا ہوتا ہے کہ قلب کو خالص خون فراہم نہیں ہوتا اور قلب کو خالص خون کر فراہم ہوسکتا ہے جب جم میں حلال پہنچایا، ی نہیں گیا۔

ایسے ہی لوگ آ ہستہ آ ہستہ پورے معاشرے کیلئے در دِسر بن جاتے ہیں اور جو جتنا حرام خوری اور حرام خوری اور حرام کا مرتکب ہوگا وہ اتناہی بے عقل ہوگا اور پھر جس قدر بے عقلی ہیں اضافہ ہوتا چلا جائیگا ای قدر حیوانیت ہیں اضافہ ہوتا چلا جائیگا حتی کہ انسان درندہ بن جائیگا ، ایسے ہی لوگوں کیلئے قرآن مجید میں ارشاد کے 'اُو آئیک کالاُنعَام بَلُ هُمْ اَضَلُ ط''لے (وہ حیوانوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ)۔

یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہا کی انسان دوسر ہے انسان کیلئے درندہ بن جائے۔ اس تفصیل کے بعد آ پ ہے واضح آ پ ہے داندہ بن جائے۔ اس تفصیل کے بعد آ پ ہے کہ آ پ سورہ النبین کی آ بت نمبر ۵ کی تغییر ضیاء القرآن میں ملاحظ فر ما کیں ، آ پ پرواضح ہوجا نیگا کہ قرآن وسنت سے روگر دانی کرنے والے اور ممنوعات ومحر مات کے مرتکب ہونے والے لوگ کس طرح عقل سے محروم ہوجاتے ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ نفس کی ناجائز خواہشات کی تکیل کرنے ہے قلب پرنہایت گرااڑ ہوتا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ عیانہ ہے مروی ایک حدیث شریف میں ہے کہ بی کریم ٹائیڈیٹر نے فر مایا بندہ جب گناہ کرتا ہے
تواس کے دل پرایک سیاہ نقط بن جاتا ہے، پھراگر وہ تو ہر کے اور اس گناہ سے باز آجائے تو قلب صاف
ہوجاتا ہے اوراگر وہ باربارگناہ کرتار ہے تو وہ نقطہ بڑھتا چلاجاتا ہے حی کہ پورے قلب پر چھاجاتا ہے مویدوہ بی
نقط ہے جے قرآن میں 'زان 'کہا گیا ہے، ارشاد الی ہے' ککلا بکل سکنے زان عَلنی فَلُو بِهِمُ مُا کَانُوا
فقط ہے نے قرآن میں 'زان 'کہا گیا ہے، ارشاد الی ہے' ککلا بکل سکنے زان عَلنی فَلُو بِهِمُ مُا کَانُوا
بیٹے سِنُون ن ' (ایسا) ہرگز نہیں بلک (حقیقت ہے کہ )ان کے دلوں پران اعمال (بد) کا زیک چڑھ گیا ہے
جودہ کمایا کرتے تھے (اس لیے آیش ان کے دل پراٹر نہیں کرتیں ) ہے جب دل کی کارکردگی متاثر ہوجائے
توعقل کی کارکردگی می جنج پر کیوکررہ سکتی ہے؟

عقل برنفس کے اثرات

اس سے پہلے کہ ہم عقل پرنفس کے اثر ات کا جائزہ لیں ، بیجانا ضروری ہے کہ عقل کیا ہے ذیل

ع الطقفين ،۱۳:۸۳ سا.

ل الاعراف، ٤: ٩ ١٥

میں عقل کی لغوی اور اصطلاحی تعریفات اور اقوال آئمہ کا ذکر کیا جائے گا۔

عقل کیاہے؟

عقل کیا ہے؟ اس بارے میں اربابِ عقل کے متعدد اقوال ہیں، جن کا خلاصہ یہال نقل کیا جاتا ہے۔ صاحب قاموں کہتے ہیں ''اور کتاب الحکم میں ہے کہ ''عقل جمانت کی ضد جاتا ہے۔ صاحب قاموں کہتے ہیں ''اور کتاب الحکم میں ہے کہ ''عقل جمانت کی ضد ہے' یا عقل اشیاء کی صفات حن اور سیّر اور ان کے نفع اور نقصان کوجانے کی توت کا نام ہے، یا عقل خیرا ورشر میں تمیز کرنے کا قوت کا نام عقل ہے، نیز انسان کی میں تمیز کرنے کا نام ہوریت پر عقل کا اطلاق ہوتا ہے۔ ا

علامہ محرفرید وجدی کتے ہیں ' وعقل انسان میں اوراک (جانے) کی تو ت ہے اور بیروح کے مظاہر میں سے ایک مظاہر میں اوراس کا مقام کم فق (مغز) ہے جبیبا کہ ابصار روح کے خصائص میں سے ایک خاصہ ہے اوراس کا آلہ آ تھے ہے' ہے۔

علامہ میرسید شریف جرجائی کلمتے ہیں ''عقل وہ قوت ہے جس سے حقائق اشیاء کا ادراک ہوتا ہے۔ ایک قول بیہ کراس کا کل (مقام) ہمر ہا اوردومراقول بیہ کراس کا کل قلب ہے'۔ ھے ہوتا ہے۔ ایک قلب ہے'۔ ھے علامہ تفتازانی کلمتے ہیں' 'عقل وہ قوت ہے جس میں علوم اور اور اکات کی صلاحیت ہے اور ایک قول بیہ کہ عقل ایک جوہر ہے جس میں علوم اور اور اکات کی صلاحیت ہے اور ایک قول بیہ ہے کہ عقل ایک جوہر ہے جس سے عائبات کا بالواسط اور محسومات کا بالمشامہ ہ اور اک ہوتا ہے'۔ لے

ع مرقاة المقاتيح ، جلده ، صخد ٢٧١ \_

ل القاموس، جلدا بمنى السوسوار

س مصنف ابن الى شيبه، حديث ٢٥١٣٩، جلد ٤٥، مني ١٨٠ سع دائرة المعارف القرن العشرين ، جلد ٢ ، مني ٥٢٢ -ع مناب التعريفات معني ١٠٩ سعن شرح المقاصد مسعود بن عمر المعناز الى امتونى ١٩١١ه منارد المعارف ، بيروت -

علامہ ابن جوزی کھتے ہیں''امام احمر بن حغیل ﷺ نے فرمایاعقل ایک فطری چیز ہے اور حارث کا بی سے بھی ای طرح منقول ہے، نیز کا بی سے بیقول بھی منقول ہے کہ عقل ایک نور ہے، اور دیگر اہل علم فات کے حقل ایک قوت ہے جس سے معلومات کی حقیقوں میں تمیز کی جاتی ہے، ایک اعرابی سے عقل سے متعلق سوال کیا گیا تو اس نے کہا یہ ایک نچوڑ اور خلاصہ ہے جو میں نے تجربات سے یا یا ہے''۔ ا

علامہ ابن جوزیؓ نے مختلف اقوال درج کرنے کے بعد اپنی رائے یوں ظاہر فرمائی ہے'' جاننا جا ہے تحقیق سے ہے کو شارک نام ہے جو حیار مشترک معانی کیلئے بولا جاتا ہے''۔

- ا) سیایک صفت ہے جوانسان کودیگر حیوانات سے متاز کرتی ہے ادرای کی بدولت انسان نظریاتی علوم
  کی قبولیت کی استعدادر کھتا ہے اور خفیہ اور فکری صنعت وحرفت کی تدبیر کرتا ہے ، اور جن لوگوں نے اسے قوت غریزی (فطری) کہاان کا مقصود بھی معنی ہے ، گویا کہ بیا یک نور ہے جے قلب میں رکھ دیا گیا ہے تا کہ اس کے فریزی (فطری) کہاان کا متعداد پیرا ہو۔
  - ٣) يطبيعتول مين ممكنات اورمنتهات كاركها مواايك علم بـ
    - ۳) تجربات سے مستفید شدہ علوم کا نام عقل ہے۔
- ۳) اس قوت غریزی کا انتهائی معنی به ہے کہ بیشہوت کے اس داعیہ کودیادے جولڈت عاجلہ کو چاہتا ہے۔ کو ایس کے اس داعیہ کودیادے جولڈت عاجلہ کو چاہتا ہے (بعنی جلدیازی سے دوکے)۔

علامہ مجدالدین فیروز آبادیؒ نے جوابنا مخارتول لکھاہے وہی دل کوزیادہ درست لگتا ہے، آپ فرماتے ہیں'' حق بیہ ہے کہ عقل ایک روحانی نورہے جس کے ذریعے نفس علوم ضرور بیداور نظریہ کا ادراک کرتا ہے۔اس کی ابتدا واس وقت ہوتی ہے جب بچیابھی ماں کے پیٹ میں چھپا ہوتا ہے، پھر بیسلسل بڑھتا رہتا ہے اور بلوغت کی مرتک کامل ہوجاتا ہے۔ ہے

عقل حقیقت شناس اورنفسِ امّارہ کی جنگ جمیشہ جاری رئتی ہے۔ مولا نُانے اس مضمون کو بہت کی مثالوں سے ظاہر فرمایا ہے مگر مجنوں اوراس کی اونٹنی کی مثال لا جواب ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجنوں لیل کے شہر کی طرف جانے کیلئے اپنی اونٹنی پر سوار ہوا مگر اونٹنی کی توجہ تمام تراپے نیچ کی طرف کی رئتی تھی جس ذرا نیچ کو مجنوں کے ہاتھ سے اونٹنی کی لگام جب عشق کے نشے ہیں ذرا نیج کو مجنوں کے کمر میں پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ مجنوں کے ہاتھ سے اونٹنی کی لگام جب معلوم ہوتا کہ اونٹنی کھر فرف والیس چلنا شروع کر دیتی اور مجنوں کو جب معلوم ہوتا کہ اونٹنی کھر کی طرف اس کا رخ کر دیتا۔ بیدواقعہ تمن کی سے معلوم ہوتا کہ اونٹنی کھر کی طرف اس کا رخ کر دیتا۔ بیدواقعہ تمن کی طرف جارہی ہوتا کہ اوقعہ تمن کو جب معلوم ہوتا کہ اوقعہ تمن کی سے اور جارہی ہوتا کہ وقعہ میں کی سے مقال انسان کوراہ راست پر لانا جاہتی ہے تا کہ انسان اپنی منزل مقصود جارہوا۔ مولا نُا فرماتے ہیں کہ عقل انسان کوراہ راست پر لانا جاہتی ہے تا کہ انسان اپنی منزل مقصود

ل بغية الرتاد عبد الحليم ابن تيميه متوفى ٢٨٨ عد جلدا م في ٢٧٥ مكتبة العلوم ، بيروت ي القاموس الحيط ، جلدا ، مني ١٣٣٧ ـ

تک مینچ مر ذرای غفلت ہوجائے تو طے کیا ہوارات دوبارہ طے کرنا پڑتا ہے اور ساری عمر کولہو کے بیل کی طرح وہیں چکر پرچکرکا ٹنار ہتا ہے۔ تفس اتبارہ سے خدا تک کا راستہ دوقدم کی مسابنت ہے تکر انسان حضرت موی عطام کی قوم کی طرح برسوں بیابانوں میں گھومتار ہتا ہے۔مجنوں نے تنگ آ کر بیکیا کہ جب اس کی او نمنی واپس آنے سے ماز نہیں آئی تو اس نے اپنے آپ کواوٹنی سے بیچ گرادیا کہ اس سے بہتر ہے میں پیدل ہی چلا جاؤں گا۔جب چھلا تک لگائی تو پاؤں کی مڈی ٹوٹ گئی تو اس نے کہا کہ میں گیند کی طرح ہی لڑھکیا ہوا پہنچ جاؤ نگا۔ مولا ٹافر ماتے ہیں کے مثق کیا عشق مولی ہے تو کم تر ہے۔ عشق مولی میں بھی انسان کواور مجھے ہمت تبیس ہارتی جا ہے۔

میل ناقه پس پئے گرہ اش رواں ميىل محنوں پيش آن ليلي روان (مجنوں کی خواہش کیالی کی طرف رواں ہے او مٹنی کی خواہش پیچھے کو بچہ کیلئے دوڑتی ہے) (۱۵۳/۳)

ناقمه گرديدے و واپس آمدے یک دم از مجنوں زخود غافل بُد<u>ر</u>

(اگر مجنوں تھوڑی دیر کیلئے اپنے سے غافل ہوجا تا تو او تنی لوٹ جاتی اوروایس آجاتی ) (۱۵۳/۳) چوں بدید ع أو مهار خويش سُست ليك ناقه بس مُراقِب بوُد و جُست

(لیکن اونمی بهت گران اور چست تقمی جب ده ایم مهار کوژهیلادیستی) (۱۵۳/۴)

تىنزعشىقخاربنىچوںناقىه، جان زهجر عنرش اندر فناقبة

(ردح عرش کی جدائی میں فاقد میں ہے جسم جماڑ کے عشق میں اوٹنی کی طرح ہے) در زده تس در زمیس چینگالها جان كشايد سوى بالا بالها

(جان او برک طرف باز و کھولتی ہے جسم نے زمین میں پنج کا ژو ہے ہیں)

مولانا كى مرادىيە ہے كدانسان كى روح اس كوآسان كى طرف لے جانا جا ہم جى تراس كاجسم زمين

مين اينے ينج كا زويرا ہے۔

تقاضا يعقل تفس كي تمثيل ي وضاحت

انسان نے عورت کو بہت ی ذمدداریاں میرد کی بیں اوران کو بورا کرنے کیلئے اے پھے اخراجات کی ضرورت رہتی ہے۔ بعض عورتوں کونضول طریقے ہے اخراجات کرنے کی عادت ہوتی ہے جس کیوجہ سے محرك اخراجات بور ينبين ہوتے اور كمريس مياں بيوى كا تصادم رہتا ہے۔اس مالى تنگى كى وجہ سے ديكر خاتی امور پر بھی ممریلو جھڑ ہے شردع ہوجاتے ہیں۔اکٹر علاء بعض صوفیا واوراکٹر اہلِ کمال لوگوں کی ہیویاں ان کی زند کیوں کونا خوشکوار بنادی ہیں۔ بید مجھا جاتا ہے کہ تورت کا تقاضا کچھاور ہے اور مرد کا ذوق کچھاور

ہے۔ان دونوں کی دلچیدیاں کیسان ہیں رہ سکتیں۔اس لیے بیشتر جوڑوں میں جھڑا اور فسادر ہتا ہے۔ مولانا روئی نے شخ سعدی کا ذکر کیا ہے کہ جب ایک دن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھر آئے اور کھانا ما نگا تو آپ کی بودی نے سالن کی ہنڈیا ان کے مر پردے ماری اور ہنڈیا کا طوق ان کے گلے میں آگیا۔وہ ای حالت میں دوستوں کے پاس آگئے۔انہوں نے بوجھا کہ یہ کیا ہوا تو فر مایا کہ شادی کی سنت بوری کرنے کیلئے میرے گلے میں بیطوق ڈال دیا گیا ہے۔

کہتے ہیں کہ تراطی زعر گی فلفی بحثوں میں گذرتی اور گئی کی دن تک گھر نہ آتے۔ایک دن وہ گھر

آئے تو ہوی ہرس پڑی اور پھرایک بالٹی پانی کی الن کے مر پردے ماری حکیم ہنس دیے اور کہا کہ گر جنے کے
بعد برسنا ضروری تھا۔ ایک اور ولی اللہ کو طفے کیلئے کوئی شخص ان کے گھر پرآیا تو ان کی ہوی نے اس کو کہا کہ ہم

الیے شخص کے پاس کیا لینے آئے ہو؟ جب اس شخص نے اپنے ہیرومرشد کے سامنے ما جرابیان کیا تو فر مایا کہ اس
عورت کی تکی بیانی پر صبر کرنے سے تو ہم کو ولی اللہ بنایا گیا ہے۔ایک اور بہت بڑے ولی اللہ (حضرت با
یزید بسطائی کی کے مرید کو جو کی اللہ بنایا گیا ہے۔ایک اور بہت بڑے ولی اللہ (حضرت با
یزید بسطائی کی کے جی تو مرید نے دیکھا کہ ان کے مرشد جنگل جس ایک شیر پر کھڑیاں لاد کر لا رہے ہیں۔وہ
مرید بید کی کھر کر جران ہوا تو آپ نے فرمایا بھائی جس ہوی کی بات کوئی کر برداشت کرتا ہوں تو بیشر میری بات
مرید بید کی کھر کر جران ہوا تو آپ نے فرمایا بھائی جس ہوی کی بات کوئی کر برداشت کرتا ہوں تو بیشر میری بات
مانی ہے۔مولا تاروی میں شالیس دینے کے بعد فرمائے جیں کہ عورتوں کے جھڑنے کی مثال ایسے ہیں قسل کی انسان کے ساتھ جھڑا اور ہتا ہے۔ بیدونوں ایک بی جسم میں رہتے جیں اور ان کی سدا میکشش رہتی ہے۔
انسان کے ساتھ جھڑا اور ہتا ہے۔ بیدونوں ایک بی جسم میں رہتے جیں اور ان کی سدا میں مذان و عقل

مساجسرائے مردوزن افتاد نقل ایس متالی نفس خود می دان و عقل (مرداورعورت کا تصرایک مثال مجد) (۲۷۸/۱) عقل کے جھاڑے کی مثال مجد (۱/۸/۱) عقل برعلامدا قبال کا نظریہ

آپ فرماتے ہیں کہ عقل کے ذریعے انسان محسوسات و نیا کا مشاعدہ اور اِسے تبخیر کرسکتا ہے۔لیکن اس عالم محسوسات کے بیچھے ایک اور حقیقت ہے جوعقل کی پہنچ سے باہر ہے بعنی عرفانِ کا نئات اور ذات باری تعالیٰ کی بہجان عقل کے بہجائے اور ختیقت ہے جوعقل کی پہنچ سے باہر ہے بعنی عرفانِ کا نئات اور ذات باری تعالیٰ کی بہجان عقل کے بس کی بات نہیں۔اس لیے آپ یوں کو یا ہوتے ہیں۔

خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں ہر ایک مقام ہے تیرا در نہیں حیات ذوق سنر کے سوا کچھ اور نہیں ہر ایک مقام ہے تیرا حیات ذوق سنر کے سوا کچھ اور نہیں (۳۳۹:۶۳۳۹)

علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ عقل اور عشق دونوں ایک دوسرے کیلئے لازم وطزوم ہیں اس لیے عشق کو عقل سے الگ نہیں کرنا چاہے تا کہ مید دونوں باہم مل کرترتی کی راہ پر گامزن رہیں اور ایک نیاعالم پیدا کرسکیں۔ مشرق ومغرب میں عقل اور عشق کی ہم آ ہنگی کو ضرور کی سجھتے تھے۔

غربيان رازيركى سازحيات شرقيان راعشق رازكاننات

(غربيوس كيلي عقل ساز گار حيات ب المي مشرق كيلية كائنات كاراز ب

عشق چوں بازیر کی همبر شود نقشب ندیا عسالے دیا گر شود

(عشق جب عقل كامده كاربوجا تاب توبيا يك ني كائتات كانقش بنانے لگتا ب

خيزونقس عالم ديكربنه عشق رابازيركى آميزده

(انهواورایک نیاعالم بناؤ عشق کوعقل کی آمیزش دو) (جان: ۲۵)

جیہا کہلس اقبال ہے جام پنے والے حضرات جانے ہیں کہ اقبال اپنارو جانی استادومرشد مولانا اوری کو مانے ہیں کہتر انسان کے نظریات ہے اقبال اپنے الگ نظریات رکھتے ہیں چونکہ روی تصوف ہیں ڈو بے ہوئے تھے اور تصوف نے ہمیشہ عقل کوع فان کے راستے ہیں ایک سنگ گرال سمجھا ہے اس لیے وہ کہتے ہیں جس شخص کی جا کم بیعقل ہے وہ محروم ہے ، بدنصیب ہے، دراصل عاقل نہیں جاال ہے ، حقیقی اقتدار ہے بیختر ہے لیکن اقبال تعقل کی پرواز کی کوتا ہی کو مانے ہیں اور کہیں کہیں اس کی کارکردگی کو عنوان کے داستے ہیں رکاوٹ بھی قرارد ہے ہیں۔

خدد بر چہرہ تو پردہ ما بافت نگاہ ہے تشن دیدار دارم (خرد نے تیر ساد پر برد بین رکھ (اور) میری نگاہ تیر سے دیدار کی بیائ ہے ) (بم:۱۲) مگر بیا قبال کا بنیادی میلان ہے چنانچہ دہ عرفان کے آخری مدارج کیلئے عمل کومر ومعاون بھے

یں۔ خود سے راہرو روش بھر ہے خود کیا ہے ؟ چراغ رو گزر ہے (بج:۲۵۷)

مجمعی جمی اقبال عقل کے بارے میں کہتے ہیں کہ عقل عرفانِ ذات کیلئے مددگارتو ہے کین خداکے روبر د حاضر ہونا اسکی قسمت میں نہیں ہے عقل اور دل میں فرق ہے کہ دل خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے بعنی خدا کا جلوہ دیکھتا ہے جب کہ عقل دلائل کے ذریعے ، خدا کے ادراک کی کوشش کرتی ہے۔اگر چہ بعض اوقات وہ دانائی ہے خدا کے ادراک کے قریب پہنچ جاتی ہے ، گرخدا کود کھے لینا جے عین الیقین کہتے ہیں اس کی قسمت

میں شہیں ہے

عقل کو آستال سے دور نہیں اکی تقدیر میں حضور نہیں (بج:۳۳۵)

چونکہ صرف عقل کے موضوع پرعلامہ اقبال کے اشعار کم ملتے ہیں بلکہ آپ عشق اور عقل دونوں کو ساتھ ساتھ چلاتے ہیں کیونکہ ایک چیز کی اہمیت ہی اس وقت ہوتی ہے جب اس کی کوئی متضاد شے ہو علامہ اقبال جب یورپ میں تھے اس وقت انہوں نے عقل کی بہت ہی تعریف کی ۔ آپ " فر ماتے ہیں کہ میں نے عقل کی بہت ہی تعریف کی ۔ آپ " فر ماتے ہیں کہ میں نے عقل کی مدوسے حکیماندا نداز میں مسائل پرغور کرنا سیکھا۔ جب کے عشق نے جھے دندوں کی طرح بے ہاکی سے ہات چیت کرنا سکھایا اور جراً تو اظہار دیا۔

خرد نے مجھ کو عطا کی تظرِ حکیمانہ ۔ سکھائی عشق نے مجھ کومدیمی دندانہ! (ب،ج:۳۳۳)

علامدا قبال فرماتے ہیں کہ عقل اسباب پرست وظاہر پرست ہے اور دنیا وعقبی کی جبتو میں گئی رہتی ہے علم کو پہند کرتی ہے گرعشق کے بیش نظر حق تعالیٰ کی ذات ہے۔
علم کو پہند کرتی ہے گرعشق کے بیش نظر حق تعالیٰ کی ذات ہے۔
علم کو پہند کرتی ہوئی ہے رنگ و بو میں خرد کھوئی عنی ہے چار سو میں!
علم البحی ہوئی ہے رنگ و بو میں خرد کھوئی عنی ہے چار سو میں!
(بن: ۳۷۵)

عقل كى فضيلت برارشادات نبويد من التاليم

علامدابن جوزی نے عقل کی نصیلت پر بچھارشادات نبوی اپنی کتاب 'الازکیاء' میں نقل کیے ہیں، ان کا ذکر کیا جاتا ہے:

(۱) حضرت ابن عباس معظی بیان کرتے ہیں کہ ہیں سیدہ عائشہ کی کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا اے ام المؤمنین کی ایک فخص قیام کی کرتا ہے اور سوتا زیادہ ہے اور دو مرافخص قیام زیادہ کرتا ہے اور سوتا کی ہے ، اِن دونوں میں ہے آ ہے گئی نے فر مایا جس طرح تم نے جھ سے پو چھا دونوں میں ہے آ ہے گئی نے فر مایا جس طرح تم نے جھ سے بو چھا اس طرح میں نے دسول اللہ میں آئی ہے بو چھا تھا ، آ ہے میں ہم نادفر مایا اُن دونوں میں سے زیادہ عقل مندفی انسل ہے ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں گئی ہی نے ان دونوں کی عبادت کے بارے میں بو چھا میں مندفی انسل ہے ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں گئی ہی نے ان دونوں کی عبادت کے بارے میں بو چھا میں دیا دہ عقل دالا ہے دبی دنیا در آخرت میں اُنسل ہے ۔ آ ہے میں اُنسل ہے ۔ آ ہے میں اُنسل ہے اُنسل ہے کا اُن دونوں کی عقل کے بارے میں پو چھا جائے گا ، اِس جو فیض زیادہ عقل دالا ہے دبی دنیا اور آخرت میں اُنسل ہے ۔ آ ہے میں دنیا در آخرت میں اُنسل ہے ۔ آ

ل كشف الخفاء مديث الاع، جلداء منح ١٤٤١ \_

(۲) حضرت ابو ہر یرہ دھا ہیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ است ہوئے سنا کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے قلم کو پیدا فرمایا پھر ''نون' یعنی دوات کو پیدا فرمایا پھر اسے تھم فرمایا، لکھ! اس نے کہا کیا لکھوں؟ فرمایا جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے، پھر عقل کو پیدافرمایا اوراس سے ارشاد فرمایا جھے میری عزت کی تم یقینا میں تجھے اس محفی میں زیادہ رکھوں گا جس سے میں مجت کروں گا اوراس شخص میں کم رکھوں گا جس سے میں مجت کروں گا اوراس شخص میں کم رکھوں گا جر جھے ناپند ہوگا۔ ( کی کھول گا تھی منظر آتے گروہ صرف چند ہا توں کا علم جانے ہیں مثلاً انگر ہز بھا ب اور مشینوں کا علم جانے ہیں مثلاً انگر ہز بھا ب اور مشینوں کا علم جانے ہیں مثلاً انگر میز بھا ب اور مشینوں کا علم جانے ہیں مثلاً انگر میز بھا ب اور مشینوں کا علم جانے ہیں مراق خور کی کھی کہ اس میں کو تو اسلام کو قبول کر لیتے )۔ ا

(۱) حضرت وهب بن مدید ظافی بیان کرتے ہیں کہ حضرت لقمان جانم نے اپنے بیٹے ہے کہاا ہے بیٹے! اللہ عزوجل سے عقل طلب کرو، بے شک زیادہ عقل مند شخص اللہ تعالی کے زود کی زیادہ اجھے ممل والا ہوتا ہے، اور بے شک مند شخص سے دور بھا گتا ہے اورا سے بھگانے بیس کامیا ب بیس ہوتا۔ اے بیٹے! عقل اور بے شک سیطان عقل مند مختص سے دور بھا گتا ہے اورا سے بھگانے بیس کامیا ب بیس ہوتا۔ اے بیٹے! عقل سے افضل اللہ تعالی کی عہادت کی چیز کے ذریعے بیس کی گئی۔ سے

(۵) حضرت ابوالعلا می کیمنے ہیں کہ حضرت مطرف نے فرمایا ایمان کے بعد کی بندے کوعفل سے انصل کوئی چیز نہیں دی گئی۔ چیز نہیں دی گئی۔

الا) خلیل بن دعلج " کہتے ہیں میں نے معاویہ بن قرق کو کہتے ہوئے سنا، بے شک قوم مج کرتی ہے، عمرہ کرتی ہے، خماز پڑھتی ہے اورروز ہے رکھتی ہے لیکن قیامت کے دن انہیں ان کی عقلوں کے مطابق اجرعطا ہوگا۔

(2) عبدالله بن ضرین کہتے ہیں کے دھنرت ابوز کر آیا نے فر مایا جنت کی نعمتوں کی لذت انسان کو اُن کی عقل کے مطابق حاصل ہوگ ۔ سے کے مطابق حاصل ہوگ ۔ سے نفس اوراعمال کا عقل ہرانڑ

عقل پرنس کا اثر وہی ہے جو قلب پر ہوتا ہے نیز علامدابن جوزیؒ کے بیان کر دومعانی میں چوتھے معنی (بینی جس میں عقل انسان کی شہوت کو دیا دے) میں غور سیجیے آپ پر بیر حقیقت واضح ہوجائے گی کہ نس

ل مرقاة المفاتيج ، جلدا مني الاستي المستداهماب مديث ٩٣٣ ، جلد ٢ منداهماب مديث ٩٣٣ ، جلد ٢ مني ٨٨ -

س البدايدوالنهايد، اساعيل بن عربه توفي ١١٧عه وجلده بمنيه ١١٨ مكعبة المعارف ميروت.

' سي كمّاب الأوكياء معنجدا ا

جب کسی لذت کے حصول میں جلدی کرتا ہے اس دفت عقل پر کس قدر کرااثر پڑتا ہے ادرای طرح نفس جب حص دہوں کی دلدل میں انسان کو پھنسا تا ہے اس دفت عقل بہت متاثر ہوتی ہے۔

# د نیااوراس کےنفس پراٹرات

ونیا کالفظ وفی سے مشتق (Derived) ہے۔ جس کامعنی ہے "کھٹیا، ردی"۔ اس لحاظ ہے دنیا کو کمینی کہاجا تا ہے اور مدیث شریف میں ہے "اَلَد دُنیا جِیفَة وَ طَالِبُهَا کِلابٌ لِی " ( دنیامردار ہے اوراس کے طالب کتے ہیں )۔ یہ بھی رسول سُرِیَنِیَم نے فرمایا "اَلدُنیَا سِجُنُ الْمُوْمِنِ وَجَنَّهُ الْکَافِرِ" ع ( دنیاموس کے طالب کتے ہیں )۔ یہ بھی رسول سُرِیَنِم نے فرمایا "اَلدُنیَا سِجُنُ الْمُوْمِنِ وَجَنَّهُ الْکَافِرِ" ع ( دنیاموس کے کالب کے ہیں کہا گیا ہے کہا سے کہا گیا ہے کہا سے مشقت اور محنت کے بغیر چارہ ہیں اور قید خانے میں عیش وعشرت طلب کرنا عقل ہے بعید بات ہے۔

حضرت مجددالف ٹانی "فرماتے ہیں کہانسان کی روح اگر دُنیادی آلائشوں ہیں پر جائے تو طرح طرح کی بیاریوں میں پھنس جاتی ہے۔ اگر اس کا علاج اتباع سنت اورا دکام ربانی کی پابندی سے کیا جائے تو روح جسمانی مصیبتوں کے باوجود خوش وخرم رہتی ہے جسیا کہ حضرت بلال عظیمہ گرم ریت پر بھی خوش و خرم تھے ۔

ازپنے اس عیش و عشرت ساختن صد هزاران جان ببائید باختن (اس عیش و عشرت کومامل کرنے کیلئے ہزاروں جانیں قربان کرنا پڑتی ہیں)

حضرت مجددالف ٹائی فرماتے ہیں کہ اگر دنیا ہیں رنج ومصیبت ندہوتے تو اس کی بو برابر بھی قدرنہ موتی دفترت محددالف ٹائی فرماتے ہیں کہ اگر دنیا ہیں رنج ومصیبت ندہوتے تو اس کی بو برابر بھی قدرنہ ہوتا ہے۔ موق دینو دانے میں جس سے مرض ذاکل ہوتا ہے۔ موق دونوں کی محرف نام کا ہوں کی موجد میں میں مول اللہ مائی تین بھی میں ہوں کی محبت تمام گنا ہوں کی موجد کی موجد تمام گنا ہوں کی موجد کی موجد تمام گنا ہوں کی موجد کی کی موجد کی کی موجد کی موجد کی موجد کی موجد کی موجد کی موجد کی کی موجد کی موجد کی کرد کی کرد کی کر کی کرد کی کرد کی کرد کی کرد کی کرد کی کرد کرد کرد کی کرد کی کرد

جڑے)،اور آپ مڑھ آئی ہے۔ فر مایا دنیا اس کا گھرہے جس کا کوئی گھر نہیں،اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں،
اس کو وہ جمع کرتا ہے جس کو کوئی عقل نہیں،اس کیلئے وہ ظلم کرتا ہے جس کو کوئی علم نہیں،اس کے اوپر وہ حسد کرتا ہے جس کو بحضیں اور اس کیلئے وہ کوشش کرتا ہے جس کو یقین نہیں۔ حضرت عیسیٰ جیسی سے فر مایا کہ میں نے تمہاری دنیا کو منہ کے ٹل گراویا ہے،اب میرے بعداس کو اٹھنے نہ وینا۔اس کو چھوڑے بغیر آخرت حاصل نہیں ہو کتی۔ پس اے حوار ہوا دنیا کو عبور کرو آ یا دنہ کرو۔

حضرت عیسی جدیدے فرمایا دنیا تمہارے لیے بچھائی جائے گی اورتم اس کی پیٹے پر جیٹو سے مرتم

ع محیمسلم ، صدیث ، ۲۹۵۱، جلد ۲ ، منی ۲۲۷\_

لے گنز العمال، حدیث ۸۵۶۴ میلد ۳ مقیر ۲۸۷\_

س شعب الا بمان معديث ا•٥٠ مبلد عيم في ٣٣٨\_

بادشاہوں اورعورتوں کا مقابلہ نہ کرتا (لیمنی اگرتم دنیا چھوڑ و گے تو بادشاہ تہمارے لیے مزاحمت نہیں کریں گے اوراگرتم نماز روزہ میں مصروف رہو گے تو عورتوں کا زورخود بخو دلوث جائے گا)۔ فرمایا کہ دنیا طالب بھی ہے مطلوب بھی ۔ اللہ والوں کو دنیا حلاش کرتی ہے (طالب ہے) اور دنیا داروں کی مطلوب ہے۔ دنیا داردنیا کو طلب کرتا ہے یہاں تک کہ اس کوموت آ جاتی ہے اوراس کی گردن پکڑ گیتی ہے ۔ طلب کرتا ہے یہاں تک کہ اس کوموت آ جاتی ہے اوراس کی گردن پکڑ گیتی ہے ۔

ایک صدیث شریف میں ہے کہ آپ مٹھ ایکے انسے فرمایا کہم کو کٹرت مال کی خواہش نے خدا ہے

عافل کردیا حالانکہ تہمارے مال سے سوائے اس کے کوئی فائدہ نہیں جو یکھتم نے کھالیادہ فناہوگیا، جوتم نے پہن لیابہ بیرہ، ہوگیا اور جوتم نے صدقہ و فیرات کیادہ باتی رہا۔ "کلابک ٹیجبٹون الْعَاجِلَة و فَسَلَوُونَ الْاَجِسوة " کے الیابہ بیرہ، ہوگیا اور جوتم نے صدقہ و فیرات کیادہ باتی کو جوب رکھتے ہواور تم آ خرت کو چھوڑے ہو)۔ و مقیقت یہ ہے (اے کفار!) تم جلد ملنے والی (دنیا) کو جوب رکھتے ہواور تم آ خرت کو چھوڑے ہو کہ و کہ نہ ہو کہ نیادار چار آ فتوں میں جتلار ہتا ہے: (ا) غم جو بھی جدانہ ہو، (۲) شغل جس ہے بھی فارغ نہ ہو (۳) احتیاج جو بھی دولت مند نہ ہونے و ہے، (سم) خواہشات جن کی کوئی انتہائہ ہو۔ ایک اور جگہ فر مایا کہ قیامت کے روز ایسے لوگ بھی فیش کے جا کیں گے جن کے اعمال نامے پہاڑ کی طرح ہوں کے مگر جہنم میں چھتے جا کیں گے وہ نمازی اور تبجہ گر اربھی نتے گر جبنہ وہ دنیا کود کھتے تھے تو کود پڑتے ہے۔

حضرت علی عظادے کی نے ہو تھا کہ اے امیر المؤمنین دیانہ جھے دنیا کی تعریف بتا ہیں۔ فرمایا
طویل جواب دوں یا مختفر؟ اس نے عرض کی کو تقر فرمایا: حلال جیں حساب ہے، حرام جیں عذاب ہے۔ ایک
اور جگہ دنیا کے متعلق فرمایا کہ بیالیا گھرہے کہ اس کے تندرست بھی بیار ہیں اور اس کے جانے والے پشیمان
ہیں، اس کھتاج ملکین ہیں، اس کے امیر مصیبت جی جٹا ہیں، اس کے حلال جیں حساب ہے، اس کے مشتبہ
ہیں، قاب ہے۔ حضرت محریف جب شام جی آئے تو ابوعبیدہ معظیہ او نمی پرسوارہ وکر ان کے استقبال کو آئے۔
میں حقاب ہے۔ حضرت محریف جب شام جی آئے تو ابوعبیدہ معظیہ اور کو اور پھونہ پایا۔ حضرت محریف نے
کی حضرت محریف نے ان کے مکان جی سوائے تو اور اور مواری کے اور پھونہ بایا۔ حضرت ابو
کہاتم کی جم مامان بنالو۔ تو آپ جانے نے کہا اے امیر الموشین جانے میرے لیے بس بھی کانی ہے۔ حضرت ابو
درداء جانے سے دوایت ہے کہ حضور مثر المقبل نے فرمایا کہ اگرتم دہ جانے جو جس جانا ہوں تو تم تصور استے اور زیادہ
دو تے سے دنیا تمہاری نظروں جس حقیر معلوم ہوتی اورآ خرت کوتم پند کرتے۔ یہ دوایت بیان کر کے حضرت
ابودرداء جانے نے کہا کہ حضور مثر آئی تھے مقبل کو ایسے میاب تعلیم فرمائے جوکی تو تعلیم نہیں فرمائے اورا گرتم وہ جانے جو جس جانا ہوں تو تم جنگوں کونگل جاتے اورائی جانوں پردوتے اورائی عالوں کو بغیر کی تگربان

ع القيامة ، ۲۱،۲۰:۷۵ \_

ا احیا علوم الدین ،جلد ۳ منوس ۱۶۰ م

س منج مسلم، حدیث ۹ ۲۳۵۹، جلد ۳، منح ۱۸۳۶

کے چھوڑ جاتے اوراس میں بفقد رِضرورت اختیار کرتے لیکن کمی امیدوں اور خواہشات نے تمہارے دلوں
سے آخرت کی یادمٹادی ہے اور دنیاتم پرغالب ہوگئ ہے اور بعض تو تم میں سے جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔
نفس کی ارتعاشات یالہریں

سائنس دانوں کے مطابق ہر جامداور غیر جاندار چیز سے مخصوص اہر ہیں یا ارتعاشات نگلتی ہیں۔ ہر شخص کے گرد بہت کی ارتعاشات کا ایک ہالہ ہوتا ہے جس کو حساس انسان دکھ بھی سکتے ہیں۔ جولوگ ان ارتعاشات کو نہیں پچانتے تو جب وہ کسی کو دکھتے ہیں تو ان کوائٹ شخص میں سے یا تو پچھ مجت کی کشش محسوں ہوتی ہے یا نفرت محسوں ہوتی ہے۔ ہماری تصنیف ''حسن نماز'' میں ایک باب'' سائنسدانوں کے نزد یک عبادات کے اثر است' پر لکھا گیا ہے جس میں اس موضوع پر کافی تفصیل دی گئی ہے ۔ مولا نا روئ فر ماتے ہیں عبادات کے اثر است' پر لکھا گیا ہے جس میں اس موضوع پر کافی تفصیل دی گئی ہے ۔ مولا نا روئ فر ماتے ہیں کہ لہریں ہمارے جس سے فکر اتی ہیں تو خوشگوار یا نا خوشگوار محسوں ہوتی ہیں ۔ ایک تج ہکارادر دستا س شخص جب کسی کو دیکھتا ہے تو اس کی سیر سے کا نداز ہوگا لیتا ہے ۔ ادلیا نے کر اثر ہیں بھی یہ بات موجود ہوتی ہے بلکہ گئی سو حضرت ابوائی شخص جب بین یہ بیسا ہوئی ہوں کہ بین سوسال پہلے ہی بیان کر دیے تھے ۔ اس کا ذکر مصرت ابوائی سن خواہ وہ انسان ان باتوں کی نفی کرتا رہے ۔ اگر کوئی شخص بیاز کھا تا ہے تو اس کی بوسب وغیرہ کی بوسونگھ لیتے ہیں خواہ وہ انسان ان باتوں کی نفی کرتا رہے ۔ اگر کوئی شخص بیاز کھا تا ہے تو اس کی بوسب لوگ میوں کر لیتے ہیں ۔

هم بیسابدلیک پسوشاند زما بسوئے نیک و بند بر آید بر سَسا
(ہمارے عیب وہ محسوس کر لیتے ہیں کی ہم سے چھپاتے ہیں۔ اچھی اور بری بوظام ہوجاتی ہے آسان پر)
تو همسی خسیسی و بُونے آن حرام مسی زنند بسر آسسان سبز فام
(توسوجاتا ہے اور اس ترام کی بونیگاوں آسان پر پہنچی ہے)

همره انفاس زشتت می شود تابه بُو گیران گردوں می رود (ده تیرے برے سانسول کے ساتھ ہو جاتی ہے یہاں تک که آسان کے خوشبوسو تھنے والول (یعنی فرشتوں) تک پہنچ جاتی ہے )

بُونے کبر و بُونے خشم و بُونے آز در سخن گفتن بیاید چوں پیاز ( تکبر کی ہو، غضہ کی ہواور لا کے کی ہوز بان ئے تکلتے بی معلوم ہوجاتی ہے بیاز کی ہو کی طرح ) پس دعاها رد شود از بونے آں آن دل کشر می نماید در زباں (اس بوكى وجهد عائي ردكردى جاتى بين ده دل كى كى زبان پر نمايان بوجاتى ہے)

گر جنیں راکس بگفتے در رحم هست بیروں عالمے بس منتظم

(اگربید کے بچے ہے کوئی رحم میں کہنا کہ باہرایک بڑی منظم دنیاہے)

یک زمین خُرمی با عرض و طول اندروبس نعمت و بے حداکول

(ایک لمی چوژی دل کشاز مین ہے اسمیں بے شار نعمتیں اور بے صدغذا کیں ہیں)

آسمانے بس بُلندو پرُضیا آفتاب و ماهتاب و ضدسُها

(بہت اونیا آسان ہے اور منور آفاب اور جاند اور سینکروں سُبا (ستارے) ہیں)

ذر مسفت ناید عجانب هائے آں تو دریس ظلمت چه در امتحال

(اس كے كائب بيان بيس بوسكتے بيں ۔ تواس اند عير ے بين آزمائش ميں كيوں ہے)

أوبحكم حال خودمنكر بُدے زيس رسالت مُعرض و كافر شد م

(ووای حالت کے تقاضے سے منکر ہوتا ،اس پیغام سے اعراض کرنے والا اور کا فر ہوتا)

جنس چيزے چوں نديد ادراك أو نشنود ادراكِ منكر ناكِ أو

(اس کے ادراک نے چونکہ اس چیز کی جنس نہیں دیکھی ،اس کا انکار کرنے والا احساس (ان باتوں کو)نہیں سنتاہے)۔

ان تمام ملقوں کومناسب غذاملتی دبنی جاہیے۔جس طرح غلط غذا سے جسم خراب ہوجاتا ہے اس طرح لفس عقل و دل بھی نامناسب غذاؤں سے برخسی کا شکار ہوجاتے جیں اور اپنا دظیفہ حیات ادانہیں سر سکت

حلق عقل و دل چو شد خالی زفکو

(عقل اوردل کا حلق جب فکرے فالی ہوگیا تواس نے معدہ کے بغیر تازہ رزق پالیا)

مولا تا فرماتے ہیں کہ انسان کی عمر شی انسان کی غذا ہیں تبدیلی آئی رہتی ہے بچہ ال کے پیٹ میں

خون ہے پالا ہے، پھر دودھ پر آنے کے بعد دوسر کی غذا وی کوشر وی کرتا ہے تی کہ گوشت ترکاری وغیرہ کھا تا

ہے۔اس کے بعد جب اس کو عقل و حکمت کا چہ کا پڑتا ہے تو بدلتے ہوئے تقول ہے وہ لقمان حکیم بن جاتا ہے۔

پس حیات ماست موقوف فطام

انسد ک اند ک جب د کس تنم الم کلام

(توہاری زندگی دود دے چڑانے پرموتوف ہے بندرتے کوشش کر، بات ختم ہوئی)

چوں جنیں بود آدمی خونخوار بود بود بود آدمی خونخوار بود

(جب انسان ماں کے پیٹ میں خون کھانیوالا تھااس کے وجود کا تا بابا نا خون سے تھا)

از فطام خوں غذایہ شدس شیر شد

(خون چھڑانے ہے اس کی غذاوو دھ ہوئی اور دو دھ چھڑانے ہے وہ لقمہ کھانیوالا ہوگیا)

(۱۹/۳)

ور فطام لحقمہ لحقمانے شود

ور فطام لحقمہ لحقمانے شود

(لقمہ چھڑانے ہے وہ لقمان ہوجاتا ہے ایک پیشدہ مطلوب کا طالب بن جاتا ہے)

مولائا فرماتے ہیں کہ آدی عالم جسمانی اور شہوت جیوائی کوچھوڑ کرعالم روحانی ہیں داخل ہونے پر

آمادہ نہیں ہوتا۔ اس کومعلوم نہیں ہے دوحانی عالم ہیں اس کوکیا کچھ ملتا ہے۔ اس کی مثال مولائا یوں دیتے ہیں

کہ مال کے بیت ہیں نے کو بیٹ کے اندر کا جہال بی بھلامعلوم ہوتا ہے ای طرح انسان عالم دنیا ہے عالم روحانی ہیں بیملامعلوم ہوتا ہے ای طرح انسان عالم دنیا ہے عالم روحانی ہیں بیملامعلوم ہوتا ہے ای طرح انسان عالم دنیا ہے عالم روحانی ہیں بیمائش (دوسری بیمائش) ہے گھراتا ہے ، وہ بچھتا ہے کہ یہال ہے گراتو مرا۔ ای طرح بچہ دنیا ہو ۔ جہال ہیں بھی رضا مند نہ ہوتا اور ضرور کا فر اور منکر رہتا مگر فطر ہے اس کی خوشما دنیا آباد ہے جواس کے خواب و جہال ہیں بھی نہیں۔

بابنمبره

# اہمیت نفس

# نظام کا کنات نفس کے کردگھومتاہے

الله تعالی نے مخلوق کی دوقسموں "حیوانات اور طائکہ" کے درمیان انسان کومعتدل مزاج مخلوق بنایا ہے۔ نہ تواسے بالکل حیوان ہی بنایا کہ اس کامقصود صرف اکل وشرب (کھانا بینا) اور تکمیل شہوت ہواور نہ ہی اسے فرشتہ بنایا کہ جوصرف اور صرف تنبیج اور تبلیل بیں مشغول رہتے ہیں۔ انسان کے اندراُس تا دراُس تا دراُس کی رضا جوئی بیس زندگی بسر کرے۔ انسان نے نویشل رکھا، تا کہ وہ رب تعالی کی معرفت حاصل کرے اور اس کی رضا جوئی بیس زندگی بسر کرے۔ انسان کے اندر عقل کے ساتھ نفس اور اس کی خواہشات بھی پیدا کیس تا کہ ان خواہشات کی بدولت نظام کا کنات اور دفتی کا کنات اور دفتی کا کا کنات ہوں میں اللہ تعالی کی محبت کا دم بھر نے دانے ون اور اور کی کون کی محبت کا دم بھر نے دانے ون اور اور کی کا کنات ہوں گیں۔

اگرانسان صرف بیکر نورانیت ہوتا اوراس میں نفسانی خواہشات نہ ہوتیں تو وہ ندایے ستقبل کیلئے منصوب بناتا، نہ گھر تقبیر کرتا، نہ ای باغات لگاتا، نہ بازار قائم ہوتے اور نہ بی کارو بارحیات چاتا "فِسف لُ الْسَحَکِیْم لَا یَخْلُو عَنِ الْحِکْمَةِ" (واناکاکوئی کام دانائی سے فالی بیں ہوتا)۔ رب تعالی علیم وکیم ہاں السَحَکِیْم لَا یَخْلُو عَنِ الْحِکْمَةِ" (واناکاکوئی کام دانائی سے فالی بیں ہوتا)۔ رب تعالی علیم وکیم ہاں نے انسان کے اندرنس رکھا اور اس میں لذتوں کی طلب رکھی اور اُن لذتوں کا حصول زمین کے ساتھ وابستہ کر ویا تاکہ انسان اپنی کاوٹی سے زمین کے سینے سے ہر چیز کونکال لائے اور سمندروں اور بہاڑوں سے اپنی حیات اور زینت کا سامان برآ مرکرے، چانوروں اور برغروں وغیرہ سے اپنی زینت وضرورت کی تحیل کرے تاکہ



اِس ساری تک و دو کے نتیج میں زمین کی رونق اور کاروبار حیات قائم رہے۔ اب ہم اس تصور کوقر آن و سُنت کی روشن میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔

#### انسان اورلذتوں کی محبت

قرآن کیم میں ارشاد باری تعالی ہے ' زُیّن لِلنّاسِ محبُ الشّہواتِ مِن النِّسَآءِ وَالْبَنِینَ وَالْفَنَاطِیْرِ الْمُهُفَاطِیْرِ الْمُهُفَاطِیْوِ اللّهُ الْمُفَافِ "یا (لوگول کیلے ان خواہشات کی مجت (خوب) آراستہ کر دی گئی ہے (جن میں) عورتی اور اولا داور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان کے ہوئے خوبصورت گھوڑے اور مولی اور اولا داور سونے اور چاندی کے جمع کے جموعے خزانے اور نشان کے ہوئے کہ مختلف خوبصورت گھوڑ ہے اور مولی اور کھوٹی (شامل ہیں) ، بیر (سب) دنیوی زندگی کا سامان ہے ، اور الله کے پاس کے ہم شاہ الاز ہری ؓ نے فرمائی ہے اس سے بیہ بات واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ قدرت نے انسان کے اندر نفسانی خواہشات کیوں رکھی ہیں ۔ آپ کیصے واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ قدرت نے انسان کے دل ہیں ان اشیاء کے ساتھ طبی لگا واور رغبت پیدا فرمادی ، اگر ایسانہ ہوتا تو شادی کی ترخ ذمہ دار یوں کوکون اُٹھا تا ، ناتواں اولا وکیلئے کون کمی راتیں گر ارتا اور ان کی پرورش کیا نا میں راحت وآسائش کی بقا کیسے ممکن ہوتی ۔ ای طرح کے ساتھ میلان طبیع نہ ہوتا تو دنیا کی ساری دوفقیں ختم ہو سونے ، چاندی ، مورد وارمویشیوں اور کھیتی باڈی کے ساتھ میلان طبیع نہ ہوتا تو دنیا کی ساری دوفقیں ختم ہو کر وہ ما تھیں ۔ ۴

ای بقائے نظام کا نتاہ کیلئے قادر و کلیم مولانے انسان کے اندر "اَمُسَلُ" (اُمید) رکھی ہے تا کہ وہ اپنے سنفنل کیلئے سکیمیں اور منصوبے بنا تارہے اور یوں جب تک قدرت کو منظور ہے و نیا کی روئق قائم حہ اس لیے کہا جا تا ہے کہ ' وُنیا اُمید پر قائم ہے' ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اُخروی شعور اور احساس پر ' غفلت' یعنی باریک پر دہ ڈال رکھا ہے تا کہ وہ سراس آخرت کی قکر میں پڑ کر کاروبار حیات کو کمل خیر باونہ کہدو ہے۔ انسان اور لذات کی محبت پر تفصیلی گفتگو حقق ق نفس کے بیان میں کی جائے گی۔

### أميدا ورغفلت دنيامين دوظيم تعتين بين

انبان اپی زندگی میں کتنے حادثات سے دوجار ہوتا ہے اور کتنے انبانوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اُتارتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر انبان کے اندرنفسانی خواہشات نہ ہوتیں تو انبان اپنی موت کو ایک آن کیلئے بھی نہ بھلاسکی اور نہ ہی اپنے ہاتھوں سے دفن کی ہوئی میت کا منظر اس کی نظروں سے بھی اُوجھل ہوتا اور ان دونوں باتوں کا نتیجہ بیہ ہوتا کہ دنیا کی ساری رونفیں دھری کی دھری رہ جاتیں بلکہ رونق حیات سرے سے وجود میں ہی نہ آتی۔

امام قرطبی کیسے ہیں: مروی ہے کہ جنب اللہ تعالی نے حضرت آ دم میسے کی پشت ہے ان کی ذریت نکالی تو فر شیخ کینے یارب! یہ توزین کو بحردیں گے۔اللہ تعالی نے فرمایا: ہیں موت پیدا کرنے والا بول فرشتوں نے کہا پروردگار! (موت کے صد مات کی وجہ سے ) وہ زندگی نہیں گزار کیس کے۔اللہ تعالی نے فرمایا: میں اُمید پیدا کرنے والا ہول۔ سے فرمایا: میں اُمید پیدا کرنے والا ہول۔ سے

پس أميدالله تعالى كى طرف برجت ہاى كى بدولت زندگى كے اسباب انظام پذير ہوتے ہيں اورا مورد نيا متحكم ہوتے ہيں ، اى أميد كبل ہوتے بركار يُرا پَى كار يُرى كى طرف ماكل ہوتا ہا اور اپنى عباوت كى جانب راغب ہوتا ہا اور يہ أميد جب طول پر جائے تو انسان عاقبت كو بحول جاتا ہا اور اعمالي صالحہ بوتا ہے اور اس ليموت اور آخرت كو يا دكر في كاختم ہے ) دھنرت حسن عين في فرماتے ہيں:
اعمالي صالحہ بدو عظيم نعمين ہيں اگريدونوں نه وقتى قو مسلمان راہ پر چلنے كى طاقت ندر كھتے دھنرت حسن عين في فلت اورا ميدونون نه ہوتى تو اسباب ميل اورا كو تو وہ اسباب معيشت كی طرف نگاہ اُنھا كر بھى ندو كھتے اور جب الن كى منڈ لا تار ہتا اورا ميدكى كو كى كرن نه ہوتى تو وہ الماك ہوجاتے اورا ى طرح حضرت مطرف بن عبدالله "في ارشاو فر مايا في كراكر جھے ہا جل جاتا كہ ميرى موت كب ہوجاتے اورا ى طرح حضرت مطرف بن عبدالله "في ارشاو فر مايا كي ن الله بحانے كا اس في بندوں پر ہزا كرم ہے كہ اس في انہيں موت سے غفات ہيں دکھا ہے اگر بي غفات نہ ہوتى تو نہ لوگ اپنے بندوں پر ہزا كرم ہے كہ اس في انہيں موت سے غفات ہيں دکھا ہے اگر بي غفات نہ ہوتى تو نہ لوگ

س الذكره، جلدا م فحدامار

ل فردوس الاخبار ، حديث ٩٠٨ ، جلدا يصفحه ٢٣٣٠

ع شرح الصدور، امام جلال الدين سيوطي منتوفي اا مه مديث ٢٣٠، جلد اصفيه ١٠٠ ا، دارالمعرف، لبنان سرح التذكره ، جلد المسفيه ١٢١ ـ

مشکوۃ شریف کی ایک حدیث کامغیوم یہ ہے کہ اگرانسان ایک لیحہ بھر کیلئے دوزخ کامشاہرہ کرلے

(یا جنت کو دیکھ لے) تو وہ دنیا کے تمام کاموں سے ہٹ کراپٹاتمام وقت عبادت میں ہی گذارتا یہی وجہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کو آخرت کی باتوں کا مشاہرہ نہیں کروایا ۔ اگر ایبا ہوتا تو تمام کاروبار حیات
بند ہوجائے۔

### انسان عذاب قبر كيول نبيس منت

قادرِ مطلق نے چونکہ" إلى اَجَلِ مُسَمَّى الله عقره میعادتک نظام کا تنات اس فاک کے پہلے لین نفس اور روح ہے مرکب انسان کے ذریعے چانا ہے اس لیے وہ کسی بھی صورت میں انسان کو اس صدتک دہشت اور دحشت زدہ نہیں کرنا چاہتا کہ انسان کا روبارِ حیات ہے معطل ہو کررہ جائے چنا نچہ اہل قبور پر جوان کی قبروں میں عذاب ہوتا ہے اُسے جانور ساعت کرتے جی لیکن انسان نہیں مُن سکتے سیدہ عائشہ وہی فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک میہودی بروحیا آئی اور اس نے کہا کہ اہل قبور پر ان کی قبروں میں عذاب ہوتا ہے، میں نے اس کی میرے پاس ایک میہودی بروحیا آئی اور اس نے کہا کہ اہل قبور پر ان کی قبروں میں عذاب ہوتا ہے، میں نے اس کی بات کورد کر دیا اور نقد بی نے کی اور رسول اللہ مُؤنِیَّم تشریف لائے، میں نے حضور میں آئی اُنہ اُنہ کُلُها" بات بیان کی تو آپ میں تھی ہے فر مایا: اس نے تھیک کہا' اِنہ مُنہ مُنہ اُنہ وُن عَدَابُ قَسْمَعُهُ الْبُهَائِمُ مُحُلُهَا" ربیت بیان کی تو آپ میں خواب ہوتا ہے جے تمام کرتام جانور سُنے ہیں )۔ لے

خودسوچئے !اگرانسان کو ہر دفت رونے ہے کام ہوتا تو دنیا کے معاملات میں اُسے کس طرح دلجیں ہوتی ۔ہم اپنے روز مرّ ہ مشاہدہ میں یہ بات آ زما تھے ہیں کہ انسان جب مغموم ہوتو اُسے کوئی ہات بھی اچھی نہیں گلتی اور نہ ہی وہ کھانے بینے کی طرف ماکل ہوتا ہے۔

ل صحیح بخاری ، صدیث ۲۰۰۵ ، جلد ۵ م منداحد بن خاری ، صدیث ۲۸۱ ، جلد ۲ م منداحد بن خبل ، صدیث ۲۱۹۹ م فی ۲۱۹۹ و مستور ۲۱۹۹ مستور ۲۱۹ مستور ۲۱۹۹ مستور ۲۱۹ مستور

إن احاديث معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو بہت کی باتوں سے غافل رکھا گیا ہے اگر انسان کے زہن سے خفلت کا پردہ ہٹا دیا جائے اور اس کا شعور کھمل بیدار ہو جائے اور عالم برزخ اور عالم آخرت کے حقائق اس پرعیاں ہوجا کیں تو اس سے دنیا کا کوئی کام نہ ہو سکے ۔ پس ٹابت ہوا کہ اگر انسان کے نفس برغفلت اور اُمیدکی تا ثیر نہ ہوتی تو کارگر کے حیات ہیں اس سے کوئی کام نہ ہوتا ۔ غفلت کا پر تجاب انسان سے اس دفت اُٹھایا جائے گاجب وہ ذاکقہ موت سے دوجار ہوگا۔ اس حقیقت کوباب مَلینی آ العِلْم سیدنا مولاعلی منظم نے بیں بیان فر مایا ہے 'اکسٹا میں نیسام فیا ذا مائو الانتیکھو اُ "لے (لوگ سور ہے ہیں سوجب دہ مریں گے تو بیدار ہوں گی رہاں کی نیندہ کی ہے کہ جانور تو عذا ہی آ واز سُنتے ہیں گین انسان ہیں سُن سکتا اس لیے کہ کا ہوں گی ۔ یہ انسان کی بیندہ کی ہے کہ جانور تو عذا ہی آ واز سُنتے ہیں گین انسان ہیں سُن سکتا اس لیے کہ کا ہوں گی ۔ یہ انسان کے سپر دہ جانوروں کے سپر دئیس۔

#### حضور من الماتم كامزاح فرمانا

علائے کرائم فرماتے ہیں کہ نبی اکرم میں آئی کے کاصحابہ کرام بھی کے ساتھ ہنسنا مسکرانا اور مزاح فرمانا بھی اس حکمت کے تحت تھا کہ صحابہ کرام بھی حضور میں آئی ہیں ہیں آ کر دینوی معاملات سے ندرہ جا کیں کیونکہ آپ میں آگر دینوی معاملات سے ندرہ جا کیں کیونکہ آپ میں آگر دینوی معاملات سے ندرہ جا کیں کیونکہ آپ میں آگر دینوی معاملات سے ندرہ جا کی ہیں کیونکہ آپ میں گارعب بہت دور دور تک تھا جیسا کہ آپ میں آئی ارشاد ہے کہ "نصور ٹ بالو غب کی رعب ود بد بہ کے ساتھ میری مددی گئی ہے)۔

اگرآپ می بینی می بینی است می بیارام می کی کیلئے برقر اررکھتے تو وہ آپ می بینی کے سامنے دم نہ مار سکتے کی حضور میں بینی ان کے ساتھ مزاح کو روا رکھتے تاکہ ان کے احساسات دب نہ جائیں ۔ نیز اگر حضور میں بینی مزاح نہ فرماتے اور زبی بالکل جنتے مسکراتے تو بہی سمجھا جاتا کہ بنسنا مسکرانا خلاف سند ہے اور اس طرح دل بوجمل ہوجائے اور انسان سے کوئی کام نہ ہوتا ۔ حضور میں بینی کے کہ ولول کو بوجمل نہ ہونے دوانہیں بھی بھی راحت بھی بہنیا کے۔

# دِلوں کو بھی بھی راحت پہنچاؤ

حضرت الس رقط بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ ماؤی آئے فر مایا ' دُوِ حُوا الْسَقُلُو بَ سَساعَةُ فَسَاعَةُ ' سِ (دِلوں کو بھی بھی راحت پہنچایا کرو)۔امام مناوی آس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ دِلوں کو بعض اوقات مشکل عبادات ہے آزاد کیا کرواور اُنہیں ایسے جائز کھیل اور شغل میں لگایا کروجس میں نہ عذاب ہواور نہوں اور نہوں کہ میں کھیل وغیرہ میں مشغول ہوجا تا ہول عذاب ہواور نہوں ور نہوں کہ میں کہیں جائز کھیل وغیرہ میں مشغول ہوجا تا ہول

ع مندالشماب، مديث ٢٧٧ ، جلدا ، منحد ٢٥٥ ـ

ل كشف الخفاء، حديث ٩٥ ١٤، جلد ٢، مغير ١٣١٠ \_

سے خشدالشہاب، صدیث ۲۷، جلدا، صفح ۱۳۹۳۔

حضرت علی ﷺ فرماتے ہیں اِن دِلوں کوراحت پہنچاؤ بیٹک بیای طرح تھکتے ہیں جس طرح بدن تھک جاتے ہیں۔حضرت حکیم ترندی فرماتے ہیں :مسلسل ذکر ہے نفس بچھلٹا ہے لہٰذا بھی بھی نفوس کوراحت پہنچاؤ در نہ زندگی گزار نامشکل ہوجائے گا۔ إ

عارف مناوی نے مذکور الصدر حدیث کی کافی تشریح کی ہے اور آخر میں کہا ہے کہ اس مطلب کی تائید میں حضرت حظلہ ﷺ کی حدیث ہے۔ ہم اپنے قارئین کی ضیافتِ علمی کیلئے اس حدیث کا ممل ترجمہ پیش کررہے ہیں۔

حضرت حظلہ ﷺ کے گھریلو ماحول کی جس صورت کو نفاق قرار دیا بینفسانیت کا ایک حضہ ہے اگر یہ بات نہ ہوتی تو نظام کا کنات کیونکر چلتا؟

ع صحیمسلم، جلد ۱۳ مفی ۲۱۰۱\_

ل فيض القدير ، جلد ٤ مفي ١٥ ١٣٣١ ١٢ ١٣٣١ \_

ارثادِباری تعالی ہے 'وَ مِنُ اینِہ اَنُ خَلَقَ لَکُمْ مِّنُ اَنْفُسِکُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْکُنُوْا اِلْبُهَا وَ
جَعَلَ بَیْنَکُمُ مُودَةً وَ رَحْمَةً ط اِنَّ فِی ذَلِکَ اَلْیَاتِ لِقَوْمٍ یَّتَفَکُّرُونُ 'ل (اوراس ک (قدرت ک)
نثانی ایک یہ ہے کہ اس نے بیدا فرما کی تمہارے لیے تمہاری جنس سے یویاں تاکہ تم سکون حاصل کروان
سے اور بیدا فرما دی تمہارے درمیان محبت اور دحمت (کے جذبات) بے شک اس میں بہت نثانیاں ہیں ان
لوگوں کیلئے جو غور و قرکر کرتے ہیں )۔

حفرت بیر محد کرم شاہ الاز ہری اس آیت کی تفیر کرتے ہوئے تکھتے ہیں: زندگی کی شاہراہ ہری ہی کھنے ہیں : فدم پر رکاوٹیس ہیں، جوم مصائب ہیں، غول کے اندھرے ہیں، ناکا میول کے چرکے اور مایوسیوں کی وحشیں ہیں۔ زندگی کو شاہ بختے کیلئے ، آلام ومصائب کے بوجھ کو ہلکا کرنے کیلئے اس کی جنس سے بیوی کی صورت میں اے ایک رفیق سفر بھی عطا کر دیا ہے۔ بیٹ تگا نگت کے علاوہ ان دونوں کے دِلوں کو مجت اور رحت کے یا کیزہ اور پختے تعلقات سے جوڑ دیا ہے۔ بیٹ سکت صرف ان دنوں بک محدود نہیں جب صحت و شاب کا آفاب چک رہا ہو، جب حالات سازگار ہوں اور بخت بیدار ہو بلکہ مجت و بیار اور شفقت و بمدروی کا بیرشتہ کی صورت میں بھی نہیں ٹو فائے غمول کے اندھرے جیسے جیسے گہرے ہوتے جاتے ہیں، مجت کی بیٹ خیر زیادہ نورافشانی کرنے گئی ہوں کے اندھرے جیسے جیسے گہرے ہوتے جاتے ہیں، مجت کی بیٹ نیز ان کی دونوں ایک دونرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ دونوں کی مختلی اس طرح کی گئی ہے کہ دونوں ایک دونرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ دونوں کی محترق ن آرز دوئی، اُمنگوں اورخوشیوں کی شکیل کاراز ایک دونرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ دونوں کی محترق ن آرز دوئی، اُمنگوں اورخوشیوں کی شکیل کاراز ایک دونرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ دونوں کی محترق ن آرز دوئی، اُمنگوں اورخوشیوں کی شکیل کاراز ایک دونرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ دونوں کی محترق ن آرز دوئی، اُمنگوں اورخوشیوں کی شکیل کاراز ایک دونرے کے بغیر ادھورے ہیں۔

خود سوچے ااگر محبت کا چراخ زندگی کی اس کشمن راہ کوروش نہ کرتا اور رحمت کا جذبہ ایک دوسرے ک دکھیری نہ کرتا تو اس سفر حیات کا انجام کتنا حسرت ناک ہوتا، تو ہزار جانیں قربان ہوں اس خالق کریم پرجس نے مرد کی جنس سے عورت کو بدیا کیا اور پھر انہیں محبت اور رحمت کے رشتوں میں یوں پرود یا کہ ملیحدگی کا تصور تک پریشان کردیتا ہے۔ بع

ریمبت، موزت، شفقت اورلطف ولڈت مبنفس کی صفات ہیں۔ مال ہاپ کی اولا د پرشفقت، اولا د کی مال ہاپ کی اولا د پرشفقت، اولا د کی مال ہاپ سے محبت، میال ہوی کی ہا ہمی اُلفت ومحبت اور اقر باء ورشتہ داروں کی جا ہت بیسب نفس کی کرشمہ سازی ہے تو پھر خود سوچنے کہ اگر نفس نہوتا تو نظام کا نتات کیونکر چلتا ؟

سین انسان کونس کے تقاضوں کی رو میں بہدہیں جانا جا ہے۔ نفس کے ساتھ ساتھ روحانیت کی معلی کی ساتھ ساتھ روحانیت کی معلی کی طرف زیادہ توجہ دینے کی مید بات اِس دور کیلئے نہایت ضروری ہے کیونکہ دورِ معلی کی طرف زیادہ توجہ دینے کی مید بات اِس دور کیلئے نہایت ضروری ہے کیونکہ دورِ

عاضر میں سراسر نفسانی خواہشات کی پیروی میں انسان سرگردال ہے جب کے قرون اولی کے اہلِ اسلام روحانیت کی طرف زیادہ ماکل ہوتے تھے اور بہتری ان دونوں حالتوں کے درمیان میں ہے۔ارٹا دِ باری تعالی ہے ''اِنَّ اللّٰهَ يَامُ مُو بِ الْمُعَدُّلِ وَ الْاحْسَانِ وَالْمَتَاءِ ذِی الْقُو بی وَ یَنْهی عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکُو وَ الْمُنْکُو مِ اللّٰهُ مِنَامُ مُ لَعَلَّکُمُ تَذَکِّرُونَ '' الربیتک الله تعالی تھم دیتا ہے کہ جرمعا ملہ میں انساف کر داور (برایک کے ساتھ اور مع فر ما تا ہے بے حیائی ہے، برے کا موں سے الله تعالی کی دورشتہ داروں کے ساتھ اور مع فر ما تا ہے بے حیائی ہے، برے کا موں سے الله تعالی تعدید کرتا ہے تہمیں تا کہم نصیحت قبول کرد)۔

علمائے کرائم فرماتے ہیں کہ عدل کامعنی ہر معاملہ میں میانہ روی ہے۔ عقائمہ ہوں، عبادات ہوں، اخلاق ہوں با معاملات ہر چیز میں افراط و تفریط ہے دامن بچاتے ہوئے میانہ روی اوراعتدال کے راستے پر گامزن رہنا عدل ہے۔ علامہ بیضاوی کہتے ہیں کہ قوت شہوانیہ کی متابعت میں افراط کو فحشاء کہتے ہیں اور قوت غصبیہ کے مشتعل ہونے کے جوکام کیا جائے اسے مشکر کہتے ہیں۔ مع

النُّد کریم ہم سب کونٹس کے معاملہ بیس عدل پر قائم رکھے اور فحشاء اور منظر دونوں ہے اجتناب کرنے کی سعادت مرحمت فرمائے۔ آبین۔

باب نمبروا

# نفس ححقوق

#### نفس کے حقوق کیا ہیں؟

اللہ تعالیٰ نے اس دنیا ہیں ہر چیز کواس کے حقوق عطافر مائے ہیں۔ اس سے مراد ہیہ کہ کی چیز کو اس کے جائز حقوق سے عروم نہ کیا جائے۔ یہاں تک کہ میدان جنگ میں بھی وشمنان حرب کے حقوق پامال کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ نس بھی انسان کا دشمن ہے اس لیے اس کے بھی حقوق کی رعایت کرنا انسان کے فیے واجیب ہے۔ انسان پراس کے نفس کے حقوق اگر معین کیے جا کی توانییں ہوں شار کیا جا سکتا ہے کہ فیے داجیب ورمقدار میں بائی مہیا کرنا (۲) مناسب شکل اورمقدار میں کھانا (۳) مناسب لباس (۱) مناسب وقت اورمقدار میں بائی مہیا کرنا (۲) عزیز دا قارب سے ملاقات کرنا (۷) ہے جانگی سے بہانا اور جائز راحت مہیا کرنا (۸) جسم کواچی حالت پر برقر ارد کھنا تعنی شمل کرنا ، تیل ، سرمہ، کتا ہوا وغیرہ کرنا ، پیانا اور جائز راحت مہیا کرنا (۱) کو ذمرہ کے عام ما کولات وشرو ہات کے علاوہ رب تعالیٰ کی خوشبولگانا (۹) جائز جنسی شمل کا پورا کرنا (۱) کو دور مرہ کے عام ما کولات وشرو ہات کے علاوہ رب تعالیٰ کی بیدا کردہ دیگر نعتیں مشان گھل اور شرات بھی کبھی مہیا کرنا۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جوانسانی نفس کیلئے ضرور کی جیں۔ اِن شائا ہیں۔ اِن شائا گئی اور اور احد میں کہ ورشنی ہیں شار کردہ نفس کے دی حقوق کی وضاعتی شرکرتے ہیں۔ اِن شائا گئی اللّٰ کو تعالیٰ۔

افراط وتفريط

نفس کے حقوق کی جب بات کی جائے تو لامحالہ اس کے مدمقائل کا بھی ذہن میں خیال آتا ہے اور وہ ہے''روح'' اورانسان کے ذمدان دونوں کے حقوق ہیں۔ سواگر کو کی شخص ان دونوں میں ہے کسی ایک کی طرف زیادہ یا کم ماکل ہوگیا تو اسے افراط و تفریط کہتے ہیں، مثلاً اگر کو کی شخص تکمیل لذات میں ہی کھوجائے تو یہ نفس کی جانب افراط اور دوح کے حق میں تفریط ہوگی۔

افراط کامعنی ہے عمد اکسی معاملہ میں حدے تجاوز کرنا اورتفریط کامعنی ہے عمد اکسی معاملہ میں حد ہے کی کرنا اور بید دونوں صورتیں ہر معاملہ میں حدت کی نگاہ میں ندموم ہیں، جبکہ اسلام، دین اعتدال ہے اور ہر چند کہ شریعتِ اسلامیہ میں روح کی نورانیت اورتوانائی پر کافی زور دیا گیا ہے لیکن اس سے یہ باور کر لیمنا کہ نفس کا کوئی حق بی نہیں ہے انتہائی سادگی اور بھولا پن ہے۔
انسی کا کوئی حق بی نہیں ہے انتہائی سادگی اور بھولا پن ہے۔
اسینے امور میں اعتدال اپنا ہے !

ح القرقان،۲۵:۲۷\_

ل المفردات، جلد ۲ م م في ١١٥ ـ

س شعب الایمان، مدیث، ۲۸۸۷، جلد ۱۳۰۳ سے الاحزاب، ۱۲:۳۳ سے

تمہارے لیے رسول اللہ طُوَّلِیَّنِم کی ذات اقدی میں بہترین نمونہ ہے) اور حضور طُوَّلِیَّم نے اُمتِ مسلمہ کوحقوق نفس کی تلقین اس وقت فرمائی جب بچر حضرات روح کی طرف اس قدر زیادہ مائل ہو مجے کہ اُن سے نفس کے معاملہ میں تفریط ہوگئی۔

# حقوق نفس کی بات افراط وتفریط کے وقت کی گئی

قاعدہ بھی بہی ہے کہ جب دوفریقوں کے درمیان کسی ایک کوزیادہ ترجج دی جائے تو دوسرے
کے حقوق کی بات اٹھائی جاتی ہے۔ مثلاً ایک فخص کے دو بیٹے ہوں اوروہ اُن بیس سے کسی ایک کی طرف غیر معمولی طور پر جمک جائے تو اسے دوسرے کے حقوق کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ حضور مثل آبیا کی ظاہری حیات مبارکہ روحانیت اسلام کا بجر پوردور تھا، اور حضور مثل آبیا کی تقریر دلیڈیر اور مواعظ حسنہ کی تا ثیر سامعین کے من میں اُر جاتی تھی اس کے کی محالے کرام منظم سراسردور کی طرف مائل ہو گئے اور نیٹجٹا اُن سے حقوق فضس میں اُر جاتی تھی اس کے کہم من اُر جاتی تھی اس کے کہم سے میں اُر جاتی تھی اور نیٹجٹا اُن سے حقوق اور پر دی بیٹر میل میں اُر جاتی تھی اس سے میں اور احادیث بیش خدمت ہیں۔ اس افراط وقفر بط کی اطلاع ہوئی تو آ پ مثل آبی ہا کے اس

# حكم بارى تعالى ہے كما بى جانوں برخى ندكرو

اسلام دین فظرت اور کمل ضابط کیات ہے۔ اس کے احکام نہایت آسان ہیں۔ اس کے احکام کی احکام کی احکام کی احداد کا میں انسانی طبیعتیں ہوجیل بن کا شکار نہیں ہوتیں اور نہ ہی اسلام کی کوزبروتی اینے احکام کی تعمیل برمجور کرتا ہے اور نہ ہی ٹاروااور غیر شرعی یا بندیاں اینے ہیروکاروں کیلئے پہند کرتا ہے۔

ابوامد با بلی رہ فرماتے ہیں کہ ایک غزوہ میں ہم حضور طَنْ اَیَا کے ہمراہ تھے۔ امارے ایک ساتھی نے ایس جگہ دیکھی جس میں پانی کا چشمہ تھا اور سبزی بھی تھی ۔ حضور طَنْ اَیَا ہم سے دریافت کیا کہ اگر اجازت ہوتو میں اس جگہ عبادت میں اپنی زندگی بسر کروں۔ حضور عَنْ اَیَا مِی یہودیت اور لفر انیت کے ساتھ

اسنن ابن ماجه جمر بن ميزيدالقرويي ،متوفي ٢٤٥، مديث ٢٨٢، جلدا ،مني ١٢٥٥، دارالفكر ،بيروت \_

مبعوث نبیں کیا گیا بلکہ ملت حنفیہ دے کر بھیجا گیا ہوں جس میں فراخی اور آسانی ہے۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے ایک میں گیا ایک شام راو خدا میں جہاد کرنا دنیا و مافیہا سے افضل ہے اور تہا را بجا ہدین کی صف اول میں کھڑا ہوتا ساٹھ سال کی (نقلی) نمازے بہتر ہے۔ لے

ل می بخاری مدیث ۲۹۳۹، جلد ۱۰۲۸ منی ۱۰۲۸

ع منج مسلم، حدیث ۱۰۴۱، جلد۵۴ منخه۱۰۱۰

چنانچدان آیات اوراحادیث کی وجہ ہے امت محدید کیلیئے رہانیت کے در دازے بند کر دیے مجے اور دین فطرت کو کمل کر دیا گیا۔

ر بهانیت ایک بدترین بدعت

عیسائیوں کے ایک گردہ نے برعم خوایش رب تعالی کوراضی کرنے کیلئے رہبانیت اختیار کرلی کیکن وہ اسے نباہ نہ سکے، چنانچہ عمم مطلق جل جلالہ نے ارشاد قرمایا" فُمَّ قَفَیْنَا عَلَی اثَادِهِمُ بِرُسُلِنَا وَ قَفَیْنَا بِعِیْسَی ابْنِ مَرْيَمَ وَاتَيُنهُ ٱلْإِنْجِيلُ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُولُهُ رَأَفَةً وَّرَحْمَةً ﴿ وَرَهْبَانِيَّةَ وَ ابْتَدَعُوهَا مَاكَتَبُنهَاعَلَيْهِمُ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضُوَانِ اللَّهِ فَمَارَعَوُهَاحَقَّ رِعَايَتِهَا فَاتَيْنَا الَّذِيْنَ امَنُوا مِنْهُمُ أَجْرَ هُمُ وَ كَيْنِيرْ مِنْهُمْ فَلِيقُونَ " إِن جربم نے ان رسولوں كے نقوش قدم بر ( دوسر سے )رسولوں كو بھيجااور ہم نے ان کے پیچھے پیلی ابن مریم ملاح کو بھیجااور ہم نے انہیں انجیل عطا کی اور ہم نے اُن لوگوں کے دلوں میں جواُن کی (لین عیلی مدیدم کی میروی کررے منے شفقت اور رحمت پیرا کردی۔اور رہبانیت (لین عباوت البی کیلیے تركب د نیااورلڈ توں سے كنارہ كئى) كى برعت انہوں نے خودا بجاد كرلی تنی،اسے ہم نے اُن پرفرض بیس كیا تعابكر (انہوں نے رہانیت كی به بدعت) محض الله كى رضا حاصل كرنے كيلئے (شروع كی تعی) بھراس كی عملی محمداشت کا جوحق تعادہ اس کی ولیم محمداشت نہ کرسکے (لینی اسے اس جذبہ اور پابندی سے جاری نہ رکھ سكے)،سوہم نے اُن لوگوں كوجوان ميں سے ايمان لائے (اور بدعت ربانيت كورمنائے البي كيلي جاري ر محے ہوئے) منے ، اُن کا اجر وثواب عطا کر دیا اور ان میں سے اکثر لوگ (جواس کے تارک ہو گئے اور بدل مے ابہت نافر مان ہیں)۔

ر مبانیت کیا ہے؟ اسے بھنے کیلئے لغت وحدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

<sup>14:02.21</sup> 

## ربهبا نبيت كىلغوى تعريف

الوالقاسم حسين بن مُحدِّلَكُ إِن أَوَ المرَّ هُبَ انِيَّةُ عُلُو فِي تَعَمَّلِ التَّعَبُّدِ مِنْ فَرُطِ الرَّهُبَةِ" (بوجه خوف مشكل عبادت اپنانے میں حدے تجاوز کرنار مہائیت ہے)۔ ل

الم ابن اليرودري فراح ين "وَاصلها مِن الوهبة، المُعَوف ، كَانُو ا يَتَوَهبُونَ بِالتُعَلِيمُ مِنُ اَشْعَالِ اللَّهُ فَيَا وَتَوْكِ مَلافِها وَالزَّهْدِ فِيها وَالْعَزْلَةِ عَنْ اَهْلِها وَتَعَمَّدِ شَاقِها حَتَى إِنَّ مِنْهُمُ مِنْ اَشْعَالِ اللَّهُ فَيْ اَفْوَاعِ التَّعْذِيْبِ" (ربها ميت، مَنْ كَانَ يَخْصِى نَفْسَهُ وَيَقَعُ السِّلْسِلَةَ فِي عُنْقِه وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ اَنْوَاعِ التَّعْذِيْبِ" (ربها ميت، مَنْ كَانَ يَخْصِى نَفْسَهُ وَيَقَعُ السِّلْسِلَةَ فِي عُنْقِه وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ اَنْوَاعِ التَعْذِيْبِ" (ربها ميت، "دهبة" عبد ادراس كامعنى خوف برابه لوگ مشاغل ديا چوادركر، لذتوں سے كناره كش بوكر، دُه اپناكراورابل و نيا سے يكر قطع تعلق كر كے مشكل ترين عبادتوں ميں لگ گئے حتی كه ان ميں بعض في فودون عن المرد) بناديا اورا پنى كرون مين ذيجيركودُ اليا اوراس كے علاوہ دہ لوگ طرح طرح كے عذاب ميں خودكومتال ركھتے) يع

ا المفردات، جلدا، صفى ١٠٦٦ من ١٠٥٥ من ١٠٦٥ من القرطبي ، جلد ١٠١٥ من ١٢٥٥ من ١٢٥٥ من ١٢٥٥ من ١٢٥٥ من ١٢٥٥ من ١٢٥٥ من المناوي من المناوي المناو

و فجور کابازارگرم کردیا۔ ایل ایمان نے غیرت ایمانی سے ان کے فلاف جہاد کیا۔ ان کے ساتھ جنگ کی کین بین مرتبہ انہیں فکست ہوئی ادرصرف چندلوگ زندہ ہے۔ انہوں نے آپس میں کہا کدا گرہم نے چھران کے ساتھ لڑائی کی تووہ ہم سب کونا کر کے رکھ دیں گے اورا یک فخص بھی ایسانہیں ہے گا جود ین حق کی طرف لوگوں کو بلائے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم زمین میں منتشر ہوجا کی یہاں تک کداللہ (تعالی) نی مکرم مراقبین کو بلائے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم زمین میں منتشر ہوجا کی یہاں تک کداللہ (تعالی) نی مکرم مراقبین کو مبعوث کرے جس کی آ مد کا وعدہ حضرت عینی عینی نے ہمارے ساتھ کیا تھا وہ مراد لیتے تھے محمد مراقبین وہ پہاڑوں کی غاروں میں منتشر ہوگئے اور انہوں نے رہانیت کا آغاز کیا۔ ان میں سے پھولوگ تو اپنے دین کو مفہولی ہے وار بعض نے کفرافتیار کرلیا)۔

اس مدید پاک سے بیمی واضح ہوگیا کہ جروتشدد کے ان اوقات میں ان کا بیا کی اضطراری فعل تھا۔ ان کے ذہن میں قطعاً بیات نقی کہ دنیا وراہل دنیا سے کنارہ فتی دین میسوی کی روبی رواں ہے۔
اس کے بغیر نہ انسان روحانی ترتی کرسکی ہے اور نہ اسے قرب البی کا شرف حاصل ہوسکی ہے۔ انہوں نے جابراور طالم بادشاہوں کے ظلم وستم سے اپنے آپ کوادرا پنے ایمان کو بچانے کیلئے مجبوراً بیدتم اشحایا تھا، کیکن بعد میں آنے والوں نے ای کو دین بنالیا اور جسے جسے وقت گر رتا گیاس میں اختر اعات کا اضافہ ہوتا گیا۔
اوگوں نے اپنے او پرتشرداور پابند یوں کا اتنا ہو جو لا دلیا کہ زندگی و بالی جان ہوگی۔ کلیسا کے خانقائی نظام کی تاریخ کا مطالعہ کرنے ہے جا چان ہوں کا آنا ہو جو لا دلیا کہ زندگی و بالی جان ہوگی۔ کلیسا کے خانقائی نظام کی تاریخ کا مطالعہ کرنے ہوئی ہوئی از بحث تھا، لیکن جولوگ پہلے کو فیر باد کہا۔ یہاں تک کہ جوفی کی ذبی خدمت کو انجام دینے پرمقر رہوتا اس کیلئے شادی شدہ ہونا ہوا حیب خوالوں کی تا خاری از بحث تھا، لیکن جولوگ پہلے شادی شدہ تھے ان پرلازی تھا کہ دو ای جولوگ پہلے شادی شدہ تھے ان پرلازی تھا کہ دو ای جولوگ پہلے میں دوائی تعلقات منقطع کردیں۔ ای طرح حورتوں کو کسی شادی نہ کرنے پرطرح طرح حورتوں کو کسی شادی نہ کرنے پرطرح طرح سے خیب دی جات جرون جیسا متاز سی عالم کہتا ہے کہ 'جوورت سی طادی نہ کرنے پرطرح طرح سے خیب دی جات جولات کے دون جیسا متاز سی عالم کہتا ہے کہ 'جوورت سی کی خالم داہے۔ بن کرماری عرکم کونواری دے دہ سے کی دلین ہے اوراس عورت کی ماں کوخد الحق کی ساس کوند کی کا شرف ہے اس کوند کی شام کوند کونی کی ساس

ماں باپ، ہمائی بہن اوراولا دے بھی قطع تعلق کرنا روحانی مدارج طے کرنے کیلئے شرط اول تھی۔ جولوگ رہانیت اختیار کرتے وہ عمر مجرائے الل وعیال اور مال باپ سے الگ تعلک رہے۔ ایسے واقعات بھی تاریخ میں درج میں جنہیں پڑھ کرول کڑھتا ہے اور دہبانیت کے اس سنگ ولا نی طرنے حیات پررونے کو تی جا ہتا ہے۔ ان لوگوں میں اپنیشس کواڈیت پہنچانے کا ذوق بڑھنے لگا۔ انہوں نے عجیب عجیب اختر اعات جا ہتا ہے۔ ان لوگوں میں اپنیشس کواڈیت پہنچانے کا ذوق بڑھنے لگا۔ انہوں نے عجیب عجیب اختر اعات

ا پنائیں۔ کس نے اپنے آپ کوزنجیروسلاس میں جکڑ دیا۔ کس نے بھاری ہو جھا ہے اوپر لا دلیا۔ کس نے اپنے اوپر نادلیا۔ کس نے اپنے اوپر نادلیا۔ کس نے اپنے اوپر نیز کرام کرلی، چنانچہ اسکندر رید کا بینٹ مکار یو ہردفت اپنے جسم پرای پویڈ کا بو جھا تھائے رکھتا۔ چھے مہینے تک وہ ایک دلدل میں سوتار ہا اورز ہر یلی کھیاں اس کے برہنہ جسم کوکائتی رہیں۔ یہ کریک پچھاس زور سے چلی کہ بیسائی دنیا میں ایسی خانقا ہوں کی بھر مار ہوگئی جہاں را ہب مردیا را ہب خوا تمن آ کرجمع ہوگئیں۔

266

انسانی فطرت کے تقاضوں ہے جنگ کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ عارضی فتو حاصل کی جاسکتی ہیں لیکن کلیٹا ان کی نئے کئی ناممکن ہے۔ بلکہ جب رکے ہوئے جذبات سلاب کی طرح افد کرآتے ہیں تو سارے بند ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہی حال کلیسا کے خانقائی نظام کا ہوا۔ بڑے بڑے بوپ اور سینٹ دولت وثر وت میں اپنے وقت کے قارونوں کوبھی مات وے گئے ۔ جن محلات میں وہ رہائش پذیر تھان کے سامنے شاہی ایوانوں کی بھی کوئی وقعت نہ تھی۔ وہ خانقا ہیں جو کٹواری راہبات کیلئے تھیں، حرام کاری کے اڈوں میں تبدیل ہو گئیں۔ ان کی فصیلوں کے قریب نوزائیدہ بچوں کی لاشیں اکثر پڑی ہوئی دکھائی دیتیں ۔ کلیسائی تاریخ تبدیل ہو گئیں۔ ان کی فصیلوں کے قریب نوزائیدہ بچوں کی لاشیں اکثر پڑی ہوئی دکھائی دیتیں ۔ کلیسائی تاریخ کا یہ بڑاائدو ہنا کا ورشر مناک باب ہے جوان کے اپنے مؤرضین نے لکھا ہے۔

ان بى بدعنوائدل اور بدكار يول كوقر آن عكيم مين 'فستسادَ عَدُها حَقَّ دِ عَايَتِهَا" لـكايك جمله ميں بيان كرديا ہے۔ علامہ قرطبی ككھتے ہیں كہ انہوں نے ترجب كوطلب رياست كيلے بطور زيدہ استعال كيا اوراس طرح اوكوں كے مال بڑپ كرتے دہے۔ بع

اسلام میں رہبانیت (ترک دنیا) کی قطعاً اجازت نہیں

ا الحديد، ١٤٥٤ ـ ع تغير القرطبي ، جلد ١١ مغي ١٢٦ ع كشف التفاء، مديث ١١٥٣ ، جلد ١ مغي ١١٥٥ ـ على ١١٥٥ مغي ١١٥٥ م ع منداحم بن عنبل ، احمد بن عنبل متوفى ١٢٨ عن مديث ١٢٨٢ ، جلد ٣ مغير ٢٢١ متوسسة ترطبه بمعر

## اسلام میں مل جل کرر بااباعث فضلیت ہے

بیابانوں، صحراوی، بہاڑوں اورغاروں میں جاکرتیم ہوجانااور آبادی کارخ مجی نہ کرنایہ جوانمردی نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے 'دِ جال لائ کھی ہے آؤ و کا بَیْع عَنْ ذِ کُو الله "لاوه (جوان) مردجنہیں غافل نہیں کرتی تجارت اور ندخر بدوفرد خت یادِ الله سے)۔

خدا کے سامنے محویا نہ تھا ہیں! قیامت ہیں تماثا بن ممیا ہیں!

(پ5:۳۲۳)

خودی کی خلوتوں میں عمم رہا میں نہ دیکھا آگھ آٹھا کر جلوۃ دوست

ع مصنف ابن الي شيبه عديث ٢٦٢٦، جلد٥ منح ٢٩٣٠

لِ النور:۲۲٪ ۱۳۷

س تخفة الاحوذى عبدالرحمن مباركورى، جلدى مغير ٢٥١، وارالكتب العلميه ، بيروت.

ھخص لوگوں کے حق میں مصر ہوتو اس کیلئے خلوت و تنہائی ہی بہتر ہے۔ اس سلسلے میں ایک بزرگ نے کیا ہی ایمان افروز بات کہی۔

ایک برزگ کا ایمان افر وزقول: "ایک مرتبه ایک خلوت گزیں برزگ ہے کی مخص نے کوشٹینی کی وجہ دریافت کی توانبوں نے کہا کہ میرے پاس ایک کتا ہے جونہا بت خطرناک ہے جس اس کے شرے لوگوں کو بچانے کے لئے کوشٹین ہوگیا ہوں۔ پوچھا گیاوہ کتا کہاں ہے؟ فرمایاوہ میرانفس ہے''۔

اسلام نے تجرو (غیر شادی شدہ ہونے) ہے منع فر مایا ہے اور ماکولات ومشروبات کوترک کرنے ہے تئی سے ممانعت فر مائی ہے بلکدا گرکوئی شخص اپنے گھر میں رہتے ہوئے ماکولات ومشروبات اوراز دواجی تعلقات سے کنارہ کس رہے تو تعضور من آئی آئی ہے اس کور مہانیت فر مایا ہے۔ سطور ذیل میں ہم قرآن وسنت کی ردشنی میں اس موضوع پر اسلام کا اعتدال اور توازن پیش کررہے ہیں تا کہ ایک مسلمان شخص کواسوؤرسول مائی آئی بیرا ہونے کی سے راہنمائی میسر ہو۔

## اسلام دین فطرت ہے اور رہانیت فطرت کے خلاف ہے

اسلام دین فطرت ہے اورانسان کے فطری نقاضوں کہ کچوظ ضاطرر کھتے ہوئے دین کے تو انین وضع کرتا ہے اوران قوانین میں رھبانیت کی کوئی مخبائش نہیں قر آن کریم کے چندار شاوات اس موضوع پر ملاحظہ فرما کمیں۔

ا۔" هُواللَّذِی خَلَقَکُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَازُوجَهَالِيَسْکُنَ إِلَيْهَا" (اورون (الله) ب جس نِمْ کوایک جان سے پیدافر مایا اورای میں سے اس کا جوڑ بنایا تاکروہ اس سے سکون حاصل کر سے) لے ۲۔ وَمِنْ اینِهِ اَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِّنْ اَنْفُسِکُمْ اَزُوَاجًا لِتَسْکُنُوا اِلْیَهَا وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مُودَةً وَرَخَمَةً" یہ (اورید (بھی) اس کی نشانیوں میں ہے کہ اس نے تہارے لیے تہاری بی جس سے جوڑے پیدا کے تاکیم ان کی طرف سکون یا واوراس نے تہارے درمیان عبت اور رحمت پیدا کردی)۔

اللہ جَعَلَ لَکُمْ مِیْنَ اَنْفُسِکُمْ اَزُوَاجًا وَجَعَلَ لَکُمْ مِیْنَ اَزُوا جِکُمْ اَنِیْنَ وَ حَفَدَةً وُرَزَقَکُمْ اِللَّهُ جَعَلَ لَکُمْ مِیْنَ اَنْفُسِکُمْ اَزُواجًا وَجَعَلَ لَکُمْ مِیْ اَزُوا جِکُمْ اَنِیْنَ وَ حَفَدَةً وُرَزَقَکُمْ انبیائے کرام جہوں یرد کرکون رضائے الی کاخواہاں یارب کریم کا پیارااور بہند بدہ ہوگائیکن انہوں نے بھی بحر پورمعاشرتی ،معاشی اوراز دواجی زندگی بسرفر مائی۔ارشاد ہاری تعالی ہے ' وَلَفَدْاَرُ سَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِکَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ اَزُوَاجُاوُ دُرِیْهُ طَ" (اور (اےرسول شَیْنَا اِ) ہے تک ہم نے آپ رسیل میں قبیلے کے وجعلنا لَهُمُ اَزُوَاجُاوُ دُرِیْهُ طَ" (اور (اےرسول شَیْنَا اِ) ہے تک ہم نے آپ سے پہلے (بہت ہے ) تینم روں کو بھیجا اور ہم نے ان کیلئے ہویاں (بھی ) بنا کی اور اولا د (بھی ))۔

ان تمام آیات میں فطرت ایزدی کاذکر ہادردرج ذیل آیت میں اس امری ذیادہ وضاحت ہے 'زیّب نیلناس محب الشّفوات مِن النّسآء وَ الْبَنِیْنَ وَالْقَنَاطِیْرِ الْمُقَنَطَوَةِ مِنَ النَّهُ مِ وَالْفِصَّةِ وَالْبَنِیْنَ وَالْقَنَاطِیْرِ الْمُقَنَطَوَةِ مِنَ النَّهُ مِ وَالْفِصَّةِ وَالْبَنِیْنَ وَالْقَنَاطِیْرِ الْمُقَنَطُوةِ مِنَ النَّهُ مِ وَالْفَصَّةِ وَالْبَنِیْنَ وَالْفَصَدِ وَ الْفَصَدِ وَ الْفِصَّةِ وَالْانْعَامِ وَالْحَرْثِ وَ "سی آراستدی گی اوگول کیلے النخواہشول کی مجت یعنی عورتیں اور جینے اور خواہشول کی مجت یعنی اور جینے اور خواہشول کی مجت اور چوپائے اور جینی اور جینے اور جو پائے اور جینی کے اور جینی کی اور جینی کی جینی کی اور جینی کی اور جینی کی اور جینی کی المینی کی انجام پڑھا۔

# تركب دنيا كاعزم ركضے والے صحابہ كوتنبيه

یکو محابہ کرام فیڈ نے بھی رضائے الی کے جذبہ سے سرشارہ وکرجاں سل ریاضت وعبادت شروع کردی ۔ کھانے پینے سے اجتناب کرلیا اور از دوائی تعلقات سے آزاوہ و گئے ۔ ایسی صورت حال میں اللہ تعالی اور اس کے حبیب میں آئی ہے ۔ اس سلط میں آیات قرآنی کا ذکر یکھے تفصیل سے کر ویا گیا ہے یہاں مرجد عالم میں آئی ہے کہ چندا حادیث پیش کی جاری ہیں جونس کے حقوق پردالات کرتی ہیں۔ امام بخاری دوایت کرتے ہیں حضرت ابو تحیفہ میان کرتے ہیں کہ نی کریم میں آئی ہے نے

ع الغرقان،۵۳:۲۵\_ س آل عران،۱۳:۱۰۰۱\_

لے انحل ۱۲:۱۸ کے

س الرعدة ١٣٠١.٣٠

(موا فات مدیدین ) حضرت سلمان قاری کی اور حضرت ایدالدرداء کی گی بی جمی بحائی بھائی بنایا ۔ ایک دن حضرت سلمان کی حضرت ایدالدرداء کی کو بیخ پرانے کی برانے کے برانے کی برانے کی برانے کی برانے کی برانے کی برانے کی برانے کی

الم احمد بن منبل روایت کرتے ہیں، نی کریم طابقہ کی زوجہ مطابر و حضرت عائشہ بیلی بیان کرتی مطابر و حضرت عائشہ بیلی بیان کرتی ہیں۔

میں کہ حضرت خویلہ بنت محیم بی جو حضرت عثان بن مظعون و فیلی کی کاح میں تھیں، وہ میرے پاس آئیں۔

رسول اللہ طابق نے ان کو بہت خت حال میں دیکھا۔ آپ طابق نے جھے نے فرمایا اے عائشہ بیلی افویلک میں مقد رخت حال ہیں۔ حضرت عائشہ بیلی نے کہایا رسول اللہ طابق جس عورت کا خاوندون میں روزہ رکھتا بواور ماری رات نماز پڑھتا ہو، وہ اس عورت کی طرح ہے جس کا کوئی خاوند نہ ہو۔ سواس نے اپ آپ کو ضائع ماری رات نماز پڑھتا ہو، وہ اس عورت کی طرح ہے جس کا کوئی خاوند نہ ہو۔ سواس نے اپ آپ کو ضائع کے میں دورہ بیلی ہے چھوڑ دیا، پھر رسول اللہ طابق خضرت عثمان بن مظعون حظام کو بلوایا۔ جب حضرت عثمان بن مظعون حظام کو بلوایا۔ جب حضرت عثمان بن مظعون حظام کو بلوایا۔ جب حضرت عثمان بن مظعون حظام کرنے والے ہو؟

ل منی بخاری، صدیت ۱۸۲۵، جلد ۲، منی ۱۹۳۰

انہوں نے کہانیس، بخدایارسول اللہ طَوَیْنَۃ اِللہ مِیں آپ کی سنت کا طالب ہوں۔ آپ طَوْیَنَۃ اِنے فرمایا مِی سوتا بھی ہوں ،اور نماز بھی پڑھتا ہوں ، روزہ بھی رکھتا ہوں اور کھاتا پیتا بھی ہوں اور گورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ اے عثان خیا اللہ تعالی سے ڈرو ، کیونکہ تمہارے احمل (بیوی) کا بھی تم پرتن ہے اور تمہارے مہمان کا بھی تم پرتن ہے اور تمہارے نفس کا بھی تم پرتن ہے ،سوتم روزہ رکھواور کھاؤپیو بھی اور نماز پڑھواور سوؤ بھی اور نماز پڑھواور سوؤ بھی اور نماز پڑھواور سوؤ

۳) مندانی یعنی میں ہے کہ "حضور شہر ایا اے عثمان کے کیا تہمارے کے میری سیرت میں موزنہیں ہے؟ انہوں نے کہایارسول اللہ شہر این اللہ ایس باب آپ شہر انہوں ہوں اس ارشاد کا کیا سبب ہور نہیں ہے؟ انہوں نے کہایارسول اللہ شہر اللہ علیہ اس باب آپ شہر انہوں اس ارشاد کا کیا سبب ہے؟ آپ شہر انہوں اس ارشاد کا کیا سبب ہے؟ آپ شہر انہوں ایم رات بحر نماز پڑھے ہواوردن کوروزہ رکھتے ہو حالا تکہ تہمارے احمل (زوجہ) کا بھی تم پرجی ہے۔ تہمارے جم کا بھی تم پرجی ہے نماز بھی پڑھواورسود بھی ،روزہ بھی رکھواورکھا دیو بھی۔ میں تم پرجی ہے۔ تہمارے جم کا بھی تم پرجی ہے نماز بھی پڑھواورسود بھی ،روزہ بھی رکھواورکھا دیو بھی۔ میں

ل منداحد بن مبل احمد بن مبل منوفی ۱۳۱۱ ه احدیث ۲۷۳۵ مبلد ۲ مسفد ۲۷۸ میوست ترطبه بمعر-ع مندانی بعلی احدیث ۸۹۸ مبلد ۲ مسفوی ۱۹ سی تغییر طبری المام جریم الملم کی متوفی ۱۳۱۰ ه ، جلدی مسفیه و دارالفکر، بیروت -

نے فرمایا کیوں بنس رہی ہو؟ انہوں نے کہایارسول اللہ میں بھی اے تو یلہ بھی اے اس کا حال ہو چھا تو اُس نے یہ جواب دیا۔ حضور میں بھی ہے حضرت میں ان بھی کو یلو ایا وہ آگے۔ آپ تیں بھی نے فرمایا اے عمان میں ایساں کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے اے اللہ تعالیٰ کی خاطر چھوڑ دیا ہے تا کہ دلجمعی کے ساتھ عمادت کروں اور پورا قصہ بیان کیا۔ حضور میں بھی نے فرمایا میں تمہیں تھم دیا ہوں کہ ابھی جا کا اور اپنی اہلیے کا حق اوا کرو۔ انہوں نے کہا میراروزہ ہے، آپ میں بھی نے فرمایا تو ڈوالو۔ انہوں نے روزہ تو ڈااور حضور میں بھی کی تھیل کی۔ پھر خویلہ بھی واپس آئی تو اس نے سرمہ لگار کھا تھا تیل اور خوشبولگار کھی تھی سیدہ عائشہ بھی اے دیکھ کرمسرانے گیس اور فرمایا اے خویلہ بھی کہ عامل ہے؟ وہ کئے گیس کل میرے شوہر میر نے رہے آئے تھے۔ حضور میں نیز بھی فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے آپ پر گورتیں، طعام اور نیز حرام کر رکھ ہے؟ میں نیز بھی فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے آپ پر گورتیں، طعام اور نیز حرام کر رکھ ہے؟ میں نیز بھی کرتا ہوں، تیا م بھی کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، کھا تا پیتا بھی ہوں اور گورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ اے میان بھی آا ہے لئس پرزیادہ یو جومت ڈالو، بے شک میاعتم اور مین صدے بوحنا ہے اور اللہ تو الی صدے

التغييرطبري، امام جرير الطيرى بمتوفى ١٠١٠ هد جلدك منفيه ، دارالفكري سنن الي دادُ د معديث ٢٣٢٨، جلدا، منفي ٢٣٢١ ـ

حضرت ابن عباس عظف بيان كرتے بيل كه ني كريم ماؤي للم خطبه دے دہے منے ، اچا تك ايك حف كو

منذكره بالااحاديث بين زياده شب بيدارى سيمنع كيا كيا ہے اور نيندكر نے كاتھم ديا كيا ہے ۔ دھوپ جافاق كئى سيمنع كيا كيا ہے اور كھانے كاتھم ديا كيا ہے ۔ دھوپ بين كوڑے دہنے كائل كيا ہے اور كھانے كاتھم ديا كيا ہے ۔ دھوپ بين كوڑے دہنے كائل كوڑے دہنے كيا كيا ہے ۔ جم كولا خركر نے سيمنع كيا كيا ہے اور جسم كوا چي حالت پر د كھنے كاتھم ديا كيا ہے ۔ از دوائى زندگى كو خير باد كننے پر نارائسكى كا اظہار كيا كيا ہے اور دوزه مردوزه واكر حقوق زوجيت اواكر نے كاتھم كيا كيا ہے ۔ خواہ نخواہ پيدل چلنے سيمنع كيا كيا ہے اور سوار ہونے كاتھم ديا كيا ہے۔ خواہ نخواہ پيدل چلنے سيمنع كيا كيا ہے اور سوار ہونے كاتھم ديا كيا ہے۔ خواہ نخواہ پيدل چلنے سيمنع كيا كيا ہے اور سوار ہونے كاتھم ديا كيا ہے۔ اور سوار ہونے كاتھم ديا كيا ہے۔ اور سوار ہونے كاتھم ديا كيا ہے۔ دواہ نوٹ ہو کو پندفر مايا كيا اور تيل كتھم ، سرمداور نوشبو كو پندفر مايا كيا ہے۔

مند احری ایک طویل مدیث میں ہے کہ ایک شخص کوسنر میں ایک غار نظر آیا جس میں پائی بھی مقااور سزیاں بھی تھیں۔ اس کے دل میں خیال بیدا ہوا کہ دہ اس غار میں آ کررہے اور دنیا کے بھیڑوں سے آ زاد ہوکر دب تعالیٰ کی عبادت کرے۔ بید خیال اُس نے حضور طابق اُلی کے سامنے ظاہر کیا تو آپ طابق اُلی فرایا میں بہودیت اور نصر انبیت کے ساتھ فیل بھی بھیجا گیا، میں ملب حند کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہوں جو بہت آ سان ہے اور اس ذات کی تم جس کے بھنے تقدرت میں میری جان ہے۔ اللہ کی راہ میں ایک میں کرنایا ایک شام گرارنا دنیا و مانسے بہتر ہے۔ سیا

اس مدیث ہے دیکر فوائد کے علاوہ ایک فائدہ بیمعلوم ہوا کہ تمرنی زندگی گزار نانفس کاحق ہے۔

ل منح بخاری مدیث ۱۸۹۵، جلد ۲ منفی ۳۲۳ ـ

سع منداحد بن عنبل بجلده منو ۲۴۲۔

اس کیے حضور من اللہ نے عارمیں بسیرا کرنے سے نہ صرف منع فر مایا بلکہ اسے یہودیت اور نصرانیت قرار دیا اور بال بچوں سے محبت کرنا بھی نفس کے حقوق میں ہے ہے۔ایک صحابی رسول (حضرت حظلہ عظیہ) کو یہ بات روحانیت کے منافی محسول ہوئی، چنانچہوہ ایک مرتبہ حضور مٹھیلیلم کی مجلس سے اٹھ کر جب اینے کھر پہنچ توا ہے بچوں سے بیارکرنے لگ سے اچا تک انہیں خیال آیا کدان کی بیکاروائی درست نہیں ہے جی کہ انہوں نے اسے منافقت سے تعبیر کیا اور کھرسے والیل بارگاہ نبوی میں بلٹے اور کہنے لگے کہ منظلہ منظیمنافق ہوگیا، حظله عظائمنا فق موكيا، راسته مين حضرت ابو بمرصد يق عظاء مطيرة استفسار كياا \_ حظله عظاء كيا بوا؟ كمني لك میں منافق ہوگیا۔ انہوں نے فرمایا یہ نہیں ہوسکتا، اصل بات بتاؤ کیادا تعہ ہوا؟ انہوں نے کہاجب ہم حضور مافينيل كالمحلس مين موت بين اوراب مافينيلم كمواعظ حسد سنة بين تويون لكاب جيد ماردايك طرف جنت اور دوسری طرف جہنم ہواور دنیا کی کوئی بات ہمارے نہاں خاند میں نہیں ہوتی لیکن جب محریں آ كربال بول من بيضة بي تو بول كوافعات بين أن سے بيادكرتے بين فرض كدان ميں كمل مات بين، تو بتلایئے وہاں وہ حالت اور یہاں یہ حالت بیر منافقت نہیں تو اور کیا ہے۔ حضرت ابو بحرصد این عظامہ نے فر مایا یمی صورت حال تو ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہے چلیئے حضور مٹھی تیلے کی بارگاہ میں جلتے ہیں دونوں حاضر ہوئے اور مدعاعرض کیا۔ حضور اقدس من الم اللہ اللہ منا معلیہ منا معلیہ منا میں میں مالت اور مجی وہ حالت دونوں درست ہیں اور اگرتم صرف أس حالت میں رہوجوجاری بارگاہ میں ہوتی ہے تو ملائكہ تم سے تهارے بسروں برآ كرمصافى كريں۔ ل

اس مدیث پاک سے بیمعلوم ہوا کہ بید بات نفس کے حقوق میں سے ہے کہ انسان اعتدال کے دائرے میں رہ کراپنے اہل وعیال کے ساتھ اُنس وعبت کرے۔ بہر کیف اللہ تعالی نے بندوں کیلے نعتیں پیدافر یا کیں اور وہ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ اس کے بندے اس کی نعتیں استعال کریں چنانچہ نبی کریم مٹر آئی اور وہ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ اس کے بندے اس کی نعتیں استعال کریں چنانچہ نبی کریم مٹر آئی آئی کا مبارک ارشاد ہے" اِنَّ اللّٰهَ یُبِحِثُ اَنْ یُوسی اَنَّوْ نِعُمَتِهِ عَلَی عَبْدِهِ "ی (بیشک اللہ تعالی اس بات کو پندفر ما تا ہے کہ اس کی نعتوں کا ای ایشر آس کے بندوں پردیکھا جائے )۔

محرصرف نعمتوں کے استعمال پر ہی ساری توجہ ندرہے بلکہ ومنعم جل جلالہ "کی یاد بھی ہروفت شامل

حال رہے ارشادِ بوی مافیدہ ہے اللہ تعالی ہے محبت کرواس لیے کہ وہ تہمیں اٹی نعمتوں سے غذافراہم کرتا ہے اور مجھ سے مجت کرواللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے اور میر سے الل بیت سے مجبت کرو مجھ سے محبت کی بنا پر' ۔ ل

بعض اوک یہ گمان کرتے ہیں کہ نکاح کرنااور ضدا تعالیٰ کی پیدا کردہ نعمتوں کو استعال کرناولایت اور مجبوبیتِ خدا کے منافی ہے یقیناً یہ خیالاتِ فاسدہ جہالت کا نتیجہ ہیں۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر ۳۸ میں اللہ تعالیٰ نے ایسے خیالات ہے منع فر مایا ہے جس کا بیان گزر چکا ہے۔

حقوق نفس کے بارے میں مریدین کی تربیت

حضرت امام غزائی نے اس مسئلہ پربہت مبسوط بحث فرمائی ہے جس کا ظامہ پیش کیا جارہا ہے،

ہم ارشادفرماتے ہیں اور بیدوہ اسرار ہیں جنہیں آشکار کرنا کی شخ طریقت کیلئے جائز نہیں ہے بلکہ شخ کو

چاہے کہ وہ فقط بحوک کی تعریف پراختصار کرے اور مرید کو اعتدال کی طرف نہ بلائے اس لیے کہ جب وہ مرید

کواعتدال کی تقین کرے گا تو وہ اعتدال پر قائم نہیں رہے گا بلکہ اس سے کوتا ہی ہوجائے گی اور وہ لاس کی طرف

مائل ہوجائے گا، البذائی کوچاہے کہ وہ تمام ترکوشش اسے بحوک کی طرف داغب کرنے میں خرج کرے تی کہ

مرید کیلئے اعتدال پر آتا مہل ہواور شخ اپ مرید کو یہ ہرگزند کیے کہ عارف کا الل ریاضی لفس سے مستنی

ہوتا ہے اگر وہ ایس کہ گاتو شیطان جوانسان کے قلب کے ساتھ لگا ہوا ہے ہروقت اُس مرید کو پرالقاء کر تارہ ہوگا بلک شخ

گاکہ تو بھی عارف کا مل کے مقام پر قائز ہوگیا ہے اور بیری تصوراً ہے معرفت و کمال سے محروم رکھے گا بلک شخ

کوچاہے کہ وہ مرید بین کی بھلائی کی خاطرا ہے مقام سے ذرا نے چاتر کر ہر ریاضت میں مرید بین کا ساتھ کو کوچاہے کہ وہ مرید کن کی تربیت کرتے ہوئے خود بھی اس طریقہ پر

کار بندر ہے جس کی مرید کو تاقین کرتے تا کہ مرید کے دل میں بی خیال ندائے کہ شخ نے جوطریقہ اُسے تھیں

کیا ہے وہ خود کیوں نہیں کر رہے ، بیسوج کہ دوہ ہر سالک کی تربیت کرتے ہوئے خود بھی اس طریقہ کیا گیا ہے۔

کیا ہے وہ خود کیوں نہیں کر رہے ، بیسوج کہ دوہ ہر سالک کی تربیت کرتے ہوئے خود بھی اس طریقہ کیا ہے۔

کیا ہے وہ خود کیوں نہیں کر رہے ، بیسوج کہ دوہ ہر سالک کی تربیت کرتے ہوئے خود بھی اس طریقہ کیا ہے۔

ا مام غزالی" فرماتے ہیں کہ شخ قوی وہ ہے کہ غیر کی اصلاح کرتے ہوئے خود کورا وسلوک کے ضعفاً ( کمزور ) کے درجہ پر اتارے اوران پر سایۂ لطف وشفقت پھیلاتے ہوئے ان کے احوال کی رعایت کرے

ل سنن التر فرى موريث ٩ ١٣٤٨ ، جلده م في ١٢٣ ـ

اورانبی کی مشابہت اختیار کرے (جیما کہ غزوہ خندق میں اگر محابہ کرام ﷺ کے پیوں پرایک ایک يَقرتها توحضور التَّفِيَّةِ فِي وويقر بائد هے ہوئے تھے)۔امام غزالی فرماتے ہیں کمزوروں کی روحانیت کوتوی كرنے كيلي خودكوانى كے درجه برا تار نابدا نبائے كرام المنظادران كے بعدادليائے كرام كيلي براى كفن مرحله ہے۔اور چونکہ حدّ اعتدال اکثر لوگوں پڑفی ہے لہذا عزیمت واحتیاط کا دامن ہرحال میں ہرمخص پرلا زم ہے،ای احتیاط کے بیش نظر حضرت عمر مقان نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ مقانی کوادب سکھایا۔ آپ ایک مرتبہ تشریف کے میئے تو حضرت عبداللہ مکھن میں بھنا ہوا گوشت تناول فرمارہے ہے تو آپ نے اپناؤرہ بلند فر ما یا اورارشا دفر ما یا تیری مال مرجائے ، ایک دن گوشت اور ردنی کھا ، ایک دن ردنی اور دودھ ، ایک دن روفی اور کھن، ایک دن روٹی اورزیتون، ایک دن روٹی اورنمک ادر بھی فتظ روٹی کھا۔ امام غزائی فرماتے ہیں کہ بیہ اعتدال ہے لیکن گوشت اور دیکر شہوات مثلاً کھل وغیرہ پر بیشکی کرنا افراط اور إسراف ہے اور گوشت کو ہالکل ترك كرديناننس كے تن ميں تھى ہے، بہركيف ہمارى بيان كردة تفصيل ميں اعتدال كى طرف را ہمائى ہے۔ جو کیوں اور راہبوں کو بینلط بنی ہوئی کہ انہوں نے جسم اورجسمانی قو توں کوروح کی ترقی میں مزاحم گردان لیااور پھر مخالفت نفس کے نظریہ سے انہوں نے ایس جال مسل (جان کو پھملانے والی) اور بھیا تک ریافتیں ایجادکیں جن کے تصورے بی عقل دیک رہ جاتی ہے اور قلب کانپ اٹھتا ہے۔حقیقت بیہے کہاں نظریے سے روح کی ترتی نہیں ہوئی بلکہ بجائے ترتی کے قلب وروح کوشد بدنتصان پہنچا۔



بإبنمبراا

# خواطراورنفس وشيطان كےغلبر كى راہيں

خطرات وآفات نفس کی پیجان اور تدارک

الس خبید کی خست و جہالت کا بیعالم ہے کہ جب کسی گناہ کا قصد کرے یا شہوت پرا کھ کھڑا ہوتو خدا، رسول اور قرآن کا واسط چیش کرنے یا موت، قبر، قیامت، جنت اور دو زخ اس کے سامنے چیش کرنے کے باوجود بھی اور قرآن کا واسط چیش کرنے یا موت، قبر، قیامت، جنت اور دو زخ اس کے سامنے چیش کرنے کے باوجود بھی مین ہے جیس کر کتا ہے کہ این اکٹف کس انحین شیطانی (ایک نفس کی خباشت ستر مین منہ جین کر شیطانی (ایک نفس کی خباشت ستر شیطانوں کی خباف ہے جب تو شیطانوں کی خباف ہے جب تو شیطانوں کی خباف ہے جب تو اس کے سامن کی اور خوان ہے جب تو اس کے سامن کی کا میں میں تمہارا قید خانہ ہے جب تو اس سے نکل آیا تو تو نے اہدی داحت حاصل کر لی۔

حضرت حسن بھری فرماتے ہیں کہ سی جانور کواتئ تخت لگام کی ضرورت نہیں ہوتی جنتی لفس کو ہوتی ہے۔ بند ہاوراس کے آتا کے بیچ ہیں اس کانفس بی تجاب ہوتا ہے۔ جب تک نفس اپنی آفات وخطرات سے نجات نہیں یا لیٹا تب تک وہ دِل پر عالب رہتا ہے اور دِل کو اپنا قیدی بنائے رکھتا ہے۔ اس کی فرما نروائی ہوتی ہے۔ انسان کی حرکت وعمل ، افعال وتصرفات انہی خطرات کے تالع ہوتے ہیں۔ نفس کے استقدر مصنرت ہوتی ہے۔ انسان کی حرکت وعمل ، افعال وتصرفات انہی خطرات کے تالع ہوتے ہیں۔ نفس کے استقدر مصنرت

رسان اورخطرناک ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ "محمر کا چور" ہے، جیسے حضرت بلھے شاہ نے فر مایا ہے
"میری بنکل دے وج چورنی" کھر کا چوراور آسٹین کا سانپ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ عام طور پر
انسان کا اس طرف دھیان نہیں ہوتا۔نفس ایک محبوب دشمن ہے اور محبوب شے کے عیوب و نقائص نظر نہیں
آتے۔وہ محبت میں اندھار ہتا ہے، لہٰذاعیوب سے ناواقف شخص ہلاکت کے شرھے ہیں جاگرتا ہے۔

چنانچه نس پروری کی آفات مثلاً غصه ،غیظ وغضب ،حسد ، کینه بغض ،غیبت ، پنخلخوری ، بدگمانی ، عیب جوئی، کبرونخوت، حرص و ہوا، شہوت پرتی ،عجب وخو دیسندی، کتب جاہ دمنصب ، مال وز رکالا کیے ،فریب، کذب وافتراء، تبهت و تذف، دحوکه بازی، ذوق مدح وستائش کا حاصل ہونااور خوشامد کرنا سے نفس کی آ فات ہیں۔جن کےمظاہر جمیں روزاندائیے گردو پیش میں اورخود ہمارے اندر ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ای طرح شکم سیری، لوگوں سے طمع رکھنا، جلد بازی اور عجلت پیندی، اعلیٰ مکان ، زرق برق لباس ، سامان تزئین و آ رائش اور مال و دولت کے اکتساب کیلئے جائز و نا جائز طریقے اپنانا، بخل اور نقر واحتسابی کے خوف کا مسلط ر ہنا ہمخض سیاسی اور ندہبی کاروبار جیکانے کی کوشش میں منافرت اور کینه پروری سے کام لیتا، ذاتی ویمن کو پسپا كرنے كيلئے سازشوں كا جال بچيانا محض ذاتى رعب ودبد به كى دھاك بٹھانے كيلئے جنگ وجدل تك أتر آنا بلکول و غار بھری کے ذریعے اپناسکہ چلانے کی منصوبہ بندی کرنا ، آنا فانا کروڑ پی بنے کے رنگین خوابوں کی تعبير كيلئے تك و دوكر تا، يهال تك كەجھونے اور شيطاني عمليات كے ذريعے دوسروں كواپنا تالع فرمان بناكر اسيخ سفلى جذبات اور كمنيا مقاصد كي بميل كرناء بيرب خطرات نفس ك زمر يديس آت بير \_نفس كى برورش كيلي اسباب تلاش كرنا، اس كى مرادي يورى كرنا، اس كى خوابشات كى يحيل كيلي بيش رفت كرنا، الغرض ندكوره آفاست نفس اورخطرات كاراسته ندرُ وكنا كويا نهرف اييخ وثمن بلكه الله تعالى كے وثمن كى مدوكرنا ب اورا سے تقویت مہنجا تا ہے۔

صدیمث آندی ہے 'غادِ نَفُسَکَ فَانِنَهَا اِنْتَصَبَتُ بِمُعَادَاتِی "اِ کہ (اے انسان!) اپنفس سے عدادت رکھ کیونکہ یہ بیری مخالفت پر کمر بستہ ہے)۔ کیونکہ شیطان نفس کا خادم ہے اور ہوا ، ہوئ ، برائی اور تکبر میں نفس اس تدرخدا کا سرکش ہوتا ہے کہ بسااد قات خدا تعالیٰ کے ساتھ ہمسری کا دعویٰ بھی کر دیتا ہے، شرک پر بھی راضی نہیں ہوتا ،خود حاکم مطلق بنے کی خواہش رکھتا ہے۔

صوفیائے کرائے نے ہمیشہ خود کو بھی نفس کی ہرزہ سرائیوں سے بچانے کی کوشش کی ہے اور عامة الناس کو بھی اس کے خطرات اور آفات سے محفوظ رہنے کی تلقین کی ہے۔وہ ہردنت نفس کی ساز شوں اور مکا کد کے سامنے بندیا ندھنے کی قکر میں دہتے ہیں۔

حضرت ابراہیم دسوتی فرماتے ہیں کفس کے خطرات اور آفات جب سالکوں کو صائل ہوتے ہیں تو انہیں اذکار کی زیادتی اور طاعات سے بھی روکتے ہیں اور جب عارفوں کے نیج میں آتے ہیں تو ان کو مشاہدات لذیذہ اور اور کے درجوں میں ترقی سے روکتے ہیں۔ لہذا تو حید میں نفس کو 'لا' کی لگام ڈال دی جاتی ہے تا کہ اپنے دووں سے بازر ہے۔

مسرد شسو آور زمسام أوبكف تا شوى گوهر اگر باشى خزف (مردبن اوراس (نفس) كى لگام باتھ بيس كتاكرتو شيكرى سے كوبر بن جائے)

سیدابراہیم دسوتی فرماتے ہیں کہ نقیروں کی شان یہ ہے کہ دہ حسد، نیبت، سرکشی، فریب کاری،
مکابرہ، باہمی شک دشہ، چاپلوی، دروغ گوئی، غرور، خود پسندی، شیخی، اکر بازی اورنفس کی لذتوں سے مبرا
ہوں، مجلسوں میں صدر بن کرنہ بیٹھیں، دوسر ہے سلمان بھائی کے مقابلے میں خودکو برتر نہ مجھیں ادر بھی کسی
صاحب خرقہ پراعتراض نہ کریں۔ ہرانسان پرلازم ہے کہ وہ نفس کی آفات اور مہلک خطرات سے بھنے کی
تہ بیرکرے۔ اگرنفس کا دِل پرغلبہ وجائے توانسان کمل طور پرفس کا زیرِ فرماں ہوجاتا ہے۔

هر که بر خود نیست فرمانش روان می شود فسرمان پذیبر از دیگران (بروه مخص جوایخ آپ (نفس) پرتهم کرنے والانبین وه لامحاله دوسرون (نفس کی خواہشات اور خطرات) کزیر فرمان ہوتا ہے)

زیرِنظر مضمون بین نفس کی اُن آفات اور خطرات کوتفصیلاً بیان کیا جاتا ہے جوانسان کوخواہشات کا بندہ بنادیے جی ، خدااور رسول مٹرائی ہے احکام اور قر آن وسنت کے ابدی اُصولوں کونظر انداز کر کے نفسانی وساوس اور موئی جس کی بدولت انسان مضطرب اور بے جیمین زندگی بسر کرتا ہے کی بیروی پرلگا دیتے ہیں۔اس باب میں اِن خطرات و آفات سے بیجنے کی قدابیر کو بھی اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

خطره تنمير پر وار د ہونے والا خطاب ہے

ہر شخص کے مشاہدہ میں بیر حقیقت آتی ہے کہ انسان کے ول میں ہمی کوئی نیک خیال آتا ہے اور بھی کوئی نیک خیال آتا ہے اور بھی کوئی کر اخیال ساتھے اور کر سے خیالات کی اس مشکل میں بھی ایک خیال خالب آتا ہے تو بھی دوسرا خیال ترج کی جاتا ہے ۔ خیالات کی میں ہما ہمی ول کو اضطراب کی کیفیت سے دو جار کر دیتی ہے ۔ ول پر گرز رنے والی اس کیفیت کو خطرہ کا نام دیا جاتا ہے ۔ وار دات کو بھی خواطریا خطرات کہا جاتا ہے ۔ یہی خواطریا وار دات قبلی انسان کو کسی فعل یا ترک فعل کا تھم دیتی ہیں ۔ چنانچ مرز ولبرال کے مطابق خطرہ ایک قتم کا خطاب ہے، جو خمیر پر وار دہ وتا ہے ۔ اور دار دے جو ول میں خطاب کی صورت میں آتا ہے ۔

اصطلاحات صوفیا میں خواجہ شاہ محمد تعبد العمد کھتے ہیں کہ انسان کے دِل پر غیب ہے جو وار دات
ہوتی ہیں اُن میں سے ایک جذبہ ہے جس سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کر کی اور تخفی عنایت سے بندہ
کے دِل پر بغیر کسی کوشش کے ایسی کیفیت طاری ہوجو بند ہے کوئی تعالیٰ سے قریب کر د ہے اور مراحب سلوک
اور منازل قرب طے کراد ہے۔ دوسر ہے یہ کہ بندے کے دِل پر ایسی اضطراری کیفیت خداکی طرف سے نازل
ہوجو بند ہے کو مجبور کر کے خداکی طرف متوجہ کرد ہے اور تمام کہ اکیوں سے اُسے چھڑا د ہے۔ ایسی واردات خطرا اُسے کہ کہ اور اور تمان کی ساتعداد کے مطابق
پر جہ کہ کہ دار دہوا سے خطرہ کہتے ہیں۔ جس کی طرف فرکورہ سطور میں سرتر دلبرال کے حوالے سے اشارہ کیا گیا ہے۔
داختہ کہ دار دہوا سے خطرہ کہتے ہیں۔ جس کی طرف فرکورہ سطور میں سرتر دلبرال کے حوالے سے اشارہ کیا گیا ہے۔
داختہ کہ خطرہ کو خاطرہ کی کہا جا تا ہے۔

خيال كي تتميس اور أن كا تحكم

صدیت شریف میں ہے کہ اللہ تعالی نے میری اُمت کیلئے اُن کے خیالات سے تجاوز فر مایا ہے، جن کی وہ اپنے جی سے باتنس کرتے ہیں، جب تک کہ اُن کو منہ سے نہ نکالیں یا اُن کو مل میں نہ لا کیں۔ دوسری ردایت میں ہے کہ ان کے سینوں میں جو وسادس پیدا ہول۔ ل

خیال کے مراتب پانچ ہیں۔ (۱) ہاجس(۲) خاطر (۳) حدیث النفس (۴) وہم (۵) عزم۔ پس جب کوئی ہات قلب میں ابتداءً واقع ہوئی اور اس نے نفس میں کوئی حرکت نہیں کی، اُس کو ہاجس کہتے

ل مصنف ابن الى شيبه مديث ٢٠٥٧، جلدا م فحد ١١٥١

ہیں۔ پھراگراس مخص کوتو فیق ہوئی اوراؤل ہی سے اس کو دفع کردیا تو وہ بعد کے مراتب کی تحقیق کامحان نہ ہوگا اوراگر وہ نفس میں دورہ کرنے گئے بعد اس کے بعد اس کے ففس میں اس کی آ مدور فت ہونے گئے گر اس کو کرنے یا نہ کرنے کا کوئی منصوبہ نفس نے نہیں با عمرها اس کو خاطر کہا جاتا ہے۔ اور جب نفس کرنے یا نہ کرنے کا برابر درج میں منصوبہ با عد ھے لگا اور ان میں سے کی ایک کو دومرے برتر جے نہیں ہوئی اس کو حدیث انتفس کہتے ہیں۔

سویہ تین در ہے ایسے ہیں کہ ان پر نہ تا ب ہا گریٹر میں ہے، ادر نہ تو اب ہے اگر فیر میں ہے۔
پھر جب اس تعلی کو کر لیا تب اس فعل پر عماب یا تو اب ہو گا اور ہا جس، خاطر اور صدیث النفس پر نہ ہوگا۔ پھر
جب نفس میں فعل یا عدم فعل کا منصوبہ ترجی فعل کے ساتھ ہونے لگا لیکن وہ ترجی تو ی نہیں ہے بلکہ مرجو ح
ہے، جیسا کہ وہم ہوتا ہے اس کو ہے تا بھی کہتے ہیں۔ اس پر تو اب بھی ہوتا ہے۔ اگر وہ فیر میں ہے اور عماب
ہیں ہوتا ہے اگر وہ شرمیں ہے۔ پھر جب فعل کار جمال تو ی ہوگیا یہاں تک کہ پُختہ ارادہ بن گیا اس کو عزم کہتے
ہیں۔ اس پر بھی ثو اب ہوتا ہے اگر فیر میں ہوور نہ تو عماب ہوتا ہے اگر شرمیں ہو۔

# خواطركي اقسام

وہ خواطر جوقلب انسانی پر وار دہوتے ہیں ان کومشائح طریقت نے جارحضوں ہیں تقسیم کیا ہے، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔

#### ا) خطرهٔ حق

اگر خمیر پردارد ہونے والا خطاب تن تعالیٰ کی جانب ہے ہوتو خطر وَت ،خطر وَرحانی یا خطر وَر ہائی

کہلاتا ہے۔ لیعنی وہ خطرہ جوسا لک کو ذات جن سجانہ کی طرف متوجہ کرے۔ بیاس شان سے وارد ہوتا ہے کہ

بندہ کو مغلوب کر لیتا ہے۔ حضرت جنید بغداد گ فر ماتے ہیں کہ یہ ایک علم ہے جواللہ تعالیٰ کی طرف سے سالکین

را وجن اور اہل حضور کے دلوں میں بلا واسطہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ خطرہ نیک ہوتو انسان کے اکرام واعز از کیلئے ہوتا

ہوادراگر بظاہر بدہوتو اس سے انسان کی آ زمائش مقصود ہوتی ہے۔ شیخ قطب الدین وشقی " نے"الداو

السلوک" میں کھا ہے کہ خطرہ حقانی وہ ہے جس کا مقابلہ کوئی شیخ نیس کرسکتی۔ جب اس کا غلبہ ظاہر ہوتا ہے تو

بدن کے سارے اجزاء انسان کے تابع ہوجاتے ہیں۔ بعض بزرگان تصوف وطریقت نے کہاہے کہ بیدوہ وارد ہے جو قلب پر آتا ہے اور نفس کو جھٹلانے ہے جھڑ کتا ہے۔ پس شیطان اور نفس کی اتنی ہمت نہیں کہ اس کا اثر قبول نہ کریں۔ اس خطرہ کی پہچان ہیہ ہے کہ اس خطرہ کا دفعیہ محال ہے۔ بیٹیال راتخ ہمضبوط اور پختہ ہوتا ہے۔ حضرت شاہ سیدمحمد ذوتی " اپنی شہرہ کہ آفاق تصنیف 'مر تر دلبرال' میں لکھتے ہیں:

خطرہ رتمانی بحبتِ اللی دیکانے اور عرفان کاشوق اُ بھارنے اور بمیشہ مشاہد وَ حق میں رہے کاشوق پیدا کرنے آتا ہے۔ یہ خطرہ مبارک جب آجاتا ہے توجانے کا نام بیں لیتا اور دِل میں مستقل مقام اختیار کر لیتا ہے۔ کوئی وجہ اس کے منتخبر ہونے کیلئے کافی نہیں ہوتی۔ یہ خطرہ دِل کوغیر کی جانب متوجہ نہیں ہونے دیتا۔ ا ۲) خطرہ ملکی

وہ القاء جوفر شتے کی طرف سے ہو خطرہ کمکی کہلاتا ہے۔ یہ خطرہ فیر ہے۔ یہ ایسی کیفیت ہے جس سے نیکیوں کی طرف رخبت، طاعات پر آ مادگی اور گناہوں پر ملامت کا اظہار ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی فر ماتے ہیں کہ خطرہ کمکی طاعات کا راستہ دکھا تا ہے، خواہ بندہ اس کی قیل کرے یا نہ کرے۔ سالک تو حید کے فور کی بدولت خطرہ مکی قبول کرتا ہے اور نور ایمان سے نفس کو ڈائٹا ہے۔ دین اسلام اور شریعت مطہرہ کے ادکام کی بجا آ وری سے شیطان کی تر دیداور نفس کی تو نئے کرتا ہے۔ جب سالک مجاہدہ وریاضت شروع کرتا ہے تو تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب اور مراقبے میں کوشش کرتا ہے تو اس کا عالم ملکوت پر گزر ہوتا ہے اور اس کی حالت و تو تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب اور مراقبے میں کوشش کرتا ہے تو اس کا عالم ملکوت پر گزر ہوتا ہے اور اس کی حالت و کیفیہ تا کہ اس بر مطابق بھی بطریق مکا فقہ اور بھی رویا نے صالح (نیک خواب) کے ذریعے واقعات کا اس پر کشف ہونے لگا ہے۔

علامدا قبال فرماتے ہیں \_

مجھے راز دو عالم دِل کا آئینہ دکھاتا ہے وی کہتا ہوں جو پھے سامنے آٹھوں کے آتا ہے (بودید)

خطرؤ ملکی میں ذکر کے دوران حالت استغراق طاری ہوتی ہے تو سالک کے سامنے سے محسوسات

عائب ہوجاتے ہیں۔اس حالت بین غیبی معاملات منکشف ہونے لگتے ہیں۔انکشاف اگر بیداری اور نیندک ورمیانی حالت میں ہوتو صوفیاء اے' واقعہ' کہتے ہیں۔عین بیداری اور حضوری میں ہوتو ''مکاشف' کہتے ہیں۔اگرکامل نیندکی حالت میں ہوتو ''رویائے صالح' کہتے ہیں۔مکاشفہ بالعموم بچا ہوتا ہے کین اگراس میں نفس شریک ہوجائے تو جموٹ ہوجاتا ہے۔اگر سالک امر واقع میں نوری جانوروں اور چو پایوں کو کافروں سے لاتا جھاڑتا دیکھے تو سالک کو جاہے کہ وہ نفس کے مجاہدہ میں مشغول ہوجائے اور اگر لوگوں کو عزت کرتا دیکھے تو سالک کو جاہے کہ وہ نشارہ ہے۔

### ۳) خطرهٔ نفسانی

حتمیر پروارد ہونے والا خطاب اگر نفس کی جانب ہے ہوتو اے خطرہ نفسانی کہتے ہیں۔ صوفیا کے کرام نے اسے حدیث انتفس اور ہواجس کا نام بھی دیا ہے۔ یہ خطرہ سالک کو حظِ نفس اور خواہشات و نیا کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ القاء انسانی طبیعت کے موافق ول میں پیدا ہوتا ہے۔ اس خطرہ میں نفس کولذت اور راحت ملتی ہے، اس لیے بینفسانی خواہشات کی تحصیل اور تابعداری اور جائز و ناجائز رجی نات و میلا نات کے در پے ہونے کا تھم دیتا ہے۔ یہ ہوائے فس کے نام ہے بھی موسوم ہے کیونکہ فسانی اوصاف کو بڑھا تا ہے اور لذات منوعہ کا شوق اُبھار تا ہے۔ اس ہے شہوت پر آ مادگی پیدا ہوتی ہے۔ ایسے خطرات دیر پا ہوتے ہیں کیونکہ فلس ضدی ہے اور لذت فسانی پراڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کا مقصد ہمیشہ گراہی اور بُرائی کی طرف راغب کرنا ہوتا ہے۔ جب تک تخق نہ کی جائے یہ خطرہ آ سانی ہے مرعوب نہیں ہوتا اور نہ بی ذکر حق ہے کم ہوتا ہے۔ حتی کہ ذکر کرتے ہوئے بھی اپنے مطلوب کا نقاضا کرتا ہے۔ اس سے دنیوی لذات اور باطل خواہشوں کی طلب برا ھیختہ ہوتی ہے۔ بدی کوزینت دینے میں خطرہ نفس کا بہت دخل ہے۔

### ۴) خطرهٔ شیطانی

القاء اگر شیطانی دعوت ہے ہوتو انسان کے قلب کو کر ائی کی طرف بلاتا ہے۔ یہ خطرہ ہمی استدراج (دعوکہ دینے) کیلئے اضطراب اور تر دد کی صورت میں رونما ہوتا ہے۔ خطرۂ شیطانی میں معصیت کی خواہش ول میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ خطرہ ذکر سے کم یا ختم بھی ہوجاتا ہے گرختم ہوجانے کے بعد لوٹ آنے کا بھی امکان ہوتا ہے۔ حدیث و پاک میں ہے کہ ذکر کے دقت شیطان بھاگ جاتا ہے اور غفلت کے وقت لوٹ آتا ہے۔ حضرت مجد د فر ماتے ہیں کہ چونکہ شیطان ہروقت بہکانے کیلئے کمر بستہ رہتا ہے، اس لیے انسان کو چا ہے کہ ول کو ہروقت ذکر میں مشغول رکھے۔

میعام انسان کی نفسیات میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنے دشمن کواس کی طبیعت یا اصول کے خلاف کے محال ف کے مان کی اس کی طبیعت یا اصول کے خلاف کے محال کی اوقع رکھتا ہے۔ چنانچہ وہ بات کر کے پیچھے ہے جاتا ہے پھر موقع یا

کروہی بات اس کے کان میں ڈالٹا ہے جس پراکسایا جارہا ہے۔ اگروہ تیوری چڑھائے تو دب جاتا ہے۔ یہ اسلسل جاری رہتا ہے بالآ خروفت کے ساتھ ساتھ انسان کارڈیل کمزور پڑجاتا ہے۔ حق کہ جس بات پر پہلے وہ برافروختہ ہوتا تھا اب خوداس کی طرف لیک جاتا ہے۔ بہی طریقہ شیطان کا ہے۔ وہ انسان کو گراہ کرنے کیلئے تھکتانہیں بلکدلگا تارکوشش جاری رکھتا ہے۔ بھی تملہ کرتا ہے اور بھی وفاعی پسپائی کی صورت میں پیچھے ہے جاتا ہے۔ حتی کہ بڑے نے نریک اور مدتہ محص کو بھی اگر رہ کی پناہ حاصل ندہوتو چاروں شانے چت کر دیتا ہے۔ ہے۔ حتی کہ بڑے نے زیرک اور مدتہ محص کو بھی اگر رہ کی پناہ حاصل ندہوتو چاروں شانے چت کر دیتا ہے۔ بینکہ جب تک انسان کو اللہ تعالی کی بناہ نہ ملے اس کی متاع جان وایمان کا محفوظ رہنا مشکل بلکہ تا ممکن ہے۔ العیاذ باللہ اللہ تعالی ہم سب مساکین کو بجاہ حبیب الکریم میں آئین شیطان کے حملوں اور مکر وفریب سے بچائے اپنی اور اینے رسول اللہ متی ہم سب مساکین کو بجاہ حبیب الکریم میں ہیں آئین ہم سب مساکین کو بجاہ حبیب الکریم میں ہمائیں گھٹا تھیں)

وه راستے جن ہے شیطان غلبہ پالیتا ہے

قلب انسانی ایک قلعہ ہے اور شیطان انسان کا دیمن ہے۔ وہ اس قلعہ قلب پر جملہ کر کے قبضہ کر لیما

چاہتا ہے اس کی حفاظت بھی جمکن ہے جب اس کے بڑے بڑے دروازوں کو بند کردیا جائے جن بیں سے دیمن کے حملہ آ ورہونے کا امکان ہے چونکہ ول کی حفاظت ہر ایک پر فرض عین ہے لہٰذا حفاظت کرنے کاعلم حاصل کرتا بھی واجب ہے۔ چنائیچہ جب تک سالک شیطان کی گزرگا ہوں سے واقف ندہو شیطان کو دور نہیں کر سکتا۔ ذیل میں اختصار کے ساتھ آن طریقوں اور دروازوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے جن کے ذریعے شیطان حملہ آ ورہوکر انسان کے ول میں خطرات پیدا کرتا ہے جب کہ ان کی تفصیل آ فاحی نفس کے باب میں ملاحظہ کی جاسمی سے اس کی میں خطرات پیدا کرتا ہے جب کہ ان کی تفصیل آ فاحی نفس کے باب میں ملاحظہ کی جاسمی طان کی طرف ایک غضب و شہوت عطیہ بن عروہ سعدی ہے روایت ہے کہ حضور نش تی تی ہے۔ جب تم میں سے کی کو غصہ آ کے اس کے درواز سے کا کام سے سے اور شیطان آ گ سے پیدا ہوا ہے اور آ گ کو یائی ہے بھیا یاجا تا ہے۔ جب تم میں سے کی کو غصہ آ کے درواز سے کا کام سے سے درواز سے کا کام سے سے میاں ہونے کی خور اور میں شیطان کے والے میں شیطان کے واقعی ہونے ورواز سے کا کام دیتے ہوں اور میں تین آ دم کی طینت اور سرشت میں واغل ہے اور اس کی درواز سے کا کام دیتے ہوں بہوت یا غصے میں ہو۔ حضرت وا تا تینج بخش " نے تکھا ہے کہ میں این آ دم پراس وقت عالب آ

۲) شکم سیری معتدل غذاانهان کی زندگی کیلئے ایک جزولا ینفک ہے، گرصوفیائے کرائ بسیار خوری اور شکم سیری کوراوت کی بہت بڑی آ فت گردائے ہیں کیونکہ شکم سیری کی صورت میں شیطان کوقلب انهان پرحملہ کرنے کاموقع مل جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ' شیطان تو بی آ دم میں خون کی طرح جاری وساری ہے۔'اس لیے فاقد کے ذریعے اس کے بہاؤ کو کم کردواور اس کے تمام داستے بند کردو۔ گویا اللہ تعالی کے دشمن شیطان پر فاقد لیے ناقد کے ذریعے اس کے بہاؤ کو کم کردواور اس کے تمام داستے بند کردو۔ گویا اللہ تعالی کے دشمن شیطان پر فاقد لیے ناقد کے ذریعے اس کے بہاؤ کو کم کردواور اس کے تمام داستے بند کردو۔ گویا اللہ تعالی کے دشمن شیطان پر فاقد ا

سم ) شراب بوتکدان گرت جسمانی اور روحانی بیاریوں کا سب بھی۔ اخلاقی اور محاثی خرابیوں کی جز اور فقد و نساد کی شراب بوتکدان گرت جسمانی اور روحانی بیاریوں کا سب بھی۔ اخلاقی اور محاثی خرابیوں کی جز اور فقد و نساد کی علامت ہے۔ اسلام کے پاکیزہ نظام حیات میں اس کی گنجائش نہ تھی اس لیے اس کو قطعی حرام کر دیا گیا۔ نیکن حرمت کا تھم آہستہ آہتہ اور قدر یہ بازل ہوا تا کہ لوگوں کیلئے اس پڑل کرنا آسان ہوجائے چنانچہ سورہ البقرہ میں فرایا 'فیله ممآ اِئے ہم تحدور کا این دونوں میں بڑا گناہ ہا اور لوگوں کیلئے بچھ (دنیوی) میں فرایا 'فیلہ محکور میں بڑا گناہ ہا اور لوگوں کیلئے بچھ (دنیوی) مالکہ ہے تھے کہ محمد معافی اللہ میں بڑا گناہ ہا المنسور کا اللہ تحدید میں بڑا گناہ میں اور است میں نماز کے قریب مت جاء کی اس کے بعد تھم ہوا' نیف المنبور کا انتفا المنحکور و المقینسور کا گنائے میں نماز کا میں میں میں عمل الشینطن فا جنیئوہ کھناگئم تُفلِحُونَ 0' سار اے ایمان والو! میں بڑا کہ اور (قسمت معلوم کرنے کیلئے) فال کے تیر اسب ناپاک شیطانی کام ہیں۔ سوتم ان سے (کلیٹا) پر ہیز کردتا کرتم فلاح کی جائے ) فال کے تیر (سب) ناپاک شیطانی کام ہیں۔ سوتم ان سے (کلیٹا) پر ہیز کردتا کرتم فلاح کی جائے )۔

جب حضور سُلِیَتِیْ نے مدینے کی کلیوں میں منادی کروائی تو کئی جگہ شراب کی مجلسیں آ راستہ تھیں۔
پیانے گردش میں سے ۔ جونہی صحابہ کرام ہوئی کے کان میں فیھ لُ اَنْدُ مُ مُسُنَهُ وُنَ کی صدا گونجی تو ہاتھوں میں تھا ہوئے ہیا نے زمین پر پنج و یئے ۔ جونوں سے لگے ہوئے جام خود بخو والگ ہوگئے ۔ جام وسبوتو رُ تھا ہوئے کے مشکوں اور مکلوں میں بحری ہوئی مئے ناب اغریل دی گئی۔ مدینے کی گلیوں میں شراب ہی شراب نظر آ رہی تھی ۔ بعد میں بھی کسی صحابی میٹھ نے شراب چنے کی خواہش وطلب کا اظہار نہ کیا۔ قرآن کر یم کی اثر آ فرین جضور مُن اللہ اللہ اللہ مظاہرہ ہے جس کی تاریخ میں کوئی مثال ترین اطاعت وفر مانبرواری اور اسلام کی انتقلاب آ فرین تو سے کا یہ وعد می النظیر مظاہرہ ہے جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی '۔

" اذا اخسرالعالم" میں ہے کہ امریکہ میں جہاں ہر جدید مہولت موجود ہے، حکومت امریکہ شراب خوری بندکر نے کے لئے پوریے چودہ سال کوشش کرتی رہی۔ اخبارات، رسالوں ،فلموں اور دیگر ذرائع سے شراب نوشی کے نقصا نات کی مہم چلائی گئی۔ ساٹھ کروڑ رو پیپٹر چ کیا۔ پچیس کروڑ پونڈ کا خسارہ برداشت کیا۔ تین سوافراد کو بھائی پر لاکا یا۔ پانچ لا کھے نے دیاوہ افراد کو قید و بندکی سزا کیس ویں۔ بھاری جرمانے کیے گئے بری بری بری جائیدادی صنبط کی گئیں محرسب بیکار ثابت ہوا۔ آخر کا رحکومت امریکہ نے 1933 میں شراب کو قانو ناجائز قراردے دیا۔

ا المون ہوا اور حرص: یدونوں شیطانی عوالی ہیں جوانسان کوا کدھا کر دیتے ہیں۔ حسد کی دجہ سے شیطان ملاون ہوا اور حرص کی وجہ ہے آ وم جون کی گھانے پرا کسایا گیا۔ الجیس کہنا ہے کہ اب براشکار حص کی دجہ ہے ہوتا ہے۔ کتنے لوگ حرص کا شکار ہیں۔ شیطان نیکی کا دشمن ہے حسد ہیں بہنا کر کے اس کی خیکوں کو غارت کر ذالنا ہے۔ صدیث شریف ہیں ہے کہ ' اُن الْدُحسَدَ یَا کُوکُ الْحَصَدَاتِ کَمَا مَا کُلُ اللّٰهُ اللّٰهِ الْحَصَدَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

۲) مکان، لباس اور سامان خانہ کے ساتھ ذیبت کرنا: بینین چیزیں بھی شیطان کو دِل میں آنے کی دعوت دینے کے مترادف ہیں۔ ان کی محبت اگر انسان کے دِل میں وقعت پکڑ لے تو انسان ان کو برحاتا چلا جاتا ہے۔ بیاشیاء اگر محض جائز ضروریات کیلئے ہوں تو فیما ورنہ اِن کا استعال نہ ناج ئز ہے اور نہ ہی تابل اعتراض گر دِل اگر ان اشیاء کی محبت میں اس قدر آئن ہوجائے کہ انلہ تعالی اور اُس کے رسول میں آئی تیز کی محبت ختم یا نظر انداز ہوجائے تو یکی فعتیں عذاب بن جاتی ہیں۔ پھر شیطان کو ان کے پاس آنے کی ضرورت نہیں۔ خود بخو داس کا کام چانا رہتا ہے بالآخر انسان کا خاتمہ انہی خواہشات نفسانیہ کی اطاعت گزاری میں بی بوجاتا ہے۔

ے) لوگول سے طمع رکھنا: طمع رکھنا بھی شیطان کو دعوت دیتا ہے۔ جب انسان دوسروں سے مختلف النوع تو تعاب تا درا میدیں دابستہ کر لیتا ہے اور طمع کرنے لگتا ہے اور وہ طمع وحرص سے مطلوبہ چیزیں میسرنہیں آئیں تو شیطان کومو تع مل جاتا ہے۔ شیطان ان اشیاء کے حصول کی مختلف تدبیریں اور تراکیب کا مشورہ ویتا ہے اور ان بڑمل کر کے انسان گنا ہوں ہے کنارہ کئی اختیار نہیں کرسکتا۔

ع سنن التريدي ، محديث ١٩٤٤، جلد ١٩٠٣ م فيه ١٩٥٠ -

لِ مصنف ابن الى شيبه، حديث ٢١٥٩٣، جلد ٥، منى ٣٣٠ ـ

۸) جلد بازی کرنا: حضور می آین فرمایا کرتے تھے 'آل نع بحد لَمَّمِنَ الشَّیْطَانِ " (جلد بازی شیطان کی طرف ہے ہے)۔ جلد بازی میں انسان نتائج کی پرواہ نہیں کرتا۔ عقل پر پردہ پڑجاتا ہے۔ نقصان دہ انجام کا خیال تک ذبن میں نہیں آتا۔ لوگ ای جلد بازی میں بی تو راتوں رات امیر اور رئیس بننے کی خواہش کرتے بیں اور پھران خوابوں کی تعییر کیلئے نہ جانے کیا کیا تا جا کر ڈرائع استعال کرتے ہیں۔ دینِ اسلام ہمیں اعتدال اور توازن کی ذندگی گڑارنے کی وعوت دیتا ہے۔ ثبات واستحکام ہے کوئی کام کیا جائے تو وہ زیادہ پائیداراور فیر کاموجب ہوتا ہے۔ جب کہ شیطان انسان کو ہے جا تیز روی پرا کساکراس کیلئے ہلاکت کا سامان بیدا کردیتا

1) کل اور فقر واحتیاج کاخوف: شیطان انسان کے دِل میں بخل کا داعیہ بھی پیدا کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی بیش بہا نعتوں کے باوجود بھی بعض لوگ اپ آ پ کو تہی دامن سمجھتے ہیں۔ فقیر ومختاج ہو جانے کا اندیشہ ہمہ وقت انہیں صدقہ و خیرات ہے رو کے رکھتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جواللہ فنی و کریم کے عطا کروہ مال و دولت کو عیاشی اور نضولیات میں خرچ کرتے ہیں۔ ضرورت مندول، حاجت مندول، غریبول، مفلسول اور غریب بیواؤل کی مدد کرنے کی طرف دھیان نہیں کرتے مگر عیاشیول، نائن کلبول، جوا ، بازی، شراب نوشی، برکاری کے اڈول اور حرام خوری میں لٹانا ضروری سمجھتے ہیں۔ ہلاکت ہے ایسے لوگول کیلئے جو سمجھ جگہ بر مال

ل سنن التريدي، مديث ١١٠، جلد ١٢ مفي ١٢٠ س

خرج کرنے میں بخل ہے کام لیتے ہیں۔ایسامال اُن کیلئے قیامت کے دن عذاب بن کرمسلط ہوگا۔

ال) ندہبی منافرت اور دشمن کے خلاف کینہ بروری: شیطان کی سرتو ژکوشش ہوتی ہے کہ بھی بھی لوگ فیراور نیکی کے کاموں میں جمع نہ ہونے پائیں۔لوگوں کے درمیان منافرت اور حقارت، بغض اور کینہ پیدا کر کے پھوٹ ڈالٹا ہے۔ان چیز وں سے عبادت گزار اور نافر مان سب ہی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ مذہبی منافرت نے دسن اسلام کے نام لیواؤں کو نکڑوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔شیطان معمولی یا تو ں پر دشمنی کو ہوا دیتا ہے اور نسلوں تک و شمنی اور عداوت کی آگے جلتی رہتی ہے۔ ابلیس نے کہا تھے شہری کی اُمت کو ہیں نے کتا ہوں بیٹ کی اُمت کو ہیں نے گناہوں میں پھنساویا ہے گراستعفار سے انہوں نے میری کمرتو ڈ دی۔ پھر میں نے انہیں ایسے گناہوں میں پھنسیا کہ وہ استعفار بھی نہیں کریں گے۔اپنی جاہ وحشمت اور جھوٹے پندار کی یا سداری کی خواہشات انسان کو پھنسیا کہ وہ استعفار بھی نبیس کریں گے۔اپنی جاہ وحشمت اور جھوٹے پندار کی یا سداری کی خواہشات انسان کو

استغفار ہے بھی غافل کردیتی ہے۔

11) مسلما نون کے بارے میں برظنی کا شکار ہونا: برظنی ہی شیطان کی کارستانیوں میں ہے ۔ عمواً لوگ دوسروں کے بارے برظنی کا شکار رہتے ہیں۔ دوسروں کی عیب جوئی پر دھیان دیتے ہیں۔ پھر اُن کے عیوب کولوگوں میں اچھال کراپئی آخرت کی رسوائی کا سامان تیار کرتے ہیں۔ لوگوں کو باہمی نزاع اور جنگ وجدل پراُ کسانے کیلئے بدگمانی ہیدا کرتا شیطان کا ایک اہم ہتھیار ہے۔ اللہ تعانی نے واضح فر مایا ہے کہ اِن بعض بدگمانی ہیدا کرتا شیطان کا ایک اہم ہتھیار ہے۔ اللہ تعانی نظن رکھا کردیگر شیطان پھر بھی بدگمانی پھر بھی بدگمانی پھیلانے میں کامیاب واقع ہوا ہے۔

## خطرات کی پیجان

خطرہ نفسانی لذتوں کی خواہش ہے۔خطرہ شیطانی گناہوں کوخوشما بناویتا ہے۔خطرہ ملکی عبادت کا مطالبہ کرتا ہے۔ بیخطرہ حتی کی آ واز ہے۔ سالک تو حید کے نور کی بدولت خطرہ ملکی قبول کرتا ہے۔ نورا نیمان سے نفس کوڈ انتتا ہے۔ اسلام کے نور سے شیطان کی تر دید کرتا ہے، چنانچ حضرت جنید فر ماتے ہیں کہ خطرہ رہمانی اسرار کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔خطرہ نفس و نیا اور جاہ کی طرف کھنچتا ہے۔خطرہ شیطانی گناہوں اور شہوات کی طرف لے جاتا ہے۔

حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ ہواجس نفس اور دسواس کا فرق یوں معلوم ہوتا ہے کہ نفس اگر کسی بات کا مطالبہ کرتا ہے تو بیاصرار کرتا ہے ،خواہ کچھ عرصے کے بعد بی کیوں نہ ہو یہاں تک کہ اپنی مراد پالیتا ہے ،البت اگر صد تی دل ہے جاہدہ جاری ہوتو اصرار نہیں کرتا۔ ای طرح اگر شیطان کسی گناہ کی طرف دعوت

و یعنی القاء کر ہے اور سالک اس کی وعوت کونہ مانے تو شیطان کسی گناہ کا دسوسہ ڈال دیتا ہے۔ جیسے زیانہیں کر تے تو کہا ہے، کا کھلا کرشراب کی طرف راغب کر دیتا ہے اور جب شراب بی لی تو زیا بھی کر دادیتا ہے کیونکہ شیطان کی پیغرض ہے کہ انسان کسی نہ کسی گناہ میں بھنسار ہے۔ کسی مخصوص گناہ سے اس کوکوئی غرض نہیں۔

القائے شیطان، عقید ہے کے اعتبار سے کفروشرک کا تھم دیتا ہے۔ وعدہ خداوندی کے (معاذ اللہ)
جھوٹے ہونے اور پورے نہ ہونے کی شکایت پراُ بھارتا ہے۔ گناہ پر توب نہ کرنے ، عمل کوالتوا میں ڈالنے اور
دنیاو آخرت کو تباہ کرنے والے کا موں کوا نقتیار کرنے کا مشورہ و بتا ہے۔ خطرہ نقس ، خواہشات کی تحکیل اور جائز
و نا جائز رجحانات و میلانات کے در پے ہوجانے کا تھم دیتا ہے۔ یہ دونوں خطرے القائے بد بیں اور عام
مسلمانوں کو لاحق ہوتے ہیں۔ جب کہ القائے روحانی اور القائے ملکی دونوں طاعب خداوندی کا مشورہ دیتے
ہیں۔ جس سے دنیا و آخرت میں سلامتی کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ددنوں خواطرش بیعت کے مطابق اُمورکا
میں جس سے دنیا و آخرت میں سلامتی کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ددنوں خواطرش بیعت کے مطابق اُمورکا

القائے روح بھی اس کا تھم دیتا ہے جوشیطان اور نفس کے موافق ہوا در بھی ایسی بات کا تھم دیتا ہے جو شیطان اور نفس کے موافق ہوا در بھی ایسی بات کا تھم دیتا ہے جو روح اور ملک کے موافق ہو ۔ عقل اور جھلائی کو لے کرجسم میں داخل ہوتی ہے ۔ عقل اور جسم دونوں ملک نے ہونے سے حل ہیں اور احوال کی تبدیلی سے حل ہیں ۔ جب عقل کا مقام قلب ہوتو بھلائی پر آ مادہ کرتی ہے ۔ جب د ماغ میں ہوتو برائی کی طرف لے جاتی ہے۔

شہوت کی آگ

شہوت بنس کی ہولنا کہ آفات میں سے ایک آفت ہے۔ مولاناروم فرماتے ہیں شہوات کی غلامی کسی انسان کی غلامی سے بدتر اور بخت ہوتی ہے۔ کسی آفا سے مملوک کی آزادی حاصل کرنا آسان ہے لیکن نفس کی غلامی سے بندہ شہوت کی خلاصی آسانی سے ممکن نہیں ہوتی۔ وہ خود عارضی لذات میں منہ کہ ومستفر ت ہوکر خلاصی نہیں جا ہتا اور یوں وہ رفتہ رفتہ گنا ہوں اور معصیت کی گہرائیوں میں دھنتا چلاجا تا ہے۔

. بندهٔ شهوت بتر نزدیک حق از غیلام و بیندگان مسترق

(الله تعالى كے زويك شهوت كاغلام زياده يُراج، پوشيده بنائے ہوئے غلاموں سے ) (١-٢٨٧)

چنانچا ام غزالی اس نظرتی شہوت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بادشاہوں کوغلام بنادی ہے اور ترک ہواوشہوت نظاموں کو بادشاہ کا مقام دے دی ہے۔ زلیخا اسپر شہوت ہونے کی بنا پر حقیر ہوگئی اور حضرت برک ہواوشہوت نظاموں کو بادشاہ کا مقام دے دی ہے۔ زلیخا اسپر شہوت ہونے کی بنا پر حقیر ہوگئی اور حضرت بوسف میں مقرر کے ہواوشہوت اور تقوی وطہارت کی بدولت امپر مصر بن گئے۔ حدیثِ مبار کہ ہے کہ

صوئ وشہوت ابن آ دم کی نظرت میں گوندھی گئی ہیں۔ اِلیک دانا کا تول ہے کنفس مغلوب،شہوات کا قیدی اور
ہے ہودگی کے تائع ہوتا ہے۔ جس کسی نے بھی بدن کے اعضاء کوشہوت سے سیراب کیا، اُس نے دِل میں ندامت
کاشت کی نفس امارہ کے اندرتو کی تر میلان بعنی شہوت کی تسکین ہے۔ شہوت کا اُرخ جسمانیت سے عقل اور
روحانیت کی طرف پھیرا جا سکتا ہے جبی تو سے عقل میں تبدیل ہو گئی ہے، اگر ایسی تخلیقی تو سے کا زخ بدن کی طرف
ہوتو وہ جا بُن حدود سے متجاوز ہوکرانسان کوڈ کیل کرتی ہے اور روح کی طرف ہوتو انسان کوشریف تر بنادتی ہے۔
ہوتو وہ جا بُن حدود سے متجاوز ہوکرانسان کوڈ کیل کرتی ہے اور روح کی طرف ہوتو انسان کوشریف تر بنادتی ہے۔
ہوتو وہ جا بُن حدود سے متجاوز ہوکرانسان کوڈ کیل کرتی ہے اور روح کی طرف ہوتو انسان کو اور بھی زیادہ ماکل
ہوست اور دلداوؤ لذات کرد ہے گی جس سے دہ مکروہات و محر مات کی طرف قدم ہن ھا تا چلا جائے گا۔ مولانا کا روم فرماتے ہیں ہو

شہوت نارے براندن کم نشد اویشہ دوت نارے براندن کم نشد اور بہاں البت دہ ساندن کم شود ہے ھیچ بند (یہ ۲۷۱) البت دہ ساکن در ضرار نے کم ہو کتی ہے ) (۲۷۱۱) البت دہ ساکن در ضرار نے ہے کم ہو کتی ہے ) (۲۷۱۱) البت دہ ساکن در فیصل اوقات لوگ شہوت ندمومہ کی نظر کا علاج شہوت پوری کر لینے ہیں بھتے ہیں کہ شہوت پوری ہو جائے اور طبیعت خال ہو جائے تو پھر تو ہر کی جائے۔ شیطان یہی دُھوکہ دے کر داو طریقت کے مبتدی حضرات سے معصیت صادر کروا تا ہے۔ مولا ناروم مرض شہوت کے علاج کیلئے اس کے اقتضا کو مل میں لانا در ست قرار نہیں دیتے بلکہ ہدایت کرتے ہیں کہ مطلق پر داہ نہ کی جائے اور اس کو ضبط کیا جائے۔ شہوت کی در ست قرار نہیں دیتے بلکہ ہدایت کرتے ہیں کہ مطلق پر داہ نہ کی جائے اور اس کو ضبط کیا جائے۔ شہوت کی آگر کے بچھنے کی کوئی صورت نہیں سوائے عشق الی کے ، البتداس کا میلان ختم کیا جا سکتا ہے۔

نار شهوت تا بدوزخ مي برد

نسار بيسرونسي بستبرح بنفسرد

(ظاہری آ گ تویانی کے ساتھ بجھ جاتی ہے مرشہوت کی آگ دوزخ تک لے جاتی ہے)

زانکه دارد طبع دوزخ در عذاب

نار شهوت مي نيا رامد بآب

(شہوت کی آگ پانی کے ساتھ سکین ہیں پاتی کیونکہ وہ عذاب میں دوزخ کی طبیعت رکھتی ہے)

مولا ناروم نے آتش شہوت کو بجھانے کی ایک سبیل بیان کی ہے کہ

نور ابراهيم راساز اوستا

چه گشد ایس نار را نور خدا

(لعنیاس آگ کوکیاچیز بجها سکتی ہے خدا کا نور (بجها سکتاہے) جھڑت ابراہیم میندہ کے نورکوبی استاد بنالو) (م،۲۷۱۱)

د نیا کی دوستی

دنیا کی محبت تمام فتنه وفساد کی جڑ ہے اور اس کی دوئی تمام گنا ہوں کا سرچشمہ ہے۔نفس کا ونیا کی

ل الفردوس بما تورالخطاب، المام الديلي متوفى ٥٠٩ ه، حديث ١٨٠ ٤، جلدى مفيدا ٢٥١ ، وارالكتب العلميد ، بيروت -

دوی کی طرف رغبت و میلان، دوستان حق ہے دشمنان خدا کی دشمنی ہے۔ یہ و نیا دوستان حق کو اپنے دلفریب جلووں اور اپنی رعنا ئیوں اور عشوہ طرازیوں کا شکار کر لیتی ہے اور دشمنان خدا کو بھی مکر وفریب اور حیلے بہانے ہے اپنی دوتی اور وفا کا قائل کر لیتی ہے اور بالآخر انہیں گھائل کر کے دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ حضور مثابی نے فر مایا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ 'اس نے جو پچھ پیدا کیا ہے اس میں ذلیل ترین چیز دنیا ہے، جو اس کی دشمن ہے۔''نیز فر مایا:'' یہ دنیا ہے کیا؟ بس اُجڑے ہوئے خانمال ویر با دلوگوں کی سرائے ہے۔''

حضرت ابو ہر یہ ہوئے۔ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ متن آیا ہے جھے فر ہایا کہ ساری دنیا ہے بہت بار ہی نہ دکھا دوں؟ بیٹر ہا کہ حیر اہاتھ پڑا اور ایک کوڑے کرکٹ کے بہت بڑے انبار یہ لے گئے، جہاں بڈیاں، انسانی کھویڑیاں، چیتھڑ ہا اور گو ہو غیر پڑے ہوئے تھے فر مایا: اے ابو ہر یہ ہوئے۔ ہم ہمی بھی تمہارے سروں کی طرح حرص وہوں اور غرور و تکبرے بوئے تھے۔ آج بغیر گوشت کے تف مربی بھی ہمی تمہارے سروں کی طرح حرص وہوں اور غرور و تکبرے بوئے تھے۔ آج بغیر گوشت کے تف مربی بھی ہمی تمہارے سروں کی طرح حرص وہوں اور خور و تکبرے بوئے تھے۔ آج بغیر گوشت کے تفرید و کھور ہیں اور بہت جلدین شان بھی ہاتی ندرے گا اور ہالکل خاک ہوجا کیں گے اور بہ جوگندگی کے ڈھیر و کھورے ہو بھول مور خطرح کے گھانے ہیں جن کی فراہمی کیلئے خون پسیندا یک کرویا گیا تھا اور خرص فرور ہو گئی تھا اور خرص کی بیٹھ کر دیا گیا تھا اور خرص کی بیٹھ یہ بیٹھ کر دیا جہاں کے چکر لگا کے اُور چواپوں کی ہیں جنہیں بطور سواری استعال کیا جاتا تھا اور جن کی چیٹھ یہ بیٹھ کر دنیا جہاں کے چکر لگا کے اُن چویا یوں کی ہیں جنہیں بطور سواری استعال کیا جاتا تھا اور جن کی چیٹھ یہ بیٹھ کر دنیا جہاں کے چکر لگا کے اُن چویا یوں کی ہیں جن میں جنا جو کھے دکھا دی گئی ہیں اگر کوئی اس پر روتا ہے توا ہے رو نے دو کہ بیرونے بی جاتا تھا جاتا تھا اور جن کی چیٹھ یہ بیٹھ کر دنیا جہاں کے چکر لگا کے کانا کی جاتا ہے۔ بی بی جاتا تھا اور جن کی چیٹھ یہ بیٹھ کر دنیا جہاں کے چکر لگا کے کانا کی جن جاتا ہے۔ جنانچہ جیٹے بھی گوگ وہاں موجود تھے سب کے سب رود ہے۔

حضرت عیسیٰ جینم فرماتے ہیں کہ دنیا کو خدا نہ بھی بیٹھوتا کہ وہ تنہیں اپنا بندہ نہ بنالے بلکہ کوئی ایس خزانہ تیار کرلو، جس کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہ ہوا در پھر وہ ٹزانہ کسی ایسے (ایمان دار) شخص کے پاس رکھوجو اسے ضائع نہ ہونے دے، کیونکہ دنیا کا ٹزانہ آفت و بلاسے خالی تو ہوئییں سکتا کہ بیشرف صرف ٹزانہ حق کو حاصل ہوتا ہے کیونکہ وہ بمیشہ محفوظ رہتا ہے۔

ایک اور موقع پر نبی اکرم طاقیقیم نے فرمایا کہ یا در کھو جسے دنیا سے رغبت ہوتی ہے اور اس سے کبی چوڑی امیدیں وابستہ کررکھی ہوتی ہیں تق تعالی اسی مقدار کے مطابق اس کے دِل کونا بینا کر دیتا ہے اور جوشخص اس دنیا میں زہداور پر ہیزگاری کی طرف مائل رہتا ہے اور اس کی اُمیدیں بھی نہایت مختصر ہوتی ہیں اسے کسی کر تربیت ورا ہنمائی کے بغیر حق تعالی کی طرف سے ایساعلم عطا کیا جاتا ہے جواس کی رہبری اور را ہنمائی کیلئے دلیل

# مال ودولت كى حرص

امام غزالی" "نخد كيميا" ميں لكھتے بيں كه مال كى مثال سانب كى ى ہے كداس ميں جہال زبر ہے وہاں تریات بھی موجود ہے اور جب تک زہر کوتریاق ہے اور تریاق کوزہرے الگ الگ نہ کیا جائے اس دفت تک اس کے اسرار ورُموز اور اس کا کمل علم آشکار و منکشف نہیں ہوسکتا۔ فرماتے ہیں کہ مال کی آفات دینی و د نیاوی دوطرح کی ہوتی ہیں۔ لے دین آفات تین متم کی ہیں۔ پہلی ہے کہ جب گرہ میں مال ہوگا تو آ دمی فسق و فجور پر قادر ہوتا ہے اور پھراپی ان خواہشات اور دِلی تمناؤں کی تکمیل کیلئے اُسے خرچ کرے گا جو گناہ کی متقاضی ہوتی ہیں۔اس طرح وہ گناہ کی واوی میں گامزن ہوکردین وایمان کوغارت کر بیٹھتا ہے۔ دوسری آفت ہیہے کہ اگر چہ دینی أمور میں بڑا رائخ اور پختہ کار ہے اور کبیرہ گنا ہوں ہے دور رہتا ہے تگر ہو ئز اور مہاح چیزوں کے استعمال سے عیش وعشرت کی طرف لوٹ سکتا ہے۔ عیش وعشرت میں ایک مرتبہ پڑجائے تواس کا بدن عادی ہوج تا ہے۔ تن آسانی اُسے صبر نہیں کرنے دیتی۔ تب دنیا کو ہی بہشت بنانے کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ پھر موت کے نام سے اُسے گھن آنے لگتی ہے۔ تیسری آفت بیہ کے کوش سیجے کدایک آومی گناہ نیس کرتا، عیش وعشرت کی زندگی ہے بھی پر ہیز کرتا ہے، مال مشتبہ بھی نہیں کھا تا پر ہیز گاری ہے کام لیتے ہوئے ، طلال کا مال حاصل کرتا ہے ، تکر مال کی موجودگی دِل کے ساتھ دابستہ رہتی ہے جوا سے ذکرِ الہی کی تو فیق ہے محروم رکھتی ہے۔ دولت کی تکہداشت اور حفاظت تو بہر حال کرنا ہوگی ۔کوئی جا ہے کہ وہ دینا کوبھی نہ چھوڑے اور فراغب دِل بھی اُسے حاصل ہواس کی مثال اس شخص کی ما نند ہے جو جا ہتا ہے کہ یانی میں رہے اور اس کا دامن بھی تر ندہونے یائے۔حضور من آبھ ای ای لیے استے اہل بیت کیلئے مال بقدر کفایت کی دُعا کی تھی اوراس امر کی طرف اشارہ بھی کیا کہ اپنی اصلی حاجت ہے زیادہ مال کیلئے ہاتھ یاؤں مار ٹا اپنی ہلا کت اور بربادی کی تیاری کرناہے۔

حرصِ مال ذلت وخواری اور رسوائی کا باعث بنمآ ہے۔ اس کا انجام کاربھی شرمندگی، ندامت، اور خوالت ہوتی ہے۔ آدی فطر تاحریص واقع ہواہے۔ اس حرص کاعلاج سوائے قناعت کے وکی ہیں۔ حضور سلائی کے خوالت ہوتی ہے۔ آدی فطر تاحریص واقع ہواہے۔ اس حرص کاعلاج سوائے قناعت کے وکی ہیں۔ حضور سلائی کے ارشاد ہے کہ 'لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَ اِدِیًا مِّنُ ذَهَبِ أَحَبَّ أَنْ یَکُونَ لَهُ وَ اِدِیَانِ وَلَنْ یَمَلَا فَاهُ إِلَّا التَّوَابُ " ارشاد ہے کہ 'لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَ اِدِیًا مِّنْ ذَهَبِ أَحَبَّ أَنْ یَکُونَ لَهُ وَ اِدِیَانِ وَلَنْ یَمَلَا فَاهُ إِلَّا التَّوَابُ " ارشاد ہے کہ 'لُو أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَ اِدِیًا مِّنْ ذَهِبِ أَحَبُ أَنْ یَکُونَ لَهُ وَ ادِیَانِ وَلَنْ یَمَلَا فَاهُ إِلَّا التَّوَابُ " ارشاد ہے کہ دومیدان کے حصول کی اگر آدی کوسونے کے دومیدان کے حصول کی

ا لیخ الباری ، جلد ال مسفی ۱۳۸۸\_

بھی خواہش کرے گا ہیں قبر کی مٹی ہی ہے جوآ دی کو مطمئن کرتی ہے۔ یا ابنِ مسعود عظیہ فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ روزانہ یکار یکار کر کہتا ہے کہ اے اولاو آ دم! بقدر کفایت مال اس زیادہ مال ہے کہیں بہتر ہے جوزیادہ غفلت اور بالآ خرزیادہ پشیمانی کا باعث ہو۔ حدیثِ شریف میں ہے کہتن تعالیٰ نے فرمایا: اے ابن آ دم! ماری دینا اگر پوری کی پوری تیر ہوائے ہوتو پھر بھی اتناہی حاصل کر سکے گاجو تیرا پیٹ بھرنے کیائی ہے۔ ماری دینا اگر پوری کی پوری تیر ہوائے خص مبتلائے رہ فی وعذاب نہیں ہوتا اور صابر ہے ذیادہ میش کی کو میسر داناوں کا قول ہے کہ لا بھی ہوتا اور حاسمہ سے زیادہ اندہ وہ و کرب کی کو مرواشت نہیں کرنا پڑتا اور تارک الد نیا ہے زیادہ سبک سار (کمینہ یارڈیل) کوئی نہیں ہوتا اور حاسمہ سے زیادہ الم برکردار سے زیادہ نادم دیشیمان کوئی نہیں ہوتا۔

جاه وحثم كى محبت

ندگورہ آ بہت کریمہ میں "عُدلُو" سے مرادلوگوں پراپناغلبہ اور تسلط جمانا اوران کوتقیر و ذکیل مجھنا،
لوگوں کے حقوق کو پامال کرنا ادر اُن کے اموال کو غصب کر کے سردار بنتا اللّٰہ تعالیٰ کو بخت نا پسند ہے۔ حضرت
ابراجیم بن ادھم کا قول ہے کہ جو تھی شہرت اور مقبولیت کا دلدادہ ہوتا ہے وہ دین حق میں صادق نہیں ہوتا۔
بشرحانی کا قول ہے کہ جھے تو کوئی ایسا محف د کھائی نہ دیا جو شہرت و مقبولیت کو عزیز رکھتا ہواور بالکل ذکیل ورسوا

ع مندالشهاب، صدیث ۸۱۳، جلد ۲، صفحه ۲۷۔

ل سنن الترندي، صديث ٢٣٣٧، جلديم، مني ٥٦٩\_

سل القصص ۱۸:۲۸ ـ ۸۳

نه مواموا وراس كادين تباه وبربا وموكر ندره كميامو

## زبان کی آفات

نفس کی آفات میں سے اہم ترین زبان کی آفات ہیں۔ زبان بظاہر گوشت کی ایک بوٹی ہے گردنیا

تو کی آخرت کے آمور بربھی اس کا تصرف ہے۔ زبان عقل کی نائب اور دِل کی تر جمان ہے۔ انسان کی شخصیت، کیفیات، رجی نائت، رویے، تقوی وایمان الغرض ہر نیک و بدارادے کا اظہار زیادہ تر اس کی زبان کے ذریعے ہوتا ہے اور زبان ہے صادر ہونے والے ہر کلے کا انسان کی ذات پر بھی اور معاشر ہے پر بھی اثر مرتب ہوتا ہے زبان ہے کلمہ حق کی اوا کی والے تابانی عطا کر دیتی ہے کلمہ کفریا نفویات دل کو مجروی اور مرتب ہوتا ہے زبان سے کلمہ حق کی اوا کی والو تابانی عطا کر دیتی ہے کلمہ کفریا نفویات دل کو مجروی اور مستقیم آلودگی دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب تک دِل درست نہ ہوائس وقت تک ایمان مجھ اور مستقیم نہیں ہوسکتا جب کہ دِل کی رائتی کا انحصار زبان کی رائتی پر ہے۔ امام تر ذری نے حضرت ابوسعید رہیں ہو اس مواجب کے ابن آ دم جب می کرتا ہے تو بدن کے سارے اعضاء ذبان سے عاجزی کرتے ہیں کہ ہمارے معاطے میں خدا سے ڈر کیونکہ تیرے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو اگر نھیک رہے گو تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے۔ لاگویا نفس کی تہذیب اور تصفیہ کیلئے زبان کی آفات سے بچنااز حدضروری ہے۔

## كثريت كلام

م مسجع بخاري، حديث ٢٢٩، جلدا، صفحه ٢٢٧م-

ل سنن الترندي، صديث ٢٠٠٥، جلدم مني ١٠٥٥ ـ

# اس كے منہ سے اتنى يُو آئے كى كدووزخ والے بھى يَىٰ أَحْمِيل كے۔

# عيب جو ئی اور فخش کلامی

زبان کی تیسری آفت جونس کے تزکیدو تہذیب کی راہ میں رکاوٹ ہے وہ بات بیں اختلاف کرنا اور معمولی بات پر جھڑا کرنا ہے۔ بعض اوگول کی عادت ہوتی ہے کہ دوسر ول کو ہمیشہ جائل اور بے وقو ف سجھتے ہیں اور خود کو بہت برنا عالم اور سکالر بجھتے ہیں ایسے لوگوں کانفس خود پسندی ، تکبر اور رعونت کا شکار ہوتا ہے حالانکہ دوسر ول پرنکتہ چینی کرنا ، عیب جوئی کرنا اور نقائص و کمز ور بول کو انچھالنا بھی گناہ ہے۔ ندہ بی بحث میں جنگ و جدل تک ٹو بت آ جاتی ہا اور سبیں نے تل و عار تگری کا باز ار گرم ہوجاتا ہے۔ حضور نی اکرم سٹونین خرمایا کہ ایک ٹو بت آ جاتی ہا اور سبیں نے تل و عار تگری کا باز ار گرم ہوجاتا ہے۔ حضور نی اکرم سٹونین نے فرمایا کہ ایک شخص بات کرتا ہے مکمل ہیا گی ہے اس کرتا ہے مگر وہ بات اس کو دوز نے کی گہرائیوں تک لے جاتی ہے۔ دوسر انحض کام تن زبان سے بلند کرتا ہے مگر وہ بات اُسے سیر بھی ہشت میں لے جاتی ہے۔ دونوں میں ذمین وا سان کا فرق ہے۔ اس لیے ایر وقو اب میں بھی فرق واضح ہے۔

ال وزر کے حصول اور جاہ و منصب کے لا کی جی جھڑا کرنا بھی زبان کی آفات میں ہے۔

ہزرگوں نے کہا کہ مال و دولت کیلیے جھڑنے نے ہے بدتر کوئی چیز نہیں کیونکہ یہ دِل کو پراگندہ ،سکون کو ہر باداور

مروت دین اور حلاوت ایمان کوضائع کرنے والی چیز ہے۔ بال وزر اور دولت و شروت کے نزاع میں بدکلا کی

ہلاکت وین کا سامان ہے۔ اس بدکلامی کے دوران معمولی ہی بات پر بعض ناعاقبت اندیش لوگ دوسروں پر

لائت کرنے گئتے ہیں حضور نبی آکرم میں بیتی ہے نے فر مایا کہوئن کی پر نعنت نبیس کرتا ہے حضرت ابوالدرداء ہو ہے۔

سے روایت ہے کہ جو کی ہے پر لعنت کرتا ہے وہ جوابا کہتی ہادت ہواس پر جو تی تعالی کے نزویک ہم سے

ہمی زیادہ گنہ گار ہے۔ روایت ہے کہ حضرت ابو بحرصد این ہی ہے دنے کسی چیز پر لعنت کی تو حضور میں تین فر مایا

اسابو بحرا توصد این ہے اور تو نے لعنت کی؟ اور شم ہے رب کھید کی تجھے بیز یہ نبیس و یتا۔ اس ارشاد کو آ سے

نے تین بار دہرایا۔ حضرت سنید ناصد این اکبر ہو جائے ہی اور ایلور کفارہ ایک غلام آزاد کیا۔ اللہ تعالی نے

بھر آ ن مجید میں ظالمین ، فاستھین ، کافی بین اور کافرین پر لھنت کی ہے اورا یہ کو گوں پر جو کفر و طاغوت کے علم ہردار ہوں۔

قيقبح لكانا

مرونت الني ومزاح اور تعقب لگاتے رہنا بھی زبان کی آفت ہے جو ول کوتار یک کرنے کا سبب بنی ہے۔ حضور طقائین نے فر مایالوگو! جو کچھے معلوم ہے اگر تمہیں معلوم ہوجائے تو تم تھوڑ اہنسواور زیادہ رویا کرو بلکہ ہننے کی بجائے رویا کرویا ہی وجہ ہے آپ مٹائین کے بھی جسم سے آگے بیس بڑھے۔ ابن عباس عالی فرماتے بلکہ ہننے کی بجائے رویا کرویا ہی وجہ ہے آپ مٹائین کے بھی جسم سے آگے بیس بڑھے۔ ابن عباس عالی عالی ا

ل میخ این حبان ، حدیث ۱۹۱، جلدا م فی ۱۳۳ \_ سیخ بخاری ، حدیث ۱۹۹ مجلد اصفی ۲۵۰ \_

### میں کہ جو تحض گناہ کرے اور اُلٹا ہنسا کرے اس کا ٹھکا ناصرف اور صرف دوز خے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز هیده فرماتے بیں کہ شخصا مزاح مت کیا کروکیونکہ اس سے ولوں میں کدورت پیدا ہوتی ہے اور برب آپس میں ملا کروتو قر آن مجید کی باتیں ہے۔ البتہ شاکستہ اور معقول مزاح سنت نبوی سٹائی ہے تابت ہے۔ بلند قبقے لگا نااور فضول مزاح کی مذمت میں محمد بن واسع سے کہا کہ گئی تعجب کی بات ہے کہ کوئی جنت میں روئے ۔ لوگوں نے کہا کہ گئی تعجب کی بات ہے کہ کوئی جنت میں روئے ۔ لوگوں نے کہا کہ بال یہ تو واقعی عجیب بات ہے۔ پھر فر مایا کہ اس سے بھی زیادہ تعجب فیز بات سے کہ دنیا میں کوئی شخص بنے اور وہ اس حقیقت سے بھی بے خبر ہوکہ اس کا مقام جنت ہے یادوز خ۔

الغرض ندکورہ بالا آفات زبان کے علاوہ دومرول کا نداق اُڑانا، استہزاء کرنا، بدعهدی، وعدہ خلافی، کرنے القاب سے دوسرول کو پکارنا، گذب و اِفتر اُسے کام لینا، کسی پرتہمت لگانا، پخلخوری، جھوٹی مدح سرائی اور قصیدہ خوانی کرنا، جو بالعوم مریدین اپنے جھوٹے بیر کی تعریف جس رطب اللسان نظر آتے ہیں اور لگائی بجھائی مرکزے باہمی نزاع کا سبب بنتا سب آفات زبان ہیں جن کی تفصیل یہاں مقصود نہیں بلکہ ہماری زیر طبع تصنیف کرئے اخلاق میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

# آ فات ِلسانی ہے بچاؤ کی تدابیر

آ فات المان کے جو ایک کے تدابیراورنس کی آلودگی کے خاتے کیلے صوفیا ،کرائے نے سکوت کو بہت المیت دی ہے۔ خلوت نیٹن اور خاموثی اختیار کرنے ہے شیطان کے بے شارحملوں اورنفس کی بجار بوں سے انسان نئے جاتا ہے۔ تہذیب نفس کے طریقوں میں ہے ایک طریقہ غیر ضرور کی کلام ہے اجتناب کرنا ہے۔ زبان کا صحیح استعمال کیا جائے ۔کوئی ایسی بات زبان ہے نہ نکالی جائے جو شرعاً نا جائز ، حرام اور لغو ہواورجس پر گرفت ہو سی ہو۔ ایک موقع پر حضور میں بات زبان ہے نہ نکالی جائے جو شرعاً نا جائز ،حرام اور لغو ہواورجس پر گرفت ہو سی ہو۔ ایک موقع پر حضور میں بیٹی خاموثی اختیار کرنا افضل ترین ممل ہے۔ سمجاب کرام جو جمعی نے زبان پر انگل ہے اشارہ کیا کہ اے بندر کھنا یعنی خاموثی اختیار کرنا افضل ترین ممل ہے۔ سمجاب کرام جو جمعی نہوں میں نہوں میں ہوں ہوں کے ہوں۔ لے اہل اللہ کا یہ وطیرہ ہے کہ وہ ہر وقت محاب نفس کرتے رہتے ہیں۔ وہ تمام ذرائع جو نفس پرتی کی طرف لے جاتے ہوں اُن کو بند کرتے ہیں۔ سیونا فاروق اعظم حیث فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے ویکھا کہ حضرت ابو ہوں اُن کو بند کرتے ہیں۔ سیونا فاروق اعظم حیث فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے ویکھا کہ حضرت ابو کمرصد بیں میں نہا نہ زبان کو انگلیوں سے تھے۔ میں نے یو چھا ، اے ظیفہ رسول ایہ کیا ہورہ با ہے؟ کرمایا اس نے جمعے بیشارا مور میں اُنجھار کھا ہے۔

ا سنن ابن ماجه، حدیث ۴۹۸۵۱، جلد ارمنی ۹۹۸۰

تاجدارِ کا نئات سُلُمُ اَیَا که آدمی کی بیشتر خطاؤں کی ذمه داریہ زبان ہی ہوا کرتی ہے۔ نیز فرمایا کہ جسے حق تعالیٰ پرایمان لانے کا دعویٰ ہے تواہے کہدوواگر باتیں ہی کرنا ہیں تو انجھی اور پہندیدہ باتیں کرو۔ یعنی دین اسلام، قرآن وسنت کے احکام، تبلیغ وین ، انسانیت کی خیروفلاح ہے متعلق گفتگوسراسر خیرو برکت کا باعث ہوتی ہے یعنی ''فُولُ اُول اِلمناسِ مُحسَّنًا '' لے (اورعام لوگوں ہے (بھی نرمی اور خوش خُلقی کے ساتھ ) نیکی کی بات کہنا )۔

ابوبر شبل "بغداد کے محلے میں جارہ سے کہ کس نے کہا"اَلسُّکُوْتُ خَیْرٌ مِّنَ الْکَلام" (فاموشی کلام کرنے سے زیادہ بہتر ہے) توشیل " نے فر مایا" سُٹ کُو تُک خَیْرٌ مِّن کُلامِکُو تُک و کلام کے خیرٌ مَن مُلامِکُو تِی جُلُمٌ وَ مُلامِی خَیْرٌ مِّن سُٹکُوتِی لِانْ سُٹکُوتِی جَلُمٌ وَ مُلامِی خَیْرٌ مِّن سُٹکُوتِی لِانْ سُٹکُوتِی جلُمٌ وَ مُلامِی خَیْرٌ مِن سُٹکُوتِی لِانْ سُٹکُوتِی جلُمٌ وَ مُلامِسی عِلْمَ " (تیرا فاموش رہنا تیرے کلام کرنے ہے بہتر ہے اور میرا کلام میر سے سکوت سے بہتر ہے کونکہ تیرا کلام لغواور تیراسکوت کواس ہے جب کہ میرا کلام میر سکوت سے بہتر ہے کیونکہ میراسکوت طلم کے اور میرا گلام ان ارم اس علم ہے)۔

محیح بخاری میں بہل بن سعد دی ہے۔ اوایت ہے کہ حضور میں بھر انوں کے درمیان والی اسرکاعبد کرے کہ وہ اپنے دونوں بڑوں کے درمیان والی چیز (زبان) اورا پی دونوں رانوں کے درمیان والی چیز (شرمگاہ) کی حفاظت کرے تو میں اس کیلئے جنت کی صفائت و یتا بوں بی ایک اور مقام پر آنمخوٹ ما اُخاٹ نے فرمایا کہ "مَن صَمَت فَقَدُ فَجا" س (جوجیت راوہ تجات یا گیا) ۔ مرید فرمایا کہ "اُخوٹ ما اُخاٹ علی اُمّینی اَللِسَانُ "سی (سب سے زیادہ جس کے بارے میں اندیشہ کرتا ہوں اپنی اُمت پروہ زبان ہے)۔ علی اُمّینی اَللِسَانُ "سی (سب سے زیادہ جس کے بارے میں اندیشہ کرتا ہوں اپنی اُمت پروہ زبان ہے)۔ اس لیے معیان طریقت نفس کو آفات سے بچائے کیلئے خاموثی کور جیج دیتے ہیں۔ ان کا اصول ہے کہ "مَن کا مُن سُکُو تُه' حَیَا اُ گائی میکن میں اُن کی کہ خیا آت (جو حیا کے باعث خاموش رہا اس کا کلام حیات ہے)۔ کٹر تب کلام اور زبان کی آفات سے متعلق تفصیل جاری تصنیف" متاع اضاف " میں درج ہے۔ یہاں نفس کے کام اور زبان کی آفات سے متعلق تفصیل جاری تصنیف" متاع اضاف کو اجمال کے ساتھ بیان کیا گیا آفات سے تغصیل کیلئے نہ کورہ کا ہے کا مطالہ ضروری ہے۔

غصه شیطان کی پیداوار ہے

س منداحرین منبل، صدیث ۱۳۳، جلد اصفی ۲۲\_

س سنن الترفدي، حديث ١٠٥١، جندم م في ١٦٠\_

ر حضور رہ تہ ہے۔ اللہ تعالی اس پر حم ایا کہ جو غصہ پر قابور کھتا ہے اللہ تعالی اس پر حم فرماتا ہے، عذاب سے پناہ میں رکھتا ہے اور اس کی خطا کیں بخش دیتا ہے۔ ایک اور موقع پر فرمایا کہ گھونٹ تو جر شخص بیا ہی کرتا ہے مگر اللہ تعالی کے نزویک متبول ترین گھونٹ وہ ہے جے غصے کا گھونٹ کہتے ہیں۔ جو شخص غصے پر صبر وقتل سے کام لیتا ہے۔ اللہ تعالی اس کے ول کونو و ایمان سے معمور کر دیتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض ، سفیان تو رئ اور دیگر بزرگان کا قول ہے کہ غضے کے وقت صبر وقتاعت سے کام لینا افضل ترین محل بزرگان کا قول ہے کہ غضے کے وقت صبر وقتاعت سے کام لینا افضل ترین محل ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز بیزہ بچھ کوایک شخص نے بُر ا بھلا کہا تو آ ہے ہیں نے بر جھکا لیا اور فرمایا کہ تو نے بہی کوشش کی تھی کہ میں طیش میں آ جاؤں اور شیطان سے مغلوب ہو کرا ہے آ ہے میں ندر ہوں اور تھے اپنے غصے کاشکار بنا دوں تا کہ کل قیا مت کوتو میر ادامن بکڑ سکے لیکن جھے ایسا کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے اور سے کہد کر

التدنعالى في غصواس ليے پيداكيا كدانسان اس المحالات على غصد از در الله فقال ده چيز سے الله آپ كو محفوظ كر لے دين اسلام اور حق كے معاملات على غصد از در ضرورى ہے ۔ غضد كى جز بالكل ختم نہيں ہوتى اُموروين عيں اگر غصة ضعيف ہوجائے تو ناموس جزم اور جيت وين بھى باتى نہيں رہتی ۔ حضور مين اِلكا ختم نہيں ہوتى اُمور مين آ جاتے تھے۔ حضرت عبدالله بن عمر و بن العاص عظام نے عرض كى يا رسول الله مين آ ب ناتی اُلله علی الله الله علی لکھ ليا کہ والت علی دہ الفاظ بھى لکھ ليا کروں جو غصه كى حالت علی الله خاب كى زبان مبارك سے نكل جايا كرتے ہيں۔ آ ب مؤر آبا ہے شك لکھ ليا كرو ۔ جھے تم ہاں خدائے بردگ برتركی جس نے جھے رسول برحق بنا كر بھیجا ہے كہ غصة كى حالت ميں بھى ميرى زبان سے حق خدائے بردگ برتركی جس نے جھے رسول برحق بنا كر بھیجا ہے كہ غصة كى حالت ميں بھى ميرى زبان سے حق خدائے بردگ برتركی جس نے جھے رسول برحق بنا كر بھیجا ہے كہ غصة كى حالت ميں بھى ميرى زبان سے حق خدائے بردگ برتركی جس نے جھے رسول برحق بنا كر بھیجا ہے كہ غصة كى حالت ميں بھى ميرى زبان سے حق خدائے بردگ برتركی جس نے جمعے رسول برحق بنا كر بھیجا ہے كہ غصة كى حالت ميں بھى ميرى زبان سے حق خدائے بردگ برتركی جس نے جمعے رسول برحق بنا كر بھیجا ہے كہ غصة كى حالت ميں بھى ميرى زبان سے حق خدائے بردگ برتركی جس نے جمعے رسول برحق بنا كر بھیجا ہے كہ غصة كى حالت ميں بھی ميرى زبان سے حق

ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صِد یقہ ﷺ کوکس بات پر غصہ آئیاتو آپ ملائینہ نے فرمایا: تیراشیطان آ عمار انہوں نے کہا اکیا آپ کاشیطان نہیں ہے؟ آپ ملائینہ نے فرمایا: ہے مگر حق تعالی نے مجھے اس پر غالب

ع آل *قر*ان،۱۳۳۳ س

ع منداحدین خبل مدیث ۱۵۱۰ مجلد ۴ مفی ۱۲۱ ا

کردیا ہے۔ وہ مجھے کی ایس بات کا تھم نہیں دے سکتا جوخلاف شرع ہو۔ اے خصّہ سے متعلق متعددا حادیثِ مبارکہ بیں گریہاں طوالت کے بیشِ نظر انہیں بیان نہیں کیا جاتا۔ البتدان کی تفصیل ہماری تصنیف' متاع اخلاق' میں موجود ہے۔ تاہم یہاں چندا کی احادیث قارئین کیلئے بیان کی جاتی ہیں۔

1) حضور من الله المراد والمبيل جومقا بل كو يجها أي بهادروه ب جوغضه كردت ايز آب كو قابو مين ركھـ م

۲) عطید بن عروہ معدی عرف ہے روایت ہے کہ حضور مُن اِللہ نے فر مایا: غضہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان کو آگ ہے جاور شیطان کو آگ ہے جمایا جاتا ہے۔ جب تم میں سے کسی کو غضہ آئے تو وہ وضور کرلیا کر ہے۔ سیا

۳) حضرت ابن عمر هدف نے یو جھایار سول اللہ سٹائیز آلم وہ کون کی چیز ہے جو مجھے القد تعی کی کے قبر ہے بیاسکتی ہے تو آب نے قرمایا غضے میں نہ آیا کرو۔ پھر فرمایا کہ غضہ ایمان کواس طرح خراب کردیتا ہے جسے سرکہ شہد کی سہ

م) ایک صحف نے عرض کی یارسول اللہ من آئے آئے مجھے کوئی تھیجت سیجے گراتی زیادہ ند ہوکہ میں بھول جا دَل۔فرمایا عضہ ند کیا کرو۔ ہے پھر فرمایا کہ بنی آ دم تین طبقات پر ہیں۔ایک وہ ہیں جوجلد غضہ تبول کر لیتے ہیں اور جد ہی خضہ نہ کیا کروے ہے ہیں۔دوسرے دیرے غضہ میں آتے ہیں اور جلد اپنی اصلی حالت پر آجاتے ہیں۔تیسرے دیرے غضہ میں آتے ہیں اور دیر میں اپنی اصلی حالت پر لوٹے ہیں۔ان میں بہترین دوسری تنم کے لوگ ہیں۔ اور بدترین تیسری تنم کے لوگ ہیں۔

غضہ کا باعث عموماً اپنی ذات کی انتہائی عجب ،خودی ، اینے حقوق ، جاہ وعزت ، رتبہ کا مطالبہ ، اپنی تحقیر کا احساس یا اینے کسی عزیز کے متعلق نارواالفاظ ہوتے ہیں ۔ بعض اوقات ایس حالت ہیں طیش کا اتنا غلبہ ہوجاتا ہے کہ اس کو خبر نہیں رہتی کہ ہیں کیا کر رہا ہوں ۔ اس ہے وہ اپنی عزت اور احترام جا بتنا ہے حالا نکہ وہ اس ہے اپنی حماقت کا خبوت دے رہا ہوتا ہے ۔ خصہ کی حالت ہیں انسان غیر منصف حاکم ہوتا ہے ۔ معاملات میں مبالغہ اور خرائی کرنے والا ہوتا ہے ۔ غصہ کی حالت ہیں انسان اس عینک سے ویکھتا ہے جس سے ہر چیز کری فالم نظر آتی ہے ۔ چنا نچہ غضے ہیں انسان ایس عینک سے دیکھتا ہے جس سے ہر چیز کری فالم تافذ کر دیتا ہے ۔ انسان کو سوچنا حالے کہ انسان کو سوچنا

ع صحیح بخاری، حدیث ۹۲ ۵۷ ، جلد ۵ ، صفحه ۲۲۷\_ مع کم هم الکیر، حدیث ۲۰۰۱، جلد ۹ ، صفحه ۲۲۷\_

ل مجیح ابن حبان ، صدیث ۱۹۳۳، جلد ۵ مفحه ۲۷ ـ

س سنن الى دادُر، صديث ٨٨٥، جلد ٢، صفحد٢١٢٠ \_

ه منج بخارى، صديث ٢٥ ١٥٥، جلده، صفحه ٢٣٧\_

- ا) كيايساس بات يس حق ير بول؟
- ۲) کیا جس بات پر جھے غصر آیاوہ اس نوعیت کی ہے کداس پراس قدر غصر کیا جائے؟
- ۳) کیاجس شخص پر خصه آیا ہے اس میں اس نر الی یا کمزوری کے علادہ دیگرخو بیال نہیں ہیں؟
  - ۴) کیایی طلعی مجھے نہیں ہو عتی ہے؟
- ۵) كياالله تعالى ميرى خطاوَل يرحم نبيل كرتا؟ كيا" مَنْ لَا يَوْحَمُ لَا يُوْحَمُ "درست نبيل؟
- ٧) اگفلطی کرنے والے کی جگہ میں ہوتا اور مجھے ابیا سلوک کیا جاتا تو میں کیا محسوں کرتا؟

انجیل میں ہے کہ اے بندو! جب تہمیں غضہ آئے تو مجھے یادکیا کرداور جب مجھے غضہ آئے گامیں تمہیں یا دکروں کی ہے اسے محصے غضہ آئے گامیں تمہمیں یا دکروں گا۔ حضرت لقمان نے فرمایا کہ تین شخص تین صورتوں میں پہیانے جاتے ہیں (۱) حلیم الطبع انسان غضے کے دفت (۲) بہادر جنگ کے دفت (۳) اور بھائی ضرورت کے دفت۔

اییا فخص جواپ اختیارے غضہ پر قابو پالے دہ مبارک اور نیک خصلت ہے۔ ایما فخص جس کا نفس غضہ کی آفت میں جتال ہووہ تہذیب نفس کیلئے غضے کی قباحتوں ہے کراہت پیدا کرے اوران اُمور کی مخالفت کرے جوغضہ کا باعث بنتی جی اورا ہے لوگوں میں نہ جیٹے جوغضے کے امیر ہوں۔ ایما انسان آخرت میں رونما ہونے والی آفات کا مطالعہ کرے۔ علاوہ ازیں غضہ آجانے پر ''اُغُودُ بُ اِللَّهُ مِنَ السَّهُ طُنِ السَّهُ طُنِ السَّهُ طُنِ السَّهُ طُنِ السَّهُ عُن السَّهُ عَن اللَّهُ وَالَّذِ ہے دور ہو طہارت کرے جو حضرت عرفی ہے کہ تجدے میں گرجائے۔ پھر بھی غضہ خصن اللَّهُ وَالَیْ ہوتو صُندُ اللَّهِ وَالَیْ وَالَیْ ہوتو اللَّهُ وَالَیْ ہوتو اللَّهُ اللَّهُ وَالَیْ ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ اور ایک میں یائی وَالیٰ کی غضہ شیطان کی پیداوار ہے اور تاک میں یائی وَالیٰ ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ وراہو

حسد میں دین وو نیا کی ہلا کت ہے

کسی شخص کے حسن کمال، لطافت جمال یا طمانیت مال و منال کود کھے کر رنجیدہ ہونا اوراس کے ان مالات کی تباہی کا آرز و مند ہونا حسد کہلاتا ہے۔ ابن منظور لکھتے ہیں ' إذَا تَمَنَّی اَنْ تُنَحُولُ اِلَیْهِ بِعُمَته' وَ فَصِیلُ اَنَّہُ اَوْ يَسُلُبُهَا هُوَ " ع ( کسی کی خوشحالی اور عزت و فضیلت کود کھے کرجلنا اور بیآرزوکرنا کہ کاش بید و ولت اس کی بجائے جھے ملتی یا اس سے چھن جاتی )۔ علامہ جرجانی "نے حسد کی تعریف یوں کی ہے کہ ان الْحَسَدُ تَمَنِّی ذَوَ الَ النِعُمَةِ عَنْ صَاحِبِهَا الْمُسْتَحِقِّ " مع (ایے شخص سے تعمت کے ذوال کی آرزوکرنا جواس نعمت کے ذوال کی آرزوکرنا جواس نعمت کے خوال کی آرزوکرنا جواس نعمت کے خوال کی آرزوکرنا جواس نعمت کے خوال کی آرزوکرنا کہ اللہ کا مرض ہے جس سے جسم اورروح کو وِق لگ جاتی جواس نعمت کے خوال کی مرض ہے جس سے جسم اورروح کو وِق لگ جاتی جواس نعمت کی حسن کے جسم اور روح کو وِق لگ جاتی کے اس نعمت کی خوال کی مرض ہے جس سے جسم اور روح کو وِق لگ جاتی کی مرض ہے جس سے جسم اور روح کو وِق لگ جاتی کے اس نعمت کی خوال کی مرض ہے جس سے جسم اور روح کو وِق لگ جاتی کی مرض ہے جس سے جسم اور روح کو وِق لگ جاتی کے اس خوال کی مرض ہے جس سے جسم اور روح کو وِق لگ جاتی کی مرض ہے جس سے جسم اور روح کو وق لگ جاتی ہو کے والی ایک مرض ہے جس سے جسم اور روح کو وق لگ جاتی کی موق کو وق کی کھور کے دول کے میں کے جسم کی خوالی کی مرض ہے جس سے جسم اور وق کی گور کے دول کی کو وق کی کھور کی کھور کو وق کی کھور کی کھور کے دول کی کھور کی کھور کے دول کی کھور کے دول کے دول کی کھور کے دول کی کھور کی کھور کے دول کے دول

ع سنن الي داؤد وهديث ٨٠٠، مبلد ٢، صني ٢٢٢ \_

ل المستدرك وحديث ١٣٩ ١، جلد ٢ م ١٨٥٨ م

م التريفات، جلدا، منحه ١١٠

س سان العرب، جلد ۴ بمنحد ۱۳۸

ہادراس کی آگ وین کو بھی جاہ کردی ہے اورجہم کو گھلا گھلا کرجلا ڈالتی ہے۔ای لیے اللہ تعالیٰ نے حسرجیسی آفت سے پناہ مانگئے کی تلقین کی ہے کہ ''وَ مِنُ شَرِّ حَامِيدِ إِذَا حَسَدَ ''لِ (اور بیں بناہ مانگناہوں،حسد کرنے والے کے شرسے جب وہ حسد کرے)۔حضور شَرِّ اَنْجَامِ نِقْس اور روح کو لائن حسد کے مرض کے بارے بیس فرمایا'' رُبَّ اِلَیْہُ مُ ذَاء الله مُن قَبْلَکُمُ الْبَعْضَآءَ وَ الْحَسَدَ هِی الْحَالِقَةُ اللّهُ مِن لا حَالِقَةُ الشّعُو'' بی رقیم ہو تہ مرض بنا میں اور حسد ہاور یہ موثد رہے وہ مرض بنا ورحسد ہاور یہ موثد دین والے ہالول کو بیس بلکد ین کو )۔ یہ دین والے ہالول کو بیس بلکد ین کو )۔ یہ دین والے ہالول کو بیس بلکد ین کو )۔ یہ دین والے ہالول کو بیس بلکد ین کو )۔ یہ دین والے ہالول کو بیس بلکد ین کو )۔ یہ دین والے ہالول کو بیس بلکد ین کو )۔ یہ دین والے ہالول کو بیس بلکد ین کو )۔ یہ دین والے ہالول کو بیس بلکد ین کو )۔ یہ دین والے ہالول کو بیس بلک دین کو )۔ یہ دین والے ہالول کو بیس بلک دین کو )۔ یہ دین والے ہالول کو بیس بلک دین کو ایک کو بیس بلک دین کو ایس کو دین کو ایس کو بلک کو بیس بلک دین کو کردین کو ایس کو بلک کو بلک کو بلا کو ایس کو بلک کو ب

نی کریم مٹائی آئی سے مرمایا کہ چوتم کے لوگ چھ دوجہ سے دوز ٹے میں جا کیں گے۔ عرب عصبیت کی دوجہ سے ،امراء ظلم کی دوجہ سے ،مردار اور دوڑ برے تکبر کی دوجہ سے ،تا جرلوگ خیانت اور بددیانتی کے باعث ،اہلِ و بہات جہالت کے باعث اور علماء حسد کی دوجہ سے ۔ سے

کہاجاتا ہے کہ حاسد سروار نہیں بن سکتا اور حسد کا اثر دہمن میں ظاہر ہونے سے پہلے خود حاسد پر ظاہر ہوجاتا ہے۔ دھزت عمر بن عبدالعزیزہ ہے۔ کہتے ہیں کہ حسد کرنے والے کی نشانی ہے کہ اُنے غم رہتا ہے اور مظلوم سے بردھ کرکوئی بھی حاسد کے مشابہیں۔ وحب بن منبہ ہے ہی فرماتے ہیں کہ حاسد کی تین نشانیاں ہیں۔ (۱) جب سامنے آتا ہے تو چاپلوی کرتا ہے (۲) پشت بچھے فیبت کرتا ہے (۳) محسود پر مصیبت نازل ہو تو خوش ہوتا ہے۔ صوفیاء کتے ہیں کہ جب اللہ تعالی کی پر ایساوشن مسلط کرتا جا ہتا ہے جو اس پر رحم نہ کرنے تو اس پر حسد کرنے والے کومسلط کردیتا ہے۔ کیونکہ ہرتم کی وشنی من سکتی ہے وائے حاسد کی دشنی کے۔ اس پر حسد کرنے والے کومسلط کردیتا ہے۔ کیونکہ ہرتم کی وشنی من سکتی ہے وائے حاسد کی دشنی کے۔ واضح رہے کہ غضے سے کیز جنم لیتا ہے اور کینہ ہے حسد وجود ہیں آتا ہے۔ حضور مثابی نے فرمایا '' اِنْ

واضح رب كه غضے سے كين جنم ليتا باوركين سے حسد وجود ميں آتا ہے۔حضور من آبات فر مايا '' إنْ المنحسدة بَا أَكُولُ الْسَادِ الْمُعَلَّمِ اللَّهُ الْمُعَلَّمِ اللَّهُ الْمُعَلَّمِ اللَّهُ الْمُعَلَّمِ اللَّهُ الْمُعَلَّمِ اللَّهُ الْمُعَلِّمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمِ اللَّهُ ال

حسد سے نفس میں پانچ خرابیاں بالعموم پیدا ہوتی ہیں۔(۱)اطاعت میں خرابی پیدا ہوتی ہے بینی نفس اطاعت الٰہی سے سرکش اور باغی ہوجاتا ہے۔(۲) گنا ہوں اور برائیوں کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے۔ (۳) حاسد بے چین رہتا ہے ادراہے بے مقصدتم اور فکر لاحق رہتا ہے اور ہروفت مصائب میں دہار ہتا ہے۔

ل الفلق ۱۱۱۰۰ . ع سنن الزندي ، حديث ١٥٥٠ ، جلدم ، صفي ١٧٧ .

سع معجم العنحاب، ابن قائع منوفى اصده حجلدا معنى و المرباء الغرباء الارباء الارباء مدينه

س كنزالعمال، صديث الموه ١٣٠٨، جلد ١١ م فحي ١٣٥ من من الي داؤد، حديث ١٩٠٣، جلد م م فحية ١٥٠ م

(۷) حاسد کا دِل اندھا ہوجاتا ہے یہاں تک کدا حکامِ الّبی سجھنے کی صلاحیت بھی ختم ہوجاتی ہے۔ (۵) حاسد
ذلت اور محرومی کی لعنت میں گرفتار ہوجاتا ہے۔ نامرادی میں جتلا ہوجاتا ہے اور دشمن پر بھی غالب نہیں آسکتا۔
حسد ہی سب سے پہلا گناہ ہے جو آسان میں ابلیس سے سرز دہوا اور زمین پر قابیل سے سرز دہوا
ہے۔ کفارومشرکین بھی آنحضور میں آئی ہے حسداور بغض کی آگے میں ہی جلتے رہے تھے۔

حسدكى وجوبإت اوران سيضجات

نفس کوحسد کی آفات سے نجات ولانے کیلئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے حسد کی وجہ دریا فٹ ک جائے۔علماء کے نز دیک حسد کی تین وجو ہات ہو سکتی ہیں۔

ا) حاسد جس شخص ہے بغض رکھتا ہے اور اس کو کسی معاملہ میں خوشحال دیکھنا پہندنہیں کرتا الیم صورت میں نفس کے علاج کمیلئے ضروری ہے کہ اسپے نفس میں اس کیلئے مودّت اور دحمت پیدا کرے۔

۲) حاسداس کامیابی یا نعمت کو باوجود کوشش کے حاصل نہ کرسکے جس کیلئے وہ حسد کرتا ہے اور صاحب کال کی بربا دی چاہتا ہے۔ اس صورت میں علاج سے کہ انسان اپنے سے کم ترکی طرف دیکھے جس کے پاس وہ نعمت یا کمال نہیں ہے۔

") حاسد كيونكه كلشيا بوتا ہے اور كمالات كادشن ہے لہذا جس كوصاحب كمال ديكھا ہے تورنج ميں جتلا ہو جاتا ہے۔ چنا نچه ايسے نفس كا علاج بيہ ہے كه اگر حسد كى وجه فضائل ميں بنل ہو تو بنل كو دور كرے، جيسے فرمايا" إِذْ فَدْعُ بِالَّتِنِي هِنَى أَحْسَنُ السَّبِنَةُ \* "ال آب برائي كوايسے طريقه سے دفع كياكريں جوسب سے بہتر ہو)۔

امام غزالی فرماتے ہیں کہ حسد کے دوشم کے علاج ہیں۔ ایک علمی اور دوسراعملی علاج ہے ہے کہ حاسد و نیا ہیں نقصان ہے کہ حاسد و نیا ہیں نقصان ہے کہ حاسد و نیا ہیں نقصان ہے کہ حاسد و نیا ہیں معلام ہوگہ اس کا د نیا ہیں بھی نقصان ہے کہ حاسد و نیا ہیں ہمیں ہرئے خم ، عذا ب اور اضطراب ہیں جنلارے گا اور اس کے دشمن کا پہھی ہیں ہرئے گا۔ کسی کی نعمت ہر حسد کرنے سے اللہ تعالیٰ کی کھی ہوئی تقدیر تو نہیں بدل جائے گی بلکہ اپنی تعمت سے ہاتھ دھو ہینے گا اور آخرت ہیں حاسد خیارے ہی ہیں۔ چنانچہ حاسد کیلئے حاسد کیلئے حاسد کیلئے ماسد کی نیکیاں محسود کے حساب ہیں لکھ دی جاتی ہیں۔ چنانچہ حاسد کیلئے حاسد کیلئے حاسد کیلئے۔

حاسدابلیس کوخوش کرتا ہے۔ ابلیس جب بیدد کیے لے کہ کوئی عالم ، مال ومنال سے محروم ہور ہا ہے تواس تصور سے لرز اُٹھتا ہے کہ نہیں صابر اور شاکر نہ بن جیٹھے اور جا ہتا ہے کہ ہر مخص دنیا اور آخرت دونوں میں محروم رہے۔ محر حاسد شیطان کی بات مان کر آخرت میں بھی حسد کی وجہ ہے محروم ہوجا تا ہے۔ کو یا حاسد کی مثال ایسے

ل نم البحدة ١٣٠١-١١٠

ہے جیسے کوئی فض اپنے وہمن کو پھر مار ہے اور وہ پھر واپس اُس کو گے اور اپنی آ کھے پھوڑے اور غضے میں آ کراور

بھی پھر مارتا جائے ، یہاں تک کداپناسب پچھ پر بادکر لے اور شیطان میسب پچھ دیکے کرخوش ہوتا ہے۔

ملی طور پر حسد کا علاج ہے ہے کہ ریاضت اور مجاہدے کے ذریعے نفس سے حسد کے اسباب کو دور

کر ہے۔ حسد کی وجہ تکبر ، غرور ، عداوت ، کینے اور محبت مال ومنال ہے۔ بھی دِل میں حسد پیدا ہونے گئے تو دِل کو سے سمح جھائے اور اس کی خلاف ورزی کر ہے۔ مثلاً کسی کولعنت کرنے کو دِل کر ہے تو اس کے برعکس اس کی مدح

کر ہے یااس کیلئے وُ عاکر ہے۔ اس کی دوتی کا مظاہرہ کر ہے، اس کی غیر صاضری میں اُس کی تعریف کر ہے۔

جب کہ شیطان ایسے سلوک ہے منح کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگرتم عاجزی اور فردتی ہے کام لوگے تو لوگ تمہیں برد ل سمجھیں گے۔ دین ووٹیا کی نجات اس صبر ہے گئی برداشت کرنے میں ہے اور حسد میں دنیا کی ہلاکت اور

بزدل مجھیں ہے۔ دین وونیا کی نجات ای صبر سے بنی برداشت کرنے میں ہے اور حسد میں دنیا کی ہلا کت اور وین کی تباہی ہے۔ لہٰذا دِل میں حسد کی فصل کو مکروہ جانے اور اِسے دِل سے نکال میمنکے کیونکہ حسد کا سراسر

نقصان ہے۔لازم ہے کہتمہارا کوئی وشمن نہ ہوسٹ کوخدا کی برابر مخلوق سمجھے ادر ہر کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے

كممر ونخوت

اگرفش کی پرورش کی جائے اوراس کی خواہشات کے سامنے مجاہدات وریاضات کا بند نہ باندھا
جائے تو بدفطرت نفس کی سرشی اور معصیت کئی کے سبب انسان کو اپنے اندرا ای صفات نظر آنے لگ جاتی ہیں
جو دوسر ذوں ہیں آسے دکھائی نہیں ویش ۔ ایسی صورتحال ہیں ' ھع چوں ھا دیدگر سے نیسست '' کے مصداق
اپنے شین بے شارصفات و کمال کا حال مجمتا ہے۔ اس کا نفسی غرور و تکبر کا ایک بُت بن جاتا ہے۔ ان صفات کو کمال کا مہلا سبب علم ہے علم کی فضیلت کی بنا پر بعض او قات تکبر پیدا ہوتا ہے جی کر آخرت کے اُمور تھے ہیں بھی خود کو سب ہے بہر تصور کرتا ہے۔ حضور میڑئی آئی نے فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو بزرگ تصور کرنا علم کی اُنہ شت ہے۔ گرفتی عالم وہ ہے جو آخرت کے خطرات کا علم رکھتا ہواور بل صراط کی بار کی کی شاخت رکھتا ہو۔ جو سے بہریان رکھتا ہووہ تکبر کی آفت ہے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت ابوالدرواء عظید فرماتے ہیں کہ علم جس قدر زیادہ ہو جاتا ہے۔ مصیبت بھی اتن اُن اُن ذیادہ ہو جاتی ہے۔ علم دنیا کے ساتھ علم و بن نہ ہوتو اس سے کبرونخوت بیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے مظرور و متنبرانسان کا طرفہ تو جاتا ہے۔ ایسے مظرور و متنبرانسان کا طرفہ تعلیم کی بھر ہے جو ابوتا ہے۔ وہ دوسروں کو این علیہ ہو جاتا ہے۔ ایسے مظرور و متنبرانسان کا طرفہ تعلیم کی بھر ہے جو ابوتا ہے۔ وہ دوسروں کو این علیہ سے تاریک ہوجاتا ہے۔ ایسے مظرور و متنبرانسان کا طرفہ تعلیم کی بھر ہے جو ابوتا ہے۔ وہ دوسروں کو این علیہ سے تاریک ہوجاتا ہے۔ ایسے مظرور و مشاران کی امامت فر ما کر بی بیا ہوگی کر در راام می تلائ کی مار میں میں جنیاں جاگریں بوتا جارہا ہے کہ میں تم سے بہتر خور کی کوئی دوسراام میاش کر کوئی میں میں جنیاں جاگریں بوتا جارہا ہے کہ میں تم سے بہتر

#### اور بلنددر ہے کا مالک ہوں۔

دوسر اسبب زمد وعیاوت میں تکیر کرنا ہے: اپنی عبادت و کیادات پر خرکر نے والے لوگ اپنی زیارت
ورسر وال کیلئے باعث اجر و تو اب اور باعث نجات بھتے ہیں۔ ان کے خالفوں پر آنے والی کسی مصیب کو اپنی کرامت پر بھول کر کے فخر سے اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے گتا ٹی کرنے والے کا بہی حشر ہوتا ہے۔ دوسر ول کے سامنے قصہ کہانی لے بیٹھتے ہیں کہ قلال نے ہماری بارگاہ میں گتا ٹی کی تھی ، جس کی وجہ سے اس کا یہ نقص ن ہوا ہے۔ در اصل اس طرح کی واستان سرائی اور خن وری سے دوسر ول کوز بردتی اپناا طاعب شعار اور تابع فرمان بنانے کی سعی ناکام ہوتی ہے حالا نکہ حضور میں تیا تی فرمایا: جو دوسرول کیلئے ہلاکت کا لفظ بھی تابع فرمان بنانے کی سعی ناکام ہوتی ہے حالانکہ حضور میں تیا ہے۔ دکا بیت بیان کی جاتی ہے کہ بنی استعمال کرتا ہے اللہ تعالی کرتا ہے اللہ تعالی اس کے مرحی بادل کا سایر ہتا تھا۔ ایک بدکار عورت نے اس کے پاس اس اس کے مرحی بادل کا سایر ہتا تھا۔ ایک بدکار عورت نے اس کے پاس ہیں بیٹ کی خوا ہش کی شاید اللہ تعالی ہو ہو ہو گئے ہو ہو ہو گئے ہو گئے ہو کہ اس کے مرحی بادل کا المواجی اس بدکار فاتون کے ساتھ ہولی ہو نے اس جیا سے باس جیسا بدکار تو و نیا ہی نہیں ہو ہو کہ کو کہ وکہ کو کہ اپنی دونوں کو کہو کہ اپنے اعمال کا از سر نو آغاز کریں کیونکہ فاتھ کو معافی مل گئی ہے۔ اور عابد کی عبادت تکبر کی دوبر سے چھن گئی ہے۔

رہتا ہے اورا پنے باطن کو کیر ونخوت اورزعم و پندار کی غلاظت سے گندار کھتا ہے۔حقیقت بھی یہی ہے کہ جس نے اپنے آپ کواس قد رافضل سمجھا اس نے حماقت سے اپنی عبادت کورائزگال کردیا۔ امام صاحب فر ماتے ہیں کے علماء اور عابدوں کواکٹریہ آفت تھیرے رکھتی ہے۔اس لحاظ سے ان کے تیمن گروہ ہیں۔

۱) پہلاگروہ ان لوگوں کا ہے جن کا دِل تو تکبر سے پاک نہیں گر ظاہر اُعاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ان میں تکبر کی جڑیں تو ہیں گرشاخوں کو کاٹ دیتے ہیں۔

۳) دوسراگر دوان لوگوں کا ہے جو ہا توں سے تکبر کا اظہار نہیں کرتے۔ خودکو بہت کمتر زبان سے کہتے ہیں گران کا عمل اس کے برنگس ہوتا ہے۔ ایسے لوگ مجالس میں صدر نشینی کے متلاثی ہوتے ہیں۔ چلنے والوں کے آگے ہوئے ہیں۔ چلنے والوں کے آگے ہوئے ہیں۔ ہینے والوں کے آگے ہیں ہوئے ہیں۔ ہینے میں گرون ٹیڑھی رکھتے ہیں اور اپنے سے کمتر لوگوں میں تیوری چڑھا کر جیٹھتے ہیں کہ اس کے دیگر ہم نشین اس کے ہم پارنہیں۔

س) تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جن کو زبان پر قابونہیں ہوتا ، اُن کی گفتگو میں بھی تکبر اور نخوت فیکتی ہے۔
خودستائی کے عادی ہوتے ہیں۔خودکوصاحب کرامت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔وہ کسی کواپنا ہمسرنہیں مانے
اور بلاتا مل کہتے ہیں کہ جس نے مجھے ستایا اُسے مال یا اولا دے ہاتھ دھونا پڑے گا۔فلال میری وجہ ہے تباہ
ہوا،فلال کا استاد بھی میر ہے سامنے جامل ہے۔ پچھا سے الفاظ حفظ کر لیتے ہیں تا کہ مجلس میں اپنی فوقیت کے
اظہار کا موقع پاسکیں۔ حالا نکہ نبی اکرم شہ آئی کھارشاد ہے کہ جس کے دِل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت
میں نہیں جاسکتا اور اس کے قریب بھی نہ جائے گا۔ ل

تغیسر اسبب متنگیر ہونے کا حسب دنسب اور خاندان کی برتری کا خیال ہوتا ہے۔ وہ دوسروں کو نی اور غلام تضور کرتا ہے۔ ایسے لوگ دوسروں کو غضہ اور خفگی کے عالم میں کہتے جیں تمہاری حیثیت ہی کیا ہے۔ حضرت ابوذ رہ خف نے ایک روز غضے ہے ہے قابو ہو کرایک شخص کو عبثی کہد دیا۔ آنحضور میں آبیہ نے کہا، اے ابوذ را ب قابو کموں ہوتے ہو، گورے کے بیچ پر کس لحاظ ہے فضیلت صاصل ہے۔ یہ بات من کر ابوذ رہ خف نے اپنا مندز مین پر رکھ دیا اور اس شخص ہے کہا، اپنا پاؤل میرے مند پر رکھ دے۔ دوخص آپ کی میں ابوذ رہ خف نے اپنا مندز مین پر رکھ دیا اور اس شخص ہے کہا، اپنا پاؤل میرے مند پر رکھ دے۔ دوخص آپ کی میں جھکڑر ہے تھے ایک دوسرے کہ دہا تھا، میں قلال ابن فلال ہوں۔ حضور میں آبیہ نے فرمایا کہ حضرت موی میں کہا کہ کہ دوکر ہے میں ایک شخص نے اس طرح اپنی نویشتیں گوا کمیں تو اللہ تعالی نے حضرت موی میں ہوتی ہوئی کہا کہ کو کہد دو کہ جن نویشتوں پر تو فرکر کر ہا ہے وہ تو جہنم میں جل رہے جیں۔ ان پر تو رُسوائی ہے۔ آپ من تاہیہ نے فرمایا کہ جن ہو کی اس میں جل رہے جیں۔ ان پر تو رُسوائی ہے۔ آپ من تاہیہ نے فرمایا کہ وہ وہ کھان پر فرکر کے بھی حاصل۔

ل المعجم الكبير، حديث ٢٦٢٨ ، جلد ٢ ، صفحة ١٥١\_

چوتھاسبب تکمرِ حسن و جمال ہے جوعموماً عورتوں میں ہوتا ہے۔ ہمہ ونت اپنے بناؤ سنگھار میں مصردف رہتی ہیں۔ مصردف رہتی ہیں۔ مصردف رہتی ہیں۔

یا نجوال سبب مال و دولت اور جائیدا دہے جو مالدار، جا گیردارادرس مایددار دوسرےکو کمینداور گھٹیا سمجھتا ہےاور دوسروں کو یوں نخاطب ہوتا ہے کہ میں تیرے جیسے لوگوں کوتو بطور غلام خربید سکتا ہوں۔

بعض اوقات تکبر کا ایک سبب جسمانی زور وقوت ہوتا ہے، جس کا اظہار طاقتورلوگ کمزوروں پر
کرتے ہیں۔ ایک سبب تکبر وغرور کا دوسر سے افراد سے کسی لحاظ سے فوقیت رکھنے کا بھی ہے۔ متکبر آدی اپنے
مریدوں ، شاگردوں ، غلاموں ، ملازموں اور نوکروں پر اپنی برتر ی ادرخواجگی جنایا کرتا ہے ادرا پنے آپ کوان
کا راز تی تصور کرنے لگتا ہے۔ خدکورہ بالا اسباب کے پیشِ نظرنفس کو مجاہدات و ریاضات اور توجه مرشد کی
ضرورت ہوتی ہے۔

## علاج تكبر

انسان کو بے شارانعامات وا کرامات اور صلاحیتوں سے نواز اگیا ہے انہی خداداد صلاحیتوں کے طفیل وہ کا کنات کو سخر کرنے اور ستاروں پر کمندیں ڈالنے پر آمادہ ہے، گراس کے ساتھ اُس کی حوائج اس قدر ضروری رکی گی ہیں جن کی تکمیل میں پانچ منٹ بھی تا خیر ہوجائے تو بے حال ہوجا تا ہے۔ گرمی ہر دی، بیاس، بھوک،
ہیاری اور خوف وغیر ہجیسی بلائیس اُس پر مسلط کر دی جاتی ہیں۔ انسان کے کسی عضو ہیں ذرہ برابر تکلیف ہوتواس
کا اضطراب اور در دی کیفیت تا قابل دید ہوجاتی ہے۔ پھر مرجا تا ہے توجہم سے خت تعفن بیدا ہوجاتا ہے۔ جبی تو
اُسے جلد از جلد وفن کرنے کی فکر کی جاتی ہے۔ پھر خاک میں اُس کر خاک ہوجا نا اس کا انجام کا رہے۔ صرف خاک
میں ختم نہیں کیا جاتا بلکہ مرنے کے بعد اُسے خطر تاک اور بھیا تک مقام یعن قبر ، حشر اور قیامت کا دہشت ناک
منظر بھی دکھایا جاتا ہے۔ ہروز قیامت جملہ مخلوقات کے سامنے اس کے تمام اعمال پیش کیے جا کیں گے۔ پھر گناہ منظر بھی دکھایا جاتا ہے۔ بہور تی اعضاء
کی پرسش ہوگی ، وہ اعتفائے انسانی جن کی خوبھورتی اور حسن ولطافت پر دنیا ہیں تکبر کرتا تھا ، روز حشر وہی اعتضاء
کی پرسش ہوگی ، وہ اعتفائے انسانی جن کی خوبھورتی اور حسن ولطافت پر دنیا ہیں تکبر کرتا تھا ، روز حشر وہی اعتفاء
اُس کے خلاف گوائی دے رہے بھول گے اور بدا تمالیوں کے سب سیدھا دوز خیس دھیل دیا جائے گا اور یول
جہنم کے شعلوں کا ایز ھن بن جائے گا۔

سن بات پرچن ہوں رنگ و بوکریں

ند کل کو ہے ثبات، نہ ہم کو ہے اعتبار

ذو**ق م**رح وستائش

اپنے وابت گان، متوسلین اور اراوت مندول سے اپنی تعریف اور مدح وستائش من کرلذت اندوز مونائش کی آفتوں میں سے ایک بوری آفت ہے۔ نفس عبادت کا بوجھ اُٹھا تا ہے تو بسا او قات ریا اور نفاق اس پر غالب آجا تا ہے۔ جب لوگ اس کی تعریف و تو صیف کرنا چھوڑ دیں بلکہ برائی اور فدمت بیان کریں تو اس کی عبادت میں سستی اور کا بلی آجائے گی۔ اس ذوق مدح کی وجہ نے فرور و تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اس فریب انگیز اور ریا آمیز مدح کی مثال ایسے تمہ خوش ذا کفتہ کی ہے جس کے اندرز مرطا ہوا ہو۔ ایسے لوگ خود لوگوں میں اپنی ظوت کی تبیع و تبلیل اور نوافل وعبادت کا چرچا کرتے ہیں تا کہ لوگ آنہیں عابد و زاہر بجھ کران کی تعریف کریں اور عقیدت مندی میں اضاف ہو۔

مولاناروم فرماتے ہیں کہ تیرانفس نجھے دھوکا دیتا ہے کہ میں اس مرح کا خریدار اور اس تعریف کا طلبگار نہیں ہوں۔ یہ مد اح تو محض اپنی غرض ہے خوشا مہر رہا ہے گر میں اس کا کوئی اثر تبول نہیں کرتا۔ ذراغور کروکہ اگر وہی تعریف کرنے والاخص انعام نہ پاکرتمہاری جوکر نے لگے تو تمہیں اس ہے وُ کھ ہوگا یا نہیں؟ انسان کانفس مدح ہے تو تب بے نیاز ہو سکتا ہے جب جواور ذم کا بھی اس کے اوپرکوئی اثر نہ ہو۔ مدح حلوے کی طرح میضی اور فدمت خراب اور تلخی غذا کی طرح بدمزہ اور کڑوی محسوس ہوتی ہے۔ اپنی تعریف سننے کا شوق میں رفتہ رفتہ روح میں ہمراہے کرتار ہتا ہے اور انسان کی روحانی زندگی کو مسموم بناویتا ہے۔

بابنمبراا

# نفس کی سرکشی اورفریب مولاناروم کی نظر میں

علم النفس

مثنوی (مولا ناروی ) بی علم نفس پر بہت کی لکھا گیا ہے جس میں سے چند یا تیں اس باب میں بیان کی جا
رہی ہیں۔ ماہرین نفس اس دور میں تقریبان باتوں بر تحقیق کررہے ہیں جوسائنسی حقا کق مولا ناروی نے کی سو
سال پہلے بیان فرمائے ہیں۔ مولا ناروی کے بیان کردہ حقا کق آج بالکل درست ٹابت ہورہ ہیں۔ تحت
الشعوری نفسیات کا ماہر فرائڈ کہتا ہے کہ انسان کے اندر سر چشمہ حیات شہوت ہے جے وہ 'لبیڈ و' کہتا ہے ،
اس نے کہا ہے کہ شہوت کا درخ بدل جائے تو اخلاق اور دو جانیت پیدا ہوتی ہے۔

مولانا روی نے لکھا ہے کہ ایک شخص نے کسی امیر ہے ایک گھوڑا طلب کیا تو اس امیر نے کہا کہ وہ سفید
گھوڑا لےلوگر اس شخص نے کہا کہ وہ یہ گھوڑا لینے کو تیار نہیں کیونکہ اس کو آ کے کی طرف چلاؤ تو یہ بیچھے کی طرف
چلنے لگتا ہے۔ امیر نے کہا کہ اس حالت میں اگر اس کی دُم گھر کی طرف کر دو کے تو یہ تہمیں گھر پہنچا دے گا۔
مولانا فرماتے ہیں کہ آ دی ارتقائے حیات میں (ترتی کیلئے) آ کے بڑھتا جا ہتا ہے گریفس بیچھے کی طرف
کھینچتا ہے۔ یہ رجعت اس کی فطرت ہے۔ فرماتے ہیں کہ شہوت کا رخ بھی جسمانیت سے مقل اور روحانیت
کی طرف بھیر کتے ہیں اور بی تو ت عقل میں تبدیل ہو کتی ہے۔

مولاناروی فرماتے ہیں کہ ذعر گی کی تخلیقی قوّت شہوت ہے اوراسکار خ بدن ہے بدل کرروح کی طرف کر سکتے ہیں۔اگراییا ہوتو انسان شریف بن سکتا ہے اوراگر بدن کی طرف جائز حدود میں رہے تو کوئی حرج نہیں مگر ان حدود ہے برڑھ جائے تو انسان کو ذلیل کرویتی ہے۔شہوت بذات خود نہ شریف ہے نہ ذلیل ۔ پس اگر محکور ہے کی طرح اس کارخ بلیٹ دوتو منزل مقصود تک پہنچا جا سکتا ہے۔ مولا ناروی فرماتے ہیں ۔

آں یکے اسپے طلب کرد از امیر گفت رو آں اسپ اشہب را سگیر

(ایک شخص نے کسی امیر ہے ایک گھوڑ اطلب کیااس نے کہا کہ جاؤ وہ سفید گھوڑ الے جاؤ) (۱۲۲/۱)

گفت آن را من نه خواهم گفت چون گفت أو واپس روست و بس حرون (اس نے کہا کہ وہ اس گھوڑ کے ولیمانہیں جا ہتا، پوچھا کیوں؟ کہا کہ وہ پیچھے کی طرف آنے والا ہے اور واپسی بھی تیزی ہے)

سخت پس پس می رود اُو سوئ بن گفت دُمْش را بسونے خانه گن (۱۲۲/۱) (وورُم کی جائب بہت ہی پیچے کو جُمّا ہے اس نے کہا کہ اس کی رم کو گھر کی طرف کردو) (۱۲۲/۱) دُمّ ایس استور نفست شہوتست زاں سبب پس رود آن خود پرست (تیر ہے اس جائور شم کی دُم جُرد ہے اس لیے وہ خود پرست واپی کی طرف پلٹتا چلا جاتا ہے ) (۱۲۲/۱) شہوت اُو راکه دُم آمد زبن اے مبدل شہوت عقبیش گن

اس نفس کے کھوڑے کی شہوت کو جواصل میں ڈم میں اس کی طرح ہے اے (مخاطب) اس کو آخرت کی شہوت میں تبدیل کردے)
شہوت میں تبدیل کردے)

چوں به بندی شهوتش را از رغیف سر گند آن شهوت ار عقل شریف (جب تواس کی شہوت اور عقل شریف (جب تواس کی شہوت کوروٹی کی جانب ہے بند کردیگا تو وہ شہوت ، عقل شریف شرم ابھارے گی (۱۲۲/۲)

همچو شاخیے کش ببری از درخت سر کند قُوت زشاخ اے بیک بخت (جس طرح کوئی درخت کی شاخ کا ث دی تواے نیک بخت اس کی تو ت دوسری شاخ ہے فاہر ہوتی ہے )

لفس كافريب

ما چو مرغان حريص و بے نوا

صد هزاران دام و دانه ست اح خدا

(اے خدا ہمارے لیے ہزاروں جال اور دانے کیمیلائے سکتے ہیں ہم تریس اور بھوکے پر ندوں کی طرح ان میں مرفقار ہونے کو ہیں)

مولاناروی فرماتے ہیں کہم دنیاداروں کو بہت حرص وہوس کے بھندوں میں پھنسایا گیا ہے اور ہمارے

سائے بہت ہے دانے بھیرے گئے ہیں تا کہ شیطان ہم کواس جال ہیں بھائس کراپنا شکار کر ہے اور ہم اس ہے بیت رہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم تریس پرعدوں کی طرح اس میں گرفتار ہونے کو ہیں چنا نچدا نے خدا تو ہی ہم کواس فریب کارے محفوظ فرما۔ درج ذیل شعر ہی فش کو شہوات میں الجھانے کا ذکر کیا جارہا ہے لینی جدھر بھی جاتے ہیں ہمارے اردگر دخواہشات کے جال بچھے ہوئے ہیں۔ ہم جنتا بھی ان جالوں ہے بچنا چاہیں نہیں نئ جاتے ہیں ہمارے اردگر دخواہشات کے جال بچھے ہوئے ہیں۔ ہم جنتا بھی ان جالوں سے بچنا چاہیں نہیں نئ کے بیاد ہے۔ ہم جنتا بھی ان جالوں سے بچنا چاہیں نہیں نئ کہ بیاد ہے۔ ہم جنتی کی کوشش تو کرتے ہیں اور نیک کا کرتے ہیں کہ ہماری وہ نیکیاں تاہ دیر باد ہو جاتی ہیں۔ مولا نا فرماتے ہیں اس کا حل ہے۔ ہم اس کا کی بیانہ ہوگی ہوئے نے دل کوشیطانی خیالات سے پاک کرد، اخلاتی کدورتوں سے شیشہ دل کوصاف کروتو پھر انکال سالے کی برکت دیکھو گے۔ نماز جس کے متعلق صدیث پاک ہے 'لا حَسلا و قَ اللّا بِسحُضُورِ الْقَلْبِ '' اللّال صالح کی برکت دیکھو گے۔ نماز جس کے متعلق صدیث پاک ہے 'لا حَسلا و قَ اللّا بِسحُضُورِ الْقَلْبِ '' اللّال صالح کی برکت دیکھو گے۔ نماز جس کے متعلق صدیث پاک ہے 'لا حَسلا و قَ اللّا بِسحُضُورِ الْقَلْبِ '' یہی خواص خدا کی طرف دل کولگائے اور ایسا کرنے کیلئے ضروری ہے کہ کوئی دومر اخیال ندا ہے۔ ہم میں لگا عارف روی آ ایک لجی داستان کے بعد سے عرض کرتے ہیں کہ شیطان ہر وقت ہاری کھوج میں لگا عارف روی آ ایک لجی داستان کے بعد سے عرض کرتے ہیں کہ شیطان ہر وقت ہاری کھوج میں لگا عارف روی آ ایک لجی داستان کے بعد سے عرض کرتے ہیں کہ شیطان ہر وقت ہاری کھوج میں لگا

عارف رومی ایک کمبی واستان کے بعد سے عرض کرتے ہیں کہ شیطان ہر وفت ہماری کھوج میں لگا رہتا ہے اور ہم ہر وفت ایک نئے جال میں تھنسے رہتے ہیں۔ہم اعمال صالح کرتے ہیں اور یہ ظالم ہمارے اعمال کوضا کئے کردیتا ہے لہٰذا تو ہمیں اس لعین کے شرسے بچا۔

صد ھزاراں دام و دانہ ست اے خدا ماچو مرغان حریص و ہے نوا (الی (ونیا میں )لاکھوں جال اور دائے (ہمارے اردگرد پھیلائے گئے )ہیں۔ ہم حریص اور بھوکے ریدوں کی طرح ان میں گرفتار ہوئے وہیں)

می رهانی هر دمے ماراوباز سونے دامے می رویم اے بے نیاز

(توہمیں ہرونت چیزا تا ہے اور پھرہم کسی جال کی طرف چل دیتے ہیں اے بے نیاز) (۱۹/۱)

گر هرزاران دام باشد هرقدم چون تو با مائی نباشد هیچ غم

(اگر برقدم پر بزاروں جال ہوں جب تو ہمارے ساتھ ہے تو پھیم نبیں) (۱/۰۷)

چوں عنایاتت شود با ما مُقیم کے بود بیمے ازاں دُزد لینم

(جب تیری عنایتیں ہمارے ساتھ ہوجا کیں گی تو اس کمینے چور (شیطان) کا ڈرکب ہوسکتا ہے)(ا/۵۰)

نفس کی مثال ایک سانب اورجنگلی گھوڑ ہے کی س

مولانارومؓ نے نفس کی سرکشی اور قریب پراجیما فاصد کلام قرمایا ہے۔ آپ نفس کی آفات کا علاج اوراس کی سرکشی کو قابو بیں لانے کا طریقہ بھی تجویز قرمایا ہے۔ نفس کی تمثیل مولانا رویؓ نے ایک سانپ کے ساتھ دی ہے اور کہا ہے کہ سانپ نہایت موذی جانور ہے جوانسان کو تھوڑی بی ویریش ہلاک کرویتا ہے۔ اس سانپ کا بہترین قدارک بیے کہ اس کو قابویس لا کراس کے دانت آو ژدیئے جائیں۔

'' کشف آنجی ب' میں بھی نفس کے متعلق بیر کہا گیا ہے کہ نفس ایک سرکش گھوڑے کی طرح ہے جے جنگلی گھوڑے کی طرح محنت اور مشقت میں جتال کر کے مہذب کیا جاتا ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ نفس کی بیٹار آفات ہیں جوانسان پر مختلف پہلوؤں سے حملہ کرتی ہیں۔ انسان کی شہوات کا رونما ہوتا، بے شرمی اور بے غیر تی کے اعمال کا سرز دہوتا، چوری چکاری اور رشوت وغیرہ الی آفات ہیں جونفس کی شرارت ہے ہی وجود میں آتی ہیں۔ نفس کی شرارت ہے ہی وجود میں آتی ہیں۔ نفس جب انسان پر غالب ہو جائے تو اس پر تمام اعمال حسنہ اور نیکیوں کے درواز ہے مسدود ہو جائے ہیں۔ نفس جب انسان پر غالب ہو جائے تو اس پر تمام اعمال حسنہ اور نیکیوں کے درواز ہے مسدود ہو جائے ہیں۔ نبال ہیں۔ بایمانی، چور بازاری، ذفیرہ اندوزی، عورتوں کو بے غیرتی پر آمادہ کرنا سب نفس کی ریشہ دو انہوں میں شامل ہیں۔ بایمانی، معاشر تی اور دو حائی زندگی شامل ہیں۔ ابلیس کو جواختیارات و لے گئے ہیں ان کے باعث وہ لوگوں کی اخلاقی، معاشرتی اور دو حائی زندگی شامل ہیں۔ ابلیس کو جواختیارات و لے گئے ہیں ان کے باعث وہ لوگوں کی اخلاقی، معاشرتی اور دو حائی زندگ

شیطان نے لوگوں کو گراہ کرنے کیلئے بہت سے ہتھکنڈے تیار کے ہیں جن سے وہ لوگوں پر جملہ کرتا ہے۔
قرآن میں بھی اس عداوت کا ذکر فر مایا گیا ہے۔ ارشاد فر مایا وَلا مَتَّبِعُوا خُطُونِ الْشَیْطُنِ طَاللَهُ لَکُمْ عَدُوَّ مُجِبُدُنّ 0 '' اے (اورشیطان کے داستوں پر نہ چلو، ہے شک وہ تمہادا کھلاوشن ہے)۔ ایک اور مقام پرآیا ہے کہ وہ جو ایٹ درب کے حضور کھڑ ہے ہوئے سے ڈرااورنس کو خواہش سے روکا تو بیشک (اسکا) جنت ہی ٹھکا نا ہے۔
قرآن کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جربرائی کا سرچشمہ نفس ہے اور انسان کی آ زمائش نفس کا مقابلہ کرنے پر ہی موقوف ہے۔ نفس برائی کا تھی وہواس برائی سے نئے گیاوہ بی فلاح پانے والا ہے۔
ور جات کی بلندی نفس کی مخالفت میں ہے۔

راقم الحروف کامضمون "مقام آدم" جو ہماری تصنیف" اسلام وروحانیت اور فکرا قبال" " بیں شامل کیا گیا ہے ، اس بی اس بات کی عقدہ کشائی کی ٹئی ہے کہ انسانوں اور فرشتوں کی بلندی کس چیز پر انحصار کرتی ہے ۔ فرشتے ہر دفت عبادت کرتے ہیں اور بھی اللہ تعالی کی نافر مانی نہیں کرتے گران کے درجات بلند نہیں ہوتے ۔ جوفرشتہ جس مقام پر بیدا کیا گیا ہے وہ اس مقام پر بی تمام عرگز اردیتا ہے کیونکہ ان کونش کی مزاحت نہیں دی گئی کسی فرشتہ جس مقام پر بیدا کیا گیا ہے وہ اس مقام پر بی تمام عرگز اردیتا ہے کیونکہ ان کونش کی مزاحت نہیں دی گئی کسی کم فرشتہ جو کی درقو بول ہا اور شاس نے بیوی بیوں کی خاطر پھوکام کرنا ہے ۔ ایک حالت میں شاس کو کسی سے سلوک کرنے کی ضرورت ہے اور ذرک کی نوکری بیوں کی خاطر پھوکام کرنا ہے ۔ ایک حالت میں ان کو شرق کسی چوری چکاری اور شرق کوئی برائی کرنے کی مغرورت رہتی ہے ۔ درجات کی بلندی تو انسان دشوت نہ لے گا تو اس کا درجہ بلند ہوجاتا ہے اور وہ فرشتے جوز نایا بدکاری کرنے پر قادر بی نہیں تو ان کے درجے بلند بی نہ کے جا کیں گے ۔ معلوم

لِ البقرة ١٠٨:٢٠٠٠

ہوا کہ درجات اس وقت بلند ہوتے ہیں جب کی بری بات سے خود کوروکا جائے اور چونکہ یہ سعادت فرشتوں کو حاصل ہی نہیں تو ان کے درجات کس طرح بلند ہو سکتے ہیں۔ محنت کرنا نقرو فاقہ برداشت کرنا تو انسان کیلئے ہواس کے درجات بلند ہو سکتے ہیں۔ فرشتہ بیجارہ جس درجے پر بیدا ہواای درجے پر تمام عمرر ہے گا۔ انسان کی اس بلند کی درجات برفر شتے رشک کرتے ہیں۔ علامه اقبالؒ نے اپنے فاری کلام میں لکھا ہے کہ فقر و فاقہ ، ھادھُو اورمھا بُ کا برداشت کرنا نہ تو ان کیلئے ہاورنہ ہی حوروفرشتہ کواس کا سامن کرنا ہوتا ہے۔

نفس کی اصلاح ہوجائے تو مقام حق الیقین حاصل ہوجا تا ہے

حضرت شہاب الدین سہروردیؒ فرماتے ہیں کہ مقام محبت نوریقین کے غلبہ ہے ہی حاصل ہوتا ہے۔ نفس کی اصلاح ہو جائے تو قلب پر ذکر کے اثر سے مقام حق الیقین حاصل ہوجاتا ہے اور جب محبت، صحبت کے در ہے پر پہنے جائے تو اس وقت قلب پراحوال مرتب ہونے قلتے ہیں۔ محبت ایک ایسا جام ہے کہ اگر حواس اس سے متاثر ہوں تو ان میں سوز ہر پا ہوجاتا ہے اورا گرنفوس میں جاگزیں ہوجائے تو وہ نیست ہوجاتے ہیں۔ یہ سب یقین کی ہدولت ہے۔

روح اورنفس پرشیطان کااثر

ایک صدیث شریف کامفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی انسان شیطان کی پیروی میں لگار ہے تو شیطان انسان کے دل میں اپنے پنج گاڑے رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص د نیادی میش وعشرت میں غرق رہے یا غیرشری گفتگو میں الجھا رہے تو اس کے دل میں شیطان اپنی چونج رکھ دیتا ہے جس سے انسان کے دل میں طرح طرح کے وسوے آتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص نیک گفتگو یا نیک کاموں میں لگار ہے تو شیطان اس کے دل سے اپنی چونج نکال لیتا ہے۔ ا

اگرکوئی انسان کرے کاموں میں الجھارے تو اس کے کرے اثر ات اس کے ول پر مرتب ہوتے رہے ہیں اور روح کر وراور نجیف ہوجاتی ہے۔ شیطان کی مدافعت الی روح کے بس سے باہر کی بات ہے۔ جب گنا ہوں کی تعداد بڑھتی رہے تو روح ایسے مرض میں گرفتار ہوجاتی ہے جس کو ہم روحانی یماری کتے ہیں۔ کوئی شخص بیمار ہوتو پہلے وہ بیماری اس کی روح کوگئی ہے اور پھر جسم پر منتقل ہوجاتی ہے۔ انبیاء عہد کامزان معتدل ہوتا ہے اس لیے ان کوکوئی بیماری لاحق نہیں ہوتی یا سوااس کے کہان کا امتحان لیمنا مقصود ہو۔ روحانی دنیا کا ایک اور قانون ہے کہ روح اور بدن ایک دوسرے کی نقیق (الٹ) ہیں۔ جن کا مول کے کرنے سے بدن کر ور ہوجائے تو روح طاقتور ہوجاتی ہے۔ روح کی طاقت نیک کا مول سے ہوتی ہے۔

ع كنز العمال معديث ١٣٦٧، جلدا، منحد ١٣٦٧\_

برے کاموں سے روح کمزور اور بدن طاقتور ہوجاتا ہے۔ مثلاً روزہ رکھنے سے بدن کمزور ہوتا ہے تو روح کو طاقت ملتی ہے۔ زیادہ کھانے سے بدن طاقتور ہوجاتا ہے اور روح کمزور ہوجاتی ہے۔ روح انسان کوآسان کی طرف کھینچتی ہے اور نفس زمین کی طرف

روح اورنفس كا تقابل اورمولا ناروي ّ

اس دنیا میں ہر چیز آکل (کھانے والی) یا ماکول (کھائی جانے والی) ہے۔ ایک چیز اگر کام دینے والی ہے تو وہ کام بھی کرتی ہے۔ مولا نُا فرماتے ہیں کہ میں نے اس دنیا میں ہر ذرّے کوحصول غذا کیلئے منہ کھولے ہوئے دیکھا ہے۔ ہر جاندار کا ہر عضوا پی اپنی مخصوص غذا ما نگنا ہے۔ جسم کا ہر حصدا پی ضرورت شدت سے محسوس کرتا ہے جو چیز کھائے جانے ہے فی جاتی ہے خوش بخت مقبل (بااقبال) ومقبول ہوکراس مام سے ماورا وہ وجاتی ہے۔

گر بگویم حورد شاں گردد دراز

ذرّه ها دیدم دهان شان جُمله باز

(میں نے ذر ہے دیکھے جن کے منہ کھلے ہوئے تھے۔اگر میں ان کی خوراک بیان کروں تو بات بر دوجا لیگی ) (۱۷/۳)

باقيال را مقبل و مقدول دال

جُمله عالم آكِل و ماكول دان

(تمام عالم كوكهاف والااوركهايا بواسمجه، باقى رين والول كومقبول اور باا قبال سمجه)

حلق بخشي كاريزدان ستوس

لقمه بخشى آيداز هركس بكس

(القمددينا برفض عي برخص كيلي بوسكنا عطق بخشاصرف الله كاكام ع)

تاخورد خاك أبورويد صد گيا

حسلسق بخشدخاك رالطف خدا

ل جهة الله البالغه ، جلد المعني و مطبع المكتبد السلفيدلا مور ...

(الله تعالی کی مبریانی مٹی کوطنی عنایت کرتی ہے یہاں تک کہٹی پائی پٹی ہے اور سینکڑوں گھاس اُگاتی ہے)

ہاز حیواں را بہ بخشد خلق و لَب تا گیاھش را خورد اندر طلب
(پر (الله تعالی) حیوان کوطنی اور ہوئے پخشا ہے یہاں تک کروہ تلاش کر کے اس (قاک) کی گھاس کھا تا ہے)

چوں گیاھش خورد و حیواں گشت رفت گشت حیواں لقمہ انسان و رفت
(جب اس (حیوان) نے اس (قاک) کی گھاس کھائی اور موٹا ہوگیا پھروہ حیوان انسان کالقمہ بنااور ختم ہوگیا)

باز خاک آمد شد آک آل بشر وج و بصر
(پھرمٹی آئی وہ انسان کونگل چائے والی نی جیکہ انسان سے دوج اور بینائی جدا ہوگئ)

مولا تأفر ماتے ہیں کہ برعضو، جان، عمّل ودل، بدن اورنفس کا بھی حلق ہے۔ فرعون ومویٰ کا تصہ ہر نفس میں پایا جاتا ہے۔ مولا ناروی فر ماتے ہیں کہ فرعون اور حضرت مویٰ عیلام کا تاریخی قصہ تو ایک الگ ہات ہے گرغور ہے دیکھا جائے تو فرعونیت نفس انسانی کا ایک ہے گرغور ہے دیکھا جائے تو فرعونیت نفس انسانی کا ایک مظہر ہے۔ فرعون کا قصہ من کرلوگ فرعون کو برا کہتے ہیں حالا نکہ لوگوں کے اندر فرعون کے اثر دھے موجود ہیں اور انسان بے سروسامان ہے۔ جو پچھ فرعون کو میسر تھا اگر تجھے دیا جائے تو دیکھ کہتو کس طرح کا فرعون ہوتا۔ پچھ لوگ وزیر اعظم اور بڑے افسر بنتے ہیں تو لوگ ان کی فرعونیت کو دیکھتے ہیں گر وہ خود اپنی فرعونیت پر فورنہیں لوگ وزیر اعظم اور بڑے افسر بنتے ہیں تو لوگ ان کی فرعونیت کو دیکھتے ہیں گر وہ خود اپنی فرعونیت پر فورنہیں کرتے ۔ اگر کوئی ان وزیروں کی تعریف کرے تو یہ لوگ الا ماشاء اللہ گردن اگر الیتے ہیں ، یہ بھی تو فرعونیت

مولا تُأفر ماتے ہیں کہ صرف فرعونیت ہی انسان میں موجود نہیں بلکہ موک میں ہی تہمارے اندر ہی ہے۔ خدانے ان دونوں میلا نات کوتمہارے سامنے رکھا ہے اور تہمیں اختیار دیا ہے کہ جس کو جا ہوا ختیار کرلو۔ حضرت موک میں میں ایک بیا قلب صافی میں نور تھا۔ وہی نور ہرانسان میں قابل افا دہ واستفادہ ہے۔ انسان کوان دونوں تسموں کواہے اندر معلوم کرلینا جا ہے۔

آنچه در فسرعون بُود اندر تو هست لیک اژدرهات معجبوس چاه است (چوچور گون می تقاده تیر ساندر می اگری می تیرین) (۱۰۱/۳) ایر خور می تیرین می تیرین می تیرین ایر خواهیش بست ایر دریخ این جمله احوال تو هست تو بران فرعون بر خواهیش بست (با کافرون ایرسب تیر ساحوال بی توان کوفرون سه وابسته کرنا چا بتا یه ایران و خوس مرا در خویش جُست موسی و فرعون در هستی تُست باید این دو خصم را در خویش جُست

(مول جيم ادر فرعون تير \_ وجود من بين ان دومقائل فخصيتون كوايينا تدر تلاش كرنا جايي ) (١٢٧/٣)

تا قیامت هست از موسی نتاج نور دیگر نیست دیگر شد سراج (حضرت موی میدم کاسلماد قیامت کی کیا ہے، روثی دومری میدم کاسلماد قیامت تک کیا ہے، روثی دومری میدم کاسلماد قیامت تک کیا ہے، روثی دومری میدم کے اغ دومرا ہے) (۱۲۷/۳)

جہال نفس سرکش ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کا نورہیں ہوتا

مولاناروی فراتے ہیں کوانسان کانش جب تک لذتوں کی طرف مائل ہے واس کا بیر مطلب ہے کہ اس نے افروی نعتوں کی لذت نہیں چکھی۔ جب انسان اپنے آپ کوونیوی کمال کی منزل پر دیکھتا ہے تو خوداس کا وُنیا کی آفات میں گھر ابواعل اس کی حالت کی تکذیب کرتا ہے کیونکہ اس نورا اللی کے دیدار کی علامات یہ ہیں کہ دھوکے کے جہان سے انسان کا بچاؤ ہو۔ مولانا روگ فرماتے ہیں کہ عورت کی بیوتونی کی دجہ ہے کہ اس پر حیوانیت کا وصف عالب ہوتا ہے کیونکہ وہ رنگ دبو پر بھر وسر کھتی ہے۔ حیوان کا شعور حیات تک محدود ہے۔ انسان کی جزوی عقل بھی آگر عالب ہوجائے تو وہ عقل نش کے مادہ کی شرارت کوسلب کرد ہے گی ادر عقل کی کا تو کہا ہی کہنا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کی نسان کی عقل جزوی پر عالب ہے۔ نفس اتباری مولان کی عقل جزوی پر عالب ہے نفس اتباری مولان ہوگا ہے اور صرفہیں کرسکتا۔ مولانا دوئی کا کلام بہت طویل ہے لہذا تنگی قرطاس کی بناء پر مزید کلام کا چیش کرنا مشکل ہے۔ ضرورت مند اصحاب ہماری تصنیف ''سوز وسا نے روی'' کا مطالعہ

نفس توتامست تقلست ونبيذ دانكه رُوحت خوشنه غيبي نديد

(تیرانش جب تک نقل و شراب مست بے یادر کھ کہ تیری روئ نے قرب ق کا نیبی فوٹ نیس دیکھا) (م: ۲۵۰،۵۰)

که علامات ست زاں دیدار نُور
(کیونکہ ای ورکے دیدار کرنے کی نشانیاں یہ بی کر تھے ہوں کے گھرے کنارہ شی کم لیس آئے ) (م: ۲۵۰،۵۰)

چوں به بیند نُور حق ایس شود
(م: ۲۵۰،۵۰)

(جب وہ حقیقت (اللہ) کا نورد کیے لیتا ہے قومظمئن ہوجاتا ہے۔ وہ شک کی بے چینیوں سے سکون یا جاتا ہے)
مولانا روی فرماتے ہیں کیفس کا گدھا کو داور بچاندر ہاہے اس پرشر بعت کا بوجھ ڈال کراعتدال پر لاؤ۔
بیریاضت انسان کیلئے بہتر ہے۔ فرماتے ہیں بدن دوزخ کا ایندھن ہے اس کو کم کرواورکوئی نی لذت اس ہیں
پیدا ہوجائے تواہے بھی اکھاڑ بچینکو۔

بار سنگیں بر خر<sub>ے</sub> کاں می جہد زود بر نبه پیش ازاں کُو بر نہد (۳۵/۵)

(جوكدهاكوداور يهاندر إباس برجلد بعارى يوجور كهدو (تاكروهاعتدال بررب)اس سے بہلے كدوه بيك

زهر تن را نافع ست و قند ند تن هُمان بهتر که باشد بے مدد (ریاضت کا زبر بدن کیلئے میں بہتر کے دان کو مدنہ طے) (۱۱۲/۵) هیے زم دوزخ تنست و کم کنش ور بروید هیں تو از بُن برکنش (بدن دوزخ کا اید شن ہے اس کو کم کرواورا گراس میں لذت جسمانی کی کوئی نی شاخ اگر پر ہے توا ہے جڑ ہے اکھاڑ دو)

# انبیائے کرام بھید نفسانی عصہ سے پاک ہوتے ہیں

انبیائے کرام بھی نفسانی غصرے پاک ہوتے ہیں۔ان کا غصر لو بحد اللّه ہوتا ہے جو کمال ایمان
کی دلیل ہے۔ ابن عباس ہ فی فرماتے ہیں کہ رسول الله مثانی کی حضرت ابو ذرہ فی سے فرمایا اسے
ابوذرہ فی ایمان کا کونسار شدزیا دومضبوط ہے؟ انبول نے عرض کیا۔الله تعالی اوراس کا رسول زیادہ جائے
ہیں۔ آپ مرتب کی کیلے بخض مرکب لوگوں کے ساتھ معاونت کا برتاؤرکھنا اورالله تعالی ہی کیلے محبت کرتا
اورالله تعالی ہی کیلے بخض رکھنا ہے۔ ل

ایک روایت میں ہے کہ یہوویوں میں ہے ایک جھی کا پچھڑ من جناب رسول فدا من آیاتھ کے ذمہ آتا تھا۔

اس نے تقاضا کیا تو آپ نے فر مایا: اس وقت میرے پاس دینے کیلئے پچھٹیس ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں تو آپ کا پیچھائیس چھوڑ دل گا جب تک آپ میرا قرض اوانہیں کریں گے۔ فر مایا تو پھر بیٹے جاؤ۔ آپ من آئیتھ نے ای چی ظہر ،عصر ،مغرب ،عشاء اور فجر کی نمازیں پڑھیں۔ اصحاب اس یہودی کو دھمکیاں دینے رہے گروہ المائیس ۔

ہی ظہر ،عصر ،مغرب ،عشاء اور فجر کی نمازیں پڑھیں۔ اصحاب اس یہودی کو دھمکیاں دینے رہے گروہ المائیس ۔

ہی ظہر ،عصر ،مغرب ،عشاء اور فجر کی نمازیں پڑھیں۔ اصحاب اس یہودی کو دھمکیاں دینے رہے گروہ المائیس ۔

ہی خضرت من تو این اس کو باند ہے جیشا ہے ''۔ فر مایا اللہ تعالی نے بچھے غیر مسلم رعیت پرظلم کرنے ہے منع فر مایا ہے۔ روایت کے اس خص ہے آخضرت من آئیتی کا '' مغلوب خو'' ہونا معلوم ہوگی کہ کس طرح تا جدا یہ کو نین وسر و یوار بی من آئیتی نے نے خضرت من آئیتی کا '' مغلوب خو'' ہونا معلوم ہوگی کہ کس طرح تا جدا یہ این وسر و یوار بی من آئیتی نے ایس کے ایک عام آوی جو کہ مسلمان نہیں بلکہ یہودی ہے گئی ایس ایس کے آپ کو مجبور و مغلوب بنالیا۔ اس مجبوری و مغلوبیت کی جہم کس قدر عظیم الثان غلب اور زیر وست طاقت ابنا کام کر دی تھی جس سے مغلوب خو کا غالب ہونا تا بت ہوگیا ہے جب ون چڑھا تو وہ یہودی کلہ پڑھ کر ابنا کام کر دی تھی جس سے مغلوب خو کا غالب ہونا تا بت ہوگیا ہے تی جب ون چڑھا تو وہ یہودی کلہ پڑھ کر سالمان ہوگیا اور اس نے کہا: میں اپنان نصف مال اللہ کی راہ میں و بیا ہوں۔ اللہ کی حتی میں کہ آخری پنجر محمد من آئیتی کے موالہ کی آخری پنجر محمد من ان کی حکومت شام تک ہوگی و وہ بدولان دور ور میں ہور کے جا کیں گی حکومت شام تک ہوگی وہ وہ بدولی و

ع سنن الي داود، حديث **٩٩ ٣٥، جلد ٣ مفحه ٣٨٩\_** 

خواورسنگدل ندہوں مے، ندبازاروں میں علی مجانے والے، ندبراکرنے اور ندبرابولئے والے ہول مے۔ مولانا روی فرماتے ہیں۔

تقمس أو كفار سوزد در رُجوُم

هركه باشدطالع اوزآب نجوم

(جس کا طالع ان ستاروں ہے ہواس کانفس رجوم کے دفت کفار کو جلا دینے دالا ہے) (۱۰۴/۱) فیخص ان نجوم سے فیض حاصل کرتا ہے وہ نفس امارہ کومغلوب کرنے پر قادر ہوتا ہے جس طرح شہاب ثاقب شیطان کو مار بھگا تا ہے

خصم مدین بناشد خشم أو معلوب خو (اس كاغمه مریخی بناشد خشم أو اس كاغمه مریخ ستاره كی تمثیل جنگ جوئی كی علامت بے جونفسانی غمه كوظا بركرتا ہے) جيئائيں ہوتا (بلك بغض في الله بوتا ہے۔ وہ تو اضعاً) مرجمكا كرچلنے والا (اورمنصور من الله ہونے كی وجہ سے) غالب ہے اور (كمال حلم وعفو كے سبب) مغلوب خو (نظر آتا) ہے) (۱۰۱/۱)

مسرتسرا ديدم سسر افسراز زمن

عرض کن برمن شهادت را که من

(پی حضور من الم الم محمد کوکلمه سیاوت بیش سیج کیونکه مین آپ کو (اس وقت) تمام زمانه مین انفسل مجمتا مول)

عاشقانه سوئے دیں کردند رُو

قُرب پنجه كس زخويش و قوم أو

(الغرض) تقریباً بچاس اشخاص اس کے اقر باوقبیلہ (قوم) میں سے کامل یقین کے ساتھ وین اسلام پرگامزن موصحے)۔

# مضبوط ایمان دالے ہی ضبطِ نفس کرتے ہیں

فرمان نبوی علی البه و و کلیه و الناس البه و الناس البه و و کلیه و الناس البه و و کلیه و الناس البه و و کلیه و الناس البه و الناس البه و الداور البه و البه و البه و البه و البه و الداور میل البه و ا

توفروغ شمع كيشم بُودنه

تو تبار و اصلِ خویشم بودنه

ل می بخاری، حدیث ۱۵، وبلدا، منحد ۱۳

(میں اپنے خاندان کو چھوڑ تا ہوں) آپ ہی میرے خاندان اور حقیقی قرابت دار ہیں اور میرے اس طریق دینداری کی مشرع کانورآ یہ ہیں) میں اس میں کانورآ یہ ہی ہیں)

# 

نفسِ امارہ بمیشہ برائی کی طرف داغب کرتا ہے لہذاتم اس کے خلاف کرو کیونکہ دنیا میں پیٹیمبروں ہے ای طرح وصیت آئی ہے۔ نفس سے نجات چاہتے ہو تو اللہ تعالی اور اس کے دسول میں نین کے ساتھ تعلق قائم کرلو کیونکہ (اس نفس کے) ہرسانس میں ایک کر ہوتا ہے اور اس کے ہر مکر میں سینکڑ وں فرعون اپنے تابعین کے ساتھ غرق ہورہے ہیں۔ اگرتم ان مکروں ہے بچنا چاہتے ہوتو موی میسا اور موی میسا کے خدا کی پناہ میں آجاؤ۔ اس موقع پرمولا ناروم کا کلام پیش کیا جارہا ہے۔

ھر نقس مکرے و در ھر مکر زاں غرق صد فرعون با فرعونیاں (اس نفس کے) ہرسانس میں ایک طربوتا ہے اور اس کے ہر کر میں بینکڑ وں فرعون (جیسے شقی) مع اپنے تابعین کے فرق ہورہے ہیں)

دست را اندر آخد و احمد بزن اے بسرادر وارہ از بسوجہل تن ایمائی! خداوند تعالی اور رسول خدا میں آتھ تعلق پیدا کرو۔ (اور) بدن کے ابوجہل (یعنی تفس امارہ) سے معالی اور رسول خدا میں آتھ تعلق پیدا کرو۔ (اور) بدن کے ابوجہل (یعنی تفس امارہ) معالت حاصل کرو)

صحابه کرام فی کے ضبط نفس کی وجہ سے کا فرمسلمان ہو گئے

مولانا روم فرماتے ہیں کہ وتمن کوزیر کرنے کیلے علم کی تلوار زیادہ طاقتور ہوتی ہے چنا نیے حضرت علی منظمہ اگراسونت تیج آ ہن ہے کام لیتے تو زیادہ سے زیادہ اس گیراوراس کے ساتھیوں کول کردیتے جن سے آپ کا مقابلہ ہوالیکن آ کے ان لوگوں کی اولا و پرتو اس ضرب شمشیر کا اثر نہ ہوتا اور وہ بدستور کفر کی زندگی بسر کرتے لیکن تیج علم کی یہ غیر محدود فتو حات ہیں کہ نہ صرف وہ خود مسلمان ہو گئے بلکہ ان کی اولا وقیامت تک

حلقه بكوش اسلام رہے گی۔

تیے حلم از تیع آهن تیز تر بل ز صدلشکر ظفر انگیز تر بل ز صدلشکر ظفر انگیز تر بل ز صدلشکر ظفر انگیز تر (۳۰۳/۱)

(واقعی) تیخ آبنی سے طلم کی تلوارزیادہ تیز ہے، بلکہ پینکلوول اشکرول سے زیادہ موجب فتح ونفرت ہے)

گفت مین تخم جفامی کاشتم

مین تُسرا نبوعے دگر بنداشتم

(کہنے لگا کہ میں (آپ کے خلاف) تخم جفابوتا تھا۔ میراتو آپ کے متعلق کچھاور ہی خیال تھا) (۱۳۳۱)

اس کافر نے کہا کہ میں اس غلطی پرتھا کہ آپ لوگ محض مصول دولت اور فتح مما لک کی غرض سے جنگ و
جہادکر رہے ہیں مگریہاں تو معاملہ ہی اور ہے جس کے انکشاف سے میں جیران رہ گیا ہوں۔

حضرت على على كاضبطِ نفس

مبارز کے سوال کا جو جواب حضرت علی ﷺ فرمارہے ہیں پنچ دیے گئے شعرے اصل جواب شروع ہوتا ہے یہاں علی کے لفظ ہے اجمالاً سب عزم کا تعین کیا ہے۔ چونکہ ابوتر اب کے نام میں جوتر اب یعنی مٹی کا لفظ واقع ہوا ہے کہ مٹی ہے تبل ہوئے اگئے ہیں اور پھل پھول پیدا ہوتے ہیں۔ فداکی بنائی ہوئی چیز کو فدا ہی کے تھم ہے تو ٹر پھوڑ کتے ہیں بیخی ختل انسان صرف قصاص اور جہادو غیرہ ہیں میں رواہے جہاں پہلا تھا کھ الی کے ماتحت وقوع پاتا ہے۔ اس کا فر کے ساتھ حضرت علی میٹی نے جہاد کیا تو اس کے جہاد کیا تو اس کے جہاد کیا تو اس کے حضرت علی میٹی نے جہاد کر نا ذاتی مفاد کی خاطر ہوگیا تھا کہ اس نے میرے چرہ پر تھوکا ہے اس لیے حضرت علی میٹی نے ذات کی تو ہین د کھے خصرت علی میٹی زن ہوگیا جوا خلاص فی اعمل کے منافی تھا۔

ع می بخاری، حدیث ۲۲ ۵۵،، جلد۵، منی ۲۲۲۰\_

ل منج بخاري، حديث ١٥، بجلدا منجيها ـ

(غصہ بادشاہوں پر حکران ہے مگر ہماراوہ غلام ہے ہم نے غصے پرزین دلگام لگار کی ہے)(۱/۲۸۱) گفت امیر المومنین با آں جواں کے بہنگام نبردا ہے پہلواں

نقس جنبید و تبه شد خونے من

چوں تو خیو انداختی بر روئے من

(امير المونين في نے اس جوان سے فرمايا كدا ، پہلوان جنگ كے وقت تونے جب مير ، چېر ، پر

تھوک دیا تو میرادل حرکت و (عضبی) میں آگیا ادر میراخلق (حسن) مجڑنے لگا) (۴۰۲/۱)

تاكه ابغض لله آيدكام من تاكه ابغض لله آيدكام من

(تا كدميرا خالصاً لوجه الله محبت كرنيوالا نام قرار پائة تا كه ميرامقصود خاص الله تعالى كى رضا كيك دشنى كرنا مو)

ے اے اعظمی مدہ ایک جود من ۔ (تاکدمیری سخاوت اللہ کیلئے ہوجائے اور تاکدمیری جستی اللہ کیلئے روکنا ہوجائے) (۳۸٦/۱)

غرق نورم گرچه سقفم شُدخراب روضه گشتم گرچه هستم بُوتراب

( میں (مرتبدروح میں )سرایائے فرق ہوں۔اگر چدریاضت سے میراجسم زارونزار ہوگیاہے۔ میں

( گلہائے معارف سے باغ ہوگیاہوں اگر چہ (نام) کی وجہ سے ابوتر اب ( کبلاتا) ہول) (۱۸۲/۱)

جُــز ببـــاد أو نجـنبـد ميــل مـن نيست جزَّ عشقِ أحد سرَخيلِ من

(لینی)اس کی ہوا کے بغیر میر اجھ کا و تہیں ہوتا اور بجزعشق اللی سے میر اکوئی پیشرونیں) (۳۸۶/۱)

تيخ جلم گردن خشم زدست خشم حق برمن همه رحمت شدست

(میری تینچ علم نے میرے غصے کی گردن کاٹ ڈالی ہے (اور) خشم خداوندی (بھی)میرے تن میں سرایائے رحمہ تاریخیا) م

جوں در آمد عسلتے اندر غزا تیغ را دیدم میاں کردن سزا (میرے جہادیں جب ایک (نفسانی)علت ٹال ہوئے گی تواس وقت میں نے کوار کومیان میں ڈال لیٹا مناسب سمجھا)

گبر ایس بشنید و نورے شُدید در دل اُو تاک و زنارش برید (اس) کافر (حریف) نے جو یہ بات کی آواس کے قلب می آور (ایمان) ظاہر ہوا جس سے اس نے اپناز تارِ کفر تور دائل) کافر (حریف) نے جو یہ بات کی آواس کے قلب می آور دائل) کافر (حریف) نے جو یہ بات کی آواس کے قلب می آور دائل)

شركت اندركار حق نبود زؤا

نيمبهرحقشدونيمےهوا

(پس میراجباد) کچھتواللہ کے واسطےرہ ممیااور کچھ(مقتضائے) خواہشِ نفسانی ہو کمیا اوراللہ کے کام میں شرکت جائز نہیں) شرکت جائز نہیں)

بر زُجاجه دوست سنگ دوست زن

نقش حق را هم بامر حق شكن

(توحق کا بنایا ہوا ہے) اورحق کے بنائے ہوئے تنش کو (اگر تو ڑنا جاہو) توحق تعالیٰ ہی کے علم سے تو ڑسکتے ہو (نہ کہا ہے نفس کے علم سے) دوست کے شیشتے پردوست ہی کا پھر مارنا جا ہیے)

ع پردوست من مهر مان من من ادامه ادامه

باد كبر و باد عُجب و بادخلم برد أوراكه نه بُود از اهلِ علم

( تکبر کی بوااورخور پیندی کی بوااورسبک سری کی بواایسے خص کو ہلا ڈالتی ہے جوصا حب علم نہو)

کوهم و هستسی، من بینیاد اُوست ور شوم پُروں کاہ بادم باد اُوست
( میں جِلم و و قار میں گویا کوہ ( پہاڑ ) ہوں اور میراوجود ( علم و و قار ) کی اصل ہے۔ ( اس لیے جنبش ہیں کھاتا ) اور اگر میں کاہ ( تنکا ) بن جاتا ہوں تو ( بھی نفس کی تحریک جھ پر مؤثر نہیں ہوتی بلکہ )
میری ( محرک ) ہوا اللہ کے تحم کی ہوا ہے ( محکم ) ہے )

لفس کاعلاج مجابدات اورترک لذات ہے

جس طرح مرغ بے ہنگام کواس کی ہا تک بے وقت کے ہاعث ذرج کر دیا جاتا ہے ای طرح فرعون کے دعوے بہنگام نے اس کوغر قب دریا کرایا۔ غرق فرعون سے بددری عبرت ماتا ہے کہ دعویٰ خدائی ایک نا قابل عنوجرم ہے ادر پھر عبرت ما کیلئے اس کی لاش کو دریائے نیل سے نکلوا کر ایک او شجے ٹیلے پر ڈال دیا گیا۔ اس طرح نفس کو ذریح کرنے ہیں تا کہ خود ہلاکت طرح نفس کو ذریح کرنے ہیں تا کہ خود ہلاکت ابدی سے فکا جاکمیں۔

ای طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ ''محرجس نے تو بہ کی اس کے ارب میں ارشاد فرمایا ہے۔ ''محرجس نے تو بہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے ، تو ایسے لوگوں کے گنا ہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والامہر بان ہے'' (الفرقان۱۳)

لنس كے بارے من مديث شريف من آيائے أعسانى عَسلُوّ كَ نَسفُسُكَ الَّتِسى بَيُسنَ جَنْبَيْكَ " (تيرابدترين دَمُن تيرانس ہے جوتيرے دونوں پہلوؤں كے درميان ہے ) يا

ل احياء العلوم ، جلد المعنيس

گو عدو جانِ تُست از دير گاه هيں سگ ايں نقس را زنده مخواه (خردار!اینے کتے نفس کی زندگی نہین جا کیونکہ و مدت سے تہاری جان کادشمن ہے) (۵۷/۲)

سر بُریدن چیست؟ کُشتن نقس را در جهاد و ترك گفتن أحس را

(اب سوال پیدا ہوتا ہے) کنفس کوؤن کرنے کی کیا تدبیر ہے (سویہ)اس کومغلوب کرتا ہے مجاہدات سے

(rm/r)

اورتمام لذ ات نفسانيكوترك كرديناجن سے وہ طاقت باتا ہے)

روایات میں ہے کہ حضرت بایزید بسطائ نے ایک بارا پے نفس کو مخاطب کرے پوچھا کہ اے نفس میں تجے اس قدراتا ڑتا ہوں مرتو پھر بھی اپنی سرکشی ہے بازنہیں آتا نفس نے کہا کہ ہم کوآپ ہے بچھ یا توتی مل جاتی ہے ہم اس کی وجہ سے طاقتور بن جاتے ہیں۔ یو جھاکٹی یا توتی ؟ کہا کہ بس یمی کہ جب آپ ہازار میں جاتے ہیں تولوگ اٹھ کر کھڑے ہوجاتے ہیں اور آپ کے ہاتھ باؤں چوہتے ہیں تواس میں ہمارا کام بن جاتا ہے۔آپ نے فرمایا اجھااب میں تہارا علاج کرتا ہوں ایک دن رمضان کے مہینے میں آپ نے برسر بازار ا یک روٹی کا گلزا منہ میں چیا ٹاشروع کیا تولوگ یا تمیں بناتے ہوئے آپ سے متنفر ہوکر چلے گئے ، حالانکہ آپ سفر كا قصد كيئے ہوئے منصے اور حالت وسفر ميں روزه معاف تھا۔ اس طرح اپنے تفس كاعلاج كيا۔

# ابتذاء ميں ہی نفس کی خواہشات کو ماردو

نفس ہمیشہ انسان کو برائی برآ مادہ کرتا ہے جب آ دی نفس کی ہر بات مانے پر آ مادہ رہتا ہے تو نفس کوان باتوں کی عادت ہو جاتی ہے۔ پھرخود بخو داس کے دل میں اس قتم کی بری خواہشات پیدا ہونے لگتی ہیں، جن میں بدنظری ،شوق زنا،ظلم ، ایذائے خلق،حرم طعام،خواہشِ ترفع وافتخار وغیرہ وغیرہ ہزاروں برائیاں ہیں۔جب کوئی ناصح ان برائیوں ہے اس کوشع کرتا ہے تو اس کو برامعلوم ہوتا ہے اور کسی کی اتباع اس کو پسند نہیں آتی ۔ یبی تکبر ہے اور اس سے ناضح و مانع سے بغض پیدا ہوتا ہے۔ جب عادت کی وجہ سے کوئی بری خصلت پختہ ہوجائے توجو محض تم کواس سے منع کرے اس برتم کو غصر آتا ہے۔

راسخئ شہوتت از عادت ست ابتدائے کبر و کیں از شہوت ست ( تكبراور بغض كى ابتداء خوابش نفسانى سے ہاور تيرى خوابش نفسانى كى پختگى (اتباع نفس كى)عاوت سے

(rrr/r)

زانکه خُونر بدبگشتت استوار

مور شهوت شُدزعادت همچو مار

(کیونکہ بری خصلت تم میں محکم ہو بیکی ہے خواہشات نفساند کی یہ چیونی عادت کی وجہ سے سانب بن گئی ہے ونکہ بری خصلت میں محکم ہو بیکی ہے خواہشات نفساند کی یہ چیونی عادت کی وجہ سے سانب بن گئی ہے ہے استان میں محکم ہو بیکی ہے خواہشات نفساند کی یہ چیونی عادت کی وجہ سے سانب بن گئی ہے ہے ۔ )

مار شهوت را بکش در ابتداء ورنه اینک گشته مارت اژدها (اب بھی ہمت کرواور خواہشات نفسانی کے (اس) سانپ کوشروع بی میں مارڈ الوور ندد یکھناتم ہمارا بیسانپ اژو ہاین جائے گا) (۳۲۲/۲)

مادر بنتها بنت نفس شماست گزانکه آن بنت مار و این بت اژدهاست ( تهارابت نفس ( سارے ) بتول کی مال ہے کیونکہ وہ بت سانب ہے اور بیا ژوہا ہے ) (۱۰۲/۱)

ىقس مىخواھد كەتا ويرال كند (نفس دىنى بنيادكووريان كرناچا تا ب

نفس ہماراا کی چھپاوٹمن ہے، پس وٹمن کے مشورے پر کیول کڑ کمل کیا جاسکتا ہے بلکہ اس کے خلاف چلنا چاہیے، ہر چند کف کا مشورہ قابل عمل نہیں مگر وہ بھی فائد ہے سے خالی نہیں کیونکہ جب اس کے مشورہ کا الن کرنا مفید ہے تو اس طریقہ سے فائدہ کی طرف رہنمائی ہو جاتی ہے بخلاف اس کے اگرنفس کا مشورہ نہ ہوتا تو تذبذ برہتا کہ یہ کام کریں یا نہ کریں۔ جب نفس مشورہ دیتا ہے تو اس کی مخالف جہت عمل کیلئے متعین ہو جاتی ہے تا ہے تو اس کی مخالف جہت عمل کیلئے متعین ہو جاتی ہو جا

ہے اور تذبذب رفع ہوجاتا ہے۔

نفس امارہ ہمیشہ برائی کی طرف ماکل رہتا ہے۔ طاعات وعمادات میں اگر چہ بہال مشقت ہے لیکن آخرت میں اجروثواب متوقع ہوتا ہے لیکن نفس اس کو ہرگز گوارانہیں کرے گا بلکہ ان کو چھوڑ دیے کا مشورہ ہی دے گا۔ لہذا اس کی بات مت سنو۔ (شخ سعدیؓ نے بھی بہی کہا ہے کہ نفس امارہ جو کہے تم اس کے خلاف کرو۔ کیونکہ دنیا میں پیفیمروں سے ای طرح وصیت آئی ہے دیکھووصیت کے مطابق معاملات میں مشورہ کرنا واجب ہوتا ہے تا کہ بلامشورہ کا مگر نے ہے آخر میں پشیمائی شہو نفس جو چھ کہتا ہے بطور مشورہ کہتا ہے اور مشورہ سنے اور مانے کا تو بہت میں مشورہ کا مرفورہ کا واجب ہے گرنفس کا مشورہ قابلِ عمل نہیں بلکہ لائق مخالفت ہے )۔ بہت مشنوش چوں کیا راو صد آمدست آنجہ کے کہ بہاں (ہے کا میں ایس کی مت سنوش چوں کیا راو صد آمدست (جو پچھ تمہارانفس کے کہ یہاں (ہے کام) برا ہے ۔ تو اس کی مت سنو کیونکہ اس کا کام (مصلحت کے خلاف ہے)

نفس میخواهد که تا ویران کند خلق را گمراه و سر گردان کند (کم بختنفس (باغوائے شیطان) چاہتا ہے کہ (اس دینی بنیادکو) تباه کردے (اور) مخلوق کو گمراه اورسر گردان کردے) مشورت بانفس خویسش اندر فعال هرچه گوید عکس آن باشد کمال (مشور فنس کے ساتھ (جر می می کی اس کے خلاف (کرنا شرط) (مشور فنس کے ساتھ (جر می کی کی دورہ کی اس کے خلاف (کرنا شرط) کا مول می (۲۱۹/۲)

روح در عین است و نقس اندر دلیل (روح مشاہرہ میں ہے اور نقس دلیلوں میں ہے)

کافر بادشاہ (نمرود) آگ ہے تاطب ہوا اور بولا کہ اے تندخو تیری وہ جہان کو جلا دینے والی خصلت کہاں گئے۔ تو کیوں نہیں جلائی ؟ تواپئی پہشش کرنے والے پہھی رخم نہیں کرتی ، پھر وہ شخص تھے ہے کو کر نجات پا گیا جو تھے کو پوجتا بھی نہیں ۔ کسی چیز کے جلانے پر تو قادر نہیں تھے پر کس نے جادو کر دیا ہے کہ تیراا تنابلند شعلہ جلاتا کیوں نہیں ؟ آگ بولی میں وہی آگ ہوں؟ تو ذرااندرتو آتا کہ میری پش کا مزہ چھے لے ۔ میں خدائی تکوار ہوں اس کی اجازت ہی ہے کائی ہوں ۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ خیے پر تیر کمان والے لوگوں کے کتے مہمان کے آگ تو خوشاند کرتے اور دم ہلاتے ہیں اور اگر خیے کے پاس سے کوئی اجنی صورت کا آدئی گزرتا ہو کتوں کوشیر کی طرح جملہ آور پاتا ہے ۔ میں خدا کی غلامی میں کتے سے کم نہیں ہوں ۔ جھے پر زندگی میں ایک ہو کتوں کوشیر کی طرح جملہ آور پاتا ہے ۔ میں خدا کی غلامی میں کتے سے کم نہیں ہوں ۔ جھے پر زندگی میں ایک ترک سے کم خدا کاحق نہیں جو وہ کتے پر دکھتا ہے ۔ انسان کے جذبا سے طبح بھی جو باطنی آگ ہیں ای کے تعم کے تابع ہیں اور انسان کو بھی معموم اور بھی مسرورای کے تھم سے بناتے ہیں ۔

چوں سزائے آں بُنتِ نفس او نداد از بُنتِ نفسسش بتے دیگر بزاد چوں سزائے آں بُنتِ نفس او نداد از بُنتِ نفسسش بتے دیگر بزاد (چونکہاس (بادشاہ) نے (اسپے) اس بت یعنی اس کے بت سے (ابری) ایک اور بت پیدا ہوگیا)

طبع من دیگر نگشت و عُنصُرم

(میری طبیعت اور میری اصل نبیس برلی می خدائی تواربون (کین) اجازت تی سے کائی ہوں) (۱۱۲/۱)

نفس نمرود ست و عقل و جال خلیل وحد در عین ست و نفس اندر دلیل (نفس نمرود ہے اور عقل اور روح (بمزول ) فلیل اللہ ہیں (ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ) روح مشاہرہ (حق ) میں (مستزق) ہے اور قس استدلال (کے چکر) میں (مرکرواں) ہے)

نار پاکان را ندار د خود زیاں کے زخاشا کے شود دریا نہاں (پاک اوکوں کو آگر نقصان نیس پنجاسکی (دیکھو) دریا کوڑے کر کئی میں کرچھپ سکتا ہے؟) (۲۲۵/۱)

تاز نارِ نفس چوں نمسرود تو وارهدایس جسم همچوں عُود تو (۱۲۲۱)

(تاکر تیر اس نرود (رکش) نفس کی آگ ہے تیرایکٹری کاجم نجات یائے) (۱۲۲۲)

چه کشد ایس نار را نورِ خدا نورِ ابساز اُوستا

(اس آگ کوکیا چیز بجماسکتی ہے (نور عشق) الی بجماسکتا ہے۔ حضرت ابراہیم عیم (لیمن مرشد کامل) کے نور
کواستاد بنالو (پیروہ نور ماصل ہوجائے گا)

نفس مکار است مکرے زایدت (نفس مکارے، (نماز کا تھم دے تو بھی) کرمیں مبالغہ کرتاہے)

جس چیزی سرشت بری ہواس ہے اگر کوئی اچھی بات بھی سرز دہوجائے تواخال ہے کہ اس کی تہ
میں کوئی ند کوئی برائی ہوگی، جس طرح حضرت معاویہ عظیہ کے متعلق منقول ہے کہ ایک مرتبدان کوئی کی نماز میں دیر ہوگئی۔ شیطان آکران کے باؤں دبانے نگا تا کہ جاگ کر نماز پڑھ لیس - حضرت امیر معاویہ عظیہ کی آ تکھی گئی تو چیران ہوئے کہ ہائے شیطان!اور نماز کیلئے جگائے؟ شیطان بولا میرا مقصود مقصد آپ کوئماز کیلئے جگائی ہیں بلکہ آپ کواس تضرع وابتہال اور رجوع! تابت سے بازر کھنامقصود ہے جو آپ سے نماز کے قضا ہوجائے کی صورت میں وقوع باتی ہوادراس سے آپ کے مدار بح قرب میں اور ترقی ہوتی ہے جو جھے ایک آ کھی بہت سے اشعار ہیں گریہاں ور پراکتفا کہا گیا ہے۔

نفسس خود را زن شناس از زن بتر زانکه زن جزو ست نفست کُلِ شر (ایخ نفست کُلِ شر ایخ نفست کُلِ شر) تو (شرکا) (ایخ نفس کو (مجمی) عورت می مرز می برز می کیونکه عورت (میس) تو (شرکا) ایک جمد میاورنفس مرایا شرمی)

گر نسساز و روزه مسی فسرمسایدت نفس مسکسارست مسکرے زایدت (اگر بچھ کونماز دروزه کی ترغیب دے تو بھی (یادر کھو)نش مکارہے تم سے کوئی نہ کوئی کرکھیل رہاہے) (۲۱۹/۲)

نار شہوت را چه چاره نور دیں (شہوت کی آگ دین کے نور یہ جھی ہے) یاس شہور مدیث کی طرف اثارہ ہے کہ ' جُوزُ یَا مُؤمِنُ فَقَدْ اَطْفَاءَ نُورُکَ لَهَبِیُ 'لَ یعن اے موس جلدی آ گے گزرجا کیونکہ تیرے تورے میری آگ بھے جائے گی۔ مولا ناروم فرماتے ہیں کہ اس صدیث

ل المجم الكبير، عديث ٢١٨ ، حل ٢١، مني ٢٥٨ ـ

کے تحقیق نہیں۔نور دین سے نورِ معرفت مراد ہے جوریاضت مجاہدات ادر مراقبات سے باطن میں پیدا ہوجاتا ہے مولاناروم فرماتے ہیں۔

نار شهوت راچه چارنه نور دین نُورُ کُمُ اِظْفَآءُ نَارِ الْکُفِرِیْنَ (اس آتشِ شُهوت کاعلاج کیا ہے (اس کاعلاج) دین کا نور ہے (جیے کہ ) تہارا نور (ایمان) کافروں کی آگر دون کی کافروں کی آگر دون نی کو (تم پر ) تھنڈا کردے گا) (سیخی آتش دوز نی کو (تم پر ) تھنڈا کردے گا)

ھسر کسہ تسریساق خُسدانسے را بسخورد گرخورد زھرے مگویس کو بُمرد (۲۷۵) (۲۷۵) (۲۷۵) (۲۷۵)

مولا نَا فرماتے ہیں کہ مضراشیاء کا استعال اور مباحات میں توسیع کاملین کومضر نہیں ، ناقصین کیلئے موجب

ضررہے۔

#### خود بنی کا انجام موت ہے

مولا تُا ایک شیر بھیڑ ہے اور لومڑی کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ شیر نے شکار مارا اور بھیڑ ہے کو کہا کہتم اس شکار کے جھے کر دو بھیڑ ہے وحشی گائے کو شیر کے جھے ہیں جانے کو کہا اور بکری خودا پنے لیے نتخب کرلی اور کومڑی کوخرگوش و بے دیا۔ جب شیر نے اس کی نیت بدکو بھانپ لیا تو بھیڑیا شیر سے بحث کرنے لگا جس پرشیر کو خصہ آگیا۔ مطلب یہ کرنفس بھی انسان سے بحث کرتا ہے اور اس کو خلط بات کی طرف لے آتا ہے۔ اس بحث کی وجہ سے شیر نے بھیڑ ہے کو پنجہ مار کرختم کردیا۔

(گفت) شیراے گرگ ایس دابخش کن معدلت رانو کن اے گرگ کہن (گفت) شیرے کہا اے بھیڑ ہے اسے تقیم کرا اے ٹرائٹ بھیڑ ہے انساف (کی سم) تازہ کر) (۱۸۱۳) نائٹ سے کہا اے بھیڑ ہے اسے تقیم کرا اے ٹرائٹ بھیڑ ہے انساف (کی سم) تازہ کہ توجہ گوھری نائٹ سے میں باش در قسست گری متام بن جاتا کہ علوم بوجائے کرتو کسی اصل وسل سے ہے) (۱۸۱۳) گفت اے شدہ گاؤ وحشی بخش تست آں بزرگ و تو بزرگ و زفت و پست گفت اے شد گاؤ وحشی بخش تست آں بزرگ و تو بزرگ و زفت و پست (بھیڑ ہے نے عرض کیا حضور! گاؤ وحشی اور شرق و آپ کا حصہ ہے کونکہ یہ بڑا مال ہے اور آپ بھی (ماشاء اللہ) بزرگ اور شطیم اور شرز ور بیں)

بُز مَرا که بز میانه است و وسط رُوبها! خرگوش بستان بے غلط ( بری میری ہے کیونکہ کمری درمیانداوراوسط در ہے کی ہے۔اری لوم رُی تُرکوش تو لے لے ان کی تقییم میں کوئی غلطی ( کا احتمال ) تبین ) کوئی غلطی ( کا احتمال ) تبین )

شیر گفت اے گرگ چوں گفتی بگو چونک من باشم تو گونی ماو ته (شیر نے (غفیناک ہوکر) کیاارے بھیڑ ہے ہاری موجودگی بیں تو تو بیں بیں کیا بک رہا ہے ان کا جواب دے؟)

گرگ خودچه سگ بود کوخویش دید پیش چون من شیر بے مثل و ندید

( بھیڑیا کون کتا ہے جوخودکود کھے اور جھ جیے ہے شل و بے نظیر شیر کے آگے خود بنی کر ہے ) ( ۱/ ۳۱۸ )

گفت پیش آ اے خرے کو خود خرید پیشش آ مد پنجه زد اور ادرید

( پرکہا! ارے بوقو ف گر ضے تو جوخود بنی کرتا ہے ذرا آگے بو ( بھیڑیا ) اس کے پاس جو بواتو شیر نے پنجہ مارکراس کو چیرڈالا )

( ۳۱۸/۱)

معجزه بيند فروزد آن زمان

(نفس معجزه دیکی کرمان جاتا ہے اور پھرا ہے وہم قرار دیتا ہے)

نفس کمینہ کہتا ہے کہ مجزہ تو ایک خیالی و وہی امر ہے، حقیقی اور واقع فی الخارج نہیں ہے۔ اگر اس میں واقعیت ہوتی تواس کو ضرور بقا ہوتا اوراس کا وجودا ہے بھی ای طرح ہماری نظر میں ہوتا گرامتی اتنائیس بھتا کہ مجزات تو وقتی ہوتے ہیں۔ جب طلب کئے گئے تو ان کا ظہور ہوا۔ پھر ختم ہوجاتے ہیں جیئے ش القمر کا مجزہ کہ حب کفار نے ش القمر کی استدعا کی تو چا ند دو کلا ہے ہو گیا۔ جن کو اٹھوں نے پخشم خود دیکھا ہیں مدعا پورا ہوا اور دونوں کلا ہے ہم ہوگئے۔ سوفسطائی کی طرح نفس بھی کہتا ہے کداگر فی الواقع دو کلا ہوئے ہوئے تھے تو وہ اس طرح دونی قائم رہتے۔ پھراان کے باہم مل جانے ادراصلی حالت پرآجانے ہے معلوم ہوا کہ وہ جدا ہی نہیں ہوئے بلکہ بیدا کہ دونی ہے اور ہر وقت و کھائی دیتا ہے گر ہوئے ایک ہیں بیا ہوا ہوگئی دیتا ہے گر ہوئے کہ اس موسطائی کی آ کھے میں بیا ہوا ہوگئی دیتا ہے گر ہوگئی دیتا ہے۔ حیوان لا یعقل مثل سوفسطائی کی آ کھے میں بیا ہوا ہوگئی دیتا ہے۔ حیوان لا یعقل مثل سوفسطائی کی آ کھے میں بیا ہوا ہوگئی دیتا ہے۔ حیوان لا یعقل مثل سوفسطائی کی آ کھے میں بیا ہوا ہوں سے منہیں۔

ور حقیقت بُود آن دید عجب چُون مقیم چشم نامد روز و شب فرر حقیقت بُود آن دید عجب (ادراگرده عجب نظاره (دافعی ادر) حقیق بوتا تو مجررات دن ای طرح برابرا کهیس ایاریتا) مین آنهای در بیشی اورده غائب ناموتا)

(۳۲۸/۲)

بعدازاں گویدخیالے بُود آں

معجزه بيندفروزد آن زمان

(نفس) مجز ہ کود کھا ہے تواس دفت تو (نوراعتراف ہے) منور ہوجاتا ہے (مگر) اس کے بعد (جب اپنی جبلت پر آجاتا ہے تو) کہنے گذاہے دہ تو (محض) ایک خیال تھا) (۳۲۸/۲)

نفس سوفسطائوں کا چیلہ ہے، زدوکوب کے بغیرتی ہوگا

یہ حضرات جوعش شریف کے مالک ہیں وہ سرایا ہے عقل ہیں اور نفس سے منزہ ہیں۔ حواس ظاہری کے مقتضیات سے بے نیاز اور انوار روحانیہ سے نوڑ علیٰ ٹور ہیں پھران پر تہمت کیسی کیونکہ تہمت تو بندہ نفس اور پابند حواس پر ہی لگائی جاسکتی ہے۔ جس طرح علیائے کرام کے نزو کیک سوفسطائیہ کا علاج زدو کوب اور خرق وغرق کے سوا اور کوئی نہیں ۔ ڈیڈ اپیر اور اگنی دیوی اپنی حقیقیں باسانی منوا سکتے ہیں۔ ای طرح نفس بھی انہی مونسطائی کی جا کہ جس کے سوفسطائی چیا ہے۔ یہ لاتوں کا مجموت باتوں سے مانے والانہیں ۔ لہذا یہ بھی سزا کا مستوجب ہے جس کی صورت ریاضت و مجاہدات ہے ۔ یہ وفسطائی فرقہ سوفسطائی سے منسوب فلاسفہ کا ایک تو ہم پرست فرقہ ہے ، وہ حقائق اشیاء کا مشکر ہے ۔

مُتُہم نفسس سنت نے عقل شریف گمتُہم جس ست نے نُور لطیف (تہت نفس پرے ندکہ (روح کے) نور پاکیزہ پر)

(تہت نفس پرے ندکہ قائر یف پر (اور) تہت نس (ظاہری) پرے ندکہ (روح کے) نور پاکیزہ پر)

نفس سو فسط انسی آمد میں نس کس زدن سازد نه حجت گفتنش (نفس (بھی) سوفسط نی آمد میں نس کا مقلد) ہے۔ (لہذا) اس کو (خوب) پیڑے کیونکہ اس کیلئے مار پیٹ سازگار ہے ندکہ اس کے آگے دلیل پیش کرنا)

(خوب) پیڑے کیونکہ اس کیلئے مار پیٹ سازگار ہے ندکہ اس کے آگے دلیل پیش کرنا)

(خوب) پیڑے کیونکہ اس کیلئے مار پیٹ سازگار ہے ندکہ اس کے آگے دلیل پیش کرنا)

اگرنفس کی تصویر دیکھنا جا ہوتو دوز ش کا حال پڑھلو

دوز خ کے سات درواز ہے اس کے شرور و آفات کی کثرت پر وال ہیں۔ اس طرح نفس بھی جمع شرور و مفاسد ہے بلکہ دوز خ کے شرور نفس کے شرور کے نتائج ہیں۔ پھر اور لوہا اپنی ذات کے اندر آگ رکھتے ہیں۔ پھر اور لوہا اپنی ذات کے اندر آگ رکھتے ہیں۔ ان کی آگر زمیس ہوسکتا۔ ای طرح نفس کے رذائل مخفی ہیں اور وہ سرسری تد امیر سے زائل نہیں ہوسکتے۔ باہر کی آگ تو نہر کے پانی ہے جھسکتی ہے مگر وہ پانی پھر اور لوہ ہے اندر کیونکر جائے۔ جس طرح شرار ہے کی حرارت فلاہری ہے اس لیے وہ پانی ہے ساکن ہوسکتی ہے اور سنگ و آئن کا مادہ نار یہ جو اس کی ذات میں ہے اس کے دو پانی ہے ساکن ہوسکتی ہے اور سنگ و آئن کے ساتھ قائم میں بیا ہے جو اس کی ذات میں ہے اس کے دار نفس کا شراس کی ذات کے ساتھ قائم نہیں بلکہ بت پرست کے فعل پر موقوف ہے اور نفس کا شراس کی ذات میں ہے۔

صُورتِ نفس ار بجونی اے پسر (بیاً!اگرنفس کی تصویر (دیکھٹی) جا ہوتو دوز خ کا حال پڑھاوجس کے سات دروازے ہیں)(۱۱/۵۱)

آهن وسنگ ست نفس و بت شراد آن شدراد از آب می گیدد قسراد است نفس و بست نفس و بست نفس و بست نفس و کسے ایسن شود (نفس (نو گویا) لوہا اور پھر ہے (جن کے باہم کرانے سے آگجیز تی ہے) اور بت (ان سے جھڑ نے والی) چنگاری ہے۔ وہ چنگاری تو یائی سے بھسکتی ہے (گر) پھر اور لوہا پائی سے کب سکون پاتے ہیں اور (اگران کو پائی سے تر بھی کیا جائے تو) آدی ان دونوں کے ہوتے ہوئے کب مطمئن ہوسکتا ہے (کہ یہ کراکی اور آگ نہ نظے)

پیش حق آتش همیشه در قیام (الله کے حضور آگ مجمی عاشق کی طرح حاضرر جتی ہے)

لوہ اور چھر کوا یک دوسرے سے نظراؤ کیونکہ بیددنوں مردوزن کی طرح باہم مقرون ہوکر نئا کے بدکا بچہ جفتے ہیں۔ سنگ وآئین کے ذکر میں ضمنا مولا نا بی بھیجت فرماتے ہیں کہ کی پڑھلم نہ کرو۔ اس سے بہت پر سے نتائج بیدا ہونے کا مطلب بیہ کداس ایک گناہ کی وجہ سے ظالم کے سر پراور بہت سے گناہوں کا بوجھ آن پڑتا ہے۔ بے شک لو بااور پھر آگ کا سبب ہیں کیونکہ اس سبب کو بھی ای مسبب نے مہیا کیا ہے۔ کوئی مسبب بھلا آپ سے آپ سبب کب بن سکتا ہے؟ تمام موجودات حادث کا وجود اسباب و علا اسبب وجودات حادث کا مبب اللہ ہے مہیا کیا ہے۔ کوئی مسبب بھلا آپ سے آپ سبب کب بن سکتا ہے؟ تمام موجودات حادث کا مبب اوجود اسباب و علا کے سلسلہ سے وابستہ ہے کیونکہ ہر حادث کیلئے کی محدث کا ہونا لازم ہے جو اس کا سبب ہوتا ہے۔ ای طرح دور تک سلسلہ چلا جاتا ہے اور اس سلسلہ اسباب کی انتہاکی مسبب الاسباب قدیم تک ہوئی خروری ہے تا کہ شلسل لازم نہ آئے جو باطل ہے اور وہ سبب قدیم اساء وصفات اللہ یہ ہیں جن سے عالم ہیں حوادث پیرا ہوتے ہیں۔

پیس حق آبس همیشه در قیام همهٔ و عاشق روز و شب بیر جال مُدام (حَلّ تعالیٰ کے حضور میں آگ بمیشدرات دن ایک عاش بیجان کی طرح ( فدمت واطاعت کیلئے عاضر ) کوئری رہتی ہے)

سنگ بر آهن زنی آبش جهد هم بامر حق قدم بیروں نهد (تم لوے پر پھر مارتے ہوتو (اس ہے) آگ تگلی ہے (بیر) بھی فداکے تھم سے نگلی ہے) (۱۱۲/۱)

# کسی صاحب دل کے پاس ایٹنس کی اصلاح کراؤ

انسان کواپنا آپ مجبوب ہوتا ہے اس لیے دہ اپنے اخلاقی مصائب کومعلوم ہیں کرسکتا۔ آنکھ خود اپنے عیب کوہیں کرسکتا۔ آنکھ خود اپنے عیب کوہیں د مکھیں کے البتداریہ مشکل یوں رفع ہو سکتی ہے کہ اپنی تعتیش عیوب کا کام کسی صاحب دل کے سپر د کر دوون کا ان کی اصلاح بھی کردےگا۔

لیک هسر کس مُور بیند مارخویش تو زصاحبدل کُن استفسار خویش (ایکن (مشکل یہے کہ) مرفض این (خصائل کے) مائی کوچیونی جیماد یکھا ہے (پی ای مشکل کا طلب ہے کہ) تم (کسی ) ماحبرل ہے این (باطنی حال کے) متعلق موال کرو) (۳۲۲/۲) تان ه شد شد دل نداند مُفلسم تان ه شد شد دل نداند مُفلسم

(تانباجب تک سوناندین جائے وہ بین جانتا کہ میں تانباہوں (ای طرح) دل جب تک بادشاہ نہ بن جائے وہ بیں سمجھتا کہ میں مفلس ہوں)

ن ف س چوں با شیخ بیندگام تو گساز بُسن دنسداں شسود اُو رام تسو (نفس جب تیراقدم شیخ کے ماتھ و کھے گاتو مجبوراً تیرافر مانبردار ہوجائیگا) (۲۳۶/۳)

# نفس عقل ناقص كومغلوب كرديتاب

خواہشات نفسانی کے غلبہ میں عقل ہے کام ہی نہیں لیا جاتا۔ خود عقلِ ناتص میں اتی قوت نہیں ہوتی کہ لفس کے معاملات میں وخل دے کراس کے مفاسد کے تارو پورکو بھیردے۔ اگراس کمزور عقل کی کوئی دھیں آواز ہتلا کے نفس کواپی طرف متوجہ کرتی ہے اور راوِ تو اب کی طرف ماکل کرتی ہے تو مصاحب بدکی صحبت کا بدائر پھراس کو ہوائے نفسانی کے انتاع پر ماکل اور عقل کی آواز کو مغلوب کردیتا ہے۔ مولا نارو مُ فرماتے ہیں۔ نفس سے جوں بانسف مدیکر بیار شد سے مقدل جوزوی عساطل و بدیکار شد ایک نفس (بد) جب دوسر نفس (بد) کے ساتھ کی جاتا ہے۔ تو (جس شخص کی) عقل ناتھ ہوتی ہے کا راوز کمی ہوجاتی ہے (اس کو برے نتائج پر سے بہیں کر سکتی)۔

# ا بن نگاہوں کوشہوات سے بچانے کیلئے بندر کھو

۔ نیچد نے گئے شعر کے دوسرے مصر ہے ہیں سورہ نور کی اس آیت کے مضمون کی طرف اشارہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ'' اے پیغیر نوائی ہے مسلمانوں کو کہو کہا ٹی آنکھوں کو (نامحرم مورتوں کو دیکھنے ہے ) بندر کھیں اوراپی شرمگا ہوں کو بدکاری ہے محفوظ رکھیں۔ یہان کیلئے بہت یا کیزہ بات ہے اور جو پچھتم کرتے ہواللہ خوب جانتا ہے'(دیکھیں سورہ النور آیت ۳۰) مولا ٹافر ماتے ہیں کہاہے توائے مدر کہ کو حفظ وضبط میں رکھواوران کو ادرا کات فاحشہ کی طرف مکتفت نہ ہونے دو۔ آنکھ جوجم کے سوراخوں میں سے ایک سوراخ ہے اس کو بندر کھو کہ دل کی خرابی اس راستے ہے آتی ہے۔

لولسا بوبندو پُر دارش زخُم گفت عُضوًا عَنْ هَوَٰى اَبْصَارَ كُمُ (اس كَى) نُو نِيْمَال (شَبوات سے روك كر) بندكر دواوران كوثم (منظے كے پائى) سے پُر ركھو (قرآن مجيد) مِيں الله تعالى نے فرمايا "يَغُضُو ا مِنْ اَبْصَادِ هِمْ "(ا پِي نگاہول كوشہوات سے بندر كھو) (الور: ٣٠)

آگ، مٹی، پانی اور ہواسب اللہ کے غلام ہیں

(ہمارے کیے وہ مروہ ہیں لیکن اللہ کیلئے زندہ ہیں)

ہوائی ، پانی اور آگ اللہ تعالی کے تھم پر چلتے ہیں۔ان میں بھی اور اک اور حس ہے۔اگر چہ ہم کو
ان کا مدرک ہونا معلوم ہیں ہوتا۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے محد ودونا تھی علم کی بناء پر چند خاص اوصا ف
کو آ فار حیات بجھ رکھا ہے۔ جن اشیاء میں وہ آ فار ہم کونظر آتے ہیں ان کوزندہ بجھتے ہیں اور جن میں نہیں ان کو
ہے جان تصور کرتے ہیں حالا نکہ اللہ کاعلم اور قدرت ہماری معلومات ہے کہ بیں زیادہ و سیج ہے جن چیز وں کو ہم
ہے جان سجھتے ہیں اللہ کے علم وقدرت میں وہ زندہ ہیں۔ اللہ فرما تا ہے '' بے شک پھر وں میں سے ایسے بھی
ہیں جواللہ کے خوف کے مارے گر پڑتے ہیں' (البقر 8: ۴) سور الحشر کی آیت نمبر ۲۱ میں وار د ہے' اگر ہم
قر آن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو اللہ کے خوف سے ڈر تا اور پاش پاش ہوتا د کھتے'' ۔ حضر ت انس عیا ہے۔
سے روایت ہے کہ' طکفے کہ آئے تہ فقال خدا جَبَلْ بُحِیْنَا وَنُحِیْدُ'' ( نی مُؤیِّنِمُ کے سامنے کوہ اُصد نمود ار ہوا تو
فر مایا سے بہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ لے قر آن وحد بیث کے علاوہ اہل کشف
فر مایا سے بہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ لے قر آن وحد بیث کے علاوہ اہل کشف

بادوخاك و آب و آتسش بنده اند (بوابش، پانی اورآگ (فداکے)غلام ہیں۔ (گو) بیاد سے تہادے آگے ہے جان ہیں گراللہ کآگے زندہ ہیں)

کسب فانی خواهدت ایس نفس خس (نفس فانی چیزوں کے تاک میں رہتا ہے) نفس ہمیشہ ذلیل و نا ثا تسته مشاغل کی ترغیب دیتا ہے ہیں ایسے مشاغل کو ترک کرتے رہو نفس آگر کسی لے میچ بخاری، مدیث ۳۱۸۷، جلد ۳، میلی ۱۲۳۳۔ ا بی خفل کی ترغیب و بے تو اس سے دھوکا نہ کھانا اس میں بھی اس کا کوئی نہ کوئی فریب ہوتا ہے۔ نفس دنیا کمانے پرمرمٹ رہا ہے جو کہ فائی ہے ، حقیر ہے۔ جناب رسول اللہ خو آجا نے فر مایا کہ ' لَوْ کَانَتُ اللّٰهُ نَهَ اللّٰهُ اللّٰهُ عَدْدُلُ عِنْدُ اللّٰهُ مَا مَعْ مَا سَقَى کَافِرًا عِنْهَا شَوْبَةَ مَاءٍ " (اگر دنیا کی قدر الله کے نزدیک چھر کے بُرک برابر بوتی تو الله تعالی کسی کا فرکواس سے ایک گھونٹ بھی نہ پینے دیتا ) یا فرمایا کہ جس نے اپنی دنیا کو جوب رکھا اس نے اپنی دنیا کو نقصان پہنچایا۔ پس اس نے اپنی آخرت کو جوب دکھا اس نے اپنی دنیا کو نقصان پہنچایا۔ پس تم باقی کوفائی پرترجے دو۔ بی

حفرت امیر معاویہ عضیطان کی ایک حکایت بیان فرماتے ہیں کہ شیطان نے آکران کو جگایا کہ اٹھ کرنماز پڑھ لیجئے۔ انہوں نے کہا کی بتا تونے طاعت کی ترفیب کیوں دی تیراشیوہ بنیس ہے۔ پہلے ہواس نے بہت پچھٹال مٹول کی گرچونکہ امیر معاویہ عظمکا لی تھاس کے پھندے میں نہ آئے۔ آخراس نے اپنے کرکا اقر ارکیا۔ نفس کا ایک کر ہوتا ہے فس اگر روزہ نماز کی ترفیب و سے تواس کا اصل مقصد نماز وروزہ کی تعلیم نہیں بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یف مطمئہ نہ بن جائے۔ اس عبادت سے سالک کے اندر خفلت کی تعلیم نہیں بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یف مطمئہ نہ بن جائے۔ اس عبادت سے سالک کے اندر خفلت اور فرور پیدا ہوجا تا ہے۔ وہ ثودکور یاضات دمجاہدات سے بے نیاز بھے گئا ہے جب یہ چیزیں پیدا ہوجا تمیں تو گزار معاصی کردینا فس کیلئے بچوبھی مشکل نہیں ۔ یا در دکھو کو فس مکار ہوتا ہے جو فیعلہ کرواس ذلیل کینے کے طاف کردیفس مارے تونے فرعون سا ہوشیاد تھی مشکل نہیں ۔ یا در دکھو کو نفس مکار ہوتا ہے جو فیعلہ کرواس ذلیل کینے کے شری وجہ سے فرعون سا ہوشیاد تھی مشکل کا اندھا ہوگیا اور خداکی شنا خت سے بہرہ مند نہ ہوا۔ تسب فیانسی خوافدات ایس مفسی خسن جہند کسب خسس کمنسی ہو شاہ کے ایس خسن جانسی خوافدات ایس مفسی خسن بی سب فیانسی خوافدات ایس مفسی خسن جہند کسب خسس کمنسی ہوگیا کہ بھیا ہوگیا۔ دوس باللہ کسب فیانسی خوافدات ایس مفسی خسن بی خسب خسس کمنسی ہوگیا کہ کا اندھا ہوگیا اور خدا

(تیرایکیننس ناہوجائے والی کمائی کرناچاہتاہاں کوچھوڑ ووکب تک بیزلیل کمائی کرتے رہوگے) خلق اطفالند جز مستِ خدا (مخلوق سب سوائے مستِ اللی کے ویائے ہیں)

مولانارو م فرماتے ہیں کرتمام مخلوق کے لوگ ہے ہیں لینی بالغ نہیں ہیں۔ آپ نے تمام مخلوق ہیں سے محدوب اوگ محدوب او محدوب او محدوب اوگ محدوب اوگ محدوب اوگ محدوب اوگ محدوب او محدوب او محدوب او محدوب اوگ محدوب او محدوب او محدوب اوگ محدوب اوگ محدوب اوگ محدوب او محدوب اوگ محدوب او محدوب او

آپ کو بردا سمجھتا ہے تو بیراس کی بھول ہے۔اس کو جا ہیے کہ نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرے۔اگراس نے خواہشات نفس پر کنٹرول کرلیا تو وہ بھی بالغ لوگوں میں شامل ہوگیا۔

نيست بالع جُزرهيده از هُوَا

خلق اطفال اند جُز مست خُدا

(ror/i)

(مخلوق سبسوائے مستوالی کے کویا بچین ۔ پس بالغ وہی ہے جوخوا مشات نفسانیہ سے پھوٹ کیا)

بابنمبرساا

# انسان برغلبه شيطانيه

شيطان كامعنى بداعتباركغت

جیدا کہ آپ جائے ہیں شیطان را ندہ درگاہ ہے کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کا تھم نہیں مانا تھا اور غرور ورکشی کی تھی اور جب وہ اللہ رب العزت کی ہارگاہ ہے نکالا گیا تو اس نے لوگوں کو ممراہ کرنے کی قسم کھائی تھی۔ ''وَلاُ جَبُلُهُمْ وَلاُ مَنِینَهُمْ "سل (اور جھے تیم ہے ہیں ضروران کو ممراہ کروں گا اور میں ضروران کے دلول میں (جھوٹی) آرزو کی ڈالوں گا)۔

شیطان کے گمراہ کرنے اور جھوٹی آرز وئیں ڈالنے کامعنی ومفہوم

صاحب تبیان القرآن اس آیت کے تحت رقم طرازیں "کہ حفرت ابن عباس عظمہ نے فر مایا کہ شیطان کے گمراہ کرنے کا معنی ہے ہے کہ لوگوں کو ہدایت کے داستہ سے ہٹا دے گا،اور بعض نے کہا کہ شیطان کے گمراہ کرنے کا معنی ہے ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہی کی طرف دعوت وے گا،اور بہی سمجے ہے۔شیطان کا دوسرا کے گمراہ کرنے کا معنی ہے ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہی کی طرف دعوت وے گا،اور بہی سمجے ہے۔شیطان کا دوسرا دعویٰ ہے تھا کہ جی ضرورلوگوں کے دلوں جی جموثی آرز و تی ڈالوں گا،اس کی تغییر جیں جارا تو ال جیں پہلا تو ل

یہ ہے کہ حضرت ابن عباس علیہ نے فر مایالوگوں کے دلوں میں بیآ رزوہوگی کہ نہ جنت ہوندووزخ ،اور نہ حشر و نشر ہو، دوبرا قول یہ ہے کہ وہ ان کے دلوں میں قوباور استغفار میں تا خیر کرنے اور اس کے ٹالنے کو ڈالٹار ہے گا، یہ بھی حضرت ابن عباس علیہ کا قول ہے۔ تیبرا قول یہ ہے کہ وہ ان کے دلوں میں بیآ رزو ڈالے گا کہ آخرت میں ہمیں بہت بڑا اجرو قواب لے گا، یہ زُجاجؓ کا قول ہے، موجودہ زمانہ میں بعض جاہل ہیرا پنے مریدوں ہے گئے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھے مقام وجاہت عطا کیا تو میں فلال کو بخشوالوں گا،اور ہماری تو آرزویہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب ہے نجات دے و نے قیباس کا ہم پر بہت بڑا کرم ہوگا، جنت اور اس کی نعتوں کے ہم کب لائق ہیں، چوتھا قول یہ ہے کہ وہ ان کی آرزوؤں کو ان کیلئے مزین کردے گا۔ ا

مفتی احمہ یارخان تعبی ''تغبیر تعبی'' میں لکھتے ہیں کہ شیطان انسان کو کس طرح گمراہ کرتا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ کمراہ کرنے کا تعلق انسان کے اعمال سے عقائد کے متعلقہ چالوں میں سے پہلی جال ہے۔ حق سے بہکانا، ولوں میں وسوسہ ڈال کر باطل میں پھنسا دینا، جھوٹی چیز وں کوآ راستہ کر کے دکھانا، اچھی چیز وں کو ہیبت ناک کرنا تا کدانسان کا دل جھوٹ کی طرف سکے،اصلال سے یہی مراد ہے۔بعض لوگ! پی خوبصورت ہو یوں کو منه بیں لگاتے بلکہ بدصورت رنڈیوں میں رغبت رکھتے ہیں رہے شیطان کا اصلال اور بہمانا۔ زکوۃ دینے سے تحبراتے ہیں، حرام رسموں میں خوب بیبداڑاتے ہیں غرضیکہ بداضلال عام ہے۔خیال رہے کہ جیسے بعض بیار ماں آ تکھ، زبان اور کان کے احساس کو بگاڑ دیتی ہیں کہ زبان میٹھی چیز کوکڑ دی اور کڑ دی کویٹھی محسوس کرنے لگتی ہے۔ایے ہی شیطان کا تسلط انسان کے خیال کو بگاڑ دیتا ہے۔اس خیال کے بگاڑنے کا نام اصلال ہے۔ اصلال کے چندمعانی میں یہاں اُن میں دو کا ذکر کیا جاتا ہے۔(۱) گمراہ و بے دین کر دینا۔ بیصرف کفار کیلئے ہے۔(۲) بہكاكر كناه كرادينام مسلمانوں كيلئے بھى ہے۔ يہاں ألاط الله في عارصورتيں ہوكيں - ہر صورت كاتعلق الك الك توعيت كاب-اس ليهم كمرجع من جاراحمال مول ك- لأمنيناهم "أمنية" سے بنا۔خواہش اور رغبت ای سے ہے۔امانی جھوٹی خواہشات فضول تمنا کیں۔ لینی ان کے دلول میں برے خیالات پیدا کردن گاکهند حشر ونشر ہے نہ حساب و کتاب، جو ہوسکے تو دنیا میں مزے اُڑ الویاتم ابھی بہت جیو کے آ خری عمر میں تو بہ کر لینا ابھی عیش کرلو۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بعض مسلمان قدرت وطاقت کے باوجود جج نہیں كرتے اى خيال ميں رہتے ہيں كہ برها يے ميں كريں كے۔وہ يا تو برها يے سے پہلے ہى مرجاتے ہيں يا بوها ہے میں جے کے قابل نہیں رہتے۔ رہے شیطان کا اُمْنِیَةٌ نا جائز امید بندهانی ، درازعمر کی آرزودلانی ہے

شیطان انسان کادشمن ہے اس سے بیخے کاراستہ جولوگ شیطانی کاموں سے نسلک رہتے ہیں اور تو یہ کی کوشش نہیں کرتے اور نفس کی رہائی اور

ل تبیان القرآن علامه غلام رسول سعیدی مجلد ۲۱ منوی ۱۰۸ فرید بک شال الا مور سی تفسیر نعیمی مجلد ۵ منوی است

خلاصی کی کوشش نہیں کرتے تو وہ شیطان کے زیرِ اگر دہتے ہیں۔ اس کا علاج بیہ کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں تا کہ شیاطین کے اگر سے بی سیسی الله فی الله فی

ارشادِ باری تعالی ہے' اَلَمْ اَعُهَدُ اِلَیْکُمْ یلئینی آدَمَ اَنْ لاَ تَعْبُدُوا الشَّیطُنَ عَلَیْ اَلَمْ عَدُو مُبِینٌ "۲ (اے بَیْ آدم! کیا پیل نے تم ہے اس بات کا عہد تبیس لیا تھا کہ تم شیطان کی پرسش نہ کرنا ، بے شک وہ تمہارا کھلا دَثمن ہے )۔" اِنَّ الشَّینُ طُن لَکُمْ عَدُوَّ فَاتَّخِدُوْهُ عَدُوًّا ﴿ سُلِ اللَّا اَنْ تَمهاراد ثَمْن ہے سوتم بھی (اس کی مخالفت کی شکل میں) اے دیمن بی بنائے رکھو)۔

بیشیطان چوپس گفتے اپی شیطنت کے تیر پینگا ہے اور لوگ اس کی فتنہ اندازی سے مطلقا غافل بیس۔ جولوگ نیک کام کرتے ہیں اور دعوت اسلام دینے ہیں گئے ہوئے ہیں ان کا بیکام شیطان کے پیشے، اس کی ہمت، اس کی مراد اور مشن کے بالکل خلاف اور متفاد ہے۔ اس سے شیطان غفینا ک ہوجا تا ہے اور وہ بھی الیے لوگوں سے جنگ کرنے پر کمر بستہ ہوجا تا ہے۔ حدیث کے مطابق ایک مر دِنقیبہ شیطان پرستر عابدوں سے زیادہ بھاری اس خالفت میں وہ اکیانہیں بلکہ شیاطین کی منظم جماعت اور تمہار انفس اور خواہشات بھی ہیں۔ حضرت کی معاذرازی فرماتے ہیں 'آلگ شیطن فادِغ وَ آئت مَشْفُولٌ آئت تَنسَاهُ وَ خواہشات بھی ہیں۔ حضرت کی معاذرازی فرماتے ہیں 'آلگ شیطن فادِغ وَ آئت مَشْفُولٌ آئت تَنسَاهُ وَ مُواہشات بھی ہیں۔ حضرت کی معاذرازی فرماتے ہیں 'آلگ بُولُ فَادِغ وَ آئت مَشْفُولٌ آئت تَنسَاهُ وَ مُواہشات بھی ہیں۔ حضرت کی معاذرازی فرماتے ہیں 'آلگ بُولُ فَادِغ وَ آئت مَشْفُولُ آئت تَنسَاهُ وَ مُن الفَسَادَ وَ الْهَلاک '' ہے (شیطان فارغ ہاور تو مشغول ہونے اس کو بھلادیا ہے مگراس نے بھے تامَنُ الفَسَادَ وَ الْهَلاک '' ہے (شیطان فارغ ہاور تو مشغول ہونے اس کو بھلادیا ہے مگراس نے بھے شیس بھلایا اور تیرے اندر بھی شیطان کے گیارو مددگار ہیں۔ پس بہت ضروری ہے کہ ان کو مغلوب کرنا اور ان کی شیطان کا رور بلاکوں سے محفوظ نہیں روسک کی ان کو مفلوب کرنا اور ان

# شیطان انسان کاسب سے بردادشمن ہے

قرآن مجیدنے بار باراس بات کا اعلان کیا ہے کہ 'اِنَّ الشَّیطُنَ لَکُمْ عَدُوُّ' آل (یقینا شیطان تمہارا دشمن ہے)۔اس آیت کے تحت پیر محد کرم شاہ نے ضیاء القرآن میں لکھا ہے کہ شیطان تمہاری فیرخوا ہی کے ہزار دعوے کرے، وہ تم ہے دوئی کے عہد و پیان کرتے ہوئے گئی تخت قسمیں کھائے۔ من لو! وہ جھوٹا ہے وہ تمہارااز لی دشمن ہے۔ تمہاری وجہ ہے جو چوٹ اس کو گل ہے، اس کی ٹیسیں کم نہیں ہوئیں، تم اس کی میٹی میٹی

سے قاطر ۲:۳۵ پ

ع طین،۲۳۱:۰۲

لي الاعراف:۲۰۱۸

س سنن ابن ماجه، حدیث ۲۲۲، جلد ایم فی اله مرقاق المفاتی ، جلد ایم فیه ۲۳۰ لے فاطر ، ۲۳۵ -

باتوں میں آجاتے ہو۔ وہ تو ہر لی ایسے موقع کی تلاش میں ہے کہ فرصت ملے تو تہمیں ایسی گڑھکنی دے کہ تم اپنے باند مقام سے منہ کے بل خاک بذلت پر بٹاخ سے آگرو، اور وہ زور سے قبقہدلگائے اور تمہارا فداق اڑائے، باند مقام سے منہ کے بل خاک بذلت پر بٹاخ سے آگرو، اور وہ زور سے قبقہدلگائے اور تمہارا فداق اڑائے، تا دان نہ بنو، ایسے خطرناک وشمن سے ہمیشہ چو کئے رہو۔ جب وہ تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو، تب بی تم اس کے فریب سے بھی تھے ہو۔ لے

#### شيطان كفلبه بإن كاطريقه

صاحب تفیر ضیاء القران نے سورہ حشر کی آیت نمبر ۱۱ کی تفیر میں لکھا ہے: کہ شیطان کا بیکام ہے کہ وہ پہلے دوست اور خیر خواہ کے دوپ میں آتا ہے اور انسان جب اس کے جال میں پھنس جاتا ہے تو وہ اسے ہے یارو مددگار چھوڑ کررنو چکر ہوجاتا ہے۔ بدر کے موقع پر بھی ایسا ہی ہوا۔ کی لوگوں نے ابوجہل کو مشورہ دیا کہ جس قافلہ کی حفاظت کیلئے ہم گھر سے نکلے تھے وہ بخیریت مکہ پہنچ گیا ہے۔ اب اس کشکر شن کا کوئی مقصد نہیں۔ ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ لیکن شیطان آیک مجدی سردار کے لباس میں نمودار ہوا اور یہ کہ کر آئیس اکسایا کہ جمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ لیکن شیطان آیک مجدی سردار کے لباس میں نمودار ہوا اور یہ کہ کر آئیس اکسایا کہ بھی البت قدیم اندؤ م مِنَ النّاسِ وَ اِنْنَی جَارٌ لُکُم "سور کوئی غالب نہیں آسکنا تم پر آئی ان لوگوں میں

ل تغییر ضیا والقرآن، جلد می مینی ۱۳۸۱ سے الانفال، ۸۰۸ سے الانفال، ۸۰۸ سے

ے اور میں نگہبان ہول تہبارا)۔ لیکن جب دونول تشکر کرائے تو یہ کہتا ہوا دُم دبا کر بھا گا' اِنٹی بَوِیْ عَمِنکُمُ اِنِّی آرای مَالا تَوَوُنَ اِنْی آخاف الله ''ال بیس بری الذمہ ہول تم سے میں دیکھ رہا ہوں وہ جوتم نہیں دیکھ رہے، میں تو ڈرتا ہول اللہ ہے ۔ ج

شیطان کا ہمیشہ سے یکی وستور رہا ہے۔انفرادی طور پر بھی شیطان کا رویہ انسان کے ساتھ ای طرح

ہوتا ہے کہ وہ اسے غلط کا م (ڈاکرزنی، حرام مال، جھڑا، نماز نہ پڑھنا، ہرعبادت سے روگر دانی، زنا کرنا اور ڈنیوی
مال ودولت سے محبت کرنا) پراکسا تا ہے مختلف قتم کے وسو سے اور خیال ذہن میں ڈالٹا ہے کہ اس طرح کرد کے تو
اس طرح ہوجائے گا۔بس جب انسان کمل طور پر راضی ہوجا تا ہے اور دہ کا م کر بیٹھتا ہے تو بھر وہ دم دبا کر بھاگ

گڑا ہوتا ہے اور انسان کف افسوس ملتار ہتا ہے گر'ن اب بچھتا نے کیا ہوت جب چڑیاں چگ کئیں گھیت'۔

گڑا ہوتا ہے اور انسان کف افسوس ملتار ہتا ہے گر'ن اب بچھتا نے کیا ہوت جب چڑیاں پو گئیں گھیت'۔

گزور لگا تا ہے کہ کوئی بھی آ دی نیکی نہ کما سکے۔شیطان کیلئے سب سے براکا م علم دین ہے اور ٹر اختم وہ لگتا

ہے جو عالم وین ہو۔ کہتے ہیں شیطان روز اندا ہے جیلوں سے اپنی اپنی کا دروائی پو چھتا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ
میس نے فلاں آ دی سے گرایا ہے ۔کوئی کہتا ہے کہ میس نے ہوگی کا شوہر سے جھڑا کرایا ہے ۔کوئی کہتا ہے میں
نے فلاں ناط کام کرایا ہے۔شیطان کہتا ہے کہ میس نے ہوگی کا شوہر سے جھڑا کرایا ہے ۔کوئی کہتا ہے میں
نے فلاں ناط کام کرایا ہے۔شیطان کہتا ہے کہ میس نے ہوگی کا شوہر سے جھڑا کرایا ہے۔کوئی کہتا ہے میں
نے فلاں ناط کام کرایا ہے۔شیطان کہتا ہے کہ تیں نے بیوی کا شوہر سے جھڑا کرایا ہے۔کوئی کہتا ہے میں
نے فلاں ناط کام کرایا ہے۔شیطان کہتا ہے کہ بیا ہیں نے بیوی کا شوہر سے جھڑا کرایا ہے۔کوئی کہتا ہے میں

کام کیا وہ کہتا ہے میں نے مدرسہ جاتے ہوئے طالب علم کو درغلا کر روکا ہے تو شیطان اسے تھی کے ساتھ شاہاش دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سب سے بڑا کام اس نے کیا ہے کیونکہ تم نے توایک آ دمی سے گناہ کرایا ہے مگراس نے توایک آ دمی سے گناہ کرایا ہے مگراس نے تو نیکیوں کے منبع کو بند کیا ہے کیونکہ اگروہ طالب علم بڑھ جاتا تو وہ اور آ دمیوں کو بھی پڑھا کر نیک راہ پرلگا تا

اوراس طرح مبلغوں کی ایک فیم کھڑی ہوجاتی جن کورو کنامشکل ہوجاتا۔

علامدا قبال نے شیطان کی اپنے مشیروں سے گفتگو کو، ضرب کلیم میں بڑے دلجیب انداز میں لکھا
ہے۔ ہماری تصانیف ' نشانِ منزل' اور ' نخسنِ نماز' 'میں شیطان کے بہکانے کے چار حربوں کا ذکر تفصیل سے
کیا حمیا ہے جس سے وہ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، ان میں سے ایک بیہ ہے کہ وہ دین کاعلم حاصل کرنے سے
ردکتا ہے، دوسرے یہ کہ اگر علم حاصل ہوجائے تو اس پڑ مل کرنے سے روکتا ہے، تیسرے یہ کروہ تکبر میں گرفتار
کردیتا ہے، چوشے یہ کروہ شرک پر آ مادہ کرتا ہے۔ اس کی تفصیل فدکور کتب میں ملاحظہ کریں۔
شیطان کا طریقہ واردات

ہرذی شعور محض بے بات المجھی طرح جانتا ہے کہ اُس کا دشمن کون ہے؟ اس لیے شیطان انسان کی نفسیات، ماحول اور شعبہ کے حساب سے مختلف راستوں سے وارکرتا ہے۔ قلب ایک قلعہ ہے، شیطان انسان کا

ع تغيير خياء القرآن ، جلد ٥ ، منحد ١٨٣ ـ

ل الانفال،۸:۸م\_

و من ہاور جاہتا ہے کہ قلعہ میں داخل ہو کر قبضہ کرے اس کی تفاظت تہی ممکن ہے جب اس کے درواز وں کی حفاظت کی جائے اور جو تفاظت کر تانہیں جانتا وہ تفاطت کر بھی نہیں سکتا اور بیرکام معلوم ہوتا ہے کہ ہرا یک پر خفاظت کی جائے اور جو تفاظت کر تانہیں جانتا وہ تفاطت کر بھی نہیں سکتا اور بیرکام معلوم ہوتا ہے کہ ہرا یک فرض ہے کیونکہ جو مل واجب ہوتو ، اس کاعلم حاصل کرنا بھی واجب ہوتا ہے۔ چٹانچہ جب تک کوئی شیطان کی گزرگا ہوں سے دواقف نہ ہوشیطان کو دور نہیں کرسکتا جن درواز وں سے بیحلہ کرتا ہے، وہ درج ذبل ہیں:

#### الخضب وشهوت

جب عقل کمزور ہوتو شیطانی گئر حملہ آور ہوتا ہے۔ شیطان انسان کے غصے سے کھیل کھیل اسے جیسے بچ گیند سے کھیلتے ہیں۔ شیطان نے ایک ولی اللہ پر بیراز افتال کیا کہ میں ابن آدم پراس وفت غالب آجاتا ہوں جب وہ شہوت میں یاغصے میں ہو۔

#### مردكون؟

مولا ناروم نے فرمایا کہ جب نہر میں پانی ہوتو وہ نہر کہلانے کی حقدار ہے ادراگر پانی نہ ہوتو یہ مٹی کا ایک گڑھا ہے۔ اس طرح عام لوگ مرد کی صورت میں دکھائی دیتے ہیں لیک فیصر دکہاں ہیں بیلوگ رونی برمرنے والے اور شہوت سے مغلوب انسان ہیں مولا نافر ماتے ہیں ایک فیص جراغ کے کر گھوم رہا تھا اور کہتا تھا کہ میں انسان کو ڈھونڈ رہا ہوں اور ہیں تیران ہوں کہ ایک انسان بھی جھے ایسا نظر نہیں آرہا۔ لوگوں نے کہا کہ میر لوگ انسان نہیں۔ ہیں تو غصہ کہ آخر میہ ہا زار مردوں سے بی تو بھرے ہوئے ہیں۔ اس فیص نے کہا کہ یہ لوگ انسان نہیں۔ ہیں تو غصہ شہوت اور حرص کی را ہوں پر نہ چلنے والے مرد جا ہتا ہوں ۔ ایسام دکون ہے جو غصے اور شہوت میں انسان ہو۔ ایسی دوحالتوں پر ٹا بت قدم رہے والاکون ہے تا کہ میں اس پر اپنی جان قربان کردوں ۔ اس کے بعد مولا ناروم فرماتے ہیں کہ جو اور شہوت ہیں اور یہ لوگ جر ریڈر تے سے تعلق رکھتے ہیں اور اید لوگ جر ریڈر تے سے تعلق رکھتے ہیں اور انسان کو مجبور سیجھتے ہیں۔

ر پہلوگ جن کے قلب نور سے خالی ہیں مردنہیں ہیں ( بلکہٹی کی بے جان ) مورتیں ہیں یہ لوگ روٹی پر جان دینے دالے ادرشہوت کے مارے ہوئے ہیں)

آگے ایک دکایت کے تمن میں بتاتے ہیں کردنیا میں ایبا آ دمی نایاب ہے جو بمعنی حقیق آ دمی ہے۔
گفت میں جُویائے انسان گشته ام می نیباب میں جو حیراں گشته ام (۱۳۰/۵) (۱۳۰/۵)

گفت مردے هست ایس بازار پر مردمانند آخر اے دانائے کر (یوالفشل نے کہا)اے دانائے آزاد آخریہ بازارمردوں بی سے تو بھرے پڑے ہیں)(۲۹۲/۵)

گفت خواهم مرد بر جاده دوره در ره خشم و بهنگام شره فردوری آن نے کہا! نہیں مجھے ایسے ویسے لوگ درکار نیس بلکہ میں دوراہوں کی مڑک پر ثابت قدمی کیماتھ چلنے دروانہوں کی مڑک پر ثابت قدمی کیماتھ چلنے دالا جوانم دچاہتا ہوں یعنی غصے کے رائے میں اور حرص کے وقت )

وقت خشم و وقت شہوت مرد کو طالب مردے دوانم کو بکو (خصے کے وقت اور شہوت کے وقت مردکون ہے میں ایسے مردکی تلاش میں گلی گلی دوڑا گھر تا ہوں) (۲۹۳/۵)
کو دریس دو حال مردے ذر جہاں تا فدانے اُو کسنم امروز جال (ونیا میں ان دوحالتوں کے اندر ثابت قدم رہنے والا مرد کہاں ہے تاکہ آج میں اس پر اپنی جان قربان کردوں)

#### ۲\_حسدا ورحرص

حرص اور حسد انسان کو اندها کردیتے ہیں اور وہ شہوت کی حد تک پہنچ جاتے ہیں اور شیطان قابو پا لیتا ہے۔ شیطان نے حضرت نوح میندم کو بتلایا کہ حسد کی وجہ سے میں ملعون ہوا اور حرص نے حضرت حواج کو جنت میں پھل کھانے پر اکسایا۔ ابلیس کہتا ہے کہ اب میر اشکار حص کی وجہ سے ہوتا ہے۔

## ٣ ـ سير بهوكر كها ناخواه حلال اورياك بو

سیر ہوکر کھانے سے بھی شیطان انسان پر غلبہ یا تا ہے کیونکہ سیر ہوکر کھانے سے شہوت کو توت حاصل ہوتی ہے اور شہوت شیطان کا جھیارہے۔

## ٣ ـ مكان ،لباس اورسامان خاند كے ساتھ زينت كرنا

جب یہ چیزیں انسان کے دل میں وقعت پکڑلیں تو انسان ان کو بڑھا تا رہتا ہے اور جب انسان اس کی خواہش میں پھنس کمیا تو پھرشیطان کواس کے پاس آنے کی ضرورت نہیں رہتی ۔خود بخو د کام چلتا رہتا ہے اورانسان کا خاتمہ اس پر ہوتا ہے کہ وہ خواہشات کامطیع ہوتا ہے۔

#### ۵ \_ لوگول سے طمع رکھنا

منقول ہے کہ البیس نے این منظلہ ہے کہا جس تہمیں ایک بات بتا تا ہوں۔ انہوں نے کہا اس کی محصر درت نہیں ۔ تو اس نے کہا چھوتو سمی اگراچھی بات کہوں تو لے لیٹا نہیں تو رو کر دینا۔ پھر کہا: اے محصر درت نہیں ۔ تو اس نے کہا چھاد کچھوتو سمی اگراچھی بات کہوں تو لے لیٹا نہیں تو رو کر دینا۔ پھر کہا: اے ابن حظلہ! اللہ تعالی کے بغیر رغبت کے ساتھ کسی ہے نہ ما تھوجہ تم غضبنا کے ہوتو ایٹے آپ پر دھیال رکھواس

ليے كه جبتم غضبناك بهوتے جوتواس وفت ميں تم پرقابو پاليما بهوں۔

#### ۲\_جلد بازی کرنااور ثابت قدمی حجور دینا

جلد بازی شیطان کی طرف ہے ہوتی ہے اور جلد بازی میں شیطان برائی کو انسان پرالیے چلا دیتا ہے کہ وہ بجھ نہیں سکتا۔

# ۷\_ورہم، دیناراور دیگراموال مثلاً سامان، چو پائے اور زمین وغیرہ

ان چیز وں ہے بھی شیطان انسان کو ورغلاتا ہے کیونکہ یہ تمام چیزیں اگر ضرورت سے زیادہ ہوں تو شیطان کی جائے رہائش بن جاتی ہیں۔ حضرت تابت بنائی کا قول ہے: کہ جب حضور خاتی تینے کی بعثت ہوئی تو المبیس نے اپنے چیلوں ہے کہا کہ کوئی اہم واقعہ چیش آیا ہے جاؤ دیکھوکیا ہے۔ چیلے گئے اور تھک کر واپس آگئے اور کھنے کی بعثت کی خبر لے آیا۔ شیطان کے اور کہنے گئے ہمیں معلوم نہیں ہوسکا۔ چنانچہ الجیس خودگیا اور حضور خاتی تینے کی بعثت کی خبر لے آیا۔ شیطان کے چیلے حضور طرف تینے کے جس محالہ کرام جائے کے اس تسم کی چیلے حضور طرف تینے کے اس جاتے اور بغیر کسی نقصان کے واپس آجاتے اور کہتے کہ اس تسم کی قوم کی رفافت نہیں کر سکتے۔ پھر نماز میں وساوس کی کوشش کرتے گر تا کام رہتے آخر الجیس نے کہا کہ تم انتظار کرو۔ شاید اللہ تعالی ان پر دنیا فراخ کرد ہے جم نماز میں وساوس کی کوشش کرتے گر تا کام رہتے آخر الجیس نے کہا کہ تم انتظار کرد۔ شاید اللہ تعالی ان پر دنیا فراخ کرد ہے جم نمازا کام بن سکتا ہے۔

حضرت عیسیٰ میدور کے پھر کا تکیہ لگایا تو شیطان حاضر ہوکر کینے لگا کہ میری متاع آپ کے پاس موجود ہے۔آپ نے اس اینٹ کواپنے سرکے نیج سے نکال کردور پھینک دیا تو شیطان بھی رخصت ہوگیا۔ ۸۔ بخل اور فقر واحتیاح کا ڈر

یے چیزیں انسان کواللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنے اور صدقہ وخیرات سے مانع رکھتی ہیں اور تو گل کے منافی ہیں۔جو بالآ خرعذ اب کا باعث بنتی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو مال کوئیج جگہ خرچ کرتے ہیں؟

#### 9۔ تعصب نرہبی ،خواہشات ، دشمن کےخلاف کینداور حقارت

ان باتوں سے عبادت گزاراور نافر مان سب ہی ہلاک ہوتے ہیں۔ ابلیس نے کہا کہ محمد ملہ این ہیں۔ ابلیس نے کہا کہ محمد ملہ این ہیں ایسے امت کو میں نے گنا ہوں میں پھنسادیا گراستغفار سے انہوں نے میری کمرتو ڈ دی۔ پھر میں نے انہیں ایسے منا ہوں میں پھنسایا کہ دہ استغفار نہیں کریں گے۔خواہشات انسان کو استغفار سے عافل کردیتی ہیں۔حضرت مہا والدین ذکر ہے ہے جھا گیا کہ اگرشنے نہ ہوتو کیا کرے؟ کہا کشرت سے استغفار کرو۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز منظندے منقول ہے کہ کی نے اپنے رب ہے دعا کی: اے اللہ! مجھے بی آ دم کے دل میں شیطانی وساوس کا طریقتہ کارد کھا وے۔اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک آ دم ہے جو شخشے کی طرح ہے کہ اس کے آریارسب مجھو نظر آتا ہے اور شیطان کو دیکھا کہ وہ مینڈک کی صورت میں اس کے کا ندھے اور کان کے درمیان بیٹھا ہوا ہے۔اس نے اپی طویل اور باریک سونڈ ھے کو کا ندھے ہے اس کے دل میں داخل کیا اور وسو ہے ڈالنے لگا۔ جب دہ آ دمی اللہ تعالی کا ذکر کرتا تو پیچھے ہے جاتا۔

# ابلیس تعین کا صراط متنقیم سے بہکانے کی سعی کرنا

حضرت ہرہ ہن ابی فا کہ عظیہ بیان کرتے ہیں کہ یس نے رسول اللہ دائی تیل کو پیٹر ہاتے ہوئے سنا

ہے کہ شیطان ابن آ دم کے تمام راستوں میں بیٹے جاتا ہے اور اس کو اسلام کے راستہ سے بہکانے کی کوشش کرتا

ہے اور کہتا ہے تم اسلام آبول کرو گے اور اپنے باپ داوا کے وین کو چیوڑ دو گے؟ وہ فیض شیطان کی ہات نہیں ہا نتا

ادر اسلام آبول کر لیت ہے۔ پھر اس کی جمرت کرنے کے راستہ و درغلانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے تم

ادر اسلام آبول کر لیت ہے۔ پھر اس کی جمرت کرنے کے راستہ و درغلانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے تم

اور اسلام آبول کر لیت ہے۔ بھر اس کی جموڑ دو گے! اور مہا جرکی مثال آو کھونے سے بند ھے ہوئے

اور اسلام آبول کر ایستا ہو دو گور ایستان کے جماد کرنے کی صدود سے نکل نہ سکتا ہو۔ وہ فیض اس کی بات نہیں یا نتا اور اجرت کر لیتا ہے۔ پھر شیطان اس کے جہاد کرنے کے داستے میں بیٹے جاتا ہے، وہ اس گی بات نہیں یا نتا اور اجراد کر و گے اور اپنی جان اور مال کوآ زیائش میں ڈالو گے، اگر تم جہاد کے دوران مار سے گئے تو تہاری بیوی کی اور فیض سے نکاح کر لے گی اور تہا را مال تقسیم کر دیا جائے گا۔ وہ فیض شیطان کی بات نہیں مان اور جہاد کرنے چلا جاتا ہے۔ پس رسول اللہ شین تیا تیا ہے قرمایا: سنوجس فیض نے ایسا کیا تو اللہ تعالی کے ذمہ کرم پر بیعت ہے کہ دہ اس کو جنت میں داخل کرنے ہا کہ دے اور جو سلمان قبل کیا تو اللہ تعالی کے ذمہ کرم اس کو جنت میں داخل کرنا ہے اور جو سلمان غرق ہوگیا تو اللہ تعالی کے ذمہ کرم اس کو جنت میں داخل کرنا ہے اور جو سلمان غرق ہوگیا تو اللہ تعالی کے ذمہ کرم اس کو جنت میں داخل کرنا ہے اور جو سلمان غرق ہوگیا تو اللہ تعالی کے ذمہ کرم اس کو جنت میں داخل کرنا ہے اور جو سلمان غرق ہوگیا تو اللہ تعالی کے ذمہ کرم اس کو جنت میں داخل کرنا ہے اور جو سلمان غرق ہوگیا تھی اور تو سلمان کو بیت میں داخل کرنا ہوگی کردیا اللہ تعالی کے ذمہ کرم اس کو جنت میں داخل کرنا ہے۔ با

سِ سنن نسائی، صدیث ۱۳۳۳، جلد ۲ مفرا۲\_

ل الاعراف،۱۲:۱۵

ابلیل لعین کے چار جہات سے حملہ اور ہونے سے کیام اوہ؟

ابلیں لعین نے کہاتھا کہ (لوگوں کو بہکانے کیلئے) ان کے سامنے سے ادران کے پیچھے ہے ادران کے داکیں ادریا کیں سے آؤں گا۔اس کی حسب ذیل تغییریں ہیں:

حضرت ابن عباس فی نے فرمایا: سامنے سے مرادیہ ہے کہ میں ان کی دنیا کے متعلق وسوسے ڈالوں گا۔اور پیچھے سے مرادیہ ہے کہ ان کی آخرت کے متعلق وسوسے ڈالوں گا اور دائیں سے مرادیہ ہے کہ ان کے دین میں شہبات ڈالوں گا اور بائیں سے مرادیہ ہے کہ ان کو گنا ہوں کی طرف راغب کروں گا۔

حضرت قادہ عظف نے فرمایا کہ سامنے ہے آئے کا معنی ہے کہ میں ان کو بی فہر دوں گا کہ مرنے کے بعد ندا ٹھنا ہے، ند جنت ہے، نددوز نے ہے اور پیچھے کا معنی ہے ہے کہ میں ان کیلئے دنیا کومزین کروں گا اور انہیں اس کی دعوت دول گا۔ دائیں جانب کا معنی ہے ہے کہ میں ان کی نیکیوں کو ضائع کرنے کی کوشش کروں گا اور ہائیں جانب کا معنی ہے ہے کہ میں ان کی نیکیوں کو ضائع کرنے کی کوشش کروں گا۔ دھزت اور ہائیں جانب کا معنی ہے ہے کہ میں ان کیلئے برائیوں کومزین کروں گا اور انہیں ان کی دعوت دول گا۔ دھزت ابن عہاس جھٹھ نے فر مایا: اللہ تعالی نے شیطان کو ابن آ دم کے اوپر سے آنے کی کوئی راہ نہیں دی کیونکہ اوپر سے اللہ تعالی کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ لے

سی بی بیان کردوں کرانسان کی افیس (۱۹) تو تیل ہیں جن کا تعلق لذات جسمانیہ سے ہاور
ایک توت عقل ہے جواللہ تعالی کی عبادت پر ابھارتی ہے۔ وہ افیس تو تیل یہ ہیں پانچ حواس ظاہرہ پانچ
حواس باطند اور شہوت وغضب اور سات دیگر تو تیل ہیں جاذبہ مسکد، ہاضمہ، وافعہ، قازفہ، نامیہ اور مولدہ۔
اور الجیس کھین کے نزدیک بیا سمان تھا کہ وہ افیس تو توں کے نقاضوں کو بحر کا نے اور ایک توت کے نقاضوں
کو کم کرے۔ اس لیے اس نے بیدو کو کی کیا کہ تو اکثر لوگوں کوشکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ رب العزت اپنے
حبیب مان تی اللہ کے شرے محفوظ فرمائے۔ آھین

#### غلبه شيطانيه كے دا قعات

شیطان انسان کیلئے کس طرح کے حالات بنا کر غلبہ پاتا ہے اس کے دووا تعات درج ذیل ہیں:
ہبلاوا تعہ: (ابلیس بعنی شیطان کا قصد تو مشہور ہے کہ آ دم جائم کو بحدہ کرنے میں سرتانی کی اور خونب خدا کو
جہوڑا) بلعم باعور تا می شخص زمانہ موسوی میں ایک مستجاب الدعوات عالم اور عابد تھا جو کہ اسم اعظم جانتا تھا۔
جب دعزت مولی جائم نے کفارشام سے جہاد کیا تو وہ لوگ بلعم کے پاس آ کرفریادی ہوئے کہ حصرت مولی جائے ہددعا کشکر جرار کے ساتھ جمارا خون بہانا چا ہے جی ان کیلئے بددعا کرو۔اس نے کہا کہ تی غیر جائم اور مومنین پر بددعا

کر کے دونوں جہان پراپنے آپ کورسوا کرنا بھے پہندنہیں۔آخرلوگوں نے اصرار کیا تو اس نے کہا کہ بہتر ہے مگر میں استخارہ کرلوں۔آخر جب استخارہ میں بھی ممانعت آئی تو لوگوں نے بہت کچھ مال و دولت دے کر خوشامہ یں کیس۔وہ راضی ہوگیا اور گھر ھے پرسوار ہوکر بددعا کرنے کیلئے بہاڑ پر چڑھا اور بددعا کی۔خدا کی شان کہ بددعا میں بنی اسرائیل کی جگہ اپنا ہی نام اس کی زبان پر جاری ہوا اور بددعا کا اس پراٹر پڑا اور بینتیجہ ہوا کہ اس کی زبان منہ سے باہرنکل کرسینہ برآپڑی اور دین و دنیا ہیں بر با دوخوار ہوگیا۔ ا

مرشيطان سے بچنے کی تدبیر:

جاننا چاہے کہ شیطان اور اس کے طرکوم یدے پھیرنے کیلئے ذکر سے بہتر کوئی تربیری ہے۔ تن تعالی فرما تا ہے "إِنَّ السَّلَوٰ قَ تَنْهِی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكُورِ وَلَذِكُو اللهِ اَكْبَو " سے (مِیْثُ نَمَادُ مَعَ كُرتی ہے ۔ تن کرتی ہے ۔ بیائی اور گناہ سے اور واقعی اللہ تعالی كاذكر البتہ بہت بڑا ہے )۔ كبروغرور كے فاتے اور اوصاف ذمير كرنے من نمازمور شرح صوصاً كلم طبيہ كی اس بارے میں تا ثیر بہت زیادہ ہے اور اكثر مشائخ ذمير ہے دفع كرنے میں نمازمور شرح صوصاً كلم طبیہ كی اس بارے میں تا ثیر بہت زیادہ ہے اور اكثر مشائخ

نے آیت کا میعنی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی کائم کو یاد کرنا بڑا ہے تمہارے اللہ تعالی کو یاد کرنے ہے، اور بیاعنی بھی مناسب ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کا ہم کو یا دفر مانا بنظرِ رحت وقبولیت اور عطا دفعنل ہمارے تمام اوصا ف ذمیمہ کود فع کرتا ہے۔ بس تزکیہ اور تظہیر کیلئے نمازسب سے مؤثر ہے۔

## قلب وتفس كومنوركرن كاطريقته

جاننا جاہیے کہ قلب وتفس کومنور بنانے کیلئے عبادت واطاعت گزاری میں فرحت اور سرور بردی شرط ہے اور ای لیے حضرت محمد ملتی آیا نے فرمایا ہے کہ اخلاق الی کے خوگر بنو کیونکہ خوش خلقی منجملہ اخلاق الی کے ہے اور تقدیرِ اللی پرراضی وفرحال رہنا خوش خلقی میں داخل ہے اور جاننا جا ہیے کہ وصال اور مشاہد وَ اللی كيك راهِ متنقيم كاتباع اوردوام ذكر كسواكوكى راستنبيس حن تعالى فرما تاب و أنَّ هند ا صراطسى مُسْتَقِيْسُمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تُتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ" ل (ادريكريمراراستمتنقيم ٢٠-پس اس کے بیروکار بن جاؤ اور دوسرے راستوں پر مت چلو ورنہ راوحق سے دور جا پڑو گے )۔ نیز اینے صبيب التَّيَيِّمُ مِن اللهِ عَلَيْ فَسَاسُتَ مُسِكُ بِسَالًا إِنَّ أُوْجِسَى اللَّهُ كُ الْكُ عَسَلْسَ صِرَاطٍ مستسقیم ٥ "ع (پس آپ اس قرآن) كومضوطى سے تفاہد كھيئے جو آپ كى طرف وى كيا كيا ہے، ب شك آپسيدهي راه پر (قائم) بي-

يس مراقبه اورخلوت ودوام ذكريه حق كاطالب رمناحبين وطالبين البي يرفرض دائمي مواحق تعالى نِ فرمايا ٢٠ قُلِ اللهُ ثُمَّ ذَرُهُمُ فِي خَوْضِهِمُ يَلْعَبُونَ ٥ ٣٠ ( آبِ مِنْ آَيَةُ فرماد يَجِي 'الله' كيم جيمورُ دیجے انہیں (تاکہ)وہ اپنی بیبودہ ہاتوں میں کھیلتے رہیں)۔ یعنی میر امحبوب ومراداور مطلوب بجز خدا تعالیٰ کے

## اسيخنس كوآ داب سنت سكها نادل كومنة ركرن كاسبب ب

مَصْرِت الدَالِمَ إِلَى بِن عِطَاءُ مِنْ مَا إِن مَنْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ آذَابَ السُّنَّةِ نَوْرَ اللهُ قَلُبَهُ بِنُورِ الْمَعْرِفَةِ وَكَا مُنقَامَ أَشُرَكَ مِنْ مُنقَامٍ مُتَابَعَةِ الْحَبِيْبِ، فِي أُوَامِرِهِ وَأَفْعَالِهِ وَأَخَلَاقِهِ، وَالتَّأْذُبِ بِآدَابِهِ قَوُلاً وَفِعُلاً، وَعَزُماً وَعَقُداً وَنِيَّةً " ح

(جس نے اپنفس کیلئے سنت ونبو یہ مڑھی ہے آ داب لازم کر لیے اللہ تعالی اس کے دل کونو رمعرفت سے منور فرمائے گا۔اورمجبوب حقیق کی اتباع سے بردھ کرکوئی مقام نبیں۔اس کے ارشادات میں اتباع ،اس کے افعال و

> ل الزفرف ۱۳۳:۳۳ \_ZA:rr.&1 Z

ع الانعام،۲:۱۹\_

سع طبقاستوانصوفيهم فحد٢٩٥ عد

اخلاق میں اتباع اور اپنے قول وقعل ، اراد ہے،عقیدے اور نبیت میں اس کے آ داب کی پیروی کرنا لازم ہے)۔

#### مجابده كى ضرورت

"وَجَاهِدُواْ فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ طَهُوَ الْجَنَبُكُمْ" لِ (اورالله ( كَ مجت وطاعت اوراس كے دِين كَى اشاعت وا قامت) مِين جِهاد كروجيها كراس كے جِهاد كاحق ہے ) يعنی اپن طرف كينج ليا اور پسند فرمايا اورائ فس سے معلوم ہوگيا كہ مجاہدہ سے مرادعا لم حقيقت مِين مجاہدہ كرنا ہے ۔ كيونكہ شش اورا "خاب ك بعد مجاہدہ طلب فرمايا ہے اوروہ عالم حقيقت كائى مجاہدہ ہے كہ سالكين اختيار كرتے ہيں اور بجى دليل ہے اس پر كه مبتدى ونتهى كى كوبھى مجاہدہ كے بغير چارونہيں ۔ بجى خشا ہے اس اوشاد خدادندى كاكه "وَ اعْبُد وَ اللهِ سَانَ كَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

لین موت آ جائے کیونکہ عارف کی قدراس کی معرفت کے بقدر ہے اور قدر معرفت بقدر سیاور قدر معرفت بقدر سیر کی انتہا نہ ہوگی۔ پس جس کیلئے عالم اعلیٰ کا دروازہ مفتوح ہوا اس کیلئے جائز نہیں کی تھی رہے بلکہ زندگی بھراس کو بجاہدہ کرتا چاہیے تا کہ اس کی معرفت اس کی سیر کے مقداد کے موافق بڑھیں رہے اور خودی تعالیٰ وعدہ فرما تا ہے 'وَ اللّٰهِ بُینَ جَاهَدُوا فِیْنَا کَنَهُ بِیْنَا فَہُ بِیْنَا کَنَهُ ہُمْ سُبُلُمَا ہُ ' سی (اور جو موافق بڑھی رہے اور خودی تعالیٰ وعدہ فرما تا ہے 'وَ اللّٰهِ بُینَا آئیں اپنی (طرف سیر اور وصول کی ) راہیں دکھا لوگ ہمار ہے جو اور اور مجاہدہ کر تے ہیں تو ہم یقینا آئیں اپنی (طرف سیر اور وصول کی ) راہیں دکھا دیت ہیں )۔ پس نہی اور واصل ایے کنارہ پر ہے مواصلت انہی کا حصہ ہے جو اپنے بدن کو بجاہدہ کے اور ان دو کے علاوہ سب بے قدر ہیں جن کی پچھ عزت نہیں اور کہ مواصلت انہی کا حصہ ہے جو اپنے بدن کو بجاہدہ کے اور نفس کوریاضت کے اور قلب کوم اقبہ کے اور متر کو سیر کے اور دور کی کو کو سیر کے مواصلت انہی کا حصہ ہے جو اپنے بدن کو بجاہدہ کے اور نفس کوریاضت کے اور قلب کوم اقبہ کے اور میر کے ساتھ میں اور دور کی کو کو بیاس تک کسر مورج تنگر ہوجا تا ہے تو اس کے داسلے میں اور دور کا کہ کو نفس ہو بی تی جو اس کے دائے ہے گفت ہوجا تا ہے تو اس کے واسط سے نفس و مقت ہیں اور دیل ہی مطلح ہوجاتے ہیں گو باسر آ ایک چراغ ہے کو نفس وعقل اور قلب وحقیقت کو اس جرائے کے مقل اور قلب وحقیقت کو اس جرائے کے دائے کے واسط سے نفس وقت ہیں اور میاں ایک شعاعیں عالمی ہوتی ہے اور جس وقت ہیں گران کی شعاعیں عالمی جبروت ہیں اس اس وقت نفس اور قلب اور قلب اور قلب اور حقیقت ہیں ہوتا ہے۔ بیس اس مقدم نے بی تو میں اور قلب اور حقیقت کو اس کے بین جائے ہے کہ میں اس کو حقیقت کو اس کے بیان ہیں ہوتے ہیں گران کی شعاعیں عالمی جبروت ہیں اس کے بیان کے ایک روز خوبی کو کو کی اور الطیف ترین بن جاتا ہے۔ بیس اس کی دور تی ہیں گران کی شعاعیں عالمی جبروت ہیں اس

س الاتعام،۲:۳۵۱ـ

ع التنكبوت، ۲۹:۲۹\_

ل الجر،10:99

اونچے سے اونے مقام پر ہوتی ہیں کہ ملائکہ مقربین بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے۔

حفرت محمد طراقی نے فرمایا ہے کہ جو تحق اللہ تعالی کا ہوگیا، یعنی اس کی طلب میں اپنے اعمال کے اندرا فلاص پیدا کرلیا تو حق تعالی اس کا ہوگیا یعنی اس کی تمام مشکلات کا کفیل بن گیا۔ چنا نچے حق تعالی فرما تا ہے ''اکئیس اللہ بِ سَمَا اللہ بِ بَندوَ (مقرب نی مکرم طراقی نی کو کا فی نہیں ہے؟ )، بلکہ دوسب سے زیادہ کا فی ہے اور وار دہے کہ حضرت موی میں منظم نے عرض کیا: کہ 'یا اللہ! تو میر اکب ہو گا؟ تھم ہوا کہ اس وقت جب تو اپنی کا نہ ہوگا۔'' حضرت موی میں انے کہا کہ میر ااپنے لیے نہ ہونا کس مرتبہ میں حاصل ہوگا؟ تھم ہوا کہ اس وقت جب تو اپنی تو ہے تو اپنی آپ کو بالکل نک بیا تھی تا کردے گا۔'' یا مرتبہ میں حاصل ہوگا؟ تھم ہوا کہ اس وقت جب تو اپنی آپ کو بالکل نک بیا گئیسیا کردے گا۔'' یا

یقوب موی کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہوت ہوتی ہے جبکہ محبت کے محبت سے اگر درکر) محبوب کے علم میں آتا ہے اور علم محبت کو بھی فنا کر ویتا ہے ( کہ بجر محبوب کے اپنی محبت سے بھی آگا ہی باتی ندر ہے ) کہ جس طرح محبوب غیب میں تھا اور محبت نتھی۔ ای طرح کمال مشاہدہ کے سبب ایسا بن جاتا ہے کہ محبت کاعلم بھی فنا ہوجاتا ہے اور جب اس حالت پر پہنچ جاتا ہے تو محبت بلامجت ہوجاتا ہے۔

#### الله تعالی کی طلب میں بے چین رہنا

جان کے کہ طالب حق کو چاہیے کر رخی ہویا غم اور تکی ہو، یا فرافی ہر طالت میں حق تعالی کے وصال کا طلبگا داوداس کی ملاقات کا مشتاق رہے۔ چنا نچے حدیث شریف میں آیا ہے: کہ جنت کی جانب اول وہ اوگ بلائے جائیں گے جور نج وراحت ہر حال میں اللہ تعالی کی حمد و شاکر تے تھے سے حضور مشائیق نے فر مایا ہے کہ جب اللہ تعالی اپنے کسی بندے کو دوست بنا تا ہے تو اس کو کسی تکلیف میں جتلا کر ویتا ہے۔ پس اگر صابر رہا تو برگزیدہ کر لیتا ہے۔ نیز آپ مشائیق نے فر مایا کہتی تعالی کی عبادت رضامندی کے ساتھ کرو (کہ دل بھی اندر برگزیدہ کر لیتا ہے۔ نیز آپ مشائی ہے فر مایا کہتی تعالی کی عبادت رضامندی کے ساتھ کرو (کہ دل بھی اندر سے بشاش رہے ) اوراگر رضانہ ہوتونفس کے خلاف باتوں میں صبر کرنا بھی بہت بڑی بھلائی ہے۔ نیز حضور نی اگرم مشائی ہے۔ نیز حضور نی اگرم مشائی ہے ایک جماعت سے دریا فت فر مایا کہتم کون لوگ ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہم مومن ہیں ۔ فخر اوعالم مثانی ہے شائی ہے مایا کہ کی علامت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہم مصیبت میں صبر کرتے ہیں اور فراخی پرشکر کرتے ہیں اور قضائے الی پر راضی رہتے ہیں۔

اوربیاس کے کہن تعالی ایک انڈرتعالی کا ذکرول کی صفائی کے سبب مصیبت کی کئی کو بھلا دیتا ہے اور میاس کے کہن تعالی ایک قدرت کی نشانیاں دکھلاتا ہے یہاں تک کران بندوں پر بیراز کھل اور میاس کے کہن تعالی ایک دوں پر بیراز کھل جاتا ہے کہن تعالی این ذات یا کہ دورا پی صفات میں غیرے بے نیاز ہے اور تمام اغیاراس کی قدرت کی وجہ

ا الزمر،۳۹:۳۹ تنسیرابن کثیر،اساعیل بن عمر بن کثیر،متونی ۲۵۵ه،جلدا ۱۳، سفیه ۱۱، دارالفکر، بیروت. سل مصنف ابن الی شیبه، حدیث ۲۹۵۳۹،جلد ۲، مغیر ۵۸ -

سے قائم اوراس کے تاج بین اور جب ان پر مشاہد وکا غلبہ ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ماسونی کو فتا پاتے ہیں تو بجر
حق تعالیٰ کے دوسر نے کو نہیں و کھتے۔ پس مصیبت اور اس کی تلخی کہاں رہتی ہے؟ اور یہ معرفت عارفین و
صدیقین کو حاصل ہوتی ہے جو اصحاب مشاہدہ و مرکا شفہ ہوتے ہیں۔ اور انی جگہ نے بعض صوفیاء کا بیقول مستبط
ہے کہ '' میں نے خدا تعالیٰ کو ہر شے سے پہلے دیکھا۔'' اور بید کھنا یقین اور اخلاص کے ساتھ چشم سرکاد کھنا ہے۔
مدرت حسین عظم نے فر مایا ہے کہ مصیبت بارگاہ حق تعالیٰ سے ایک عافیت ہے جو اس کی طرف
سے بندوں کو پہنچی ہے اور مہل تستری "نے فر مایا ہے کہ اگر بلاء اور تکلیف حق تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتی تو بندوں کو پہنچی ہے اور مہل تستری "نے فر مایا ہے کہ اگر بلاء اور تکلیف حق تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتی تو بندوں کو پہنچی ہے اور مہل تستری "نے فر مایا ہے کہ اگر بلاء اور تکلیف حق تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتی تو

ابوسعید خراز یفر مایا ہے کہ بلائی کیلے حق تحالی کا تخذاور ہدیہ ہے اور وصال کی تخفی ذنجہ کا ہلانا ہے اور حضرت ذوالنون نے فر مایا ہے کہ لوگوں ہیں برواصابر وہ تخص ہے جو بلاکو چھپانے ہیں برد ھا ہوا ور حضرت رویم نے نے فر مایا ہے کہ بلاء کی وجہ ہے بندوں کو حق تحالی نے حرکت دی اور وہ متحرک ہو گئے اور اگر تھہر ہے رہتے (اور صبر کر کے اس کے آشیانہ پر ہی پڑے رہتے ) تو وصل ہے کا میاب ہوجاتے۔ ابو یعقوب نہر پوری نے فر مایا ہے کہ وہ نیا بلاء ہے فریا و بچاتی ہے اور اس کے دفع کی خواہاں ہوتی ہے اور عارف بلاء ہیں لذت پاتا ہے اور اس کے بننے کو ہر گر نہیں جا ہتا اور حضرت جنید نے فر مایا ہے کہ بلاء عارفین کیلئے جا نے ہوا ور این عطال فر ماتے ہیں کہ بندہ کا بچ اور جھوٹ مصیبت اور فرافی کے وقت معلوم ہوتا ہے کہ اگر فرافی میں ساکن رہا (اور شکر گزار ہو کر حماوت ہیں ترقی نہی ) تو سچا ہے اور بلاء میں ماکن رہا (اور شکر گزار ہو کر حماوت ہیں ترقی نہی کی بنیاد ہی بلاء اور محت کی بنیاد ہی بلاء اور محت کے بدول اس کار ہنا تحال ہے۔

#### ذكر برمواظبت

طالب بن کورضا و مرور وغیرہ آ داب و شراکط پر قائم رہنا اور شیخ کی تلقین کے مطابق پوری مضبوطی کے ساتھ ذکر پرموا ظبت رکھنا ضروری ہے تا کہ ذکر کا اثر باطن میں جائے اور پیھوں میں سرایت کرے اور وجود کی ظلمت و کثافت اور کدورت ذکر کی آگ ہے جل جائے۔ اور ذکر کے نور سے دل کو قرار حاصل ہو۔ کیونکہ ذکر میں نور اور تار دونوں ہیں اس کے نور سے تو دل کو تھنڈک و سکون پہنچتا ہے اور اس کی تار سے بشری اور وجود کی فنتیں جلتی اور اصلی خشونت وطبعی پیوست دفع ہوجاتی ہے۔ یہاں تک کہ آٹار بشریت سے نکل کر، فا کی بوجھوں سے ہلکا ہو کرا ہے تلوب سے ملکوتی میدان کو بھی عبور کر یے عبود برت اعلیٰ کے آسان پر جا پہنچتا ہے اور ذکر کی پوری اور بڑی تا شیراس وقت ہوتی ہے جبکہ خلوت خانہ لوگوں اور تمام مشاغل سے خالی ہو کیونکہ لوگوں اور ذکر کی پوری اور بردی تا شیراس وقت ہوتی ہے جبکہ خلوت خانہ لوگوں اور تمام مشاغل سے خالی ہو کیونکہ لوگوں

کادیکا اوران کی باتوں کا سننا بھی مشغول کرنے والا ہاور جگہ تنگ ہواور ہمت جمع کرے ذکر میں بہت مبالغہ کرے۔ چنانچ حضرت ابوسعید خدری ہے ہے دوایت ہے کہ حضرت تھ مٹھ اُلی ہے نانچ حضرت ابوسعید خدری ہے ہے دوایت ہے کہ حضرت تھ مٹھ اُلی ہے نانچ حضرت ابوسعید خدری ہے ہے دوایت ہے کہ حضرت تھ مٹھ اُلی ہے ذکر کی علامت الله الله من کا اتنی کثر ت سے ذکر کروکہ لوگ دیوانہ کہ گیس اور صدق واخلاص سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی علامت قلب کی رفت اور خوف ہے جی تعالیٰ فرماتے ہیں ' إِنَّهُ مَا اللّه مُو مِنْ وَان کے دل ڈیکو اللّه وَ جِلَتُ فَلُو بُهُمُ " لے (بیشک مؤمن تو وہ ہیں کہ جب خدا تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈرجاتے ہیں )۔

اس وجهد کران کا ذکر عبودیت اور عبادت کا ذکر اور بیداری وجمعیت وانس کا ذکر جوتا ہے۔ندکہ عبادت باغفلت اورتفرقه ووحشت كاذكراورذاكركوبياوصاف حسنداس وجهه واصل موية بي كدح تعالى اس ذکر کرنے والے کواپی عمنایت ومبر بانی سے ملائکہ مقربین کی جماعت میں فخر کے ساتھ یا دفر ماتا ہے۔ چنانچە صديث شريف ميں آيا ہے كەاللەنغالى فرماتے ہيں'' جوشخص جھے كواپنے دل ميں يا دكرتا ہے ميں بھی اس كو اہیے دل میں یا دکرتا ہوں اور اگر مجمع میں یا دکرتا ہے تو میں بھی اس کوایسے مجمع میں یا دکرتا ہوں جواس کے مجمع ہے بہتر ہے۔' مع پس جس کوئل تعالی نے یا دفر مایا اس کوذکر، قلب دسر اور ندکور میں استغراق اور ذات بحث میں غائب ہوجائے کا مرتبہ تعیب ہوجاتا ہے اور اس کا قلب عمدہ احوال سے ادر اس کا بدن اعمال صالحہ سے متصف ہوجاتا ہے۔ سبحان اللہ حق تعالی نے اپنے بندوں پر س قدرلطف خاص اور دهم اتم نازل فرمایا کہ ذکر کا تھم فر مایا اور اس کے واسطے سے تزکیہ وتصفیہ اور نورانیت و یا کی مقرر فر مائی۔ برے بھلے کی پہیان ،خوبیوں کا حصول، برائیوں سے بیجاؤ، شیطان کی شناخت، قلب کی حیات وصفائی اور اپنی ذات پاک کا قرب اور ذکر كرنے والے كونفس پرغلبداورنفس كوجھڑ كئے، ڈائٹنے، دیائے اور حكم شرع میں اس كو داخل كرنے كى سبيل اور تحكمت ومعرفت ادرعكم واحوال صافيه كا قلب كيلئے حصول سب مجھ ذكر كے واسطے سے عطافر مايا اور ان تمام عنایات کوبی آ دم کیلیے مخصوص کردیا۔حضرت جنید نے فر مایا ہے کہ شیطان باوجوداتی طاعت کے بھی مشاہدہ كدرجدكوند ببنيا (اى لي تحده كے كم يرتكبرظا برجوا) اور جناب آدم مينام عين لغزش كونت بهي مشابده نوت نه مواای لیے خطایر ندامت اور عفوتقصیری استدعامونی۔

حق تعالی نے جس طرح آسانوں کوفرشتوں اور آفاب و ماہتاب کے نور سے منور فر مایا ہے ای
طرح قلوب دارواح کواپی ذات اور صفات کے انوار سے (جوذ کر کے سبب ان میں حاصل ہوجاتا ہے) منور
فرمایا ہے اوراسم ذات بینی اللّہ اور کلمہ کلا اِللّہ اللّہ کا نور سب سے زیادہ روشن اور صاف ہے۔ پس جب ذکر
کنندہ اس پر مداومت کرتا ہے تواس ذکر کا نور قلب کے نور کے ساتھ جمع ہوکر قلب کے اندرایس جگہ پکڑ لیتا ہے
کدا لگ نہیں ہوسکتا اور قلب کی ذاتی صفت بن جاتا ہے اور یہی مطلب ہے صوفیاء کے اس تول کا کہ کلمہ طیب

تلب اور سرمیں بیٹے جاتا ہے بینی اس کا نور متمکن ہوجاتا ہے۔ پی ذکری ابتداء ہے ملم حاصل ہوتا ہے چنانچہ فخرِ دوعالم مل اِنْ اِنْ اِن ہوتا ہے کہ جو فنص این علم برعمل کرتا ہے تی تعالی اس کواس عمل کے صلہ میں ایساعلم عطا فرما تا ہے جو اب تک اس کوحاصل نہ ہوا تھا اور ذکری انتہا ہے حکمت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچے نخرِ بیغیبراں منتی اِنْ اِن ما تا ہے جو اب تک اس کوحاصل نہ ہوا تھا اور ذکری انتہا ہے حکمت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچے نخر مایا ہے کہ جو فنص اخلاص کے ساتھ چالیس ایا م تک تی تعالی کی بارگاہ میں عمل کرتا ہے تو حکمت کے چشے اس کے ول سے زبان پر جاری ہونے گئتے ہیں۔ "اور صوفیاء نے ارشاد فرمایا ہے کہ فدکور ایک ہے اور ذکر اگر چو مختلف ہیں گر ذکر کی اصل بعن قبولیت تی منجملہ لوازم کے ہے (کہ جرذکر سے حاصل ہوتی ہے)۔

350

شبلیؒ نے ایک جماعت سے فرمایا کہتم لوگ ذاکر ہوادر اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں ذاکرین کا ہمنشین ہوں۔ پس تم حق تعالیٰ کی ہم شینی کا مرتبدر کھتے ہو۔ 'اس طرح بعض بزرگوں ہے بھی سوال کیا گیا کہ جمنت میں خفلت جنت میں ذکر ہوگا یا نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہذکر تو غفلت کو دفع کرتا ہے اور جب جنت میں خفلت ہی نہرگی تو دہاں ذکر ہونے کے معنیٰ کیا؟

#### نزغ شيطان

نزغ شیطان کا معنی ہے شیطان کا وسور۔ حضرت سعید بن میتب عظیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان عظمان عظمان علی اور حضرت علی عظمہ کی خدمت میں تھا، ان کے درمیان شیطان نے وسوے ڈال دیتے ہتے ان میں ہم ایک دوسرے کو گر اکہتا رہا، مجروہ اس وقت تک مجلس سے نہیں اٹھے جب تک کہ ہر ایک نے دوسرے سے معافی نہیں ما تک کی حتقد مین میں سے ایک استاد نے اپنی اٹھے جب تک کہ ہر ایک نے دوسرے سے معافی نہیں ما تک کی حتقد مین میں سے ایک استاد نے اپنی اگر دسے کہا کہا کہ وہ مجرا کساہے؟ اس نے کہا میں اس کے خلاف کوشش کروں گا، استاد نے کہا اگر وہ مجرا کساہے؟ کہا میں مجرکوشش کروں گا۔ استاد نے کہا ہے سلملدتو دراز ہو جائے گا۔ استاد نے کہا ہے بتا ڈاگر تم بحریوں کے میونے کوشش کروں گا۔ استاد نے کہا اگر وہ مجر بحو نکنے جائے تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں اس کو دور بھانے کی کوشش کروں گا استاد نے کہا اگر وہ مجر بحو نکنے کی میں اس کو دور بھانے کی کوشش کروں گا استاد نے کہا اگر وہ مجر بحو نکے تو ، کہا میں اس کو دور بھانے کی کوشش کروں گا استاد نے کہا اگر وہ مجر بحو نکے وہ کہا سالہ تو دراز ہوجائے گائیکن اگر میں اس کو دور بھانے کی کوشش کروں گا ، اس اسلہ تو دراز ہوجائے گائیکن اگر میں اس کو دور بھانے کی کوشش کروں گا ، اس اسلہ تو دراز ہوجائے گائیکن اگر میں اسلے تو تم اللہ کی بناہ طلب کرو، وہ شیطان کو تم سے دور کرد ہے گا ، اس اسلے تو تم اللہ کی بناہ طلب کرو، وہ شیطان کو تم سے دور کرد ہے گا ، اس اسلے تو تم اللہ کی بناہ طلب کرو، وہ شیطان کو تم سے دور کرد ہے گا ، اس طرح جب شیطان تم کو کو گا ۔ نا

وسوسئہ شیطان کی دجہ سے عصمت انبیاء پھیج پراعتر اض اور اس کے جوابات عصمت انبیاء چھیز کے منکرین نے کہااگر انبیاء چھیز کا گناہ اور معصیت پراقد ام ناممکن ہوتا تو اللہ تعالی یہ فرماتا کہ 'آگر شیطان تم کوکوئی و موسد ڈالے قوتم اللہ تعالی کی بناہ طلب کرؤ'۔اس کا جواب ہے کہ اولا تو اس آیت میں مام مسلما فوں سے خطاب ہے۔ ٹائیا اس کا جواب ہے ہے کہ آگر اس آیت میں نی انٹی ایک کوخطاب ہوتو اس کا معنی ہے ہے کہ آگر بالفرض شیطان آپ شی ایک جواب ہے ہے کہ آگر اس آیت میں نی انٹی ایک کوخطاب ہوتو اس کا معنی ہے ہے کہ آگر بالفرض شیطان آپ شی ایک کو کو موسد ڈالنا لازم نہیں آتا۔ جیسے اللہ تعالی نے فرما یا ہے 'لین اَشُورُ کُتَ لَیَحبَطَنُ عَمَلُک "لے (اگر اُو نے شرک کیا تو یقینا تیم آمل پر باد ہوجائے گا)۔ اور اس کے 'لیکن اَشُورُ کُتَ لَیَحبَطَنُ عَمَلُک "لے (اگر اُو نے شرک کیا تو یقینا تیم آمل پر باد ہوجائے گا)۔ اور اس آیت سے بیدان زم نہیں آتا کہ آپ العیاد باللہ شرک کریں۔ اور اس کی نظیر بیا آیت ہے 'فسل اِن کو سان کو لائے خون و لکہ 'فیانا اُو لُ الْعبد لِینَ ہو 'کو ماد جیجے کہ اگر (بفرض محال) رحمن کے (ہاں) کو لاگا ہوتا (یا اولا دہوتی) تو میں سب سے پہلے (اس کی) عبادت کرنے والا ہوتا)۔ صرف و سوسد ڈالنا عصمت کے منافی نہیں ہیکہ اس کے خلاف ٹابت ہے۔ قرآن مجد میں ہے 'اِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَک عَلَیْهِم شُلُطُنَّ اِلَّا مَنِ نَبین، بلکہ اس کے خلاف ٹابت ہے۔ قرآن مجد میں ہے 'اِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَک عَلَیْهِم شُلُطُنَّ اِلَّا مَنِ اللہ و اُس کے خلاف بارت ہے۔ قرآن مجد میں ہے 'اِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَک عَلَیْهِم شُلُطُنَّ اِلَّا مَنِ اللہ و اُس کے خلاف بارت ہے۔ قرآن میر ہے (اضاصیافت) بندوں پر تیراکوئی زور ٹیس جے گا سوا کے اس کے خلاف کا دور گیس جے گا سوا کے اس کہ خلاف کی دور ٹیس جے گا سوا کے اس کہ خلاف کی دور ٹیس جے گا سوا کے اُس کے خلاف کی دور ٹیس جے گا سوا کے اُس کی کہ کی کے دور کی راہ افتار کی )۔

حضرت ابن مسعود علیہ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ طیفی آبارے فرمایاتم میں سے ہو خص کے ساتھ ایک شیطان کا قرین لگا دیا گیا ہے اور ایک قرین فرشتوں میں سے لگا دیا گیا ہے ، صحابہ کرام ہیں نے پوچھا یا سے شیطان کا قرین لگا دیا گیا ہے ، صحابہ کرام ہیں نے پوچھا یارسول اللہ می آبین آب کے ساتھ بھی ؟ فرمایا ہاں میر ہے ساتھ بھی ۔ لیکن اللہ تقالی نے اس کے خلاف میری مدد فرمائی اور وہ مسلمان ہوگیا وہ جھے نیک باتوں کے سواکوئی مشور ہیں دیتا۔ سی

رابعاً اس آیت میں بظاہر آپ مراقبہ کوخطاب ہے لیکن مراد آپ مراقبہ کی امت ہے کہ جب

سے میچمسلم، حدیث ۱۸۱۳، جلد ۲ ، مسنی ۲۱۲۸۔ میچ بخاری، حدیث ۱۱۵۱، جندا ، مسنی ۵ ، ۲۸

ل الزمر ۱۳۹۰: ۱۵ سے الزفرند ۱۳۳۰۰۰۰ سے الجر ۱۵۰:۳۳ سے مے می ۱۳۵:۳۸ سے شیطان مسلمانوں کوئسی چیز کا دسوسہ ڈالے تو وہ اس کے شریعے اللہ تعالیٰ کی پٹاہ طلب کریں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے" إِنَّ الَّـذِیـُنَ اتَّقُوا إِذَا مَسَّهُمْ طَیْفٌ مِّنَ الشَّیْطُنِ تَذَکُّرُوُا فَاذَا هُمُ مُنْ سِیسِ اللهٔ بُطُنِ تَذَکُّرُوُا فَاذَا هُمُ مُنْ سِیسِ اللهٔ بُطِنِ تَذَکُّرُوُا فَاذَا هُمُ مُنْ سِیسِ اللهٔ کِارِی اختیار کی ہے، جب آئیس شیطان کی طرف ہے کوئی خیال بھی چھولیتا ہے (تو وہ الله کے امرونی اور شیطان کے دجل وعدادت کو) یادکرنے لگتے ہیں سوای وقت ان کی (بصیرت کی) آئیس کھل جاتی ہیں)۔

طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطُن كَامِعَىٰ

علامہ راغب اصغبانی " کیصے ہیں 'انسان کو درغلانے کیلئے! نسان کے گردگردش کرنے والے شیطان کو طاکف کہتے ہیں ہونیدادر بیداری میں دکھائی دے اس کوطیف کہتے ہیں 'کسی چیز کا خیال بااس کی صورت جونیندا در بیداری میں دکھائی دے اس کوطیف کہتے ہیں ''۔ سل

علامہ المبارک بن محمد المعروف بابن الاثیر جزریؒ لکھتے ہیں: ''طبیف کا اصل معنی جنون ہے بھراس کو خضب ، شیطان کے مس کرنے اور اس کے دسوسہ کے معنی میں استعال کیا گیااور اس کوطا نف بھی کہتے ہیں۔

علامہ ابوعبد اللہ محمد بن احمد قرطبی مالئی لکھتے ہیں 'طیف کامعنیٰ تَخیال ہے اور طائف کا معنیٰ شیطان ہے، اور اس آیت کامعنی ہیں ہوتو وہ اللہ عزوجل ہے، اور اس آیت کامعنی ہیں ہے کہ جولوگ گنا ہول ہے بچتے ہیں جب انہیں کوئی وسوسہ لاحق ہوتو وہ اللہ عزوجل کی قدرت میں اور اللہ تعالیٰ نے ان پر جوانعام کیے ہیں ان میں خور کرتے ہیں اور پھر معصیت کوترک کردیتے ہیں اور پھر معصیت کوترک کردیتے ہیں "۔ سے

انسان كس طرح غور وفكر كركانقام لين كورك كرے

المام فخرالدین رازی (متونی ۲۰۱ه مه) لکھتے ہیں: ''جب انسان کی دوسر مے خص پر غضبناک ہواوراس کے دل میں شیطان میدخیال ڈالے کہ دواس سے انتقام لیے تو پھرانتقام ندلینے کی وجو ہات پر غور وفکر کرے اورانتقام کینے کے ارادہ کوٹرک کردے۔ دو دجو ہات حسب ڈیل ہیں۔

- ا) انسان کو بیسو چنا چاہیے کہ دہ خود کتنے گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کوسز اوینے پر قادر ہے، اس کے بادجو داس سے درگز رکرتا ہے اور اس سے انتقام نیس لیتاسواس کو بھی جا ہے کہ دہ انتقام لینے کا ارادہ ترک کردے۔
- ۲) جس طرح اس کا مجرم نے بس اور مجبور ہے اس طرح وہ بھی اللہ نعالیٰ کا مجرم ہے اور اس کے سامنے مجبور اور بے بس ہے۔

س) غضبنا ك فخص كوان احكام يرغور كرناجا بيجن مي است انقام كوترك كرنے كى تلقين كى تى ہے۔

م) اس کواس بات پرغور کرنا جا ہیے کہ اگراس نے غضب اور انتقام کے تقاضوں کو پورا کردیا تو اس کا بیہ عمل موذی در ندوں کی طرح ہوگا اور اگر اس نے صبر کیا اور انتقام نہیں لیا تو اس کا بیمل انبیاء وجد اور اولیاء کرائے کی شل ہوگا۔

۵) اس کو یہ بھی سو چنا جا ہے کہ جس کمز ورخص ہے آئ وہ انتقام لیٹا جا ہتا ہے، ہوسکتا ہے کل وہ تو ی اور قادر ہو جائے اور یہ کمز ور اور تا تو ال ہو جائے اور اگر وہ اس کو معاف کر دیے تو بھریہ فیخص اس کا احسان مندرے گا''۔ ا

نیز یے ورکرنا جاہے کہ اگراس نے وہ گناہ کرلیا تو وہ فُتا ق وَفُکاری مثل ہوگا اور اگراس نے اس گناہ سے دامن بچالیا تو وہ انہیا ، پیجید کا تمیع اور اولیاء کی ما نثر ہوگا۔ اور جو شخص فُتا ق وَفُکِار کے کام کرے گا وہ کیے یہ تو قع کرسکتا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت کی زندگی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی طرح ہوگی! اللہ تعالیٰ فرما تا ہے 'اُمُ

ع تغیرکبیر،جلد۵ مغیه۳۳۰

. ل الجامع لا حكام القرآن، جلد ٧ مفي ١١١١ .

س البقرة ١٨٧:١٨١ـ

مع الجاثيه، ١٥٥:١١٠٠م

حَسِبَ اللّذِينَ اجْتَرَحُوا السّيانِ اَنْ فَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصّلِحْ سَوَآءً مُحْيَاهُمْ وَمَنَاتُهُمْ سَآءَ مَا يَحُكُمُونَ " إِلَا كياوه الوكج بَهُول في برائيال كاركى بين يهكان كرتے بين كرجم انين ان لوكول كى ما نتذكر ديں كے جوائيان لائے اور نيك اعمال كرتے رہے (كد) اُن كى زندگى اوران كى موت برابر ہوجائے۔ جودوى (يدكفار) كررہ بين نهايت براہے)۔ اوريہ بحى موچنا چاہے كدوه اپنے بجول ، اپن مُناكرووں ، مريدوں اوراپ ما تحت لوكول كے ماضے بدحيائى كے اور برے كام نين كرتا اور جب تنها ہواور مرف من الله تعالى و كي رہا ہوتو وہ بے حيائى اور برائى كے كاموں سے بازنيس آتا كياس سے بي ظاہر نيس ہوگا كراس كول الله تعالى و الحقوق في نيس ہوگا كراس كول الله تعالى و الله كارتا خوف بحى نيس ہوء الله تعالى فر ماتا ہے 'فلا تَحْدَشُوا النّاسَ وَاخْ شَوْر اللهُ كالله تعالى فر ماتا ہے 'فلا تَحْدَشُوا النّاسَ وَاخْ شَوْر الله كالله كول ہے متنا اپنا من قرواور (صرف ) جمعے دُراكرو)۔

اور یہ بھی خور کرنا چاہیے کہ اگراس نے لوگوں کے ڈرے برے کام چھوڑ بھی و بیئے تو وہ اس کوکوئی انعام نہیں ویں گے۔ جب کہ اللہ تعالی کے ڈرنے اس نے گناہ ، برے کام چھوڑ دیئے تو اللہ تعالی نے اس سے بہت بڑے انعام کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالی فرما تاہے 'و اَمَّما مَنُ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَلَهَى النَّفُ سَ عَنِ اللَّهُ وَای 0 فیل اللَّهُ سَ عَنِ اللَّهُ وَای 0 فیل اللَّهُ سَ عَنِ اللَّهُ وَای 0 فیل اللَّهُ وَای اللَّهُ وَای 0 فیل اللَّهُ وَای اللَّهُ وَای 0 فیل اللَّهُ وَای 0 فیل اللَّهُ وَای 0 فیل اللَّهُ وَای 0 فیل اللَّهُ وَی اللَّهُ وَای 0 فیل اللَّهُ وَی اللَّهُولُولُ اللَّهُ وَای اللَّهُ وَی اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

#### خوف خداسے مرنے والے نوجوان کو دوجنتی عطافر مانا

امام ابوالقاسم بن آئس بن مساکرمتوفی اے ۵ دوادیت کرتے ہیں: یکی بن ابوب الخزائی "بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے سنا کہ حضرت عمر بن الخطاب وہ اس کے دانہ ہیں ایک عبادت گزار نوجوان تھا جس نے مسجد کولازم کر لیا تھا، حضرت عمر دہ ہیں ایک عبت خوش سے ،اس کا باپ بوڑھا تھا، وہ عشاء کی نماز پڑھ کراپ باپ کی طرف لوث آتا تھا، اس کے داستہ ہیں ایک عورت کا دروازہ تھا وہ اس پر فریفتہ ہوگئ تھی، وہ اس کے راستہ ہیں کھڑی ہوجاتی تھی، ایک درات وہ اس کے پاس سے گزراتو وہ اس کوسلسل بہکاتی رہی تی کہ دہ اس کے ساتھ چلا گیا، جب وہ اس کے گھر کے دروازہ پر پہنچاتو وہ بھی داخل ہوگئ، اس نوجوان نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا شروع کیا اور اس کی ذیان پر بیآ یت جاری ہوگئ "اِنَّ اللّٰهِ بُنِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ بُنُ اِنْ اللّٰهِ بُنِ اللّٰهِ اِنْ اللّٰهِ بُنِ اللّٰهِ بُنِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ مُنْہُ عِلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مُنْہُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰم

ل الجاثير، ١١:٣٥ ـ ع الماكده، ١٥:٥٥ ـ سع لرُّ طبعه ١٩٠٠-١٠٠٠ سع الرحمن ١٥٥٠ ٢٠٠٠ ـ

كونى خيال جيوبهي جاتا ہے تو دوخر دار بوجاتے بي اوراى وقت ان كى آئكيس كل جاتى بي ) \_ا

پھر وہ تو جوان ہے ہوں ہو کر گرا، اس مورت نے اپنی پائدی کو بلایا اور دوتوں نے مل کراس نوجوان کو اٹھایا اور اسے اس کے گھر کے دروازہ پر چھوڑ آئیں۔ اس کے گھر والے اسے اٹھا کر گھر ہیں لے گئے ، کانی رات گزرنے کے بعد وہ تو جوان ہوتی ہیں آیا۔ اس کے باپ نے پوچھا بیٹے تہہیں کیا ہوا تھا؟ اس نے بہا خیر ہے، باپ نے پھر پوچھا تو اس نے پورا واقعہ سایا۔ باپ نے پوچھا۔ اے بیٹے تم نے کون کی آیت پڑھی تھی؟ تو اس نے اس آیت کو دہرایا جواس نے پورا واقعہ سایا۔ باپ نے پوچھا۔ اے بیٹے تم نے کون کی آیت پڑھی تھی؟ تو اس نے اس آیت کو دہرایا جواس نے پڑھی تھی اور پھر بھر بھر کر گرگیا گھر والوں نے اس کو ہلایا گئی وہ اس نے اس آئی ہول نے اس کو شل ویا اور لے جا کر فن کر دیا، سے ہوئی تو اس واقعہ کی خبر حضرت عرفی تھا کہ نے اس کو خبر کیوں عمر میں میں کہ تو ہو کہ کو جوان اور خبر کیوں خبر سے دو ہو تھا در ان کے اس کی قبر کی جھر سے جواب ویا؛ جو شخص اپ پھر حضرت عرفی نے کہا اے نو جوان! جو شخص اپ پھر حضرت عرفی نے کہا اے نو جوان! جو شخص اپ پھر حضرت عرفی نے کہا اے نو جوان! جو شخص اپ کھر حضرت عرفی نے کہا اے نو جوان! جو شخص اپ میں میں جو اس نے خبر کے اندر سے جواب دیا؛ اس کے عرفی نے دو بار دو جستیں عطافر مائی ہیں۔ سے اس مے گھر اور ب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر سے اس کیلئے دو جستیں عطافر مائی ہیں۔ سے اس می خبر کے اندر سے جواب دیا؛ اس کے عرفی بھر سے کرا میں نے تی کہا ہے نے جواب دیا؛ اس کے عرفی بھر سے کرا میں نے تی کہا ہے نو جستیں عطافر مائی ہیں۔ سے اس میا کھر اور بھر اس نے جست میں دو بار دو جستیں عطافر مائی ہیں۔ سے اس میں دو بار دو جستیں عطافر مائی ہیں۔ سے اس میں دو بار دو جستیں عطافر مائی ہیں۔ سے اس میں دو بار دو جستیں عطافر مائی ہیں۔ سے اس میں دو بار دو جستیں عطافر مائی ہیں۔ سے اس میں دو بار دو جستیں عطافر مائی ہیں۔ سے دو اس میا دو جستیں عطافر مائی ہیں۔ سے اس میں دو بار دو جستیں عطافر مائی ہیں۔ سے دو اس میں دو بار دو جستیں عطافر مائی ہیں۔ سے دو اس میں دو بار دو جستیں عطافر مائی ہیں۔ سے دو اس میں دو بار دو جستیں عطافر مائی ہیں۔

حسن بھری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب دیا ہے۔ کے ذمانہ یں ایک نوجوان نے عبادت اور معجد کولازم کرلیا تھا، ایک فورت اس پر عاشق ہوگئ، دواس کے پاس خلوت ہیں آئی اور اس سے ہا تیں کیس اس کے دل ہیں بھی اس کے متعلق خیال آیا، پھر اس نے ایک جی ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کا پچا آیا اور اس کے دل ہیں بھی اس کے متعلق خیال آیا، پھر اس نے ایک جی اری اور بہوش ہو گیا۔ اس کا پچا آیا اور اس کو اٹھا کر لے گیا جب اس کو ہوش آیا تو اس نے کہا اے پچا! حضرت عمر مذہبہ کے پاس جا کیس ان سے میر اس کہ ہیں اور پوچیس کہ جو شخص اپنے رب کے مامنے کھڑا ہونے سے ڈر سے اس کی کیا جزا ہے؟ اس کا پچا معلم میں اور پوچیس کہ جو شخص اپنے رب کے مامنے کھڑا ہونے سے ڈر سے اس کی کیا جزا ہے؟ اس کا پچا معلم معلم معلم میں اس کی باس گیا، اس نو جوان نے پھر چیخ ماری اور جاں بحق ہوگیا۔ حضرت عمر منظم اس کے پاس کی باس

عافظ ابن عساکر نے جوحدیث تغییا روایت کی ہے اس پر حافظ ابن کیر سے بھی اعماد کیا ہے اور اس کو الی تغییر میں درج کیا ہے اور اس صدیث ہے حسب ذیل امور ٹابت ہوتے ہیں۔

ا۔ مناہ کی ترغیب کے موقع پرانشد تعالی کو یا دکر کے اس کے خوف ہے گناہ کو ترک کر وینا دوجنتوں کے حصول کا سبب ہے۔

۲۔ نیک مسلمان اپل قبروں میں زئدہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالی کی نعمتوں سے بہرہ اندوز ہوتے ہیں۔

ل اعراف، ١٤٠٤- ع تغيراين كثير، جلدا، مني ١٨٠- عشعب الايمان، صديث ٢٣١، جلدا، مني ٢٩٩-

۳\_ نیک مسلمانون اوراولیاء الله کی قبرون کی زیارت کیلئے جانا حضرت عمر عظام کی سنت ہے۔

۳۔ کسی نوت شدہ مسلمان کی تعزیت کیلئے اس کے دالدین اور اعزہ کے باس جانا حضرت عمر ﷺ کا طریقہ ہے۔

۵۔ صاحب تبرے کلام کرنا اور صاحب قبر کا جواب دینا ، اس صدیث سے بیدونوں امز ثابت ہیں۔

۲ جن احاویث میں ہے کر قبر والے ایسا جواب نہیں دیتے جن کوئم من سکو، ان کامعنی ہے کہ ٹم ان کا
 جواب عادة نہیں من سکتے۔

تلبيس ابليس

جان لے کہ شیطان اکثر جاہلوں کو اباحت میں ڈال دیتا ہے اس طرح کہ اس جاہل ہے ہم وار

ہاتیں بناتا اور باطل جہتیں پٹی کر کے کہتا ہے کہ میان! شریعت اور طریقت کا مقصود تو بہی مشاہدہ تک پہنچ جانا

ہے جس پرتو خود تریخ گیا ہے اور جس طرح مرجانے کے بعد شریعت کی تکیف اٹھ جاتی ہے۔ اس طرح مقصود

کے حاصل ہوجانے کے بعد تکلیف بھی اٹھ جاتی ہے۔ پس جو تیراتی چاہے کر۔ اور بھی کہتا ہے کہ دی تعالیٰ کو تیری عبادت واطاعت کی پرواہ بیں اور جھ کو جو شریعت کے احکام کا مکلف بنایا تھا وہ تو صرف اس لیے کہ نس کی صفائی اور طہبارت حاصل ہو اور جب جھ کو بیرتز کیہ بدرجہ کمال حاصل ہو گیا اور تو روحانیت کا مشاہدہ کرتا ہے تو اب اطاعت کی حاجت نہیں رہی اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو گناہ ہیں جتال کرتا ہے اور عین حالت نافر مانی ہیں اس کو جو فی انداز اور من گھڑت بیاری شکلیں دکھلاتا ہے اور پھر اس کے ول میں تمام کھلا بیمضمون ڈالٹا ہے کہ اس کو جو فیصان نہیں دیتا بلکہ تیرا عصیان بھی بمنز لدا طاعت کے بن گیا در کیجا بیات کا ورود ہوا)۔

(کر تجابیات کا ورود ہوا)۔

# شيطان كى كمرابيون من يخيخ كاطريقه

یرسار تخیلات کے شیادر چالبازیاں ہیں اوران گراہیوں سے نجات پانے کیلئے علائے عظام م نے بہت سے اسباب تجویز فرمائے ہیں۔ مثلاً یہ بیٹی بات ہے کہ انبیا معجد کے مشاہدہ کا مرتبہ ان سے زیادہ قریب اور توی تھا اور وہ مصرات تھا کئی اور باطنی امور کوسب سے زیادہ جائے تھے باوجود اس رفعت وشان کے انہوں نے بھی کسی اطاعت کو بھی مہمل نہیں چھوڑ ااور چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر بھی جرات نہ کر سکے بلکہ گناہ میں احتیا داور عبادت میں مجاہدہ سب سے زیادہ کیا۔ یس گناہ کے مباح ہوجانے کا نہ ہب جس کو اباحت کہتے ہیں کس طرح سیجے ہوجائے گا۔ نیز سمجھے کے قرآن وحدیث میں ایسا کوئی حرف کسی شخص کیلے بھی کسی حالت میں کیوں نہ ہو ہرگز ہرگز نہیں پایا جاتا۔ بلکہ قرآن اور احادیث اور امت کا اجماع ظاہر و باطن اس مخف پر جو شریعت کے امور تکلیفہ میں سے ذرائی چیز کی بھی اہانت کرے بوری تختی کرتے ہیں نیز جھڑ کتے ، ڈانٹے اور صدو د وتعزیر قائم کرتے ہیں اور احکامات شریعہ کی تعظیم اور نوائی سے بچنے کا اتنی تاکید کے ساتھ تھم دیتے ہیں کہ حدوا نہا سے زیادہ ہے۔ پھر اباحت کسی کو کس طرح جائز ہو گئی ہے؟ اور اس قتم کے دلائل مشائخ وعلاء کے پاس ندا ہب اباحت کے باس ندا ہب

#### شيطان كى مزيد جالبازيان

اکثر جاہلوں کوشیطان لعین فرقہ و بجمہ میں داخل کر دیتا ہے جیسا کہ او پر ذکر ہوا کہ اوّل دل میں ہے والنا ہے کہ بیمورتیں اورشکلیں جومشاہ وہ میں دکھائی دیتی ہیں بعید جن تعالیٰ کی ذات ہیں اس کے بعد باطل کا مشاہدہ کرا تا ہے اور بیعقیدہ کہ (نعوذ باللہ خداکی صورت وشکل ہے ) مضبوط بنادیتا ہے اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں وہ مشاہدہ کرا تا ہے اور بیٹھا ہوا نظر آتا ہے اور بیٹھمون حدیث شریف میں بھی آیا ہے۔ پس وہ جائل آتش اور تخت ہے دھوکہ کھا کراس کو اپنار ہیں بچھ کر بجدہ کرتا ہے اور بجسمہ کے ذہب سے اپنے عقیدہ کی گرہ بائل آتش اور تخت سے دھوکہ کھا کراس کو اپنار ہیں بچھ کر بحدہ کے ذہب سے اپنے عقیدہ کی گرہ بائدہ لیتا ہے اور پوئکہ خدا کیا جسم نہونے کا عقیدہ جاتا رہا تھا اس لیے ) یوں بچھ کر کہ بی نعوذ باللہ حق تعالیٰ ہے اس کو بحدہ کیا اور اس کے بعد بغداد بی کی عاصفیدہ جاتا رہا تھا اس لیے ) یوں بچھ کر کہ بی نعوذ باللہ حق تعالیٰ ہے تو شیطان تھا ۔ اس دیسائے نے کہ اس کو زمین و آسان اس کو بحدہ کیا اور اس کے بعد بغداد بی کی مشائے کی جماعت کے ساسنے قصہ نقل کیا ۔ ان مشائے نے فر مایا کہ وہ کے درمیان معلق کر کے اس پر بیٹھ اپنے کہ بی اس وقت وہ شیطان کیا تھا ایمان کی تجدید کی اور ساری نمازیں کے درمیان معلق کر کے اس پر بیٹھ اپنے وہ کہ کھا تھا دہاں آیا اور اس پر لعنت کر کے کہا کہ بلا شبہ شیطان تو ملاون کی جائے ہے ہیں ہوں اور خدائے بھا خدور دیکھا تھا دہاں آیا اور اس پر لعنت کر کے کہا کہ بلا شبہ شیطان تو ملاون

تجسم کی بلاء سے نجات کیلے علائے راتخین کے پاس بہت دلیلیں ہیں نجملہ اس کے یہ ہے کہ تمام انہیاء وہد اور ساری گزشتہ امتیں اور موجودہ مونین اور تمام مشائخ وعلاء چھوٹے اور بڑے سب اس بات پر اتفاق اور اجماع رکھتے ہیں کہتن تعالیٰ کی ذات اور صفات جسمیت ہے منز ہ اور پاک ہے اور وہ اجمام و افراض میں کسی چیز کے ساتھ بھی مشا بہت نہیں رکھتی اور جملہ اشیاء کلوق نو پیدا ہیں اور تن تعالیٰ تمام اشیاء کا پیدا میں مرکسی چیز کے ساتھ بھی مشا بہت نہیں رکھتی اور جملہ اشیاء کلوق نو پیدا ہیں اور تن تعالیٰ تمام اشیاء کا پیدا کم سائے کہا ہے کہ اپنے قبول و برگزیدہ بندوں کا اجماع وا تفاق باطل امر پر کس طرح ہوسکتا ہے؟ پس ٹابت ہوا کہ ایسے جابل کاعقیدہ باطل ہے۔

#### عقيدة حلول كي ترديد

شیطان جاہلوں کو حلول کے عقیدہ میں ڈال دیتا ہے۔ کدان کے دلوں میں باطل مقد مات ڈال دیا ہے۔ کدان کے دلوں میں باطل مقد مات ڈال دے اور وہ ان پراپ عقائد باطلہ کو مقرع کرنے گئتے ہیں۔ مثلاً ان کو جنلا تا ہے کدر وہانیات کی تئم میں ہے جو کچھتم مشاہدہ کررہے ہو یہ تمہاری ہی باطنی چزیں ہیں اس لیے خارج میں ان کی رؤیت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جب ان کو مشاہدہ ہوتا ہے اور اپنے وطن کی کوئی چزد کھتے اور جانے ہیں کہ جو بچھ مشاہدہ میں نظر آتا ہے وہ بھی جمارانفس ہوا کہ ہم میں حلول کر آیا ہے۔ نفو ذُ

اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب سمی جابل پر حال نازل ہو کرغلبہ پکڑتا ہے تو اس حال کی تو ت کے سبب ان سے خارتی عادات امور اور کرامتیں صادر ہونے لگتی ہیں۔ پس اس ونت شیطان ان کے خیال ہیں ہوں و الناہے کہ بیرحال جس نے تیرے اندر نزول کیا ہے تن تعالیٰ بی ہے کہ اس طرح پر اپی قدرت و کھا تا اور خلاف عادت كرتا ہے۔اس وقت وہ جاہل اس پر فریفیتہ ہو کرحلول كاعقیدہ اختیار کرلیتا ہے اور اس سے نجات کی بیصورت ہے کہ غور کرے اور جانے کہ بیتو حال کی تا ٹیر ہے اور حال عنایت خداوندی ہے اور و مکھنے والے کی نگاہ ہے وہ خود دیکھنے والانہیں ہوسکتا اور تھلی ہوئی بات ہے (جس کو دلیل کی ضرورت نہیں کہنا ظراور چیز ہے اورنظر دوسری چیز ہے) اور مجھی ایسا ہوتا ہے کہ سالک ابھی عالم نفس وہوئی میں ہوتا ہے اورخواب یا حال میں يوں ديڪتا ہے كدو خدا ہے۔ پس مجھنے لكتا ہے كدفى الواقع ميں خدائى ہوں كدخدا تعالى مير سے اندر طول كرآيا ے حالا تکدرین خواب تعبیر کائتاج ہے اور تعبیر اس کی بیہ ہے کہ بیٹ خص ابھی تک اینے نفس کا بندہ بنا ہوا ہے اور نفس کو محبوب اورخوا بش کواپنامعبود بنار کھا ہے اور ای وجہ ہے اس قتم کی باتوں کا خیال سمجھتے ہیں۔اس کاعلاج نفس و معویٰ کی اطاعت کوترک کرناہے کہ جو پچھنس کی خواہش ہواس کومجاہرہ اور ریاضت سے قطع کرنا جا ہے اوراس قتم کے داقعہ کومحال نہ بھمنا جا ہیں۔ کہ تخیلات اس قتم کی ہاتیں مس طرح دیکھ لیتے ہیں ، اس لیے کہ بیٹ میں دوسرول کی طرح عامی ہے۔ پس دوسرے بھی تو خواب میں ویکھتے ہیں کہ کویا وہ نوح میدم یا آ دم میدمیا عيسى مينه ياموى مينه يا جبرائيل مينه يا ميكائيل مينه اوركوئى فرشته ياكسى فتم ك جانور ورنده وغيره بي اوربهى د کیھتے ہیں کہ اڑر ہے ہیں اور بھی دوسرے عائبات دیکھتے ہیں اور ان سب خوابوں کوتعبیر کی حاجت ہوتی ہے اگر چہ دانتعہ میں وہ مخص درندہ و پر ندہ وغیرہ نہیں ہوجا تا ادر بھی حلول کی غلطی اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ صوفی جب عالم ننس وحویٰ ہے آ مے بڑھ کر عالم حقیقت اور فنا کو پہنچتا ہے تو بجز حق تعالی کے کسی چیز کی خبر نہیں رکھتا تو اعتقاد كرتاب كه بجزئ تعالى كے نكى كود كى اسے نہ جانتا ہے اور سارى چيزوں كو بلكه اپنے نفس كو بھى فراموش كرديتا باورصوفيائ كرام كزويك اى كانام فناب يس جهال بعى غداكود يكتاب اوركى چيزى خبرليس

ر کھتا تواعقاد کرتا ہے کہ بجزئ تعالی کے کوئی وجود بیں اور میں تن ہوں ہی 'آنسا السخق " اورای سم کے دوسرے کلمات کینے لگتا ہے۔ سننے والاضحال میرکلمات من کرحلول کا اعتقاد کر بیٹھتا ہے اور اس عقید و فاسدہ سے نجات کی بیصورت ہے کہ صوفی کو جانا جاہیے کہ میں مجھنا اس سبب سے ہوا کہ دنیا و آخرت کی ساری چیزیں فراموش ہوگئیں اورا پینفس وصفات کو بھی بھول کرمشاہرہ اورعلم باللہ میں اپنے باطن کے ساتھ محودمتنغر تی ہو هميا درنه داقع مين توساري چيزين سابق كي طرح اپني حالت پرموجود بين ادراس مقام پرتو پېنچنا بهت بي احيما ہے کہ عالی مقام ہے۔ مگر پوجہ مذکورہ اس غلطی کا اندیشہ ہے کہ بعض دفعہ خود وہ صوفی بھی اس حالت ہے افاقہ یانے کے بعدایے جہل کے سبب طول کا اعتقاد کر بیٹھتا ہے۔ پس اس جگہ پریٹنے کامل کا ہونا شرط ہےتا کہ اس تبای کی جگہ ہے امان دے اور بھی ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ صوفی ایسے مقام پر پہنچتا ہے کہ جس چیز پر بھی نظر ڈالٹا ہے خداتعالیٰ بی کو یا تا ہے اور بیرمشاہد و معرفت ہوتا ہے اورای سے بیتول مستنبط ہے کہ 'جس چیز کو بھی میں نے دیکھا خداتعالی کو پایا۔ "بعض نے یوں کہاہے کہ 'جس چیز کو بھی میں نے دیکھا اس چیز سے پہلے خدا کو بإيا-" پس جب ايسامعامله پيش تا بواعقاد كرايتا بكرتن تعالى سارى چيزون ميس طول كرآيا به حالانكه الله بإك اس سے بہت بلند ہے اور اس خرابی سے نجات كى بيمورت ہے كہ يفين كے ساتھ جانے كه بيعظمت و كبريائى كاحجاب بكه برجكه دكهائى ويتاب اورظا برب كدح تعالى تمام اشياء كوهم سهوع باور برش كے ساتھ قرب ومعيت ركھا ہے اور ذرو برابر چيز بھى اس سے پوشيدہ نبيس، ندز مين ميں ندآ سان ميں اور باوجود اس کے حق تعالی سب سے جدا ہے اور مخلوق اس ہے مباین ہے۔ پیس مخلوق کا اس میں حلول کرنا یا اس کامخلوق میں حلول کرنا دونوں ہی محال ہیں اور تمام انبیاء چھھے اور اولیاء وعلاء حلول کے خلاف پر متفق ہیں۔ پس حلولی کا ند بب اعتاد کے قابل س طرح بوسکتا ہے؟ اس عقیدہ کوخوب محفوظ رکھے کہ اس مرتبہ میں حلول کی غلطی بہت

#### شيطان كسي ماته مقابله كرنے كے بتھيار

صدیث قدی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے میرے بندے شیطان مجھ ہے دور ہے اور تو مجھ ہے قریب ہے۔ لہٰذاحسن اوب لمحوظ خاطر رکھے۔ یہاں تک کہ تجھ پر شیطان کا داؤنہ ہلے۔ وہ کی طرح بھی تجھ پر قابونہ پا سکے۔ حسن ادب احکام کو بجالا نا اور ممنوعات ہے بچنے کو کہتے ہیں اور اگر ایسا ہوتو اس سے شیطان کے دسوسوں ، نفس کے خطر دل ، ننثوں اور نفس کی سرکشی ہے جات گئی ہے۔ استخاب م

استخارہ یا تعق ڈوالٹد کی پناہ طلب کرنا ہے اور ٹو رمعرفت کی شعاع کوطلب کرنا ہے، جوشیطان کی کسی کام میں شرکت کوروک دیتی ہے۔حضور مٹر ٹیٹی ٹام نے فر مایا کہ شیطان حضرت عمر پھٹا کے سے بھی بھا گتا ہے۔ اے فرمایا کہ جس وادی سے حضرت محریق گررتے ہیں شیطان اس وادی کو چھوڑ کر بھا گ جاتا ہے۔ ایک
روایت میں ہے کہ شیطان حضرت عمری ہی کو کھے کر بدخواس ہوجاتا ہے۔ اگر شیطان کی بندے کو سچائی پردیکھا
ہے تو اس کار فی جھوڑ دیتا ہے گر چھپ جھیا کر اس کے پاس آتار ہتا ہے۔ شیطان کا خطرہ ہروقت رہتا ہے۔
ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہر یرہ می نی بڑھا ہے میں دعا ما نگا کرتے تھے کہ اے اللہ تعالی میں تیری بناہ
مانگنا ہوں اس بات سے کہ میں زنا کروں یا کسی کو آل کروں۔ کسی نے بو چھا کہ آپ می نو ماہے میں بھی یہ
خوف ہے ، فرمایا کیوں نہ خوف کروں کیونکہ شیطان تو بوڑھا نہیں ہوا۔

# شیطان کن باتوں ہے گھبرا تا ہے

جن کلمات سے شیطان بھا گتا ہے ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے کو نکہ اللہ تعالیٰ نے قرمایا

کہ کا إلله إلا الله میرا قلعہ ہے اور جس کسی نے کا إلله إلا الله فی کہد یا وہ میرے اس قلع میں داخل ہوگیا،
میرے عذا ب سے بچا اور محفوظ ہوگیا۔ ذکر الیٰ کا درجہ فرائض، داجبات کے ادا کرنے اور ممنوعات کے ترک
کے بعد ہے۔ ذکر سے انسان پر نورانی لباس پڑھ جاتا ہے جس کو شیطان دیکھ کر دور بھاگ جاتا ہے۔ یورپ
کے سائندانوں نے بھی کھا ہے کہ کمل خیر ہے جسم پر ایک خاص رنگ خودار ہوجاتا ہے اور جن میں روحانی
طاقت ہے اس رنگ کو دیکھ لیتے ہیں۔ (دیکھیں ہماری تصنیف کھن نماز ''عبادت سائندانوں کی نظر میں'')۔
قرآن مجید میں ارشاد ہاری تعالیٰ ہے 'وَ مَن یُسٹ مُن فِن فِن الو حَسم نِ نُقَیّض لَهُ شَیطُ نَا فَهُوَ لَهُ
قسر نِین ° ۲ راور جو محض (خدا ہے ) رحمان کی یا دسے صرف نظر کر لے تو ہم اُس کیلئے ایک شیطان مسلط کر
دیتے ہیں جو ہر وقت اس کے ساتھ بڑا دہتا ہے )۔

ایک حدیث شریف میں ہے کہ " بِسُمِ اللّٰهِ الوّ حُمنِ الوّ حِیْمِ ط" کے بکثرت پڑھنے سے بھی شیطان چھوٹا بن جاتا ہے۔ جو تفسی ہے کہ شیطان ہلاک ہوجائے تو شیطان اپنے آپ کو بڑا سجھنے لگتا ہے اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ جھے اپنی عزت کا تتم میں نے جھے پر قبضہ یالیا۔

شیطان ہے مقابلہ کرنے کا ایک رہی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے علاوہ و نیا والوں سے کسی فتم کاطمع ندر کھو، ندان کے مال کی تعریف اور ندان کی طافت کی مدح کرو۔

میطان سے بیخے کا ایک طریقہ رہی ہے کہ مبار اور حلال چیزوں کے استعال میں بھی کمی کردو۔ خواہش اور حرص کیلئے کھانا نہ کھاؤ۔اولیائے کرائم کا قول ہے کہ کھانے کیلئے مت بیٹھا کرو بلکہ کھلانے کیلئے بیٹھو

ل کشف المشکل معدیث ۱۳۳ مجلد ۴ مستی ۱۲۳ سے ۱۲۴ ف ۱۳۳۰ سے

یعی جم کاحق ادا کرنے کیلئے نہ کہ لذیت طعام کیلئے۔ امام غزالی میں کاشیطان پر حاوی ہونے کانسخہ

امام غزائی" این کتاب "دنی گیابی عرفر اتے ہیں: کدانمان کو کلم دیا گیا ہے کداس نورعقل کی مدد

اس کی روثی میں) جونرشتوں کے انوارو آثار میں ہے ، شیطان کے کرونی کودیکھے (اور عربیاں دیکھے)

اور سجھ تا کہ وہ (شیطان) ذیل وخوار ہوجائے اور کی قتم کا فتنہ نہ پھیلا سے جیسا کدر سول اللہ میں آتی کا ارشاد

ہے کہ' برآ دمی کا ایک شیطان ہے اور میرا بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جھے اس پر غالب کر دیا (وہ شیطان میرا

منتوح ہے) اور وہ میر سے سامنے مغلوب و بے بس ہوکر دہ گیا ہے اور جھے شر پرآ مادہ نہیں کرستا ہے کہ حوص و شہوت کے اس خزریا اور غیظ و نفسب کے اس کتے کو عقل کے تابع رکھ، تاکہ اس انسان کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ حوص و شہوت کے اس خزریا اور غیظ و نفسب کے اس کتے کو عقل کے تابع رکھ، تاکہ اس کے عظم کے بغیر ندا ٹھ سیس اور نہ بیٹھ کیس ۔ اگر (انسان) ایسا کرے گا تو اس کو اس سے نیک و پہند بیدہ اخلاق و عادات عاصل ہوں گے اور اس کیس ایسے اخلاق ظہور پذیر ہوں گے جو اس کی بریختی کا نیج خابت ہوں گے، اس صورت میں اگر وہ اپنی طالت کو خواب میں دیکھے یا بیدار کی میں اسے دکھائی جائے تو اس کی مثال ایسے خص کی ک مور سے بہن اگر وہ اپنی طالت کو خواب میں دیکھے یا بیدار کی میں اسے دکھائی جائے تو اس کی مثال ایسے خص کی ک مور گھر کی کتا ہو نیا میں اسے اخلاق خور اور ایس کی مقال ہوئے تو اس کی مثال ایسے خص کی ک مور گھر کی کتا ہو خواب میں دیا جو گھر اور اور اور یو معلوم ہی ہے کہ جو خص کی میں میں اسے درو کا آگر میں اسے درو کی آگر میں اسے درو کی آگر کی تو اس کا مال کیا ہوگا ؟ پس ظام ہے کہ (اس سے بھی آگر ورو کر کا آگر کی آگر میں دے دیتو اس کا طال اور بھی ذیادہ ابتر و برتر ہوگا ۔

زیاده تر لوگ ایسے ہیں کہ اگر دہ انھاف کریں اور اپنا کا سبرکریں تو انہیں معلوم ہوجائے کہ وہ رات دن اپنی نفسانی خواہشات کے حصول میں کمر بست رہتے ہیں، اور یج پوچھوتونی الوقت وہ ظاہری شکل وصورت کے اعتبار سے اگر چہ آ دمی دکھائی دیتے ہیں لیکن کل قیامت میں تو اصل حقیقت آ شکار ہوجائے گی، جہاں ظاہری نہیں بلکہ باطنی صورت میں اٹھایا جائے گا، یعنی دہ فخص جو یہاں شہوت و ترص ہے مغلوب رہا، وہ خزیری شکل میں دکھائی دے گا اور وہ فخص جس پر یہاں خصہ غالب رہا وہ ہاں کتے یا بھیڑ یے کی صورت میں ہیں ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں ہور کھائی دے تو اس کی تعبیر میہ وگی کہ دہ می جہڑ ہے کو دیکھے تو اس کی تعبیر میہ وگی کہ دہ مر دِ ظالم کو دیکھے گا اور اگر خواب میں سور دکھائی دے تو اس کی تعبیر میہ وگی کہ دہ کی مر دِ پلید ہے دو چار ہوگا یعنی دراصل اپنے ہی آ ہے کوبا آل تراس صورت میں دیکھے گا۔

بابنمبرتها

# خواهشات وتنهوات نفسانيه

د نیامین شہوت کی تشکش

دنیا کا نظام چلانے کیلئے اللہ تعالیٰ نے ایک الیک کشش کو تخلیق کیا جس سے تمام دنیا کی چیزیں ایک دوسرے سے پیوست ہوگئ جیں اور وہ قوت جو حیوانوں اور انسانوں کو اپنے اپنے وائرے میں ہائم ھے ہوئے ہے اس کو خواہشات نفسانہ کہا جاسکتا ہے۔

مفہوم بیہ ہے کہ' نیچ کی والدہ اسے ایک مرت تک اپنے پیٹ میں رکھتی اور اس کی مصبتیں جھیلتی ہے' اور انسان بیسب کچھاپی خوثی سے اپنی خواہشات کی تکیل کیلئے ہر داشت کرتا ہے۔ اڑکی اپنے والدین کا گھریار چھوڑ کر ہمیشہ کیلئے غیروں کے سپر دہو جاتی ہے اور اپنی پوری عمر ای گھر میں گزار دیتی ہے۔ اگر اس پوری کہانی سے نفسانی شہوات کو نکال دیا جائے تو انسانی حیات ایک قدم بھی آ کے نہیں چل سکتی۔

الله تعالی نے چونکہ خوداس شہوانی بندھن کو پیدا کیااور فرمادیا کہ اس لیے پیدا کیا کہ دنیا کا نظام چل سکے۔الله تعالی نے انسانی خواہشات کا یہ ماجراانسان کے ضمیر جس بھی گوندھ دیا نیز الله تعالی نے یہ بھی فرمادیا کہ ''شہوت کا جائز حد تک استعال کیا جائے'' اوران جائز خواہشات کوانسانوں کے حقوق بیس شامل کر دیا۔ انسان کیلئے اس بندھن کو ایک شری حیثیت عطا فرمائی تا کہ اس نظام جس حیوانوں کا نظام داخل نہ ہو سکے۔ چنانچ قرآن کی آیات اورا حادیث کے بہت بڑا مجموعہ نے اس جواز کو ٹابت کرنے اوراس انسانی حدکو عبور نہ کرنے کے قوانین وضع فرمائے تا کہ افراط و تفریط کے نے تکل سکے۔

اس جگدا تابیان کردینا ضروری ہے کو گلوقات بیل شہوت کے نظام کو کس نیج پراستوارکیا گیا ہے۔

۱) فرشتے: اس گلوق کی فطرت میں اللہ تعالی نے عقل ودیعت کی ہے گر شہوت ہے پاک دمنرہ و کھا ہے۔

۲) جنات: جنات کو اللہ تعالی نے اپنی اس گلوق کی مرشت میں شہوت رکھی ہے گر شوا سے محروم کردیا ہوتی ہے۔

۳) جوانات: اللہ تعالی نے اپنی اس گلوق کی مرشت میں شہوت رکھی ہے گر عقل ہے کروم کردیا ہے۔

۳) انسان: اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف و ممتاز اور افضل ترین گلوق بنایا ہے۔ اس گلوق کی فطرت میں باری تعالی نے عقل اور شہوت دونوں کو جمع کردیا ہے۔ ان دونوں چیز دوں کا ایک وجو دانسانی میں ترج کرنا دراصل اسے بلند ترین منازل و مراتب پر فائز کرنے کیلئے جبویز فر مایا اور اس کو ایک کری آز مائش کی حیثیت دی چنا نجے اب اگر مقتل شہوت پر غالب آجائے تو انسان امتحان میں کا میاب ہوکر باری تعالی کے حضور قرب خاص حاصل کر لیق ہے۔ اس کے بر عمس اگر شہوت اس کی عقل پر اپنا غلب حاصل کر لیق ہی مجو دِ ملا تک انسان امتال اسافلین کی اتحاد مجرا تیوں میں گر کر بہ ل ہے ہم اَحَسْلُ ( بلکہ جانوروں ہے بھی بدترین) مجو دِ ملا تک انسان امتال اسافلین کی اتحاد کی وجہ شہوات نفسانی کی اجازی ہے۔ حضرت شخ سعدی فر بات کے دخرے میں شائل ہو جاتا ہے۔ گویا انسان اپنی عظمت دسر بلندی کی اختار کو بیتی اپنی شہوت کو عقل و عکست کے دخرے میں شائل ہو جاتا ہے۔ گویا انسان اپنی عظمت دسر بلندی کی اختار کو بیتی اپنی شہوت کو عقل و عکست کے دخرے میں شائل ہو جاتا ہے۔ گویا انسان اپنی عظمت دسر بلندی کی اختار کو بیتی اپنی شہوت کو عقل و میان کو قام کر دکھنا ضروری ہے در ندا کر لیت ہیں جس وجہ ہوات ہیں جن وجہ شہوات ہیں۔

اللدتعالى نشهوت كوانساني خمير ميس ركها

اللدتعالى في من السانى خمير من ركما اوراس ك غلب ي بيخ كاتكم ديا حضور تاجدار كائنات من المائيل

كافر مان ب: الْهَوى وَالسُّهُوَةُ مَعُجُونَتَانِ بِطِينَةِ ابْنِ ادْمَ" ل (تفساني خوابش اورشهوت ابن آ دم كفيرس موندهی تن بیں )جس سے بیظا ہر ہوتا ہے کہ جوت کواللہ تعالی نے انسان کی طینت اور سرشت میں داخل فرمادیا۔ مولا تاروی فرماتے ہیں کہ شہوت کی غلامی سی انسان کی غلامی سے بدتر اور سخت ہوتی ہے۔ سی آقا ے ملوک کی آزادی آسان ہے کیکن بندہ شہوات غلامی سے تفس کوآسانی سے خلاصی نہیں دلاسکتا،اس لئے کہ وه خود عارضی لذت میں منہ منہ ہو کرخلاصی نہیں جا ہتا۔اس معالمے میں وہ غلام ہی رہنا پیند کرتا ہے اور رفتہ رفتہ گناہوں کی اتھاہ گہرائیوں میں دھنتا چلاجاتا ہے۔مولا تاروی فرماتے ہیں کمسی دوسرے نے اس برظلم نہیں کیا اور نہ کسی غیر کا اس پر جبر ہے،اس نے خود علی اپنے آپ کومجبور دمظلوم بنایا ہے۔ جب وہ اپنی مرضی ہے گرا ہے اور اس کویں میں رہنا بھی جا بتا ہے تو اس کوکون نکالے

364

از غالام و بندگانِ مسترق بندهٔ شهوت بدتر نزدیک حق (الله تعالى كےزوكي شہوت كاغلام زياده براہے رقبق بنائے ہوئے غلاموں سے ) (ما-٢٨٧)

بنده شهوت نه دارد خود خلاص جزبه ضل ايزدو انعام خاص

(شہوات کے غلام کی خلاصی نہیں ہے سوائے اللہ تعالی کے فضل اور خاص انعام کے ) (ما-٢٨٧)

الله تعالى قرمات بين وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنُ كَانُو ٓ اللَّهُ مَا يُظُلِّمُونَ ٥ "٢ (سوانهول في (نا فرمانی اور ناشکری کر کے ) ہمارا کچھ نہیں بگاڑا مگرایی ہی جانوں برظلم کرتے رہے ) انسان کی اس فطری شہوت کے بارے میں امام غزالی " نے فر مایا کہ شہوت بادشا ہوں کوغلام بنادین ہے اور صبر غلاموں کو بادشاہ بنادیتا ہے۔ترکوطؤی بندے کو پُر اُمیرکرتی ہے اور اتباع ہوائے تفس اے اسیر اور غلام بناتی ہے۔حضرت واتا منج بخش فرماتے ہیں کہ ذلیخا امیر تھی مراتاع حویٰ ہے اسیر ہوگئ اور حصرت بوسف ملائدہ اسیر منے مرز کے حولٰ کیا تو امیرمصربن سے اورز لیخااسیرشہوت ہونے کی دجہ سے حقیر وفقیر بن گئے۔وہ محبت پرصبرنہ کرسکی۔

ایک دانا کا قول ہے کہ جس انسان پر اس کانفس غالب آجاتا ہے وہ شہوت کا قیدی اور بیہودگی کے تالع ہوجاتا ہے۔اس کا دل تمام فوائد ہے محروم ہوجاتا ہے۔جس کسی نے بھی بدن کے اعضاء کوشہوت سے سراب کیااس نے این دل میں ندامت کاشت کی۔

حكايت: حضرت ابراہيم خواص فرماتے ہيں كه انہوں نے كوہ مكارم ميں انارد كھے۔ كھانے كو جي جا ہا تو ايك انار پھاڑااور جب چکھاتو کھٹاہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ آئے گیاتو میں نے ویکھا کہ ایک آ دمی راستے پر پڑا ہے جس پر پھوری سے مور ہی تھیں۔ میں نے کہا: السلام علیم! اس نے جواب دیا وعلیم السلام اے ابراہیم -میں نے پوچھا آپ نے جھے کیے بہوان لیا۔اس نے کہا جوااللہ تعالی کو بہوان لے اس پر پچھٹی نہیں رہتا۔ میں

نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارا خاص حال دیکھا ہے۔ کیا تو نے اللہ تعالیٰ سے دعائبیں کی کہ تھے اللہ تعالیٰ بحرر وں سے نجات وے۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تیرا خاص حال دیکھا ہے۔ کیا تو نے اللہ تعالیٰ سے دعائبیں کی کہ وہ تھے انار کی شہوت سے نجات دے۔ اس لیے کہ انار کا دکھا نسان آخرت میں یا تا ہے اور بھرووں کا دکھ تو صرف دنیا میں یا تا ہے۔ بھرویں تو صرف نفس کو کا ٹی ہیں اور شہوت راوں کو کا تھی تا ہے۔ بھرویں تا ہے۔ بھرویں تو صرف نفس کو کا ٹی ہیں اور شہوت راوں کو کا ٹی ہیں اور شہوت اس کے بعد میں اس کو اس حال پر چھوڑ کر چلا گیا۔

نفس کی آرزوؤں سے نجات کا نام راحت ہے

یوسف بلخی "نے کوئی چیز حاتم اصم کے پاس بھیجی انھوں نے اسے قبول کرلیا کسی نے پوچھا آپ نے اسے کیوں قبول کرلیا کسی نے پوچھا آپ نے اسے کیوں قبول کرلیا ۔ فر مایا کہ لینے میں ان کی عزت پائی جاتی تھی اور میری ذلت اور اس کے رد کرنے میں میری عزت تھی اور ان کی ذلت ۔ حضرت خواص فر ماتے تھے کہ کی شخص نے اگر کوئی خواہش ترک کی اور اس سے اس کی روح کو تقویت نہ کی توسمجھ لوکہ اس کے ترک میں وہ جموٹا ہے کیونکہ نفس کی آرز و دک سے نجات کا ماراحت ہے

حضرت بابافریدالدین بخشر کے بارے بین بھی ای طرح کی روایت آئی ہے کہ حضرت بابافرید اللہ ین بخ شکر نے اپنے فقراء کو کھانے پکانے کا طریقہ تعلیم فر بایا تھا اور جرخض کو کھانا پکانے کے مختلف فرائض سونپ دیئے تھے۔ایک روز آپ کھانا تناول فر مانے گے اور پہلا تقدا خایا تو اسے تناول ندفر بایا اور واپس چھوڑ دیا اور پوچھان نظام الدین کیابات ہے لقمہ گرال ہے؟ "حضرت نظام الدین دست بست اٹھ کر کھڑے ہوگئے وارم ض کرنے گئے کہ جناب کھانے ہے متعلقہ تمام کام آپ کی ہدایت کے مطابق پوراکیا گیا ہے۔ آپ نے اورم ض کرنے گئے کہ جناب کھانے ہے متعلقہ تمام کام آپ کی ہدایت کے مطابق پوراکیا گیا ہے۔ آپ نے فعل ہندو سے فی میک او مارفریدا گیا ہے۔ آپ نے کھانا تناول نفر بایا اور حضرت نظام الدین کوئی طب ہوکر فر بایا 'نہ نظام المدین اولیاء اللہ اللہ اگر چہ بسه فیاقی میں و بھی لذت نفس قرض نب

قرآن بجيد من تطرت بوسف علم كانفس كمتعلق قول موجود إن النفس كرمتان أن السنفسس لامنارة أن السنفسس لامنارة أن السنف المنه المنه أن السنف المنه الم

ع النوغي ١٩٠٠:١٠٠٠\_

لے نوسف،۱۲۱:۵۳ ک

نے (اپنے)نفس کو (بری) خواہشات وشہوات سے بازر کھا،تو بے شک جنت ہی (اُس کا) ٹھکانا ہوگا)۔راو سلوک میں نفس کواپنا تھم چلانے سے رو کئے کی ترغیب دی جاتی ہے اور تصوف کی اصل بھی بہی ہے کہ سالک اینےنفس کومن مانی کرنے سے رو کے۔

نفسِ اتمارہ کے اندرقوی ترمیلان شہوت جنسی کی تسکین ہے۔نفس کا خمیر اعلیٰ اوراد نیٰ بخریب اور امیر سب میں کم و بیش پایا جاتا ہے۔ انسان ارتقائے حیات میں آگے کی طرف بڑھنا چاہتا ہے گرنفسانی خواہشات پیچھے کی طرف کھینچی ہیں کین شہوت کا رخ جسمانیت سے عقل اور روحانیت کی طرف پھیرا جاسکتا ہے اور یہی شہوت عقل میں تبدیل ہو گئی ہے (ونیا کی خواہشات اوران کی تسکین سراسر باطل ہیں اگرائی تخلیق قوت کا رخ بدن کی طرف ہوتو وہ جائز حدود سے متجاوز ہوکرانسان کو ذلیل کرتی ہے اور روح کی طرف ہوتو اپنی بری انسان کو شریف تربنادی ہے۔ جب اوگوں کا باطن ہیمیت سے پاک وصاف ہے توان پر آئشِ شہوت اپنی بری تا شیرئیس ڈال سکتی۔ شہوت دوئم کی ہوتی ہے۔ ایشہوت جرام سے شہوت مباح

شہوت حرام سے قواللہ تعالی ایسے لوگوں کو محفوظ رکھتا ہے اور مباح کی کثرت سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا کیونکہ اہل اللہ کی بہیمیت مضحل ہو چکی ہوتی ہے اور ذکر حق ان کا ملکہ بن چکا ہوتا ہے اس لیے یہ کثرت (شہوت مباح کی) نہ ان کیلیے مقتضی الی الحرام (حرام کی طرف رغبت ولانے والی) ہوتی ہے اور نہ باعب غفلت ۔ جبکہ دراوسلوک کے مبتدی میں بیا حتمالات قوی ہیں۔

شهوات لذات

نفس جبرذائل و ذمائم ہے پاکنیں ہوا تو لذات مباحہ کی کثرت انسان کو اور بھی زیادہ مائل بشہوات اور دلداد و لذات کردے گی جس ہے وہ محروبات ومحرمات کی طرف قدم بڑھا تا چلاجائے گا۔ ان پردو آتش عضری اور آتش مرض) میں ہے پہلی عضری آگ ہے تمہارا گھریار خاک سیاہ ہوجائے گا اور دوسری آگ دوری آگ ریار خاک سیاہ ہوجائے گا اور دوسری آگ دوری آتش روائل روح کو برباد کر کے چھوڑتی ہے۔ مولا ناجلال الدین روی فرماتے ہیں۔

شہوت نارے براندن کم نشد اور ہماکن (اور ضبط) کرنے سے کم ہوکتی ہود (یہ ہود سے ہود ایر سائندن کم شود ہے ہود (یہ ہوت شل آتش ہوہ پوراکرنے سے کم ہیں ہوتی (ہاں) وہ ساکن (اور ضبط) کرنے سے کم ہو کتی ہے) (م ۲۷۱۳) اگر تمہارے اندر شہوت کی شدید حرارت اور آتش بیاری موجود ہے تو ایس حالت میں تکثیر مباحات کی بد پر ہیزی کی خت معز ہوگی۔ اب سوال بدیبیدا ہوتا ہے کہ اس مرض کو رفع کس طرح کیا جائے چونکہ بعض لوگ نظر شہوت ندمومہ کا علاج یہ بچھتے ہیں کہ شہوت کو پورا کرلیا جائے تا کہ طبیعت خالی ہوجائے پھر تو بہ کرلی جائے جنانچہ شیطان یہی دھوکا دے کہ بعض مبتدیان داوطریقت سے معصبت صاور کرواد یتا ہے۔ یہاں مولا ناروم جنانچہ شیطان یہی دھوکا دے کہ بعض مبتدیان داوطریقت سے معصبت صاور کرواد یتا ہے۔ یہاں مولا ناروم کی جائے ہوں کہ دورا کہ اورا کہ دورا کہ

ای غلطی پر سند فرماتے ہیں کہ مرض شہوت کا پیملاج نہیں کہ اس کے مقتضا کو عمل میں لایا جائے بلکہ اس کے استحصال کی صورت یہ ہے کہ اس کو ضبط کیا جائے اور اس کے مقتضا کی مطلق پرواہ نہ کی جائے جی کہ معطل اور بے کاررہ کرنا بود ہوجائے۔ اس لیے وہ ذرائع جو شہوات پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں ان ہے بھی اللہ تعالیٰ نے بازر ہے کا بحم ویا ہے۔ جیسے فرمایا ' وَقُلُ لِللّٰ مُؤْمِناتِ یَغُضُضُ فَن مِن اَبْصَادِ هِنْ وَیَحْفَظُ فَ فُرُوجَهُنَ ' (اور بازر ہے کا بحم می مورتوں سے فرما ویں کہ وہ (بھی) اپنی نگاہیں نیجی رکھا کریں اور اپنی شرمگا ہوں کی حفاظت کیا ہوں کہ دیا ہے۔

## شیطان کا وجودانسان ہے الگ نہیں

مولانا روی فرماتے ہیں کہ شیطان انسان سے الگ کوئی مستقل وجود نہیں رکھتا۔نفسِ امارہ اور شیطان ایک ہی معنیٰ کی دومختلف صور تیں ہیں۔

نفس و شیطان هر دویک تن بوده اند

(نفس اورشیطان دونو سائی تن سے ، انہوں نے دوصور تو سیس شیا ہے آپ کودکھایا ہے) (م-۲۰۲۳)

گر نه نفس از اندروں راهت زدے رهنان را بر قو دستے کے بدے

(اگرفس اندرے تیری را بزنی نہ کرتا۔ را بزنوں کو تھ پر کب قابو ہوتا) (م-۲۸۵۳)

حدیث شریف میں ہے ' آغادی عَدُوک نَفُسُک الَّتِی بَیْنَ جَنْبَیْک " کے (تیراسب سے مورث شریف میں ہے و تیرے دو پہلووں کے درمیان (یعنی تیرے باطن میں) ہے )۔

انسان کانفس سے بودھ کرکوئی دشمن نہیں

اميرالمونين معرت على عَلَى المُعَدِّدِ ارشاد فرمات بيل كُولا عَدُو اعْداى عَلَى الْمَوْءِ مِنْ نَفْسِهِ اللَّهُ فِى الْمَدِي الْعَدُولَ الْمُعُ وَالْمَان كُلُس مِن الْعَدُول الْمُعُ وَالْمُعُ وَالْمَان كُلُس مِن الْعَدُول الْمُعُ وَالْمُعُ وَالْمُعُول اللَّهِ اللَّهُ وَالرَّسُول بِالرِّسَالَةِ وَاوْلِي الْمَعُولُ فِي الْمَعُولُ فِي الْعَدل وَالْمُعَدلُ وَالْعَدل وَالْمُعَدلُ وَالْعَدل وَالْمُعَدلُ وَالْمَعُولُ فِي الْمَعُولُ فِي الْمَعْدلُ وَالْعَدل وَالْمُحْدَان وَسُئِلَ آمِينُ الْمُومِ اللَّهُ وَالرَّسُولَ بِالرِّسَالَةِ وَاوْلِي الْمَعْدُولُ فِي الْعَدل وَالْعَدل وَالْعُدل وَالْمُعَدلُ وَالْمَعْدُولُ فَو الْمُعَدلُ وَالْعَدل وَالْمُعَدلُ وَالْعَدل وَالْمُعَدلُ وَالْعَدل وَالْمُعَدلُ وَالْمُعَدلُ وَالْمُعَدلُ وَالْمُعَدلُ وَالْعَدل وَالْمُعَدلُ وَالْمُعَدلُ وَالْمُعَدلُ وَالْمُعَدلُ وَالْمُعَدلُ وَالْعَدل وَالْمُعَدلُ وَالْمُعَدلُ وَالْمُعَدلُ وَالْمُعَدلُ وَالْمُعَدلُ وَالْمُعَدلُ وَالْمُعَدلُ وَالْمُعَدلُ وَالْمُعَدُولُ وَالْمُعَدلُ وَالْمُعَدلُ وَالْمُعَدلُ وَالْمُعَدلُ وَالْمُعَدلُ وَالْمُعَدلُ وَالْمُعَدلُ وَالْمُعَدُولُ وَالْمُعَدلُ وَالْمُعَدلُ وَالْمُعَدلُ وَالْمُعَدلُ وَالْمُعَدُولُ وَالْمُعَدِي وَالْمُعَدِي وَالْمُعَدلُ وَالْمُعَدلُ والْمُعَدلُ وَالْمُعَدلُ وَالْمُعَدلُ وَالْمُعَدلُ وَالْمُعَدلُ والْمُعَدلُ وَالْمُعَدلُولُ وَالْمُعْدِلُ وَالْمُعْدِلُ وَالْمُولُ وَالْمُعَدُولُ وَالْمُعَدلُ وَالْمُعَدِي وَالْمُعَدلُولُ وَالْمُعَدلُولُ وَالْمُعَدِي وَالْمُعْدِلُ وَالْمُعْدِلُ وَالْمُعْدُولُ وَالْمُعْدِلُ وَالْمُعْدِلُ وَالْمُعْدِلُ وَالْمُعْدِلُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعْدُولُ وَالْمُعْدِلُ ولَامُولُولُ وَالْمُعِمِولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعْدِي وَالْمُعْدِلُ وَالْمُعْدِلُ وَالْمُعْدِلُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعْدِلُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُو

امیرالمؤمنین علی رہے۔ فرمایا کراللہ تعالی کو پہچانو،اس کی ذات وصفات ہے اور رسول اللہ ملآئی آلم کو رسالت سے پہچانو اور حصفرت علی رہائیہ سے پوچھا گیا کہ رسالت سے پہچانو اور حصفرت علی رہائیہ ہے پوچھا گیا کہ آپھی نے نہوانا؟ فرمایا:اس چیز ہے جس سے میں نے اپنفس کو پہچانا۔

ابراہیم ذوق کاشعرہے:

فعلِ برتوخود کرے متیطان پر

کیا ہنی آتی ہے جھ کوحفرت انسان پر

نفس امآرہ کے اندر سے شیطان کی آ واز پختہ گناہ گاروں کونہایت بارعب اور پُرشکوہ معلوم ہوتی ہے۔ دنیا کے اہلِ ہوں کمس کی طرح ہیں کہ باز سے تونہیں ڈرتے لیکن شیطان کے جال میں جونہایت بودا ( کمزور ) ہوتا ہے آ سانی سے پینس جاتے ہیں۔ قرآ نِ کریم نے بھی گنہگار کی بہی نفسیات پیش کی ہیں ' وَ ذَیْنَ لَهُمُ الشَّیطُنُ اَعْمَالَهُمُ " اراور آ راستہ کردیتے ہیں ان کیلئے شیطان نے ان کے اعمال )۔

بقولی عارف روی شیطان نفس اماره کا دومرا نام ہے۔ یہ نفس اعمالی قبیحہ کومزین اور دکش بناکر انسان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اس وقت حرص کا جادواس عمل بدکو خیر بناکر پیش کرتا ہے۔ یہ حرص محت جاہ و مال اور حُتِ شہوات خارزار ہی ہیں لیکن شیطان نفس کی نظروں کو سین وجیل بناویتا ہے اور شہوات آخر میں راکھ ہوکر رہ جاتی ہیں اس وقت انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ ذلیل آرزو کیل نفس کا دھوکتھیں۔ انہوں نے ملمح کو ذرخاص بناکر جھے فریب دیا۔ یہ اس مشہور صدیت پاکی طرف اشارہ ہے کہ 'جُوزُ یَا مُوْمِنُ فَقَدْ اَطْفَا اَلَٰ فُورُکَ لَهُنِی ' میل (اے مومن آگر رہا کیونکہ تیرے نور نے میری آگ کو بجھادیا)۔

صاحب 'کلیرمننوی' کہتے ہیں کہ اس مدیث کی تختیق نہیں ہے۔ (نور دین سے نور معرفت مراد ہے جوریا ضاحت اور معرفت مراد ہے جوریاضات ومجاہدات اور مراقبات سے باطن میں پیدا ہوجاتا ہے)۔

جه کشد ایس نار را نور خدا نسور ابسراهیم را ساز اوستا (اس آگ کوکیاچیز بجهاسکتی ہے نور عشق اللی بجهاسکتا ہے حضرت ابراہیم میندہ (پینی مرشد کامل) کے نور کواستاد بنالو (پیمروہ نور حاصل ہوجائے گا)

تاز نار نفس چوں نمرود تو (تاکہ تیرے اس نمرود جیے (مرکش ومترو) نفس کی آگے ہے تیرار لکڑی کا ساجم نجات پائے) (م۔۱:۲۷۱)

شهوت شيطانيه يحفاظت

جس طرح حضرت ابراہیم میدم کوعشق الی کا نور حاصل تھا جس کی بدولت آتش نمرود مرد ہوگئی ای طرح جومر شدصفت ابرا ہیں ہے موصوف ہوا ورعشق الی کے نور سے اس نے اپنا تہذیب نفس اور تزکیہ باطن کرلیا ہوتم اس کی مطابقت اختیار کروتا کرتم اس کی تعلیم وتر بیت کی بدولت شہوت نفسانی کی آگ ہے۔ محفوظ ہوجاؤے

ع المجم الكبير، حديث ١٩٨، جلد٢٢، منح ٢٥٨\_

لے انتمل، ۴۷ ۱۳۳ پ

نار بیسرونسی برد فرخ می برد فرخ آگر توت کا آگروت کا آگروزخ تک لے جاتی ہے) (م-۱-۳۷۱) نار شہوت می نیار امد بآب نار شہوت می نیار امد بآب نار شہوت می نیار امد بآب

(شہوت کی آگ بانی کے ماتھ تھیں باتی کیونکہ وہ عذاب میں دوزخ کی طبیعت رکھتی ہے) (م-۱-۲۷۱) نار شہوت را چه چارهٔ ۹ نور دیں نور گست کُسور گسم اَطُسفَاء نَارَ الْسَکافِرنِين

(ٹارِشہوت کاعلاج کیاہے؟ (پھرخود ہی فرماتے ہیں کہ) ٹوردین اس کاعلاج ہے، جس طرح تنہارا نو را بمان کا فروں کی آگ کو بچھادیتا ہے)۔

جوخواہشات کی بیروی کرے وہ نفس کاغلام ہے

جوفت خواہشات کی پیروی ہیں نگارہتا ہے قوشیطان اپی چونج اس کے دل ہیں رکھ ویتا ہے اور طرح طرح کی خواہشات کا حکم ویتا ہے۔ احادیث کی روسے خواہشات و نیا تا پاک ہیں اور دنیا و آخرت ہیں انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں اور بالآ خرانسان کو ہبختی اور خواری کی جگہ یعنی جہم ہیں جھونک ویتی ہیں اور اسے دائی عذاب ہیں جتال کر دیتی ہیں۔ حضرت مجد والف ٹائی آنے فر ما یا کہ بیدہ ولوگ ہیں جوکوڑ یوں کے بھاؤ ہیں آخرت کونے دیتے ہیں اور موتیوں کی بجائے کوڑیوں ہے واضی ہوجاتے ہیں۔ قرآن مجید ہیں ارشاد ہاری تعالیٰ ہے 'اُرَ حِنی تُنہُ ہِالْحَیوْوَ اللّٰدُنیا مِن الاٰ خِوَةِ قَ فَ لَمَا مُنَاعُ الْحَیوٰوَ اللّٰدُنیا فِی اللّٰخِورَةِ اللّٰدُنیا وَالْاَحِی کا ماز و ما مان کھی بی گئیں گر بہت ہی کم (حیثیت رکھتا ہے )''بسل آخرت (کے مقابلہ) ہیں دنیوی زندگی کا ماز و ما مان کھی بی گئیں گر بہت ہی کم (حیثیت رکھتا ہے )''بسل آخرت (کے مقابلہ) ہیں دنیوی زندگی کا ماز و ما مان کھی بی گئیں گر بہت ہی کم (حیثیت رکھتا ہے )''بسل آخرت کہیں بہتر ہاں ہے اور ہائی رہے وال ہے )۔ ''فاصًا مَنْ طَعٰی وَ وَافَرَ الْحَیوٰ فَ اللّٰدُنیا وَ اَلْا تُحیوٰ فَ اللّٰدُنیا وَ اَلْ اللّٰہُ وَ اَلْ اللّٰمِن وَ اِللّٰمَاوُری وہ '' می (اس) کا ٹھیکا نا ہوگا )۔ ''فیک اور دنیاوی زندگی کو (آخرت پر) ترجی دی ہوگی وہ وہی دور نے بی (اس کہ کھی کا نا ہوگا )۔ ''فیک نا ہوگا )۔ '

سالتزغب ١٣٩:٢٤:٤٩٠

الاعلى ، ١٤٠٤ ١٠ ، ١٤١

لِ التوبِه، ٩: ٣٨\_

هِ البلد ٩٠:٥

س الانقطار : X: ۲: ۵۲ عـ

خرج کیا۔اللہ تعالی نے اس کوسب کچھ دیاتو پھر کیوں اس کی اطاعت میں سستی کر دہاہے کیاتو و نیا پر راضی ہو گیا ہے اور آخرت کو بھول گیا ہے حالا نکہ دنیا کی زندگی ٹاپائیدار اور ختم ہونے والی ہے۔تمہارا بیگمان نفس اور شیطان کا دھوکا ہے جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ دہنے والی ہے۔

"قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثُ مُهُلِكَاتٌ وَ ثَلاثُ مُنْجِبَاتٌ الْمُهُلِكَاتُ شُخُ وَاعُجَابُ الْمَوْءِ بِنَفْسِهِ وَالْمُنْجِيَاتُ خَشْيَةُ اللَّهِ فِي الْسِّرِ وَالْعَلانِيَةِ وَالْقَصْلُ فِي الْغِنَاءِ وَالْفَصْلُ فِي الْمِنْءِ بِنَفْسِهِ وَالْمُنْجِيَاتُ خَشْيَةُ اللَّهِ فِي الْسِّرِ وَالْعَلانِيَةِ وَالْقَصْلُ فِي الْغِنَاءِ وَالْمُعْسِ "٢ (حضور مُنَ اللهِ فِي اللهِ فِي الرَّضَاءِ وَ الْمُعْصَبِ "٢ (حضور مُنَ اللهِ فِي اللهِ فِي الرَّضَاءِ وَ الْمُعْصَبِ "٢ (حضور مُنَ اللهُ فِي اللهُ عَن چيزي باللك كرف والى بين اور تمن چيزين الله عن چيزين الله عن الله

خود کونس کی پیروی ہے بیاؤ

ابن عساکر نے مولی بن عقبہ عظیہ سے روایت کی ہے کہ حضرت الو بکر صدیق عظیہ نے ایک مرتبہ پی خطبہ دیا:

" تمام تعریفیں اللہ بی کے واسطے ہیں، میں ای کی حمد کرتا ہوں اور ای سے مدد مانگتا ہوں اور موت کے بعد ای سے مدد مانگتا ہوں اور موت کے بعد ای سے کرم کا خواستگار ہوں ،اے لوگو! میری اور تمھاری موت قریب آچکی ہے۔ ( ہمیں اور شمیں سب کومرنا ہے)۔

لوگوا بین تم کونسیت کرتا ہوں کہ اللہ ہے ڈرداوراللہ تعالی نے تم کو (ہدایت کا) جوراستہ دکھایا ہے۔
اس پرقائم رہو کیمہ اخلاص کے بعد اسلامی ہدایات (احکام) کا خلاصہ بہ ہے کہ اپنے امیر کے احکام سنواور
ان کی تغییل کرو، کیونکہ جس نے اللہ تعالی اور اپنے امیر کی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں اِطاعت کی اس
نے فلاح پائی (کامیابہوا) اور اس پر جوحق تھاوہ اس نے اداکر دیا، خودکونفس کی پیروی ہے بچاؤ، جونفس کی
پیروی جمع اور خصہ ہے محفوظ رہاوہ کامیاب ہوگیا (فلاح کو پینی گیا) بھی غرور نہ کرو، غور کروکیا وہ محفق بھی فخرو

ل منن الترندي مديث ٢٢٥٥ مبلد ٢ مني ١٢٦٨\_

ع مندالشماب مجد بن سلامة متوفى ١٥٣٠ ه معديث ١٦٣١م جلدا م في ١٢١٨م توسسة الرسالة وبيروت -

غرور کرسکتا ہے جومٹی سے پیدا کیا گیا ہواور مٹی بی میں ملنے والا ہو، جس کو کیڑے (کرمال) کھا کیں گے، آج وہ زندہ ہے کل مردہ ہوگا۔ پس ہرروز بلکہ ہر گھڑی نیک عمل کرو، مظلوم کی بددعا سے بچو! اپنے نفوس کومردہ شار کرو! صبر کرو، کہ صبر بی ایسی چیز ہے جو نیک اعمال کرا تا ہے۔ پر ہیز کرو کہ پر ہیز بی ایسی چیز ہے جو بہت نفع بخش ہے عمل کرو کیونکہ عمل بی قبول کیا جاسکتا ہے۔ جو چیز شخصیں اللہ کے عذا ب کی طرف لیجائے اس سے بچو، اور اس کام کے کرنے میں عجلت کروجس کے کرنے میں اللہ تعالی نے اپنی رحمت کا دعدہ کیا ہے۔ خود مجمو، دوسروں کو سمجھاؤ، ڈرواور ڈراؤ، کیونکہ اللہ تعالی نے واضح طور پرفر مایا دیا ہے کہتم سے پہلے کوگ کن کن کاموں کے کرنے سے ہلاک ہوئے۔ اور کون سے کام کرنے کے باعث نجات پائی ہے

اس نے اپنی یاک کتاب (قرآن یاک) میں حلال دحرام ، کروہ و پندیدہ چیزیں بیان کردی ہیں۔ میں تم کواور این نفس کو نصیحت کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ خداوند تعالیٰ مددگار ہے اور اس کے سواکسی میں قوت نہیں ہے وڑے گا۔ (عمل کا بدلہ ضرور سلے گا)۔ اللہ تعالیٰ قوت نہیں ہے وڑے گا۔ (عمل کا بدلہ ضرور سلے گا)۔ اللہ تعالیٰ کی عباوت کرواور این حصد کی حفاظت کرو، تم دین کی آرز وکرو، دین کو ہاتھ سے نہ چھوڑو، ۔ جہال تک ہوسکے نوافل پڑھوکہ تہارے فرائف (کی اوا میگی) میں جوکی رہ گئ ہے وہ پوری ہوجائے ، تم جب خالی ہاتھ ہوگے تو تم کو جزالے گی۔

## الثدنعالي كحلال وحرام ميس فرق

صلت وحرمت میں انسانی خواہش کا کوئی دخل ٹہیں حال وہ ہے جے اللہ تعالی حال فرما ہے اور حرام دو ہے جے اللہ تعالی حال فرمائے۔ مشرکین نے اپنی مرضی سے حال وحرام بنائے ہوئے تھے۔ اللہ تعالی نے ان کا تعین فرما دیا۔ ارشاد پسجانی ہے 'فیل اِنسما حَوَّم دَیِسی الْفَوَاحِشَ مَا ظَهُوَ مِنهَا وَمَا بَطَنَ وَ الاِئمَ وَ اللهِ مُن اللهِ مَا لَا مُعَدَى بِعَیْسِ الْمَحْقِ وَ اَنْ تُشْسِو کُوا بِاللهِ مَا لَسَمُ یُسَوِّلُ بِهِ سُلُطُنًا وَ اَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لا فَعَلَى بِعَیْسِ الْمَحْقِ وَ اَنْ تُشْسِو کُوا بِاللهِ مَا لَسَمُ یُسَوِّلُ بِهِ سُلُطُنًا وَ اَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لا فَعَلَى بِعَیْسِ الْمَحْقِ وَ اَنْ تُشْسِو کُوا بِاللهِ مَا لَسَمُ یُسَوِّلُ بِهِ سُلُطُنًا وَ اَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لا فَعَلَى بِعَدُ مُولِ وَ اللهِ مَا لا فَعَلَى اللهِ مَا لا فَعَلَى اللهِ مَا لا فَعَلَى اللهِ مَا لا فَعَلَى اللهِ مَا لَكُ مُونَ وَ اَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لا فَعَلَى بِعَلَى اللهِ مَا لا فَعَلَى اللهِ مَا لا فَعَلَى اللهِ مَا لا فَعَلَى اللهِ مَا لا فَعَلَى اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَا لَكُولُ وَ اللهِ مِن اللهُ وَان مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهُ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهُ اللهُ مَا اللهُ وَالمَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ مِن اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مُن اللهُ ا

ا) فاحشه انهائي فبي فعل يعنى زنا ب جيئ فرمايا" إنَّ حَالَ فَاحِشَة "ب ثنك بديرى ب حيائى ب چورى

ل تاریخ الخلفا ومترجم، امام جلال الدین سیوهی متحدا ۱۰۱۷ مدینه پیاشتک، کراچی - ع الاعراف، ۱۳۳۷ س

چھے ہویا ظاہر۔

۲) دوسراائم ہے جوکد شراب کے نامول میں سے ایک نام ہے حضرت حسن بھریؓ نے یہمعنی لیے ہیں۔ ۳) بغی ظلم میں حدسے تجاوز کرنا۔

> م ) شرک الله تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی دوسرے کوہمسر بنانا۔ ۵) الله تعالیٰ پر جھوٹی باتوں کومنسوب کرنا لیعنی جس کا تھم نہ ہواس کا تھم دیتا۔

قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فواحش ہے ہوں منع فر مایا ہے 'وَ لا تَسَقَّرَ بُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظُهُوَ مِسنَسَهَا وَمَا بَطَنَ "لِ (اور محت نزد کی جادَ ہے حیالی کی باتوں کے جو ظاہر ہوں ان ہے اور جو چھی ہوئی ہوں) ۔غرضیکہ ھوئی کا ترک کرنا غلام کو آقا در ارتکا ہے ھوئی آقا کو غلام بنانا ہے جیسا کہ زلیجائے ھوئی کی بیروی کی تو حاکم وقت کی بیوی ہوئی ہوئی گئیر بن گئی اور حضرت بوسف جنام نے ھوئی کی مخالفت کی تو غلام ہوتے ہوئے امیر ہوگئے۔ حضرت جنید بغدادی سے کی نے بوجھا 'نما الْمؤضلُ ؟ قَالَ تَوْکُ إِدِیگا بِ الْهَوَاءِ " (وصل کیا ہے؟ فرمایا خواہش کوچھوڑ دینا) ہے

حضرت بایزید بسطائ نے حق تعالی ہے عرض کیا 'نمسا السطوی فی الیک قبال دُع نفسک فئسک فئسک السطوی فی الیک فیال دُع نفسک فئسک فئسک است مراس میں مرابی است ہے فر مایا کفس کوچھوڑ اور چلے آؤ معلوم ہوا کی شخص کواس وقت تک قربت ووصال الی کی دولت میسر نہیں آسکتی جب تک وہ حول کی مخالفت شرکر ہواوراس وقت تک شیطان کو وسواس ڈالنے کی قدرت نہیں ہوتی جب تک کہ بندے کے نفس میں معصیت اور شہوت کی خواہش پیدا نہ ہو۔ شیطان باہر سے نہیں آتا بلکہ بدھوی شیطان ہے جو آدمی کے نفس میں پیدا ہوتی ہے اس طرح بعض مشائخ سے بوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ''ذِبْسٹ الشنف سِیسیف المنه خوالفة '' (نفس کو خالفت کی تکوارے مارڈ الن)۔

#### شهوات كالزك كرنا

حضرت حاتم اسم خراسانی (جوابوعلی شقیق بن ابرائیم کے مرید تھا ورا تدخفر وید کے استاد) جن کے متعلق حضرت جنید نے فر مایا تھاجد ای زماند یعن ہمارے ذمائے کے صدیق حاتم اسم ہیں۔ آپ کا قول ہے 'الشہوات فالنہ شہوۃ فی الاکول و شہوۃ فی الگلام وشہوۃ فی النظر فاخفظ الاکل باالیقة واللہ سان بسالصدق والنظر بالعبرة وسل شہوۃ سے (شہوت تمن سم کی ہا کے کاندر ایک کلام کرنے میں اورایک د کھنے میں ابدا کھانے میں ہوشیار دواورائی دوزی کا خدا پر جمروسد کھ۔ زبان کو بی بولئے پر قائم رکھ اورایک دوری کو خدایاں کو بی بولئے پر قائم رکھ اورایک دوری کا خدا پر جمروسد کھ۔ زبان کو بی بولئے پر قائم رکھ اورایک دوری کو جرت سے دیکھنے پر پہند کر)۔

اگرنو خواہش اور حرص سے کھائے خواہ کسب حلال ہی میں سے کھائے تو یقینا شہوت اکل ہے اگرا پی نفسانی خواہشات کے ساتھ کلام کرے خواہ دروغ نہ ہوتو بیشہوت لسانی ہے۔ اگرا پی خواہشات نفسانی سے دیکھے خواہ دیکھنے میں شہادت کا کام لے گریہ شہوت ہے اور بہ شہوت نظر کہلائے گی۔

کیمیا ے سعادت میں ہے کہ ترکی جوات خود بہت کی آفتوں کو جمہ دی تی ہے ترکی لفت پر انسان عام طور پر قادر نہیں لہذا ظوت میں شہوات کو پورا کر لیتا ہے لوگوں کے سامنے کوئی چیز نہ کھا نا ان کی شخصیت کو ابھارتی ہے اورا اگر کوئی ظوت میں کھا فی لے توبیعین منافقت ہے اورا اس کو شیطان مغرور بنادیتا ہے ایسے آدی بہت کم ملتے ہیں کہ پنی پندکی چیز دو سرول کے سامنے خرید ہیں اور گھر جا کر درویشوں میں بانٹ دیں ، یالوگوں سے نذرانہ جلس میں قبول کر ہیں اور ظوت میں تقسیم کردیں ایسا عمل صدیقوں ہے بی ممکن ہوسکتا ہے جو کہ بے صدر شوار ہے اورا گرانسان اس امر کو شکل محسول کر رہا ہوتو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ابھی نفاتی اور ریا اس کے دل میں باتی ہے۔ ایک بزرگ لوگوں کے سامنے حقہ یا سگریٹ نہیں پیتا اور تنہائی میں پی لیتا ہے تو وہ شہوت ریا میں جتلا ہے اس کی مثال ایس ہے کہ ایک شخص بارش کے پائی ہے : بچنے کیلئے پرنا نے کے نیچے جا کر کھڑا ہوجائے ۔ ایسے لوگوں کوچاہے کہ وہ کھا گیں (اگر وہ حرام و مکر وہ نہیں ) لیکن ساری کی ساری نہائی میں بلکہ پچھ چھوڑ بھی دیا کریں تا کہ خواہش بھی ایک صد تک شکتہ ہوجائے اور پچھ ریا کا زور بھی کی ساری نہائی بی بلکہ پچھ چھوڑ بھی دیا کریں تا کہ خواہش بھی ایک صد تک شکتہ ہوجائے اور پچھ ریا کا زور بھی کی ساری نہ کھا کیں بلکہ کھی چھوڑ بھی دیا کریں تا کہ خواہش بھی ایک صد تک شکتہ ہوجائے اور پچھ ریا کا زور بھی ا

صاحب و کشف الحجوب کا قول ہے کہ صوفی وہ ہے کہ جب کلام کرے اس کا کلام اس کی حقیقت کا مظہر ہوا در کوئی الیمی بات نہ کیے جواس میں نہ ہوا در جب وہ خاموش رہے تو اس کی خاموشی اس کے حال کی ترجمان ہو۔

## شہوت فرج کی آفات

شہوت کی خواہش انسان پراس کے مسلط کی گئی ہے کہ تخم ریزی کا تقاضا کرتی رہے پھر لذت

ہمشت کی بھی ایک بھلک دکھانا اس میں مقصود ہے الجیس ملعون نے حضرت موکی میں ہے کہا کہ عورت کے
ساتھ خلوت میں بھی نہ بیٹیے گا کیونکہ ایسے معاملات میں میری خدمات اس کوضر ور ملیس گی اور میں ایسا موقع
ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔

ا حادیث مبارکہ میں ہے کہ زنا کی ابتداء آ کھے۔ چنانچ قر آن کریم میں مرداور عورت دونوں کو کہا گیا کہ اپن نظر ول کی حفاظت کرو۔ جو مفاظت کرو۔ جو مفاظت کرو۔ جو مفاظت کرو۔ جو مفاظت کے دائیے آب کوریا صنت اور مجاہدہ کی مشقت میں ڈالے اور اس کا بہترین طریقہ دوزہ رکھنا ہے۔

ایک بزرگ نے اپنے مریدوں کو بتلایا کرایک بار جھے پرشہوت ایس غالب ہوئی کراس سے پیچھا

چیزانامشکل ہوگیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے آ گے گربیدوزاری کی۔رات کوخواب میں دیکھا ایک فخص نے مجھ ہے یو جھا کیابات ہے میں نے اپناحال بتایا۔اس نے میرے سینے پر ہاتھ پھیراتو ایک سال تک مجھے شہوت کا غلبه محسوں نہ ہوا۔ پھر مجھے بہی شکایت ہوئی تو میں نے پھر گریدوزاری کی اس دفعہ اس شخص نے میری گردن پر تلواردے ماری، ایک مرتبہ پھروہ طوفان تھم گیا مگرسال کے بعد پھروہی شکایت ہوگئ تبسری باررات کو پھروہی تخص ملااورو ہی سوال جواب ہوئے اس باراس نے کہا کہ آخر کب تک توالی چیز کی مدافعت میں لگار ہے گا جس كا دفعيدخود الله تعالى كويهى بيندنيين اس خواب كے بعد ميں نے نكاح كرليا اور يون اس آفت سے رہائى

شہوت جنتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی تواب اس کی مزاحمت کرنے والے کو ملے گاتمام شہوات میں سے سب سے زیادہ شہوت فرج کی ہوتی ہے۔ بیشتر لوگ اس شہوت سے اس لیے بیجتے ہیں کہ ان کوشرم آتی ہے یا اس بات سے ڈرجاتے ہیں کراگریہ بات لوگوں کومعلوم ہوگئ تو کیا ہوگا ،ایسے خص کی شہوت کود بانے کا اجزئیں اور جو تحض برائی پر قادر ہواور محض اللہ تعالی سمیلیے اجتناب کرے تووہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوگا۔ جب کسی کا سامینیں ہوگا اور اس بات میں اس کا درجہ حضرت بیسف میں مے ساتھ ہوگا کیونکہ وہ اس کھاتی ہے باراتر نے والوں کے پیشواہیں۔

ضبط نفس کے چندوا قعات

حضرت سلیمان بن بشارٌ بہت حسین وجمیل تھے ایک بارایک عورت نے آپ کو بلایا تو آپ بھاگ محية اى روز انبول نے حضرت بوسف مينه كوخواب ميں ويكھا تو يو چھا كيا آپ حضرت يوسف مينه بين؟ تو فرمانے لکے بال میں وہی بوسف ہوں جس نے تصد کیا تھا اور تو وہ سلیمان ہے جس نے تصدیمی نہ کیا۔حضرت سلیمان بن بشارٌ فرماتے ہیں کہ میں ایک دوست کے ساتھ جج کیلئے نکلا ابواء کے مقام پرمیرادوست کھا تالینے کیلئے کیا اور میں اکیلا تھااتنے میں ایک نہایت حسین عورت آئی اور کہا کہ بچھے پچھ دو میں اے پچھروٹی ویے لگاادر کہا کہ دامن پھیلاؤ۔اس مورت نے کہا کہ میں منہیں مانگتی بلکہ وہ مانگتی ہوں جومورتیں مردول سے جا ہتی ہیں میں نے سر جھکا لیا اور اتنارویا کہ آخر وہ عورت وہاں ہے جلی گئی میرے ساتھی نے جب رونے کے اٹرات میرے چبرے پردیکھے تو دجہ دریافت کی تو میں نے ٹال دیا۔ آخراس کے اصرار پر میں نے جب سب ماجرا سنایا تو وہ بھی رونے لگا۔ اور کہا کہتمہاری اعلیٰ ہمتی کے مقالبے میں اپنی کم ہمتی پر روتا ہول کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تونہ نج سکتا تھا۔ جب طواف کعیہ کے بعد میں حجرے میں سوگیا تو حضرت بوسف مدینا کوخواب میں دیکھااوران ہے بوجھا کہ آپ کاعز پر مصر کی عورت ہے واقعہ کتنا عجیب وغریب ہے آپ نے فرمایا ہاں کیکن اعرانی کی عورت کے ساتھ تمہارا قصہ عجیب تر تھا۔

## شهوت نفس میں احتیاط کی راہ

(اے از واج ہینیبر! تم عورتوں میں ہے کسی ایک کی بھی مثل نہیں ہو،اگرتم پر ہیز گارر ہنا جا ہتی ہوتو (مُر دوں ہے حسب ضرورت) ہات کرنے میں زم لہجدا نقیار نہ کرنا کہ جس کے دل میں (نِفاق کی) بیاری ہے (مہیں) وہ لا کچ کرنے گئے اور (ہمیشہ) شک اور کچک ہے محفوظ ہات کرنا)۔

فطرت انسانی کی ساخت کچوالی ہے وہ صرف کی نہ کی طرح پیٹ پالنا ہی نہیں جا ہتا بلکہ شم کے لذیذ کھانوں اور لذیذ مشروبات کی خواہش بھی رکھتا ہے وہ صرف تن ڈھائیٹ پر ہی کفایت نہیں کرتا بلکہ آرائش کیلئے دیدہ ذیب لباس بھی چا ہتا ہے۔ انسان اپنی رہائش کیلئے اپنے سر پرایک جہت ہی نہیں چا ہتا بلکہ آراستہ وہیراستہ کو ٹھیوں اور بنگلوں کی خواہش بھی رکھتا ہے بہی خواہشیں ہیں جوانسان کو ہزاروں لاکھوں کام کرنے پر آ مادہ کرتی ہیں بلکہ اس و نیا کی چہل پہل انسان کی انہی خواہشوں کی پیدا کردہ ہے تعلیم و تہذیب اور تمراور تمراق کے نام آج جو کھے ہور ہا ہے بیسب انہی خواہشوں کے جلو اور کرشے ہیں۔ آ رہ اور صنعت و حدفت کے جینے مظام نظام آج جو بھی ہور ہا ہے بیسب انہی خواہشوں کے جلو اور کرشے ہیں۔ یہی خواہشیں ہی خواہشیں بل رہی ہیں۔ یہی خواہشیں ہیں جوایک خواہش میں سب سے زیادہ نمایاں جگہ عزت و شہرت کی خواہش ، فاص قتم کے نظام اخلاق کو وجود ہیں لاتی ہیں ان میں سب سے زیادہ نمایاں جگہ عزت و شہرت کی خواہش ، اپنی بقائے دوام کی آ رزو، جاہ و منعب اور مال وزر کے حصول کی خواہش ، غلبہ واقتہ اراور تکر انی کی خواہش ، اپنی میں کی خواہش ، نابہ واقتہ اراور تکر انی کی خواہش ، اپنی میں کی خواہش ، اپنی میں کی خواہش ، اپنی میں کی خواہش ، اپنی کی خواہش ، نابہ واقتہ اراور تکر انی کی خواہش ، اپنی میں کی خواہش ، اپنی کی خواہش ، اپنی کی خواہش ، نابہ واقتہ اراور تکر انی کی خواہش ، اپنی کی کواہش کی

ندکورہ خواہشات کا براہ راست نفسِ انسانی کے ساتھ کہر اتعلق ہوتا ہے لیکن نفس اتمارہ کی تخلیق کردہ خواہشات کا براہ براصانی امراض کا باعث بنتی ہے۔ انسان کانفسِ امّارہ اسے ہمہ وقت بدی، شر خواہشات کی پخیل ہزار ہا باطنی وروحانی امراض کا باعث بنتی ہے۔ انسان کانفسِ امّارہ اور فار بسرت برت برت برائے کا کہ پنتی کیلے نفسِ امّارہ کومفلوب کرنا از بس ضروری ہے۔ اور فساد کی طرف راغب کرتا رہتا ہے۔ مرتبہ کمال تک چنجنے کیلے نفسِ امّارہ کومفلوب کرنا از بس ضروری ہے۔

لے احزاب،۳۳:۳۳

نفسِ الماره كى خصوصيات مدين كدوه خود بروراورخود برست مركش اورخودمر بي "إنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوُ ا إِذَا مَسَهُمُ طَيِف مِنَ الشَّيْطُنِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ٥" إلهابُ ثُلَب بنالوكون في يهيز كارى اختياركي ے، جب انہیں شیطان کی طرف ہے کوئی خیال بھی چھولیتا ہے (تووہ اللہ کے امرونہی اور شیطان کے دجل و عداوت کو ) یا دکرنے تکتے ہیں سوای وقت ان کی (بصیرت کی) آئیس کھل جاتی ہیں )

نفس با نفس دگر چوں يار شد عقل جزوي عاطل و بيكار شد

(ایک نفس بد جب دوسر کفس (بد) کایار بن جاتا ہے تو (جس مخص کی)عقل ناقص ہوتی ہے اوراس میں کامل دورا ندیش کا مادہ نبیں ہوتاوہ برکاراور ٹلمی ہوجاتی ہے(اوروہ اس کو بریان کیج پر تنبیذ بیس کرسکتی)(۲-۱۷)

چونکه خوابشات نفسانی کے غلب میں عقل سے کام بی نبیس لیا جاتا اور خودعقل ناقص میں اتن توست نبیس ہوتی کنفس کے معاملات میں وخل دے کراس نے مفاسد کے بودو تارکو بھیر کررکھ دے۔ اگراس کمزور عقل کی کوئی دهيمى آواز مبتلا كنفس كواين طرف متوجه اورراوثواب كاطرف مأل بحى كرتى بيتومصاحب بدكي صحبت بدكااثر

مجراس كوبوائ نفساني كي بتباع يرمائل اورعقل كي آ دازكومغلوب كرد عكارا كبرالية بادى مرحوم كيتي بي \_

آدی کا آدی شیطان ہے ظلمت افزوں گشت و رَه پنهاں شود مل کے یاروں سے ہوا شوق مناہ

نفس بانفس دگر دوتا شود

(ایکننس بددوسرے ننس بد کے ساتھ ل جاتا ہے اندھر ابڑھ جاتا ہے اور داستہ چپ جاتا ہے) (۲-۱۷)

شعر کا مطلب یہ ہے کہ ایک شریر النفس جب دوسرے شریرالنفس سے الفت ورفاقت پیدا کر لیتا ہےتواسباب شرکتوی اور مضاعف ہوجانے سے ان کے ہدایت یا جانے کے امکانات موہوم ہوجاتے ہیں اوران كى كراى اظلمات بغضها فوق بغض "ع (حدرته) الدجرے إلى ايك دوسرے كاوي) ك

مصداق ہوتی ہے۔

راسخي شهوتت از عادت است

ابتدائے کبر و کیں از شہوت است

( تكبرادر بغض كى ابتداخوابش نفسانى سے مادر تيرى خوابش نفسانى كى يختكى (اتباع نفس كى)عادت ہے) (٢١٣٠٢)

سونے راهبانان و ره دانان خوش

گردن خرگیر و سوئے راہ کش

(اینے خر(نفس) کی گردن پکڑ کراس کوسید ھے داستہ پر لے جاؤ کینی ان لوگوں کی طرف جوراہ پر چکتے ہیں اور راه ہےخوب دانف ہیں)

(r.v.)

٣ الوريه: ١٠٠٠ مار

ل الاعراف، ١:١٠٤ـ

جیس مہل خرراو دست از و مدار زائنگ عشق اوست سونے سبزہ زار (خردار (اس) خر (نفس) کو کھلانہ چیوڑو۔اوراس کو آزادنہ کروکیونکہ اس کامیلان لذات نفسانیہ کے سبزہ زار کی طرف ہے)

کی طرف ہے)

اگرتم اس کو خفلت کے ساتھ ایک دم کیلئے کھلا چھوڑ دوتو گھاس کی طرف کوسوں دورنگل جائے گا۔ جو گدھا گھاس کے شوق کا مست ہووہ رائے کا دشمن ہوتا ہے (اس لئے وہ اس رائے پرٹھیک طور ہے نہیں چاتا) چنانچہ بہت سے مطیعانِ فرکواس نے ہلاک کیا ہے۔

اس عبارت میں تفس امارہ کے مقتضیات کے کلیۂ محروم دود ہونے کا اشارہ ہے۔ گزشتہ اشعار میں کہا گیا ہے کہ شرویفس سے محفوظ رہنے کا بہترین طریقہ بیہ کے مرشد کا لی اقاسل افتیار کرے۔ اس شعر میں کہا گیا ہے کہ شرویفس سے محفوظ رہنے کا بہترین طریقہ بیہ کے مرشد کا لی افتیار کرے۔ اس شعر میں موانا تارہ فرمات ہیں کہ اگرا تفاقاً کوئی را بہنا نہ طے اور خود راستہ معلوم کرنے کی صلاحیت نہ ہوتو صراط مستقیم معلوم کرنے کا میں طریقہ بیہ ہوگا۔ مستقیم معلوم کرنے کا میں ہوتا ہے لہذا وہ جس بات کا مقتضی ہوتا ہے کہ مادہ کرے اور جس راہ کی طریقہ بیا کہ خواس کے برخلاف چلو کہ یقیبنا کی صراط مستقیم ہوگا۔ اس نفس کی ٹو نٹیاں (شہوات سے روک کر) بند کردو۔ اور ان کوخم (کے پائی) سے پر کھو۔ قرآ ن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہا بی نگا ہوں کوشہوات سے بندر کھو

خلق اطفال اند جز مست خدا نیست بالغ جز رهیده از هؤی (مخلوق سب سوائے مست اللی کے کویا بچ ہیں۔ خواہشات نفسائیہ سے چھوٹ جانے والے کے سواکوئی ہالغ فیرسب سوائے مست اللی کے کویا بچ ہیں۔ خواہشات نفسائیہ سے چھوٹ جانے والے کے سواکوئی ہالغ فیرسب سوائے مست اللی کے کویا بچ ہیں۔ خواہشات نفسائیہ سے چھوٹ جانے والے کے سواکوئی ہالغ فیرسب سوائے مست اللی کے کویا بچ ہیں۔ خواہشات نفسائیہ سے جھوٹ جانے والے کے سواکوئی ہالغ فیرسب سوائے مست اللی کے کویا بچ ہیں۔ خواہشات نفسائیہ سے جھوٹ جانے والے کے سواکوئی ہالغ فیرسب سوائے مست اللی کویا بچ ہیں۔ خواہشات نفسائیہ سے جھوٹ جانے والے کے سواکوئی ہالغ فیرسب سوائے مست اللی م

خواہشات نفسانی کی ابتدا ہالکل کمز درہوتی ہے اس وقت ان کا اندادایہ ہی آسان ہوتا ہے جیسے ایک چیونی کو مسل ڈالنا ہوتا ہے۔ لیکن یہی خصائل جب رسوخ واستحکام پاکر چیونی ہے سانب بن جاتے ہیں تو پھر ان کا ازالہ ذرامشکل ہوتا ہے گر خیر لائمی ککڑی چلانے کی ہمت ہوتو یہ مشکل بھی آسان ہوجاتی ہے اور خصائل کے ازالہ ذرامشکل ہوتا ہے گر خیر لائمی ککڑی چلانے کی ہمت ہوتو یہ مشکل بھی آسان ہوجاتی ہواتی ہوتا ہی ان سانب کا سرکچلا جاسکتا ہے لیکن اگر اب بھی تغافل اور بے پروائی سے کام لیا گیا تو پھر بیسانپ اڑ دھا بن جاسکتا کے مسائل ہوتا ہے قابو ہیں آنے والانہیں ہوتا یعنی جب خصائل بدائم ان تو ت حاصل کر لیس تو بھرتا مرگ ان کے نیچے سے دہائی محال ہوتی ہے۔

ليكن ان خصائل كى اصلاح ودرى كى راه مى ايك يخت مشكل حائل بوه يه ب كدان ك خطرات

کو ہرکوئی فخص محسوس نہیں کرسکتا کیونکہ ان کی نشو ونما اور ان کا مور سے مار (سمانپ) اور مار سے از دھا بنما عادت کے زیرِ سایہ دقوع پاتا ہے۔ اور اپنی عادت سب کومجوب و مانوس ہوتی ہے۔ اس لیے ان خصائل کو خوفنا کرتی کا پھے خیال نہیں گزرتا۔ اور کسی بلا کے انسداد کا جوش جمعی پیدا ہوتا ہے کہ اس کے خطرہ کا خیال دل پر عالب ہو۔

نفس انسان کو بھیشہ برائی پرآ مادہ کرتا ہے جبآ دی نفس کی ہریات مانے پرآ مادہ رہتا ہے تواسے
ان تمام ہا توں کی عادت ہو جاتی ہے پھر خود بخو داس کے دل میں ای طرح بری خواہشات بیدا ہونا شروع ہو
جاتی ہیں۔ یہی نفسانی خواہشات ہیں جن میں بدنظری ، شوتی زنا ، ظلم ایذائے فلق ، حرص طعام ، خواہش ترفیع و
افتخار دغیرہ ہزاروں برائیاں داخل ہیں۔ جب کوئی ناصح ان برائیوں سے ان کوئع کرتا ہے تواسے برامعلوم ہوتا
ہے ادر کسی کی ا تباع کرتا اس کو پیند نہیں ہوتا اور اس سے ناصح و مانع سے بغض پیدا ہوجاتا ہے۔ یہی مطلب ہے
کہ خواہش نفسانی سے تکبر و بغض پیدا ہوتا ہے۔

مار شهوت را بکش در ابتداء ورنه ایسنک گشته مارت اژدها (اب بھی ہمت کرواور) خواہشات نفسائیہ کے اس سائپ کوشروع بی میں مارڈ الوورندو کھناتہ ہارا بیسائپ اژوها بن جائے گا۔)

نفس کی خالفت تمام عبادتوں کی بنیا داور تمام مجاہدوں کا کمال ہے اور خالفت کا طریق ہی ہے کہ
اس کے ہرمطالبہ کو پس پشت ڈال دیا جائے (مثلاً نفس کا مطالبہ اعلیٰ مکان ہو، عمدہ خوراک اور نفیس لباس ہوتو
انسان جمونپر ڈی میں سیادہ خوراک اور گودڑی پر گزارہ کرے) نفس کی مخالفت کرنے والوں کی ڈات باری
تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے۔ ارشادر تباتی ہے: 'و وَفَقَسی السنَّفُ سَسَ عَنِ الْهَویٰ ٥ فَانِ الْہَاوَٰ الْمَاوِٰ یُن ہے۔ ارشادر تباتی ہوگا (ہر بری) خواہش سے یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا)۔
مولانا روم فرماتے ہیں کہ جس طرح ریشم کا کیڑااسے لعاب کا تارنکال نکال کراہے اوپر لیمٹا جاتا

ح المتزغب ، 24: ١٠٠٠ ١٠٠٠ ـ

ل صحیح این حمیان ، حدیث ۱۳۵۱، جلد • ایم فر۲۷ سے۔

ہے آخر کاریہ کیڑ ااس غلاف میں دم گفتے سے مرجاتا ہے میں حالت انسان کی ہے کہ اس کی بھیشات اور شہوات اور خواہ شات نفس کے رہی غلاف اس کی روح کے گرد کیتے جلے جاتے ہیں بیغلاف اس کی روحانی موت کا باعث بنتے ہیں اور انسان اپنی روح کو آخر کارمردہ بنادیتا ہے۔

مولاناروم فرماتے ہیں کہ جس طرح انسان کے جسم کے اندرکوئی باریک کا ٹنا چھے کرزیرِ جلد چھپ جاتا ہے اوراس کا نکالناد شوار ہوتا ہے اس کا نے کی وجہ سے انسان کو کسی بلی چین نہیں آتا۔ ای طرح انسان کی نفسی زندگی میں بعض نا قابل اظہار آرز ووک اور خواہشات کے باریک کا نے دل کے اندر چھو کر چھپ جاتے ہیں جو اس سے سکون وطمانیت کی وولت چھین لیتے ہیں اور اسے ہمہ وفت مضطرب و بے چین رکھتے ہیں۔ جب انسان کی الی کیفیت ہواور خواہشات نفس کے کانے دل کے اندر چھے گئے ہوں اور اس کو شعوری طور پر جب انسان کی الی کیفیت ہواور خواہشات نفس کے کانے دل کے اندر چھے گئے ہوں اور اس کو شعوری طور پر علم نہوتو اس کا علاج کو کی طبیب نفس یعنی مرشد کا مل ہی کرسکتا ہے۔

نفسِ انسانی گناہوں سے بازہیں آتاسوائے توفیق البی اور وسیلہ مرشد کے

حضرت سلطان العارفين في عين الفقر بين فر ما يا كه پارسائی اور زياده علم عاصل كرنا فرض نبين،
البسته گذا بهول سے بچنا فرض ہے۔اگرانسان گذا بهول سے ندیجے تو تمام عبادات اورعلوم بے فا كد و بيں۔ آپ فر فر ما يا كدرياضت، صوم، صلوق ، قي، ذكو ق، ذكر وفكر، مشاہدہ و مجاہدہ، مراقبہ و محالی، وصالی و حضور، درود و و طلائف، شبیح و تلاوت، علم فقہ، خرقہ پوشی، دل پوشی و گدڑی، خلق سے الگ رہنا، خاموشی اختيار كرنا، نيك عادات بيداكرنا، چله مشی، گوشه شینی، اپنے حال كو پريشان ركھنا اور تمام اشياء كی لذت ہے باز رہنا بيسب عادات بيداكرنا، چله ميں۔ كياان سے نفس مرجاتا ہے؟ پھرخود ہی فرماتے بين دنيس' فرماتے بين بحوک، ورس و تدريس، خداشناى سے نفس نبيس مرتا، بحوک كی حالت ميں نفس سے كی طرح بوتا ہے اور شكم سيرى بيس کدر سوری ميں محد محل طرح ۔ فرماتے بين كركھ اور دسائل تربيب و ترخيب بيش سے جا كين تو بھی موذى نفس بازنبيں آ سے گا اور عنداب بيس تو بھی موذى نفس بازنبيں آ سے گا اور عنداب بير تيار ند ہوگا، سوائے تين گراسان كے سامنے تي تو بھی موذى نفس بازنبيں آ سے گا اور عنداب بيش کے جا کين تو بھی موذى نفس بازنبيں آ سے گا اور کان کو چھوڑ نے پرتيار ند ہوگا، سوائے تو تي آئي كے اور وسيله مرشد كائل كے۔ اى ليے آپ فرماتے بيں اور گيا و تيل اور کران کی کے اور وسيله مرشد كائل كے۔ اى ليے آپ فرماتے بيں۔ اور گياں کو چھوڑ نے پرتيار ند ہوگا، سوائے تو تي آئي كاور وسيله مرشد كائل كے۔ اى ليے آپ فرماتے بيں۔ اور گياں کو چھوڑ نے پرتيار ند ہوگا، سوائے تو تي آئي كاور وسيله مرشد كائل كے۔ اى ليے آپ فرماتی بین تاریک کے تيل

ے" ردزے ہے" نقل نمازال، ہے" کبدے کر تھے ہُو
کے جج کے نے داری، دل دوڑ نہ مُنے ہُو
چلے چلے جنگل بجونا، اس گل تھیں نہ کچ ہُو
سب مطلب ہو جاندے حاصل پیر نظر اِک سجے ہُو

حضرت سلطان باہوًا پی تصنیف ''تینج پر ہنہ' میں فرماتے ہیں کہ مرشد جب طالب کو بیعت کرتا ہے تو ایک توجہ اور نظر ہے اس کو فقر کی معرفت عطا کر دیتا ہے اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ مرشد کامل اسم ذات (لفظ اللہ کہ کو ارڈ النا ہے اور تکمیر اللہ ) کی تکوار ہے مرید کے نفس کو مارڈ النا ہے اور تکمیر تخریب سے نفس کو مارڈ النا ہے اور تکمیر تخریب سے ذک کرتا ہے وہ دونوں جہانوں کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔

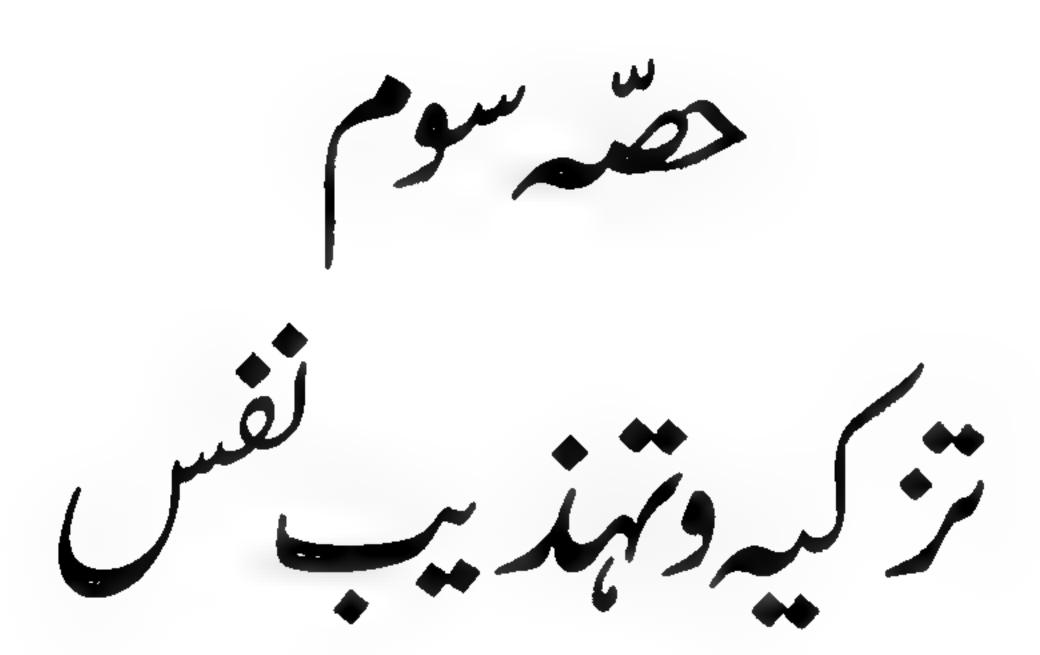

Marfat.com

بابنمبر۱۵

# تزکیداور تصفیهٔ باطن (تهذیب نفس کاطریقه)

تزكيةنفس

تمام انبیائے کرام جہیج کی بعثت کا اصلی مقصد اور شرائع اسلامیہ کی غرض و غایت کفروشرک اورظلم و معصیت کومٹانا ہے اورگنا ہوں کی زندگی بسر کرنے والی انسانیت کے نفوس کومڑکی ومزز ہ کر کے انہیں معرفتِ خداو تدی ہے ہمکنار کرنا ہے۔ تمام ادبیان وشرائع کی غرض و غایت اور جملہ انبیائے کرام جھیج کی بعثت کا مقصود اصلی میں تزکیہ دتھفیہ ہے۔ دین حنیف میں جوابمیت تزکیہ نفس کو حاصل ہے کسی اور چیز کو حاصل نہیں۔ و گیرساری چیزیں و سائل اور ذرائع کی حثیت رکھتی جی تزکیہ نفس غایت و مقصود کی حثیت کا حامل ہے۔ انبیاء جید کی سرگرمیاں خواہ ظاہر میں کتنے ہی شخلف پہلور کھتی ہوں لیکن باطن میں ان کا ہدف فرداور انسانی معاشرے کے تزکیہ کے سوااور پھیٹیس ہوتا۔

انبیائے کرام بھیدائی تمام دو تی اوراصلائی سرگرمیوں کا آغاز تزکیہ باطن ہے کرتے ہیں لیکن اس مقصد کی خاطر انہیں بہت ہے اسے امور سرانجام دیے پڑتے ہیں جواس مقصد کے حصول کا وسیلہ اور ذرایعہ ہوتے ہیں۔ اس کیلئے وہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں انہیں کتاب اللہ کی تعلیم ویتے ہیں اور حکمت کا درس دیتے ہیں محرفقصود ان سارے کا مول سے صرف اور صرف لوگوں کے نفوس کا تزکیہ ہوتا ہے جوشر وی میں بھی ان کی تمام جدوجہد کی عایت بنآ ہے چنا نچہ حضرت جوشر وی میں بھی ان کی تمام جدوجہد کی عایت بنآ ہے چنا نچہ حضرت

ابراہیم مینم نے آتحضور النہ اللہ کی بعثت مباد کہ کیلئے جود عافر مائی اس میں آپ النہ کی بعثت کی اصلی غایت ہی بیان فر مائی ہے " رَبَّنا وَ ابْعَثْ فِیهِم رَسُولًا مِنهُم يَتُلُوا عَلَيْهِم اينِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْحِتْبَ وَالْحِحْمَةَ وَيُوَرِّحْمَهُم الْخِينَةِ الْحَحِيمُم 0 " لَى (اے ہمارے دب!ان میں انہی میں ہے والْحِحْمَة وَيُوَرِّحْمَهُم وَ اِنْکَ اَنْتَ الْعَوْيُورُ الْحَحِيمُم 0 " لَى (اے ہمارے دب!ان میں انہی میں ہے (وہ آخری اور برگزیدہ) رسول من المناقب معوث فرما جوان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم وے (کروانائے راز بنادے) اور ان (کے نفول و تکوب) کو خوب پاک صاف کردے ، ب شک اللہ تعکمت والا ہے)

حضرت ابرائیم مینده کی اس دعا کوشرف تبولیت نصیب جواتو الله تعالی نے آپ ما آوائیل کی بعثت اوراس کے مقاصد کا حوالدان القاظ میں دیا ' کسف آر مسلف فی کھٹم رَسُولا مِنگم بَتُلُوا عَلَیْکُمُ اینتِنا وَبُوَ بِیْکُمُ وَسُولا مِنگم بَتُلُوا عَلَیْکُمُ اینتِنا وَبُو بِیْکُمُ وَیُعَلِمُکُمُ مَا لَمْ مَکُونُوا مَعَلَمُونَ ٥ ' عرارای طرح ہم نے تہارے اندر حمید میں سے (اپنا) رسول بھیجا جوتم پر ہماری آپیس تلاوت فرما تا ہے اور تہمیں (نفسا وقلبا) پاک صاف کرتا ہے اور تہمیں کتاب کی تعلیم ویتا ہے اور حکمت ووانائی سکھا تا ہے اور تہمیں وہ (اسرار معرفت و حقیقت ) سکھا تا ہے اور تہمیں دہ (اسرار معرفت و حقیقت ) سکھا تا ہے جوتم نہ جائے تھے )۔

ای طرح سوره جمعی آپ تا آیتیا کی بوشت مبار کداوراس کی اغراض و مقاصد کا حوالد و کرالله تعالی نے بن اساعل بیدا پر ان الفاظ میں اصان جبلا یا ہے: '' کھو الگذی بقت فی الاُ مَیْسَ وَسُولا مِنْهُمُ مَنْهُمُ الْحِتُ وَالْحِحْمَةُ فَ وَانْ کَانُوا مِنْ فَبُلُ لَفِی صَلَلْ مَبْنِ وَ ''سا(وائ کے اُنوا مِنْ فَبُلُ لَفِی صَلَلْ مَبْنِ وَ ''سا(وائ کے جم نے ان پڑھا کو کول میں انہی میں ہے ایک (باعظمت) رسول میں فیل فیلی صَلَلْ مَبْنِ وَ ''سا(وائ کے جم نے ان پڑھا کولی میں انہی میں ہے ایک (باعظمت) رسول میں فیلی کا بیوادہ اُن پڑائی کی اس کے ایک کرتے ہیں اور انہیں کا بوعکمت کی الله منظم دیتے ہیں بشک وہ لوگ اِن (کے ظاہر وباطن) کو پاک کرتے ہیں اور انہیں کا بوعکمت کی تعلیم دیتے ہیں بشک وہ لوگ اِن (کے تشریف لانے) سے پہلے کھی گرائی میں سے ) اور چونکہ کا نئات میں انہان 'کے حق میں کولاح اور کا ممیا بی اس ہوں ہوں دیا میں پاکیزہ وزیر گرائی گرائی میں اللہ کا نی بیلیم کی گرائی میں ہے کا سول اللہ کا نی بیلیم کی گرائی کی اور دائی راحت والی زیر گی حاصل ہواور پاکیزہ وزیر گرائی گرائی کر ارتے کے اصول اللہ کا نی بیلیم کی گرائی کی ایک کر اور کے کے اسول اللہ کا نی بیلیم کی گرائی کی ایک کر اور کے کی اس کی ایک کی اللہ کا نی بیلیم کی کہا کہ کہا انگو کی میں انہوں پر بروااحسان فرما یا والیم کی آئی ہی بیلیم کی گرائی میں جھی اور انہیں کی آئی ہی بیلیم کی گرائی میں ہے کے کی لفوی و اور انہیں کی ایک میں جھی کی کولوں و اور انہیں کی جائے وہاں میں استعال کے می لفتا' تر کیہ' کا مفہوم واضح کیا جائے ۔ ذیل میں تکی کولوں و کہا ہوں وہ کہا تو وہ کی کیا جائے ۔ ذیل میں تکی کا لغوی و

اصطلاحی مفہوم بیان کیاجا تاہے۔

تز كيه كالغوى معنى

تزکیدکالفظ زکاۃ ہے ماخوذ ہاورزکاۃ کالفظ اصل میں "ذکوۃ " تھاکاف کنتی کی وجہ داؤ
الف ہے تبدیل ہوگئ تو "ذکوۃ ہی ہے "ذکے اہ "ہوگیا۔امام این اشیر جزری "فرماتے ہیں الفت میں ذکاۃ
کامعنی ہے طہارت، بڑھنا، برکت اور مدح "۔امام داغب اصفہائی "فرماتے ہیں "ذکاۃ کااصل معنی ہوہ اضافہ اور پھلنا پھولنا جوقد رقی برکت ہے ماصل ہواورا س معنی کا تعلق دنیوی اورا خروی تمام امور ہے ہوتا ہے جیسا کہ کہاجاتا ہے "ذکے النز رُعُ یَوْ کُو " کھیتی بڑھگئی) اور بیاسوت کہاجاتا ہے جب کھیتی ہے برکت اوراضافہ ماصل ہواورائی ہے وہ ذکاۃ ہے جوانسان فقراء کیلئے اللہ تعالی کاحق تکال ہے اس کو ذکاۃ کہنے کی اور اس اور اس میں برکت کی امید کی جاتی ہے اس لیے اس کو ذکاۃ کہتے ہیں کہ اس سے فس کی طہارت ہوتا ہے بوتا ہے اور مال میں برکت ہوئی ہے۔فس کی ذکاۃ ہوتا ہے اور مال میں برکت ہوئی ہے۔فس کی ذکاۃ اور طہارت سے انسان دنیا میں اوصافہ مودوہ کا مستق ہوتا ہے اور مال میں برکت ہوئی ہے۔فس کی ذکاۃ انسان غور کرے کہاس کی قطبیر کن امور میں ہے۔ف

علامہ زبیری فرماتے ہیں "زَک اِسْرُ کُوالسَّرِ جُلُ زَکُوا" یَا انسان نے خوب زکاۃ کی بینی اپنی اصلاح کی صاحب قاموں فرماتے ہیں "وَالسَّرْ کَاۃُ صَفُوۃُ الشَّیْ ءِ "سِی زکاۃ کامعنی ہے کی چیز کاستقرابونا اورتم جواسینے مال سے مقررہ حق نکا لئے ہوا ہے اس لیے زکاۃ کہتے ہیں کہ دہ تبہارے بقیہ مال کوقدرت کی نگاہ میں ستقرابنا دیتا ہے"۔

اس تفصیل کا خلاصہ بہ ہے کہ زکا ہ کامعنی ہے طہارت، برکت، پھلنا پھولنا ،ستھراہونا اور مدح کے لائق ہونا تزکیہ چونکہ باب تفعیل کامصدرہے اوراس میں ''کرنے' کامعنی پایا جاتا ہے لہذا تزکیہ کامعنی ہوگا پاک کرنا، برکت دینا، بھیلانا ،ستھرا کرنا اورتعریف کرنا اورلفظِ تزکیہ جب نفس کی طرف مضاف ہوتو پھر معنی ہوگانس کا پاک کرنا، بابرکت کرنا (بعنی مطمعتہ وغیرہ بنانا) نفس کاستھرا کرنا اورلائق تعریف بنانا۔

تزكيه كالصطلاحي معنى

اصطلاح شریعت میں انسان کا اپنے آپ کوتمام تم کے فتق وفجور، کفروضلالت، معصیت وغوایت، ظلم وعداوت، کذب وخیانت، حسدومعاندت، بغض وکدورت، مخاصمت ومنافرت، رجس وخیانت، کینه

وغیبت، الزام وتہمت بے پروائی وغفلت اور غصہ وتکبر وغیرہ رذائل سے پاک کرنا تزکیہ ہے۔ قرآن کی روشنی میں تزکیہ کے معانی

## تزكية نفس كي عملي صورتيس

تزکیہ نفس لین نفس کی طہارت کامفمون وسیج ہے البذا ہم نفس کی دیگر تمام برائیوں سے صرف نظر کرتے ہوئے اس مضمون میں نفس کی بنیادی نجب کا ذکر کررہے ہیں۔ پیچنے ابواب میں نفس کے جینے رذائل اور معائب بیان کیے گئے ہیں ان سب کی بنیا و نجب اور خود پسندی ہے لینی جوانسان اپ آپ کوکوئی چیز ہجھتا ہے اور خود کو صاحب جاہ دمر تبہ بجھتا ہے اور پھرا ہے کوئی اور ایسا فحض نظر آتا ہے جس کی اس سے کوکوئی چیز ہجھتا ہے اور خود کو صاحب جاہ دمر تبہ بجھتا ہے اور پھرا ہے کوئی اور ایسا فحض نظر آتا ہے جس کی اس سے زیادہ عزت ہور ہی ہوتو وہ حسد کرنے لگتا ہے۔ پھر پہلے تو وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ خود کو اس فحض سے بلند ٹابت کر سے سواگر وہ اس میں کامیاب ہوجائے تو فہما، ورشداس کی دوسری کوشش سے ہوتی ہے کہ وہ اس فحض کے مرتبہ کوئے آپ کی دوبر کی کوشش سے ہوتی ہوگئے وہ اپنے مراسی کی خود ہر جا کر دیا جا کر جزبر استعمال کرنے میں کوئی در بنے نہیں کرتا۔ بہر کیف وہ اپنے مراسی کو منانے میں مبتل ہوتا تو کسی ناجا کر ہمنائنگ میں ناجا کر ہمنائنگ ہے جو تا اور جب ناکام رہا تو ہروقت آگی وجہ سے حسد میں مبتلا ہے کامیاب ہوتا تو کسی ناجا کر ہمنائنگ ہے جو تا اور جب ناکام رہا تو ہروقت آگی وجہ سے حسد میں مبتلا ہے کامیاب ہوتا تو کسی ناجا کر ہمنائنگ ہیں مبتلا ہے دو کامیاب ہوتا تو کسی ناجا کر ہمنائنگ ہے جسے حسد میں مبتلا ہے کامیاب ہوتا تو کسی ناجا کر ہمنائنگ ہیں جو تا اور جب ناکام رہا تو ہروقت آگی وجہ سے حسد میں مبتلا ہے

س التوبية ،9:۳۰ ا\_

اع الوريه: ۲۱

ل النسآ و،١٠٩٠ ١٠٠٠

ه اتمس،۹۲:۹د

س الاعلى مد١٣:٨٤\_

اور حدى نحوست كى وجد سے شب وروزاس كى فيبت ميں رطب النسان ہے اور كى يوچھے توبيا الموذى مرض ہے جس ميں تمام طبقات انسانى جتلاجي (مامواا نبيائے كرام اللہ تعالى كے تلفين بندول كى جنانچ جم و كھتے ہيں كدا كثر يق طور پر ايك تاجر دوسرے تاجر ہے، ايك زميندار دوسرے زميندار ہے، ايك سائندان دوسرے سائندان دوسرے سائندان ہے، ايك قارى دوسرے قارى سے ايك عالم دوسرے عالم ہے، ايك تام نهاد پير دوسرے نام نهاد بيرے اورائك خودساختہ صوفى دوسرے نام نهاد بيرے اورائك خودساخته صوفى دوسرے ثورساخته صوفى سے حدیم جنانہ ہے۔

#### سب سے پہلاخود پہند

یہ حقیقت سب کومعلوم ہے کہ سب سے پہلا خود پندا بلیل تعین ہے۔ ای نے سب سے پہلے

"اَفَاخَیْرٌ مِّنْ اُنْ اَلَیْ اِسْ اِسْ ہِ بہر ہول) کہا تھا اور اس کا خود کو بہر جھنا یہ اس کا قیاس تھا علماءِ کرامُ فرماتے ہیں

ہیں "اَوَّلُ مَنْ قَاسَ اِبُلِیْسُ "سب سے پہلے جس نے قیاس کیا وہ ابلیس ہے یا اسلاف کرام فرماتے ہیں

"کہانی نافر مانی حد کے باعث ہوئی ، ابلیس نے حضرت آدم جیم کے ساتھ حسد کیا تو آپ کو بحدہ کرنے سے

انکار کردیا" ۔ اور حد پرشیطان کو جس چیز نے اُبھاراوہ مُجب (لینی انا اور خود پسندی) ہے جیسا کہ اس نے خود

کہا "اَفَا اَخْیَارٌ مَّنْ اُنْ اَلْ اِسْ اِسْ کے بہتر ہوں) لہذا ہم آئندہ سطور جس جُجب اور اس کی ندمت بیان کرر ہے

ہیں ۔ بی

### نحجب كى ندمت

ا مصنف ابن الی شبہ مدیث ۲ - ۳۵۸ ، جلدی مغیر ۱۵۳ سے احیار علوم الدین ، جلد ۳ مضی ۱۲۹ سے التوب، ۹ ۱۵ سے التوب، ۹ مار سی التجم الاوسل مدیث ۱۳۵۲ ، جلد ۵ مغیر ۱۳۳۸ سے سنن این ماجہ مدیث ۱۴ مهم ، جلد ۲ ، منفی ۱۳۳۹ سے

## اینے آپ کو پارسا کہنے کی ممانعت

انسان کی سرشت ہے کہ اگروہ کچھ عبادت کرلے تو خود کو نیک گمان کرنے لگتا ہے اور پھر برنبانِ حال اور قال اپنے پارسا ہونے کا چرچا کرنے لگتا ہے تا کہ لوگ اسے شیخ وقت سمجھیں اور اس کے پاس آنا جانا شروع کریں تا کہ وہ مرجع خلائق بن جائے۔ اس کے ہاتھ چوہے جائیں اور اسے نذرانے پیش کیے جائیں۔

امام غزال کی تھے ہیں ' حضرت این جری نے ' فقلا گُنز کُو آ آنی فسکم' کا مطلب بیان کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کرتم جب کوئی نیک عمل کروتو یہ شہوکہ ہم نے نیک عمل کیا' اور حضرت زید بن اسلم '' نے کہاتم اسے نیکی مت مجھو کیونکہ اسے نیکی محضور میٹ نیٹ کے خوال بنالیااوران کی تھیلی خت زخی ہوئی، اس پر انہیں نجب ہونے لگا کہ انہوں نے اپنے جم کو حضور میٹ نیٹ کی کہا کے خودکو وقف کردیا ۔ حضرت عمر میٹ نے اپنی فراست سے ان کے نجب کوجان لیااور فر مایا جب سے طلحہ میٹ نے حضور میٹ نیٹ کی کہا ہوئی اواکی اس وقت سے ان کے نجب کوجان لیااور فر مایا جب سے طلحہ میٹ نے حضور شائی کی کھا ظت کی ڈیوٹی اواکی اس وقت سے مسلسل ان کے انکر '' ناو'' رنجب یا خود پسندی ) پائی جاتی ہے۔ امام غزائی ' فرماتے ہیں' ' ناو'' کا معنی ہے کہا دخور سے کہا کہ آپ ہو بال ایک مرتب کیلس شور کی ہیں حضرت ابن عباس میٹ نے نے خور مایا وہ ایک میٹ ہے کہا کہ آپ نے مشور سے کی اس مجلس میں حضرت الحد میٹ کوئیس بلایا؟ آپ نے فرمایا وہ ایک میٹ ہے۔ اس میٹ میٹ بی سے جس میں نجب ہے۔

حضرت مطرف کہتے ہیں 'اگر میں ساری رات عبادت سے خافل ہو کر نیند میں گزار دول اور شخ ندامت کا سامنا کروں توبہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ ساری رات قیام کروں اور شخ خود پسندی میں مثلا ہوں' یے جب کے اس قدر مضر ہونے کے باعث نی کریم علی تی ارشاد فر مایا تھا' کسٹو کسٹم نسڈ نبسوا لَخَشِیتُ عَلَیْکُمُ مَا هُوَ اَکْبَرُ مِنْ ذلِکَ اَلْعُجُبُ اَلْعُجُبُ '( اگرتم گناہ نیس کرو گرت جھے تم پراس سے بھی بڑی چیز کا خدشہ ہے، وہ مُجب ہے وہ مُجب ہے۔ ا

اس سے بینیں مجھ لینا چاہیے کہ عبادت ہی ترک کردی جائے تا کہ نہ عبادت ہونہ نجب آئے ، بلکہ عبادت کے جا داورخود پیندی نہ آئے دو۔ مردان خدانو دہی لوگ ہوتے ہیں جن کی ریاضت ومجاہدہ کادیکھنے دانوں پر بہت زبردست تا تر پیدا ہوتا ہے لیکن دہ خود کو دنیا کا نکما ترین انسان تصور کرتے ہیں۔ آئے اس سلسلے میں اسلان کرائے کے چندوا قعات کا مطالعہ کرتے ہیں تا کہ میں عبرت حاصل ہو۔

ع مندشهاب، حديث ١٣١٧، جلدا معيالا

#### تحبب كاعلاج

جس طرح جسمانی اطباء ہرمرض کی بنیا دخرانی معدہ کوقر اردیتے ہیں اوراس کا علاج کرتے ہیں۔ اسی طرح روحانی امراض میں بنیا دی مرض مجب ہے اور اس مرض کے بھی اکثر لوگ شکار ہیں خواہ اطاعت گزار ہوں یا سیاہ کار، بلکہ خرائی معدہ کا شکار جس طرح غرباء سے زیادہ امراء ہوتے ہیں اسی طرح مجب کا شکار گنہ گاروں سے زیادہ نیکوکار ہوتے ہیں بہر کیف یہاں ہم عجب کے علاج کے سلسلے میں سلف صالحین کے فرمودات اوران کی سیرت کے چند نمونے پیش کردہے ہیں۔

حضرت امام غزالی نے عجب کاعلاج بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کرام ﷺ اپنا المال کی خالصیت اور قلوب کی صفائی کے باوجود میٹمنا کرتے ہے کہ کاش وہ راہ میں پڑی ہوئی مٹی ہوتے ،گھاس کا تکا ہوتے یا ایک پرندہ ہوتے ، پھراُن کے بعد کی عقل مند سے یہ کیونکر تصور کیا جاسکتا ہے کہ وہ اپنے نیک اعمال پرعجب کرے یاوہ اپنا اعمال حسنہ کی دلالت کرے (بینی بزبانِ حال یا بزبانِ قال انہیں لوگوں پر ظاہر کرے) یقیناً یہ صورت حال نفس کے حق میں بہت مصر ہے۔ام غزائی کے اس کلام سے معلوم ہوا کہ عجب کا علاج تواضع ہے۔ ا

### تواضع اورعمل اسلاف

حضوراقدس من آنینے کا فرمان ہے "جس مخص نے تواضع اختیاری اللہ تعالیٰ نے اسے رفعت عطافر مائی''۔ ع

- ا) ایک مرتبه حضرت بونس ، ابوب اورس با برنظے بید حضرات تواضع پر گفتگو کرد ہے تھے۔ حضرت حسن فی ایک مرتبہ حضرت میں نظر آئے کے کہا جانتے ہوتواضع کے کہتے ہیں؟ تواضع بیر ہے کہم کھرے نکلوتو جومسلمان بھی تہمیں راہ میں نظر آئے است اسے ایس انسل مجمود
- ۲) حضرت مجابد ها شهر مین در جب الله تعالی نے قوم نوح طعام کوغرق کیا تواس وقت تمام بہاڑا پی باندی پر انزانے کے محرجودی بہاڑ تواضع میں رہاتو الله تعالی نے اس کی عظمت بر حالی اور سفینہ نوح جینم کواس پر مظہرایا میں ''۔
   نوح جینم کواس پر مظہرایا میں ''۔
- ۳) حضرت ابوسلیمان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام قلوب میں نگاہ فرمائی توسب سے زیادہ تواضع والا قلب حضرت ابوسلیمان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ماتھ ہم کلای کاشرف بخشا (اللہ تعالیٰ نے حضرت مویٰ جینم کو بیات بتلائی تو وہ روزانہ مرکوز میں پررکھ کے عاجزی کا ظہار فرماتے)۔
- س) حضرت يونس بن عبيد ظائر جي كرون من عرفات الله الله الله الله عنه مجهالله

کی رحمت میں کوئی شک نہیں ہے بشر طبکہ مجھ جیسا شخص اس میدان میں نہ ہوتا ہے شک میں خوف کرتا ہوں کہ میری وجہ سے بیتمام لوگ محروم ہوئے۔

- ۵) حضرت ما لک بن دینار رہ ایا آگر مجد کے درواز برمنادی کی جائے کہ اس مجدیں جو سب سے زیادہ پُر آ دی ہے دہ ہا ہر آ جائے تو خدا کی تم سب سے پہلے درواز ہ پر گئینے والا میں ہوں گا سوائے اس نوجوان کے جوطافت اوردوڑ نے میں مجھ سے زیادہ ہو۔ جب آ پ کا یہ قول حضرت عبداللہ بن المبارک رہ انہوں نے فرمایا ای تواضع کے باعث ما لک بنا (یعنی ما لک بن دینار بادشاہ ولایت بنا)۔
- ۲) حضرت موی بن قاسم کیتے ہیں ہمارے ہاں ایک مرتبہ سرخ آندهی اور طوفان آیا تو ہم حضرت محمد بن مقاتل کے پاس گئے اور اُن ہے عرض کیا، اے ابوعبد اللہ! آپ ہمارے امام ہیں، اللہ عز وجل سے ہمارے لیے دعا کریں، وہ رونے لگ گئے اور کہنے لگے کاش میری وجہ ہے جہیں یہ ہلاکت نہ پیٹی ہوتی ۔ ابن قاسم کہتے ہیں، اس کے بعد مجھے خواب میں حضور میں تھاتل کی زیادت ہوئی تو آپ نے فرمایا محمد بن مقاتل کی دعا کے سبب تم سے ہلاکت دور کردی گئی۔
- 2) حضرت ابوالفتح بن فحر ف عن بين مين في حضرت على بن افي طالب عن كوخواب مين ويكها تو عضرت على بن افي طالب عن كوخواب مين ويكها تو عرض كيا الله الموالحين عن المحيد في الله عن المواضع كرناكس عرض كيا الله المواحد المحيد في المواحد المعلم المواحد المحيد المحي

(۸) حضرت بایزید بسطائ فرماتے ہیں: جب تک بندے کا بیگمان باتی رہے کہ مخلوق میں کوئی فخص اس سے زیادہ نُراموجود ہے تو وہ منتکبر ہے۔

- 9) حضرت الوعلى جوز جانی "فر ماتے ہیں "دنفس تکبر، حرص اور حسد سے مرکب ہے سوجب اللہ تعالیٰ کی بندے کی ہلاکت کا ارادہ فر ما تا ہے تواس سے تواضع ، نصیحت اور قناعت کو دور کر ویتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فر ما تا ہے اور اس پر چا دیر رحمت پھیلا تا چا ہتا ہے تواسے ان تین باتوں کی توفیق عطافر مادیتا ہے، پس جب نفس میں تکبر کی آگ بی شرکتی ہے توبندہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس کا تدارک تواضع سے کرتا ہے، جب نفس میں حسر کی آگ شعلہ ذن ہونے گئے تو اس کا تدارک وہ بندہ رب تعالیٰ کی تواضع سے کرتا ہے، جب نفس میں حسر کی آگ شعلہ ذن ہونے گئے تو اس کا تدارک وہ بندہ رب تعالیٰ کی تواضع سے کرتا ہے اور جب نفس میں حص کی آگ اٹھے گئے تو بندہ اس کا تدارک بتو فیق اللی قناعت سے کرتا ہے۔ ورجب نفس میں حص کی آگ اٹھے گئے تو بندہ اس کا تدارک بتو فیق اللی قناعت سے کرتا ہے۔
- ۱۰) حضرت جنید بغدادی کے بارے میں منقول ہے کہ آپ ایک مرتبہ نطبہ جمعہ دے رہے تھے تو دوران منتگوفر مانے لگے، اگر نی کریم منتقبہ سے بیفر مان مردی ندہوتا کہ 'آخری زمانہ میں قوم کا سردارر دیل

ترین انسان موگا' تو مین حمهیں خطاب نه کرتا۔

اا) سیدنا حضرت ابو بکرصدیق اکبره این نے فرمایا "مهم نے کرم خداوندی کوتقوی میں پایا ہے، تمنا کویقین میں پایا ہے، تمنا کویقین میں پایا ہے، تمنا

## دستك دين پركها جائے لوٹ جاؤتولوث جانے ميں تزكيہ ہے، كيوں؟

قرآ ن علیم میں ارشادِ باری تعالی ہے 'اے ایمان والو! اپ گھروں کے سوااور گھروں میں داخل شہوجہ تک اجازت نہ لے اواور ان کے رہنے والوں پر سلام نہ کرلویہ تمہارے لیے بہتر ہے تا کہ تم نصیحت قبول کرو، پس اگران گھروں میں تم کمی کونہ پاؤتو (بھی) اجازت لے بغیران میں داخل نہ مواور اگرتم سے کہاجائے کہ واپس چلے جاؤتو واپس ہوجاؤ'' کھو اُڑ کھی کے گھے والی آئے بیما تنع مَلُونَ عَلِیْمٌ ' می ہوا رائد تعالیٰ تمہارے کے اور اللہ تعالیٰ تمہارے کے اور اللہ تعالیٰ تمہارے کے اور اللہ تعالیٰ تمہارے کا موں کوخوب جانتا ہے )۔

## بغيركس كارنام كحدح كى أميدكرنا

لفس کے قی میں توبیات بھی انتہائی معزقی کردہ کی عبادت یا ایکھے کام کے بعد عجب میں آئے ،
لیکن بعض نفوس اس سے بھی زیادہ خطرنا ک اور خسیس ہوتے ہیں جونا کردہ کارناموں پر بھی تعریف کے خواہاں
ہوتے ہیں قرآن جید میں اس عادت بد میں جتالا لوگوں کیلئے ارشاد ہے 'لا قد خسبَنَّ الَّذِیْنَ یَفُو حُونَ بِمَا
اَتُوا وَیُہ جِبُّونَ اَنْ یُسْحَمَدُوا بِمَا لَمْ یَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ عَولَهُمْ
عَدَابٌ اللّٰهِمُ ''سل (آپ ایسے لوگوں کو جرگز (نجات پانے والا) خیال نہ کریں جوابی کارستانیوں پرخوش ہو
ما اور تا کردہ اعمال پر بھی اپنی تعریف کے خواہشند ہیں (دوبارہ تا کید کیلئے فرمایا) پس آپ انہیں ہرگز عذاب ہے اس اور تا کردہ اعمال پر بھی اپنی تعریف وردناک عذاب ہے )۔

شریعت میں توبہ بات بھی ممنوع ہے کہ کوئی شخص بلاضر ورت اپنی وہ خوبی ظاہر کرے جواس میں فی الواقع موجود ہوا ورکجا یہ کہ جوخوبی اس میں سرے ہے کہ کوئی شخص بلاخر جا کرتا پھر ہے۔ معاشرہ میں ایسے کذاب اور مکا راوگ بکٹر سے موجود ہیں جوعالم نہیں مرخود کوعالم کہلاتے ہیں، مفتی نہیں ہیں مرمفتی کہلاتے ہیں اور شخ ورمشد نہیں محرخود کوئے اور مرشد نہیں محرخود کوئے اور مرشد کہلاتے ہیں۔

امام احدرضاً لکھتے ہیں''یوں ہی اپنے آپ کو بے ضرورت شری مولوی (علامہ) صاحب لکھنا بھی میں اوئی اسلام احدرضاً لکھتے ہیں''یوں ہی اپنے آپ کو بے ضرورت شری مولوی (علامہ) صاحب لکھنا بھی مین اللہ میں جانتا ہے جو پر ہیزگار ہے جب اس نے تہمیں ذھیں ہے تھے"فلا اُنے وُ آنُ فُسَکُمُ" ایس نے تہمیں زمین سے اُٹھال دی اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں چھے تھے"فلا اُنے وُ آنُ فُسَکُمُ"

توابی جانوں کو آپ اچھانہ کہوخداخوب جانتا ہے جو پر ہیزگار ہے 'اور فرما تا ہے'' کیا تو نے ندد یکھااان لوگوں کو جو آپ اپنی جانوں کو تھراہتا تے ہیں بلکہ خداستھرا کرتا ہے جے چاہے''۔ حدیث شریف میں ہے حضور مٹن آیکی فرماتے ہیں ''مَن قَالَ اَفَاعَالِم فَهُو جَاهِل '' لِ (جوایے آپ کوعالم کے وہ جابل خص کا اپنے آپ کومولوی (عالم) کہنا دوگنا گناہ ہے کہ اس کے ساتھ جموث اور جمو ٹی تعریف کا پیند کرنا بھی شامل ہوا۔ جس کی ندمت کا بیان آیت ندکورہ قبل میں ہو چکا ہے۔ تغییر' معالم التز بل شریف' میں عکرمہ تابعی ﷺ مثاکر وعیداللہ بن عہاس ﷺ نہاں آیت ندکورہ قبل میں ہو چکا ہے۔ تغییر' معالم التز بل شریف' میں عکرمہ تابعی ﷺ النّائس ویا الله مُولوی کی اس شام الموری کی اللہ مولوی کے اس میں اللہ مولوی کی میں عالم النو کو کہانے پراوراس پر کہ وی انہیں مولوی (علامہ ) کہیں حالا تکہ مولوی کی ہیں ۔ بع

صدیت شریف میں ہے کہ بی اکرم طاق آلے فر مایا 'السمُتَشَبِّعُ بِمَالَمُ یُعُطُ کَلابِسِ تُوبِ زُورِ "سِ (اُس چیز کا اظہار کرنے والا جواسے عطانبیں کی گئی ایسا ہے جیسے جھوٹ کا جامہ پہنے والا)۔

مشہورصوفی محدث عارف باللہ امام مناوی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں' بیاس شخص کی نثرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں' بیاس شخص کی ندمت میں ارشاد ہے جوز احدین ،صالحین اور اہل حق علماء کے لباس میں ملبوس ہو کرا ہے آپ کو زاہد، صالح اور عالم ظاہر کر ہے کیکن اس کا باطن ان تمام باتوں سے خالی ہو''۔ سے

امام احمدرضائق ہے ایک جعلی پیر کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے مفضل جواب دیے ہوئے آخریس بیصدیث درج فر مائی کدرسول الله من ایکی بیر فر ماتے ہیں "مَنْ غَشَّ فَلَیْسَ مِنَّا" فی (وحوکد دینے والا ہمارے گروہ سے نہیں)۔ لے

## نماز اورنز کیهٔ نفس

ہوجاتی کہ) وہ اپنے اوپرے (بھی) اور اپنے پاؤں کے نیچے ہے (بھی) کھاتے)۔ ایک اور مقام پرار شادِ باری تعالٰی ہے کہ 'وَ اَقِیْمُوا الْوَزُنَ بِالْقِسُطِ وَ لَا تُنْحُسِرُ وُ اللّٰمِیْزَانَ ٥ 'لے (اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھوا ور تول کو کم نہ کرو)۔

ان آیات کی روشی میں کی چیز کی اقامت (قائم رکنے) کامعنی بخو لی بھی میں آ جاتا ہے البذااس اعتبارے اقامتِ صلوۃ کامعنی بیرے کے نماز کی تمام شراکط پوری کی جا کیں، اس کے تمام فراکض، واجبات بنن اور سخبات کے ساتھ اس کی تمام ظاہری صدود پوری کی جا کیں اور نماز میں ادھراُدھرک سوچ دبچار شہوا ور نماز کی اور سخبات کے ساتھ اس کی تمام ظاہری صدود پوری کی جا کیں اور نماز میں اور مقارف بیہ وج کہ وہ اللہ تعالی کی طرف متوج ہوا در دوران نماز اس کے دربار میں کھڑاہے اوراس سے مناجات کر رہاہے۔ فقط اللہ تعالی کی طرف متوج ہوا در دوران نماز اس کا ڈراور خوف وامن گیررہے۔ بینماز کی باطنی صدود میں اور ظاہری اور باطنی تمام صدود کی رعایت کے ساتھ نماز کی باطنی صدود میں اور ظاہری اور باطنی تمام صدود کی رعایت کے ساتھ نماز پڑھنا اقامتِ صلوۃ ہے۔ (ہماری تصنیف ''حضون نماز'' کے اوائل میں اتاستِ صلوۃ کے مضمون کا مطالعہ فرائیں) ارشاد ہاری تعالی ہے ''وائٹ کا ڈراور جو کئی پڑھنے ہا لفیٹ و وَاقامُوا الصلوۃ وَ مَنْ مُوائِنِ کِنْ مُنْ مُوائِنِ کُنْ اللہ کی اور کی ماصل کرتا ہو دوائی کی ترب بھا کہ کہ کہ اور کی ماصل کرتا ہو دوائی کی آئی کی اور کی اور کی اور کی دوائی کی آئی اور دوائی کی آئی اور دوائی کی آئی کا محالا دور کی کا مرائی کی آئی کا موائی ہو کہ اور کر کرتا رہا دور الاس کی آئوں اور گزاہ کی آئی کو کر کرتا رہا دور الاس کی آئوں اور گزاہ کی آئی کی توکیا اور دوائی درب کے نام کا ذکر کرتا رہا اور کھر ت و بابندی ہے نماز پڑھتارہا)۔

## مال خرج كرنے ميں تزكية نفس

ے مرم کہا گیا"!نَ اکو مَکُمْ عِندَاللّهِ اَتَقَکُمْ 'ال (تم میں سے زیادہ معز زاللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ہجوتم
میں سے زیادہ متی ہے ) اور انہا عِکرام میں کے بعد معز ذگر وہ صدیقین کا ہے اور صدیقین میں براصدین فی میں مواور برائے متی (اُسب مسلمہ میں) قرآن کے نزدیک حضرت ابو بحرصدین میں اللہ انہاں آب برائے متی ہوا ور برائے متی (اُسب مسلمہ میں) قرآن کے نزدیک حضرت ابو بحرصدین میں اللہ البذا جہاں آب برائے متی ہیں وہاں برائے موحدین ہیں اس میں اس کے نور کے ماتھ ذکو قا میں نورج کرنے کا تزکیر نفس سے بہت گرافعات ہے ای لیے نماز کے ساتھ ذکو قا کو کرے۔

گریباں یہ امر پیش نظر رہے کہ مال ہے مراد مال حال ہے، ایسا نہ ہو کہ مال ہرام ذرائع ہے کما یا گیا ہوا ور پھر بڑی بڑی نمائش افطار یال کروا کراور گھر کے باہر سڑک پر کھڑے ہوکر سو، سورو ہے کے نوث با نٹ کر یہ بچھ لیا جائے کہ میرے گناہ دخل مجے اور میرے نفس کا تزکیہ ہوگیا ہے۔ ہرگز نہیں ، تزکیفس کیلئے مال جرام ہے۔ پخاضر دری ہے۔ سوال یہ ہے کہ حرام مال کیا ہوتا ہے؟

مال حرام ست مراد

طرانی اور بیمی میں ہے کہ فرائض کے بعد حلال طلب کرنا فرض ہے اور فر مایا حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے اور حلال اس وقت ممکن نہیں جب تک معلوم نہ ہو کہ حلال کہتے کس کو ہیں۔ سی تفصیل کے لیئے ہماری کہا ہے "اکتما ہے درزی" و بیمیس جو پچھ عرصہ ہیں انشاء اللہ شائع ہونے والی ہے۔

حضرت مولا ناروي مال حرام كى وضاحت كرتے ہوئ فرماتے بين "فَيَسَدُ حُلُ فِيْسِهِ الْفُسَمَادُ وَالْهُ حَلَا اللّهُ عَلَيْتُ بِهِ نَفْسُ مَالِكِ " (اس بيس جوا، وحوك و الله وَاللّهُ عَلَيْتُ بِهِ نَفْسُ مَالِكِ " (اس بيس جوا، وحوك و الله عصب (زيردَى چين لين) كسى كے حقوق كا افكار اور و هال جي اس كے مالك نے خوش سے نين و ياسب اكل مال حرام خورى) بيس شامل بيس) \_ الله تقال كافر مان ہے "ينا يُقها اللّه في أن المنه و الا قائح كُو الموالة الموالك من من احتى طريقے سے ندكھا و) \_ بين كُمْ بِالْبَاطِلِ" من (اسائيان والو الم الي و الرس كا مال آئيں بيس ناحق طريقے سے ندكھا و) -

علام قرطبی فرماتے ہیں من انتحاف مال غیرہ علی منا وَجَدَ إِذُنَ الشّوع فَقَدُ اَكُلَ بِالْبَاطِلِ" من (وہ فض جس نے اس طریقے ہے مال حاصل کیا جس کی تربیت نے اجازت نہیں دی تواس نے باطل ذرائع ہے کھایا)۔ اس آیت ہے سود، جوا، لوٹ مار، چوری، خیانت، جھوٹی گواہی، رشوت، چور بازاری، ناچائز منافع خوری، کھیل کود، نداق میں اور چین کرلیا ہوا مال وغیرہ کو حرام خوری میں واضل کردیا گیا

ع سنن البه على ، حدیث ۱۸۰۰، جلد ۵، منفی ۲۲۳ ـ مع تغییر قرطبی ، جلد ۴ ، منفی ۳۳۸ ـ

ل الحجرات ۱۳۹۰٬۳۹۰ س النسآ ۱۳۹۰٬۳۹۰

طبرانی میں ہے کہ اپنا کھانا عمدہ (حلال) رکھو۔تمہاری دعا ئیں قبول ہوں گ۔اور فرمایا کہ اس ذات کی شم جس کے قبضے میں محمد مرائی آئیل کی جان ہے ایک آ دمی اپنے پیٹ میں حرام کا ایک نوالہ ڈالٹا ہے تو چالیس دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ مسند بزاز میں ہے کہ جس نے حرام مال ہے تمیض بنا کر پہنی جب تک دہ تمیص ندا تارے اس کی نماز قبول نہوگی۔ ع

مندِ احد بن منبل میں مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہارے اندر روزی تقییم کی ہے اس طرح تمہارے اخلاق تقیم کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے اور اسے بھی ویتا ہے جسے وہ ناپہند کرتا ہے محروین کی دولت اور علم وجم صرف اسے بی دیتا ہے جسے پہند کرتا ہے۔ س

پرفرمایا اللہ تعالیٰ کی قتم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل اور زبان مسلمان نہ ہوں اور تب تک ایما ندار نہیں ہوتا جب تک اس کے پڑوی اس کی ایڈاء رسانی سے محفوظ نہ ہوں ۔ صحابہ کرام ہوئی نے عرض کیا یا رسول میں آئی ایڈاء رسانیاں کیا ہیں ۔ فرمایا کہ اس کو دھوکہ دینا، ظلم کرنا اور جو بندہ بھی حرام کما تا ہو پھر اس سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں فرچ کرتا ہواس میں برکت نہیں ہوتی ۔ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے فتم نہیں کرتا بلکہ یُرائی کو نیکی سے فتم کرتا ہے۔ سے

ترندی شریف میں ہے کہ زیادہ تر اوگ مندادر شرم گاہ کے باعث دوزخ میں جا کیں گے اور زیادہ تر لوگ جنت میں اللہ تعالی کے ڈراور حسنِ اخلاق سے جا کیں گے۔ ہے اور ترخدی میں ہی ہے کہ قیامت کے دن بندے کے قدم اس وقت تک نبیں ملیں مے جب تک اس سے باغ چیز وں کے متعلق ہو چے ندلیا جائے گا۔ بندے کے قدم اس وقت تک نبیں ملیں مے جب تک اس سے باغ چیز وں کے متعلق ہو چے ندلیا جائے گا۔

۲) جوانی تس کام میں نگادی؟

٣) كهال فرج كيا؟

ا) عمر کس کام میں فتم کردی؟

۲) مال کہاں سے کمایا؟

۵) علم بر کس قدر عمل کیا؟ لی

شیخ ابوالسعو دانی العشائر فرماتے ہیں کہ جب تک تمہاری زبان حرام پیکھتی رہے گی اس وقت تک سے

النور ۱۱:۲۲۰ عنداليز ار احمد بن محرواليز ار احمد في ۲۹۲ معديث ۱۹۸ مجلد ۱۳ استحدالا الموسته علوم القرآن الاروت على المحمد بن عنبل معديث ۱۳۷۲ مجلدا استحد ۱۳۸۷ معند ۱۹۲۱ معند ۱۹۲۱ معند ۱۹۲۱ معند ۱۹۲۱ معند ۱۹۲۱ معند ۱۹۲۱ معند ۱۳۸۷ معند ۱۳۲۱ معند ۱۳۳۱ معند ۱۳۳۲ معند ۱۳

حضرت سعد رفیظہ نے ایک دن عرض کیا یا رسول اللہ طقی آیا میرے تن میں دعافر ما کیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں یعنی میری ہر دعا قبول ہو فر ما یا حلال روزی کھاتے رہواور ہمیشہ تج بولوتہاری ہر دعا قبول ہوگی ہے۔ ایک اور صدیت میں آپ شرقی آپ نے فر ما یا کتنے ہی لوگ ہیں کہ کھاتے بھی حرام ہیں، پہنتے بھی حرام ہیں اور اس کے باوجود ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا کیں ما نگا کرتے ہیں۔ ان کی دعا کیں آخر کس طرح قبول ہوسکتی ہیں۔

## كسب حلال كى فضيلت

صدیت شریف میں ہے کہ جو شخص چالیس روز تک طال کی روزی کھا تارہے جس میں حرام کی ذرّہ برابر آمیزش نہ ہو ۔ جن تعالی اس کے دل کونور سے بھر دیتا ہے اور حکمت کے سوچشے اس کے دل سے پھو نے ہیں اور دوسری حد مہ پاک میں ہے کہ اس کا دل دنیا کی دوئی سے بیزار ہوجا تا ہے۔ چالیس دن حرام کھانے والوں کا دل سیاہ اور ذبی آلود ہوجا تا ہے۔ یا ''احیاء العلوم''میں حضرت امام غزائی کی سے ہیں:

حضرت مہل خان آم آم آم آم آکل الْحَوَامَ عَصَتْ جَوَادِ حُدُ اللّٰهُ اَلَىٰ عَلِمَ اَوْلَهُمْ اَوْلَهُمْ وَمَنْ كَانَتُ طَعْمُهُ حَلاً لا اَطَاعَتْ جَوَادِ حُدُ وُقِقَتْ لِلْخَيْرَاتِ "س (جُوفُس حرام كَمَا تا الله الله عَلَمُ وَمَنْ كَانَتُ طَعْمُهُ حَلاً لا اَطَاعَتْ جَوَادِ حُدُ وُقِقَتْ لِلْخَيْرَاتِ "س (جُوفُس حرام كَمَا تا الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ اللّه عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ الله عَنْ الله عَنْ اللّه عَنْ الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ

فر مایا حرام کھا کھا کر جو گوشت جسم پرچڑھ گیا ہواس کا دوز نے کی آگ میں جلنا ہی بہتر ہے۔فر مایا جس کویہ پر داونہیں کہ مال کہاں سے چلا آ رہا ہے تو اس کے بارے میں حق تعالی کو بھی کوئی پر واونہیں ہوگی کہ اس کو دوز نے کے کون سے حصے میں جمو تک دیا گیا ہے۔فر مایا عبادت کے دس حصوں میں نو حصے طلب حلال کی وجہ سے جو تک دیا گیا ہے۔فر مایا عبادت کے دس حصوں میں نو حصے طلب حلال کی وجہ سے جو تے ہیں۔

ل المجم الاوسط محديث ٢٥٩٥ ، جلد ٢ يسفح ١٣٩٠

ع الترغيب والترحيب بعبد العظيم المنذ رى متوفى ٢٥٧١ هـ، حديث ٢٧٧٥، جلد ٢، صفحه ٣٣٧، وأر الكتب العلميه ، بيروت -س احيا معلوم الدين ، جلد ٢، صفحه ١٩ -

حضرت عمر منظر المراح على منظان المراح على المراح ا

حضرت سفیان توری عظیہ فرماتے ہیں کہ جو تخص مال حرام سے صدقہ خیرات دیتا ہے وہ کویا تا پاک کپڑوں کو چیٹنا ب سے دھونے کی کوشش کرتا ہے جو بذات خود زیادہ تا پاک ہے۔ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میرے زدیک ایک ایک لاکھ درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے کہ شبددالا ایک درہم مالک کولوٹا دیا جائے۔

حضرت عمر خانی نے فر مایا کے ستر باراہیا ہوا کہ میں نے حلال چیز سے بھی ہاتھ اٹھالیا کیونکہ بیر فوف ہوتا تھا کہا گر ہر حلال چیز کی خواہش کو پورا کرنے لگوں تو خواہشات کا جموم ہوجائے گااور بالا خرحرام کی خواہش مجمی دل میں پیدا ہوجائے گی اور جب نفس حلال چیز وں کا عادی ہوجائے تو پھر دل ڈھونڈ تار ہتا ہے کہ کون کون سی چیز حلال ہے کیونکہ۔

دنیا ہی آک بہشت ہے اللہ رہے کرم

دنیا ہی آک بہشت ہے اللہ رہے کرم

دنمقالات حکمت ' جلد دوم می فرم رہ ۱۵۳ میں ہے کہ بلند پروازی کا انتصار طیب روزی پر ہے۔ مرغ کی روزی تقیر ہے اور بازی روزی طیب ہوتی ہے۔ مرغ کرے پڑے ریزوں سے بیٹ بحر نے کا عادی ہے گر بازی روزی اس کے بحس اور ذور بازو کا نتیج ہے۔ مولا ناروی فرماتے ہیں کہ طال اور حزام کا انسان کی روح پر براہ راست اثر ہوتا ہے۔ طلال کی روزی جو ایمان داری اور محنت سے حاصل کی گئی ہواس سے انسان کے ذہن ہی علم وحکمت کا اضاف ہوتا ہے، عشق حقیقی اور دفت پدا ہوتی ہے۔ حزام کی روزی سے حسد و بغض اور جہالت ہیں اضافہ ہوتا ہے۔ غذا کے اثر ات روح پر طال وحرام روزی سے مرتب ہوتے ہیں۔ روزی ایک شخم ہے اور خیالات ہی ایمان کا مرزی سے خراب خیالات ہی پیدا ہوتے ہیں۔ روزی ایک شخم ہے اور خیالات اس کا تم رہیں۔ حرام کی روزی سے خراب خیالات ہی پیدا ہوتے ہیں۔ روح کی مثال ایک چراغ کی ہی ہے۔ حلال کی روزی تو اس میں روشن کا کام و بی ہے اور اس کے برعس حرام کی روزی سے اس جراغ میں بانی پڑ جاتا ہے اور چراغ بچھ جاتا ہے۔ جب کی مختص کے دل میں خراب روزی ہے۔ جب کی مختص کے دل میں خراب روزی ہے۔ جب کی مختص کے دل میں خراب

خیالات اورخراب میلانات دیکھوتوسمجھلوکہ بیترام کالقمہ کھاتا ہے۔

آن بود آورده از كسب حلال

لقمه كان نور افزود وكمال

(جس لقے نے نوراور کمال بردھایا ہے وہ طلال کمائی سے حاصل کیا ہوا ہوتا ہے)

آب خوائش، چوں چراغے را کشد

روغسنسے كمايد چراغ مماكشد

(وہ تیل جوآتے ہی ہمارا جراغ بھمادے اس کو یانی کہو کیونکہ دہ جراغ کوگل کرتاہے)

عشق و رقت زايد از لقمه حلال

علم وحكمت زايد از لقمة حلال

(حلال لقمدے علم ودانائی پیدا ہوتی ہے، عشق اورول کی نری طلال لقمہ سے پیدا ہوتی ہے)

جهل و غفلت زايد، آن را دان حرام

چوں زلقمه تو حسد بینی دوام

(جب تود کھے کے لقمہ ہے ہمیشہ حسد ،جہل اور غفلت پیدا ہوتی ہے تواس کوحرام سمجھ)

لقمه بحرو گوهرش انديشها

لـ قـمه تخم است و برش انديشها ``

(لقمة يخم ہے اوراس كا كھل خيالات ہيں القمة مندر ہے ادراس كے موتى خيالات ہيں)

میل خدمت، عزم رفتن آن جهان

زايداز لقسه حلال اندر دمان

(منه مي القمه حلال سے خدمت كاميلان اورأس جہان (آخرت) جانے كے يقين ميں اضافه ہوتا ہے)

در دل پاك تو و در ديده نور

زايد از لقمه حلال الم مه حضور

(اے بزرگ حلال افترے حضوری بیداہوتی ہے، ترے پاک دل ادرآ تھوں میں نور بیداہوتا ہے) (م:۱۱م۱)

جوہمدوقت انسان کے اندر گناہ و افزش اور بدکاری کے واعیہ کو بیدار کرتی رہتی ہے وہ شہوت کی ہے

آگ ہے جو انسان کے نفسِ امارہ جس بحرکتی ہے۔ طاہری اور بیرونی آگ کو پانی سے بجھایا جا سکتا ہے گر
شہوت کی آگ بانی سے بجھنے والی نہیں جس طرح کد دوز خ کی آگ بانی سے نہیں بجھے گی۔ باطن اور نفس کی
آگ کو سوائے تزکید نفس کے نہیں بجھایا جا سکتا اور اگر اس آگ کو ذکر اللی اور الفک ندامت سے بجھانے کا
شروع سے اہتمام ند کیا جائے تو ہے آگ جہنم کی آگ کی شکل اختیار کرجاتی ہے جس سے نکھنا محال ہے۔
شیطان '' لا حول وَلا فَوْ قَ إِلّا بِاللّهِ" کاور دکرنے سے بھاگ جاتا ہے گر آسین کے سانپ کو کیسے بھاگیا
جائے۔ اس کی خبر اس وقت چاتی ہے جب وہ ڈس کر اپناز ہر پورے بدن انسانی میں پھیلا چکا ہوتا ہے۔ آتشِ
جائے۔ اس کی خبر اس وقت چاتی ہے جب وہ ڈس کر اپناز ہر پورے بدن انسانی میں پھیلا چکا ہوتا ہے۔ آتشِ
شہوت کے نارودوز خ کے ساتھ مشاہد ہونے کی تائید اس صدیث مبار کہ سے لتی ہے جس میں ارشادِ نبوی منافیق ہے
شہوت کے نارودوز خ کے ساتھ مشاہد ہونے کی تائید اس صدیث مبار کہ سے لتی ہے جس میں ارشادِ نبوی منافیق ہے
'' حُفْتِ النّارُ بالنّسْ ہُو اَتِ '' (جہنم کو خواہشات سے ڈھانے ویا گیا ہے )۔ ل

كاندر او اصل گناه و ذلت است

بعد ازال ایل نار نار شهوت است

لِ صحیح این حیان معدیث ، ۱۹ اے ، جلد استح ۱۹۹۳ \_

(اس آتی مخلوق (شیطانی) کے علاوہ بیا یک اور آگ نارشہوت ہے جوانسان کے اندر گناہ اور لغزش کی بنیا ہ ہے) تہذیب نفس کا مناسب وقت

حضرت قيس بن ألى عادم عن قرات بن كر حضرت الوير صديق عن خطيه وسية بوئ ارثار قرايا" يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمُ تَقُرَءُ وَنَ هَذِهِ الْآيَةَ وَتَضَعُونَهَا عَلَى غَيْرِ مَا وَضَعَهَا اللَّهُ يَا أَيُّهَا اللَّهُ عَلَى عَيْرِ مَا وَضَعَهَا اللَّهُ يَا أَيُّهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الْمُنْكُورَ بَيْنَهُمْ فَلَمْ يُنْكِرُوهُ يُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ " عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الْمُنْكُورَ بَيْنَهُمْ فَلَمْ يُنْكِرُوهُ يُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ " عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الْمُنْكُورَ بَيْنَهُمْ فَلَمْ يُنْكِرُوهُ يُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ " عَ

(ا \_ او گوتم بیآیت پڑھتے ہواورا ہے ایک جگہ رکھ دیتے ہو جہاں اللہ تعالیٰ نے اسے نہیں رکھا ہے ،اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں '' اے ایمان والوائم اینے نفسوں کی فکر کرو جہیں کوئی گمراہ نقصان نہیں پہنچا سکتا اگرتم ہدایت یافتہ ہو بچے ہو'' میں نے رسول اللہ می فیزیل کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک لوگ جب برائی کو اپنے درمیاں دیکھیں اورا سے ندرد کیس تو اس میں کوئی شک نہیں کے اللہ تعالیٰ اُن سب کوعذاب میں مبتلا کردے )۔

نفس کی اصلاح سے بالکل بے پرواہ بن جانا نہایت قابل افسوس ہے اورنفس ایک معبود کا مقام حاصل کرلیتا ہے۔ اس کے برکس اگراسے بالکل کچل دیا جائے اوراس کی جائز ضروریات بھی پوری نہ کی جائیں توریسری ظلم اور رہبانیت ہے جے اللہ تعالی گرائی قرار دیتا ہے۔ ارشادِ نیوی من آئی تیا ہے۔ ایک قلس ایک فسس ایک فسس ایک فسس میں رہبانیت نہیں ہے) اسلام دوانتہاؤں کے درمیان میا تدروی کی تعلیم دیتا ہے اورا ہے اورا ہے

ع صحیح این حبان ،حدیث ۴۰۰، جلدا ،منخه ۴۵۰ <sub>س</sub>

لِ الْنُزِعُد، ٩٠): ١٩٠٠ ١٣٠ـ

س كشف الخفاء ، حديث ١٥١٣ ، مبلد ٢ ، مني ١٥٠ \_

نفس کی اصلاح پر زور دیتا ہے اور ہمہ وقت اس کا اختساب اور اسے قابو میں رکھنے کی تا کید کرتا ہے جس طرح انسان جسمانی امراض میں بھی مبتلا ہوسکتا انسان جسمانی امراض میں بھی مبتلا ہوسکتا ہے گرکوئی تقلنداور ذی ہوش انسان جسمانی مرض میں گرفتار دہنا پہند نہیں کرتا بلکہ فور آاس کے علاج کی طرف توجہ ویتا ہے۔

بالکل ای طرح کوئی عاقل محض روحانی امراض میں ہمیشہ جتلار ہتا گوارانہیں کرتا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض او قات ایک معمولی جسمانی مرض بھی نہا ہت تھیں اور پیچید ومرض بن جاتا ہے اوراگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو ووعمو ما جان لیوا ثابت ہوجاتا ہے ای طرح روحانی امراض (خواہ وہ بظاہر کتنے بی معمولی نظر آتے ہوں) کی طرف بروقت توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابتدائی علاج آسان اور مہل ہوتا ہے۔ بعد میں علاج نہ مرف مشکل ہوجاتا ہے بلکہ بعض امراض تولا علاج بھی بن جاتے ہیں۔

بابنمبراا

# محاسبه بمعاننه اورمرافبه

عرف عام میں اپنے کے محے اعمال کی درتی یا خرابی کے حساب کرنے کومحاسبہ کہا جاتا ہے۔اپنے اعمال میں کسی خطا یا لغزش ہونے کے بعد خود برعمّاب کرنے کومعاتبہ کہا جاتا ہے۔ان دونوں اصطلاحات کی طریقت کے اعتبار سے تفصیل ذیل میں دی جارہی ہے۔

### محاسبه نفس کی اہمیت

یوم حساب میں انسان سے حساب لیا جائے گا۔ اس حساب کی و نیا میں جائے پڑتال کرنے سے مراد محاسبہ نفس ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے کا تنات کی ہر چیز اس کی خادم ہے اور بیر مخدوم کا تنات ہے اور بیر فطرت کا اُمول ہے کہ مخدوم ہونے کا شرف اُس کو حاصل ہوتا ہے جس کی صلاحیتیں اُس کی رعایا سے زیادہ ہوں مثلا ایک جانور کو جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے آخر کیوں؟ اس لیے کہ اُس کی صلاحیتیں ویکر جانوروں سے زیادہ ہیں علی خدا القیاس بہت کی مثالیں چیش کی جاسکتی ہیں۔

لہٰذاانیان کے بارے بی جب بیکہا گیا کہ اِس کے سَر پرعظمت وکرامت کا تاج رکھا گیا ہے اور
کا تنات پہت وہالاکواس کیلئے مخرکردیا گیا تو صاف ظاہر ہے کہاس کے اندرد مجرکلوقات سے زیادہ صلاحیتیں
ودیعت فرمائی گئی ہوں گی ، یقینا انسان عقل وہم ، ذہن وذکا واور علم جلم بیں باتی تمام کلوق سے ممتاز بھی ہے
اورافعنل بھی ہیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بھی وجیوائی صفات اور خواہشات ولڈ ات کا داعیہ بھی
رکھا گیا ہے اور پھر اللہ تعالی نے اس کی تمام ضروریات کا زیمن میں بندویست کرکے اِسے بتا دیا کہوہ کس طرح

زندگی گزارےاوراشیاء کا ئنات کوکس طرح کام میں لائے اے بیجی بتلادیا گیا کہوہ دیجرمخلوقات کے ساتھ کیمابرتا ؤ کرےاورانسان خودانسانی معاشرہ میں یا ہمی زندگی کس طرح گزارے۔قر آن وحدیث کی صورت میں بیتمام لا تحکمل اس پر واضح کردیا گیاہے اور ایک خاص وقت میں اس سے بازیرت ہوگی کہ بناؤتم نے زندگی کیے گزاری؟اس سے بیر بازیرس کی جائے گی کدمال کہاں سے کمایا اور کس طرح اور کہاں خرج کیا اور لوگوں کے ساتھ اس نے ان کے حقوق کوکس حد تک ادا کیا۔ اگر کوئی شخص پڑھا لکھانہ بھی ہوتب بھی اُ سے فطری طور پر کھوٹے اور کھرے ، نفع اور نقصان کی تمیز دے دی گئی ہے۔

التدتعالى في ارشاد قرمايا "فَالْهَمهَا فُجُورهَا وَ تَقُوهَا" لي بهرأس كدل من والدياس كى تافر مانى اوراس كى بإرسانى كو) ـ ئيز ارشادقر مايا ألله نسخىعلُ لَنهٔ غيَّنيُّن ٥ و لنسانًا وْ شهفتين ٥ وَ هدذينه النُّجُدَيْن ع (كيابهم في سي بنائي اس كيك دوآ تكيس اورا يك زيان اوردو بونت اورهم في دكها دیں اُسے دوتمایاں راہیں)۔

عوام الناس میں ہے کون نبیں جانتا کے زنا احجماہے یا نکاح ، حرام خوری احجمی ہے یا طلال خوری؟ غرضيكه انسان ان پڑھ ہويا پڑھالكھا' أے اچھى زندگى گزارنے كامكمل شعورحاصل ہے لبندا اس سے ضرور بازيرت بوكى اوركمل حساب لياجائ كارار شادفر مايا" و نَضَعُ الْمَوَاذِيْنَ الْقِسْطُ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظُلُّمُ نَفُسٌ شَيْئًا م وَّ إِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنَ خَرُدَلِ أَتَيْنَا بِهَا م وَكَفَى بِنَاحَاسِبِيْنَ "٣٤ اورجم ركادي مے سیج تو لنے والے تر از و قیامت کے دن پس ظلم نہ کیا جائے گا کسی پر ذرّہ مجراورا گر ( کسی کا کوئی عمل ) رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اے بھی او حاضر کریں ہے۔ اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے)۔ نیز ارشادِ ہاری تعالیٰ ہے 'نیو منب فی شعرَ صُون کلا تنځفنی مِنگئم خنافِیَة' سے (وہ دن جب تم پیش کیے جاؤ کے تمہاراکوئی راز بوشیدہ ندرے گا)۔

# يوم الحساب سے پہلے اپنا محاسبہ کرنے کا علم

ندكوره بالا آيات كے علاده متعدد آيات ميں روز قيامت حساب لينے اور انسان كواس كے سابقت ا عمال سے آگاہ کرنے کاذکر ہے اور ایک مقام پرارشاد باری تعالی ہے کہ انسان کو اُس کے اسکے پھلے تمام اعمال کے بارے میں بتایا جائے گا لیکن انسان خود بھی باخبرہے جان ہو جھ کریے خبر بننے کی کوشش کرتاہے "يُسَبِّؤُ الْإنْسَسانُ يَوْمَئِذٍ ۚ بِـمَسا قَدَّمَ وَاحَّرَ ٥بَـلِ الْإنْسَسانُ عَـلَى نَـفُسِه بَصِيرَةٌ ٥وَّلُو الْكَفَّى مَسفساذِيْسرَهُ ٥٠٠٥ (أس دن إنسان أن (أعمال) عن جرداركيا جائك كاجوأس ني آسم بصبح تقاورجو

> س الحاقة، ۲۹۰:۸۱ ٣ البلاء ٩: ١٠٠٨ ح الاجراء، ١٤٠١ ح

> > هِ القيامة ،١٥،١٣:٧٥ـ م

(اَرُّاتِ اِیِّ موت کے بعد) پیچھے چھوڑے تھے، بلکہ اِنسان اپنے (اَحوال) نفس پر( فود ہی) آگاہ ہوگا، اگر چہ وہ اپنے تمام عذر پیش کرے گا)۔

انیان کی ای دانائی اور بینائی کی وجہ سے اسے آپ اپنا محاسبہ کرنے کی چیش کش کی گئے۔ ارشاد اللہ کے انتاز اللی اللہ اللہ و اللہ و اُللہ و اللہ و

> محاسبہ نفس میں اسلاف کرام کے اقوال اور اُن کی سیرت سلف صالحین مے عاسبہ نفس کے بارے میں بہت اقوال ہیں۔

الم احمد بن طنبل رفینی معرت وهب بن مدید روایت کرتے ہیں کہ حضرت واؤد میدہ کی معرق میں کہ حضرت واؤد میدہ کی علمت میں مرقوم ہے کہ عظم مند محمد میں مراجات و ما ایک اسلامی میں ہواور وہ اس کے عیب اس کو ہتلائمیں (۳) جب وہ بالکل تنہا ہواور اس کے اور شہوات ولذات کی تحمیل کے میں ہواور وہ اس کے عیب اس کو ہتلائمیں (۳) جب وہ بالکل تنہا ہواور اس کے اور شہوات ولذات کی تحمیل کے میں ہواور وہ اس کے عیب اس کو ہتلائمیں (۳) جب وہ بالکل تنہا ہواور اس کے اور شہوات ولذات کی تحمیل کے میں ہواور وہ اس کے عیب اس کو ہتلائمیں (۳) جب وہ بالکل تنہا ہواور اس کے اور شہوات ولذات کی تحمیل کے میں ہواور وہ اس کے عیب اس کو ہتلائمیں (۳) جب وہ بالکل تنہا ہواور اس کے اور شہوات ولذات کی تحمیل کے اور شہوات و لذات کی تحمیل کی تحمیل کی تحمیل کے اور شہوات ولذات کی تحمیل کے اور شہوات ولذات کی تحمیل کے تحمیل کی تحمیل ک

ع المتدرك، حديث ١٩١ع لدا م قد ١٢٥\_

ل الحشر،۵۹،۱۸

س معارج القول، عافظ ابن احمر بمتوفى ٤٤١ مرجلد؟ بمني ٨٢٣ دارا بن قيم ،القابره-

درمیان کوئی رکاوث نه بو بیشک اس ساعت میں شیطان لذت کی تکیل میں اہم کردارادا کرتا ہے۔

۳) حضرت احنف بن قبس عظی مطلع ہوئے چراغ کی طرف آئے اوراس پرانگی رکھ دیے ، پھر فریاتے اے احضرت احنف بن قبل عظی م اے احنف! محسوس کر جو تو نے فلال اور فلال دن ہونجی گزار دیا اور جو تو نے فلال عمل کیا۔ پھر آپ ھے، رونا شروع کر دیتے۔

مم) حضرت حسن عظید فرماتے ہیں مومن اینے نفس کا حاکم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر نفس کا محاسبہ کرتا ہے۔ جینک اس قوم کا حساب بہت آسان ہوگا جس نے دنیا ہیں اپنا محاسبہ کرلیا اور وہ توم بری مشکل میں ہوگ جوا پنا محاسبہ کیے بغیر دنیا ہے رخصت ہوگئی۔

۵) حصرت ما لک بن وینار رفتین کہتے ہیں کہ اس فضی پراللہ تعالی کی رحمت ہوجوا ہے آپ ہے کہے کیا تو نے فلاں ون ایسانہیں کیا تھا اور فلاں ون ہی گرنس کی گردن پکڑے پھر اسے تکیل ڈالے، پھر کتاب اللہ کو پکڑے اور اس پڑمل کرے کیونکہ قرآن شریف انسان کا بہترین قائمے۔

۲) حضرت شیخ این العربی دواد کواید بین: جارے مثائ اپنا محاسبہ کرتے تھے، وہ اپنے کلام اور افعال پرخور کرتے تھے، وہ اپنے کلام اور افعال پرخور کرتے تھے اور دن بحری کمل روداد کوایک دفتر میں لکھ لیتے تھے۔ پھر جب عشاء کے بعد اپنا محاسبہ کرتے تو اس رجسر یا ڈائزی کواپنے سامنے رکھ لیتے اور اس میں ہرتول وعمل کو بغور دیکھتے اور موازنہ کرتے اگر کوئی عمل ہوتا کوئی عمل استغفار کے لائق ہوتا تو استغفار کر وئی حسن عمل ہوتا تو جمدِ اللی اور شکر بجالاتے، پھرتا رام گاہ میں جاکر موخواب ہوتے۔ ل

۸۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں 'اَشَدُ الْمِحبَابِ رُوْ یَهُ النَّفْسِ وَتَدُبِیُهُ هَا" بندے کا سخت ترین تجاب نفس کو دیکھنے میں ہے اور اس کی تدبیر کی اتباع ہے (اس کیے کہ مطابقت نفس اللہ تعالیٰ کی مخالفت ہے اور بیتمام جابوں کامرچشمہ ہے)۔ سے

9\_حضرت الوحفص فرماتے بیں کنس سراسرظلمت ہے، اس کا چراغ اس کا اظلام ہے اوراس کے

ل نين القدير، جلده منحد ١٤ س كشف الجوب منحد المحج ب منحد المحج ب منحد المحج ب منحد المحج ب منحد المحج

جراغ ''اخلام''کانورتو فیترالنی ہے۔جس کے باطن میں توفیق النی ندہوتو وہ مراسرتار یک رہےگا۔ \*ا۔حضرت ابوعثمان کا قول ہے کہ جس کواپنے نفس کی کوئی بات بھی اچھی گلتی ہے تو وہ مخص اپنے نفس کے عیب نبیں و کھے سکتا ۔نفس کے عیب تو ای کونظر آئیں مے جو ہر حالت میں اپنے نفس کو مشتبہ بھتا ہے۔

اا۔ حضرت ذوالنون مصری ایک اور جگدفر ماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بندے کواس سے بڑھ کرکوئی چیز نہیں دی کہ وہ اپنے است بڑھ کرکوئی چیز نہیں دی کہ وہ اپنے اس کے کہ دوا پے کہ دوا پے کہ دوا پے نفس کا ذیل ہوتا پہچان کے اور اس سے زیادہ انسان کوکوئی ذلت نہیں دی ہے کہ دوا پے نفس کے ذیل ہونے پر پردہ ڈائے۔

11۔ حضرت میمون بن مہران طفی فرماتے ہیں: بندہ اس دفت تک مرحبہ تقوی پر فائز نہیں ہوسکتا جب تک کدا ہے نفس کا اس طرح محاسبہ نہ کرے جس طرح وہ اسپے شرا کت دار دفنص کا محاسبہ کرتا ہے کہ اس کا کھانا کہاں ہے آتا ہے اور لباس کہاں ہے۔

سار حضرت بینی سعدی تشیخ سعدی تشیر کا ذکر بہترین انداز میں فرمایا ہے۔انہوں نے '' خطاب بنفس'' (نفس کے ماتھ خطاب) کے عنوان سے بول فرمایا۔

جہل سال عمر عزیزت گذشت مزاج تو از حال طفلی نگشت (تیری پیاری زندگی کے مالیس برس گزر مے لیکن تیرامزاج بچین کے مال سے بیس برلا)

همه باهواو هوس ساختی دمے بامصالح نه پرداختی

(تونے تمام عرخوا بش اور حرص میں گزاردی اور ای بھر کیلئے نیکیوں میں مشغول نہیں ہوا)

مكن تكيمه بر عمر نا پاندار مباش ايمن از بازي روزگار

(بوفازندگی پرمروسدند کراورزمانے کی جالیازی سے برواہ ندہو)

محاسبةنفس كے ذرائع

انظل اورعمده بات بد ہے کہ انسان اپنے عیوب اور نقائص پرخود نگاہ رکھے ورند اُن طریقوں پر عمل کرے جوصوفیائے عظام ہٹلاتے ہیں۔ تاہم انسان کے خود شناس ہوئے ہیں جولطف ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ چنانچ سیدہ ام سلمہ بھی روایت کرتی ہیں کہ بی کریم شہر آئے ہے ارشاد فر مایا ' اِذَا اَرَا دَ اللّٰهُ بِعَبُدِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَاعِظَامِنْ قَلْبِهِ " (جب اللّٰہ تعالٰی کی بندے کے ماتھ بھلائی کا ارادہ فر ما تا ہے تو اس کے تلب سے ایک واعظ (تھیحت کرنے والا) پیدا فرمادیتا ہے )۔ لے

ا مام ابنِ سيرينٌ فرماتے بين: "يَأَمُوهُ وَينهَاهُ" لِعِنى اس كَقلب كاواعظ أسے بيكى كاتكم كرتا ہے اور بدی ہے منع کرتا ہے۔ حضرت محمد بن کعب القرظی " فرماتے ہیں جس شخص کے ساتھ القد تعالی خیر کا ارادہ فر ما تا ہے اس میں تین خوبیال پیدا فر ما دیتا ہے(ا) دین کی سمجھ عطا فر ما دیتا ہے(۴) دنیا میں زیداور قناعت ہےر ہنااس کیلئے آسان کرویتا ہے (۳)اس کواُس کے عیب ویکھنے دالی آ مجھ عطافر ماویتا ہے۔

حضرت شیخ عبدالقادر جبلانی "اس بات پرزوردیتے تھے کہ انسان اپنامحاسبہ آپ کرے۔ چنانچہ آب پی کتاب افتح الربانی "میں ارشادفر ماتے ہیں: تھھ پر افسوس ہے تو لوگوں کی باتوں میں کیوں آتا ہے؟ تو خود ہی جانباہے کہ بچھ میں کیا عیب ہیں اور تیرے ذمہ کیا حقوق ہیں۔الند نعالی کا ارشاد ہے 'بل الانسان عَلَى نَفْسِه بَصِيْرَةٌ" ٢ ( بلكدانان خود بهي اين نَفس كاحوال يرنظر ركمتا ب) ٢٠

علامدا قبال كي اسبه كاطريقه

علامدا قبال نے فرمایا ہے کدانسان کیلئے لازم ہے کدوہ اپنے اوپر تمن قتم کے شاھدمقرر کرے جواس کے اعمال پر کوائی دیتے رہیں۔

امتخان خولیش کن موجود باش

او پر سرخی میں دی تنی عبارت علامه اقبال کے شعر کا ایک مصرع ہے۔علامہ کے اس مصرع سے مراو یہ ہے کہ اپنے آپ کا امتحان کرتے رہو اور اپنے اصلی مقام بینی درجه نیابت پر قائم ہونے کا جوت فراہم كرو \_علامه اقبالٌ نے حضرت مجدد الف ناتی " كے افكار كومولا تا رومٌ كى زبان ميں ايك عابد كيليّے اسپنے حال كى كيفيت كومعلوم كرنے كى غرض سے چند طريقے درج ذيل اشعار ميں بيان كيے بيں۔علامه اقبالٌ فرماتے ہيں که ایک عابد ریاضتوں کے ساتھ مشاہرہ حاصل کرتا اور ایک مشاہرے کے بعد دوسرے میں قدم رکھتا ہے۔ اس کی حیثیت ایک تماشانی کی سی تبیس بلک ایک ناقد اور مُبصر کی ہے۔ وہ اپنے وائر و محقیق سے پیش نظر جن طریقوں سے کام لیتن ہےان اصول وقواعد کے مطابق محسوسات و مدر کات کی حیمان بین کرتا ہے اور ہر مفسر کو خواہ عضویاتی ہویا نفسیاتی ممرجس کی نوعیت داخلی ہو ،ان میں شامل نبیں ہونے ویتا کیونکہ وہ اس کی حقیقت پہچانتا ہے جس کی حالت ابھی معروضی ہے۔اس تجریے اور اراوے کی طاقت سے زندگی کا ایک نیاممل اس پر منکشف ہوتا ہے جواصلی اور ایدی ہوتا ہے۔ پھرخودی کا ایک ازلی راز ہے کہ جب سالک پر ہراس حقیقت کا انکشاف ہوتو وہ اے مانے میں مطلق تال نہیں کرتا، کیونکہ وہی اس کی جستی کی حقیقی اساس ہے یہاں اگر کوئی خطرہ ہےتو بیک سالک اس انہاک اور استغراق میں اپی تلاش اور جنجو کاعمل ترک نہ کردے خودی کا نصب العین

سے الفتح الریائی بسفیہ ۲۸۲۰

ینیں کہ بچھ دی کھے بلکہ یہ بچھ بن جائے اوراس کوشش میں اپنا عمر اادراک بیدا کر ہے اور 'آناالْ مَوْ خُو دُ' کہہ

سے یعنی وہ اپ وجود کی اساس کو پالے اس کے بعد پھر کہیں جا کراس پراپی حقیقت کا انکشاف ہوگا۔ علامہ
اقبال نے فر مایا کہ اس عملِ ترقی میں عابد کو چاہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے روزِ آلسٹ آیا مارواح کوجع کر
کے اپنی الوہیت کیلئے شہادت طلب کی اور یو تچھا کہ کیا میں تمہارار بنیں ہوں تو ای طرح عابد بھی اپنے او پر
تمن شہادتی طلب کرے۔ پہلی شہادت تو اپنی ذات سے لے اور خود سے پوچھے کہ ''مَٹُ آنسا'' میں کون
ہوں پھر دوسروں کی تگاہوں سے ویچھے کہ میں ان کی نظروں میں کیا ہوں اور پھر القد تعالیٰ سے شہادت طلب
کرے کہ میں القد تعالیٰ کی نگاہ میں کیا ہوں؟ اس سے اس کو اپنا عرفان منے گا اور معلوم ہوگا کہ میں کن صفات
کرے کہ میں القد تعالیٰ کی نگاہ میں کیا ہوں؟ اس سے اس کو اپنا عرفان منے گا اور معلوم ہوگا کہ میں کن صفات
عبادت کا درجہ میہ ہوتا چاہے کہ وہ اپنی خود کی کے مقام کی پیچان کرتا رہے۔

ىر وجود خود شهادت خواستىد

انجمن رور الست آراستند

(حق تعالی نے بھی روز الست ایک محفل سیائی اورائے وجود پرشہاوت میابی)

از سه شاهد کن شهادت را طلب

زندهٔ یا مردهٔ یا جاں بلب

(توزنده یامرده ہے یاجال برب عمن شاہدول سے شہادت طلب کر)

خويش را ديدن بدور حويشني

شاهد اول شعور حويشتن

(شامداول تيراا پناشعور باس مي ايخ آب كواين نور ي كهناب)

خویسش رادیدن بسور دیگرے

شاهبه ثاني شعور دينگرے

(دومراشابددوسرون كاشعور بينى خودكودوسرول كنورسدد كجيناب)

خویش را دیدن به نور دات حق

م شاهد شالبث شعور ذات حق

(تيسراشابرن تعالى كاشعور بي يعنى اينة بكون تعالى كنور يوكنا ب

حي و قائم چوں خدا خود را شمار

پیسش ایس نُور ا، بمانی استوار

(اگرتوالند کے نور کے سامنے تیومیت (ٹابت قدمی) اختیار کریے تو خودکوالند تعالیٰ کی طرح کتی وتئو مسجھ)

ذات را ہے پردہ دیدن رندگی است

بـر مقام خود رسيدن زندگي است

(اہے مقام پر پہنچنازند کی ہے ذات باری تعالی (یاخود) کو بے بردہ ویکھنا ہی زندگی ہے)

پیش خورشیدآزمودن خوشتر است

تاب خود رابر فزونن خوشتر است

(زرے کیلئے اپن چک میں اضافہ کرنا بہت ہے اور روشن سورج کے سامنے خود کو آزمانا بہتر ہے) پیکر فرسودہ را دیگر تراش امتحان خویش کن موجود باش

(اینے فرسودہ پیکر کی نظیر سے سے تغییر کروایٹاامتخان کرتے رہواور خودکوموجود ٹابت کرو) (ج،ن:١٩)

ماسبرنفس کے بارے میں امام غزالی کا کلام

آب فرماتے ہیں: جان لو کہ اللہ عز وجل جب کی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما تا ہے تو اس کیلئے اپنے عیبوں کود یکھنے والی آ نکھ کھول دیتا ہے۔ سوجس شخص کی بصیرت کے دریچے کھلے ہوں اس براس کے نفس کے عیب مخص نہیں رہتے اور جب عیوب برآ گائی ہوجائے تو علاج ممکن ہوجا تا ہے کین اکثر مخلوق اپنے عیب دیکھنے ہے قاصر ہے۔ وہ دوسر کے فیص کی آ نکھ کا باریکٹرین ذرہ تاڑ لیتے ہیں اور اپنی آ نکھ کے قہتے کا ادراک بھی نہیں کر سے یہ بہرکیف جو فیص اپنے عیوب برآ گائی کا ارادہ رکھتا ہوتو اس کیلئے جارطر بیتے ہیں۔ ادراک بھی نہیں کر سے یہ بہرکیف جو فیص اپنے عیوب برآ گائی کا ارادہ رکھتا ہوتو اس کیلئے جارطر بیتے ہیں۔

محاسبه نفس كاببلاطريقه كالل يشخ كي محبت

اوّل طریقہ بہ ہے کہ شیخ بصیرت (صاحب فراست) کی صحبت میں بیٹے تا کہ وہ اس کونفس کی مخفی آ فات سے خبر دار کرے اور اس کے علاج کے بارے میں احکام صادر فرمائے اور مجاہدات کی تلقین کرے۔ بیر حالت مریدا ہے فی بارگاہ میں اور شاگر دایئے استاد کی بارگاہ میں اختیار کرے تا کہ شیخ اور استاد کو مرید اور شاگر دی کے نفس کے عیوب کی معرفت آ سمان ہواور وہ اس کا علاج کر سکے لیکن اس زمانے میں ایسے مسوب سے شاگر دی کے نفس کے عیوب کی معرفت آ سمان ہواور وہ اس کا علاج کر سکے لیکن اس زمانے میں ایسے مسوب سے (تربیت کرنے والے) شیخ اور استاد کا دستیاب ہوتا بہت تا ور ہے۔

محاسبه تفس كادوسراطر يفته الجهادوست

دوسراطریقہ بیہ کہ دینداراور سپا دوست تلاش کرے، پھراسے اپنے آپ پر رقیب (محمران)
مقرر کرے تاکہ دواس کے احوال وافعال کو ملاحظہ کرتا رہے اور اس کے ناپندیدہ افعال واخلاق پر تنبیہ کرتا
رہے اور اس کے ظاہری اور باطنی معاملات کوسنوار نے ہیں کوشاں رہے ۔ عقل منداسلاف اور اکا برائمہ دین
ای طرح کرتے تھے۔ ویکھا گیا ہے کہ اگر کوئی سکول کا نالائق لڑکا کسی لائق لڑکے کے ساتھ بیٹھے یا دوتی لگائے
گاتو نالائق لڑکا بھی لائق ہوجا تا ہے۔

حضرت عمر منظی فرماتے تھے "اللہ تعالی اس فخص پر رحمت فرمائے جو جھے میرے عیوب ہے آگاہ کرے۔ آپ منظی حضرت عمر منظی فرماتے ہے ہوں کے بارے میں دریا فت فرماتے رہتے وہ معذرت کا اظہار کرتے تو آپ منظی اُن کے سامنے اصرار کرتے اور فرماتے تہمیں ہمارے متعلق کوئی ناپسندیدہ بات پہنی ہوتو ضرور بتلا کیں۔ ایک دن انہوں نے مجبور اکہا کہ جھے فیر پہنی ہے کہ آپ منظی کے دستر خوان پر بیک وقت دو

سالن ہوتے ہیں اور یہ کہ آپ ہے۔ کردو غلے ہیں ، ایک رات کیلے اور ایک ون کیلے ، آپ ہے۔ نے پھر پو چھا
اس کے علادہ کوئی اور بات بھی پیٹی ہے! انہوں نے کہانہیں فر مایا: البتہ یہ دو غلے میری کفایت کیلئے ہیں۔ "
یہ بھی روایات ہیں آیا ہے کہ حضرت عمر ہے حضرت حذیفہ ہے۔ یہ چھے سے لوچے سے کہ کیا میرا نام
منافقین کی فہرست میں شامل تو نہیں ہے اس پر حضرت حذیفہ ہے فر ماتے کہ جھے رسول اللہ میں آئی نے منع فر مایا
ہے کہ منافقین کے ناموں کو کی سے بیان کروں اور حضرت حذیفہ دسول اللہ میں آئی ہے کہ راز دال سے لی کہان سے باس منافقین کے بارے میں معلومات موجود تھیں۔ آپ ہے دائن سے بوچھے کیا تہمیں جھ پر منافقت کے باس تمام منافقین کے بارے میں معلومات موجود تھیں۔ آپ ہے دائن سے بوچھے کیا تہمیں جھ پر منافقت کی علامات نظر آتی ہیں؟ انہوں نے کہانہیں۔ اس قدر عظمت وجلالت شان کے باد جود آپ ہے۔ اپنے نفس پر

پس ہروہ فخض جس کی عقل وافر ہواور مرتبہ بلند ہووہ خود پسندی بیس کم جتلا ہوتا ہے اور نفس پر بہت زیادہ ہو ایتے دوست بہت قلیل ہیں جور کھ نیادہ ہو ایسے دوست بہت قلیل ہیں جور کھ رکھا و سے مرف نظر (ب پر وائی) کرتے ہوئے دوست کواس کے عیوب سے خبر دار کریں۔اس لیے حضرت داود طائی "نے لوگوں سے کنارہ کئی اختیار کرلی تھی۔ انہیں کہا گیا آ پلوگوں کے ساتھ کیوں نہیں رہے ؟ فر مایا: بیں ان لوگوں میں کیے رہوں جو جھے سے میر رعیب مخفی رکھیں۔

غرضیکداسلاف کرام کی خواہش ہوتی تھی کہ دہ اپنے عیوب پر دوسر دل کی اطلاع ہے آگاہ ہول اور ہماری اطلاع ہے آگاہ ہول اور ہماری جارے بوب کی اطلاع ہے آگاہ ہول اور ہماری جارے بوب کی اطلاع ہے اور ہماری ہمارے عیوب کی معرفت دے۔ پہل قریب ہے کہ اگر ہماری بھی حالت رہی تو ہم ایمان سے ہاتھ دھوجینیس۔

یادر کھوائی سافلائی سانپ اور پچوکی مائندہیں۔ وراسوسے اگرکوئی فخص بمیں اطلاع وے کہ ہمارے کپڑوں کے بیٹو ہون ہوں گے اور اس کے زیر ہمارے کپڑوں کے جارہ کپڑوں کے اس پرخوش ہوں گے اور اس کے زیر باراحسان ہوں کے اور بھوکو ہٹانے اور مارنے ہیں مشغول ہوجا کیں گے حالانکہ پچوک ڈٹک کی تکلیف اور وردا کیک آ دھ دن رہتا ہے اور ہمائیوں اور اخلاقی سینے کی تا شیماور الم کے بارے ہیں تو خدشہ کرمنے کے بعد بھیشہ رہا ہے اور ہمائیوں اور اخلاقی سینے کی تاشیماور الم کے بارے ہیں تو خدشہ کے دمرے کے بعد بھیشہ رہا ہے بازاروں برس تک رہے۔ پھر ہم اس مخفی پر کیوں ٹیس خوش ہوتے جو ہمیں ایس ضرر رساں باتوں پر منظبہ کرتا ہے جن کا ضرد دائی ہے اور الی پرائیوں کے از الے کے دریے کیوں ٹیس ہوتے ؟ بلکہ اُن اللی منظبہ کرتا ہے جن کا ضرد دائی ہے اور اللی پرائیوں کے از الے کے دریے کیوں ٹیس ہوتے اور ہمیں اس کی میں النجا کی بارگاہ میں النجا کی بارگاہ میں النجا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ورشد و ہوا ہت عطافر مائے اور ہمیں اپنے عیوب پرآگاہ فر مائے اور ہمیں اس محف کا مرتے ہیں کہ وہ ہمیں ورشد و ہوا ہت عطافر مائے اور ہمیں اپنے عیوب پرآگاہ فر مائے اور ہمیں اسے عیوب پرآگاہ فر مائے اور ہمیں اس محف کا مس النجا کی سعادت نصیب فر مائے جو ہمیں ہمارے عوب کی اطلاع دے آ مین

## ماسبهٔ نفس کا تیسراطریقه،این مخالفین کی آراء پرغور کرنا ہے

تیراطریقہ یہ کا اپ عیوب کی معرفت کیلے اپنی خالفین کی زبان سے نکے ہوئے الفاظیم فور کر سے یونکہ خالف کی آئی چھے ہوئے عیوب بھی تاڑ لیتی ہاور بسااوقات انسان کئر دخمن سے وہ فوا کہ ماصل کر لیتا ہے جو رکھ رکھاؤ والے دوست سے حاصل نہیں کر سکنا کیونکہ دوست مدح وتعریف میں رطب اللمان رہتا ہے اور اس کی آئکھ سے عیب مخفی رہتے ہیں اور ہر چند کہ فطر تا انسان اپنے مخالف کی بات کی تروید کرتا ہے لیکن عقل مند مخفی اقو ال مخالف میں بھی فور وگر کر کے اپنے جی منفعت کے پہلوتلاش کر لیتا ہے اور اس سے سیلے کہ اس کے عیب زبان زدعام ہوں وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔

#### محاسبة نفس كاچوتھاطريقة،مطالعة خلقت ہے

چوتھا طریقہ بیہ کہ کو گوں کے تما تھ لی گرر ہاور جو نری یا تان بی یا نے اُسے اسپی نظس میں تلاش کر ہاور اسے اپی طرف منسوب کر سے کیونکہ موس کا آئینہ ہوتا ہے لہذا وہ فیر کے عیوب میں اسپی عیوب و کھے اور یقین رکھے کے طبیعتیں خواہشات کی پیروی میں قریب قریب ایک جیسی ہوتی ہیں۔ سوجو عیب ایک شخص میں ہے بہت ممکن ہے وہی یا اُس سے زیادہ یا اس کا کچھ ھنسہ اس میں بھی موجود ہو۔ فیرا پنی خس کواس برائی ہے یا ک کر ہاورا کی طرح ہروہ یات جس کی خدمت کی جاتی ہوا س سے خود کو پاک کر سے اور اس برائی ہے یا ک کر سے اور اس مقید ہے اور اگر لوگ ہرا کی طرور ہوجو کیں جو انہیں اُن اور ایپ آئی ہوا کی سے دور ہوجو کیں جو انہیں اُن کے غیر میں پر الگانے ہے تو پی کرکی ہو قب (تربیت کرنے والے) کی ضرورت نہیں رہے گی۔

حفرت میں جورہ ہے وض کیا گیا آپ کوادب کس نے سکھایا ہے؟ آپ نے فرمایا: مجھے کی مخفل نے ادب نہیں سکھایا، میں نے جب کسی جائل شخص کو کسی جہالت میں پایا تو خوداس سے مجتنب (کنارہ) ہو گیا۔ غرضکہ یہ تمام حیلا اس شخص کیلئے ہیں جس کوذکی، عارف، صاحب بصیرت اور مشفق شیخ وستیاب نہ ہو یعنی ایس شخص جوا ہے نفس کی فریب کاریوں سے فارغ ہو چکا ہواور خلق خداکی تہذیب وتربیت میں مشغول ہو چکا ایس شخص جو یہ نفس کی فریب کاریوں سے فارغ ہو چکا ہواور خلق خداکی تہذیب وتربیت میں مشغول ہو چکا ہو ۔ یہ یہ نفس کی فریب کاریوں سے فارغ ہو چکا ہواور خلق خداکی تہذیب و تربیت میں مشغول ہو چکا ہو ۔ یہ نفس خوا ہے کہ دوائی قرارہ کی ایس نے ایک حاذق روحانی طبیب کو پالیا اُسے چاہے کہ دوائی قرارہ ناو منہ ناور د نیا و منہ تا ہم ان سے تب ت ولائے گا اور د نیا و منہ منہ کی ہوائی امراض سے نبات ولائے گا اور د نیا و آخرت کی ہوائی امراض سے نبات ولائے گا۔ ل

يهاں ايك طويل حديث كا آخرى صداوراً سى كاشرح ميں علامدان تيم كى عبارت كا درج كر تااز

بس مفيد بوگا ـ صديب ياك من ب كرحضور من أين المستفر مايا" السلقة زَيّنًا بوينة الإنهان و الحعلنا هداة مُهتَدِينَ" إلا اسالله! بميس ايمان كي زينت سيمزين قر ما ورميس مِرايت يافته بادى منا) ـ

قرآن کریم میں بھی ایمان داراور عملِ صالح کرنے والے لوگوں کی دُعافد کور ہے ادراس کے آخری الفاظ میہ بین 'وُ اجْعَلُنا لِلْمُتَّقِینَ اِمَامًا'' عراور جمیں پر بیز گاروں کا پیشوابنادے )۔ بلاشبہ با کمال اور کا میاب انسان وہی ہے جوخود بدایت یا فتہ اوردوسروں کیلئے بادی اور داہم، ہویعنی و واپنے تک محدود نہ ہو بلکہ اس کا تفع دوسروں کو بیاب کے اور دوسروں کیلئے بادی اور داہم، ہویعنی و واپنے تک محدود نہ ہو بلکہ اس کا تفع دوسروں کو بیاب کے ایک کی شان میں ہوں گویا ہو۔

گنج بخش فیض عالم مظهر نور خدا ناقصال را پیر کامل کاملاں را راهنما

عابیة ویقا کہ ہم اپنی ہنت اور خیال کواس ظرح بلندر کھتے کہ دوسروں کی رہبری اور رہنم کی کا فریف سرانجام دیتے لیکن ہے ہماری برتسمی اور سم ظریفی ہے کہ ہم اپنے نفس کے ہاتھوں اس قدر ذست میز فکست ہے دو چار ہوئے کہ اپنی اصلاح بھی ذکر سکے تی کہ مقام انسانیت ہے بھی گر گئے۔القد تعالی ہماری حالیت زار پرظر کرم فرمائے۔ آبین۔ علامہ قبال نے اپنے کلام میں ابلیس کی خدا کے سامنے شکا بیت کا ذکر کیا ہے کہ دو انسان کی صحبت میں رہ کر خراب ہوگیا ہے کہ وکی انسان کو گر او کرنا چا بتا ہے تو انسان کے ساتھ مقابلہ کی ذرا بھی سکت نہیں رکھتا لبندا وہ انسان کی صحبت میں رہ کر خراب ہوگیا ہے۔ تا ہم اب بھی وقت ہے کہ انسان کے پاس زندگی کی جو چند ساعتیں باقی میں آب بیلی غیمت سمجھے اور اپنا محاسبہ نفس کر کے کم از کم اپنی اصلاح تو کر لے۔

المحاسى كى زبان مصفاحت

حضرت ابوعبدالله حارث بن اسدالهم ی الهاسی متوفی ۱۳۳۳ بی حضرت امام احمد بن منبل دی که معمر بین اورسید الطا کفه معفرت جنید بغدادی کے استاد بیں۔ آپ کی تصنیف و تا کیف کا طریقہ مجیب تھ چنانچدام مابولعیم اصفہانی حضرت جنید بغدادی سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے استادِ گرامی حضرت حارث

ع الفرقان ،۲۵:۳۵ <u>م</u>

جلدہ ،منیہ ۲۰۰۰ ـ

ل صحیح ابن حبان، حدیث ۱۹۷۱، ۳ نیض القدم بر، جلد ۲ م منحد، ۱۳۷۰ عابی ﷺ ہماری قیام گاہ کی طرف تشریف لاتے اور فرماتے اُٹھو ہمارے ساتھ صحراء میں چلو۔ میں عرض کرتا حضور! آپ ہمیں ظلوت سے نکال کرعام راہوں، آ قات اور شہوات کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور ہمیں اپنے نفس کے سرد کرنا چاہتے ہیں؟ آپ فرماتے تم اُٹھواور کی تیم کا خوف نہ کرو۔ میں آپ کے ساتھ چل دیا۔ ہمارے لیے وہ راستہ یوں ہوگیا جیسے یہ کی گر رگاہ بی ہیں۔ ہمیں کسی ایسی چیز کا سامنا نہ کرنا پڑا جو ہمارے حق میں کری ہوتی۔ پھر جب ہم اپنے مطلوب مقام پر پہنچے اور ہیٹھ گئے تو آپ نے ارشاو فرمایا: "سَلْنِی "تم جھے موال کرو! میں نے کہا میرے پاس کوئی سوال نہیں جو میں جناب سے یو چھوں فرمایا: جو تمہارے ہی میں آئے وہ بی پوچھو۔ پھر تو میہ حالت ہوگئی کہ میرے ذہن میں سوالات کا سیلاب آپھیاں آپ میں آپ سے یو چھتا جاتا اور

لقب محاسى كى وجه

امام حارث محاسى على حارث بعرى كربجائه حارث محاسبة بال كرور مشهور بوسة الى كا وجه بيمان كا كرائه منه و بعد الله معاسبة بالمرى منه و بعد الله معاسبة بالمرى منه و بعد الله معاسبة بالمرا اورا بالقب محاسبة بالمرا منه معاسبة بالمرا اورا بالقب محاسبة بالمرا منه بهاند بالمرا منه معاسبة بالمرا منه بالمرا من منه بالمرا من بالمرا منه بالمرا من منه بالمرا منه ب

سوال وجواب كي صورت مين محاسبه كي وضاحت

امام حارث محاسی عظیہ ہے ان کے ایک شاگرد (عالبًا حضرت جنید بغدادیؓ) نے سوالات کیے چنا نچہدہ ہ شاگرد فرماتے ہیں: ہیں نے ہو جیما اللہ تعالیٰ کی آپ برحت ہو، محاسبہ کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا: عقل کامسلسل نفس کی تحرانی کرنا تا کہ دو نفس کی خیانت کو پکڑے اور اس کی افراط و تغریط کا جائزہ لے۔ ہیں نے کہا برائے کرم اس کی مزید وضاحت فرمائیں!

فرمایاتم جوکام کرنا جا ہوائی ہے ہیلے ہے سوج لوکہ "کس لیے کرتے ہو" اور" کس کیلئے کرتے ہو"
پس اگر وہ کام اللہ تعالیٰ کیلئے ہوتو کرگز رواورا گرغیر اللہ کیلئے ہوتو ژک جاؤ۔اورائے نفس کو طامت کروکہ اس نے غیر اللہ کی خاطر عمل کرنے کا اشارہ کیوں کیا اور خواہش کا واعیہ کیوں پیدا کیا اوراس کا تعاقب کر واوراس پر اس کی جہالت واضح کر واور عقل کے نزدیک اس کام جس جو ذلت مرتب ہوتی ہے اس میں غور کر واور یفین رکھو کرفش تمہاراد شمن ہے وہ تم سے گناہ کرائے تہارے خالق کاتم سے بائیکاٹ کرانا جا ہتا ہے۔ جس نے کہا محاسبہ کا عزج کیا ہے؟ یعنی اس کا سبب کیا ہے؟ فرمایا: (اصل یونی میں) کی کے

ل حلية الأولياء، جلد واصفي المرس ع طبقات الشافعيد، احمد بن محر الشعبه منوفى ١٥٥، جلدا اسفحه ٥٥، عالم الكتب بيروت -

فرمایا تین ہاتوں ہے (۱) ان تعلقات سے کنارہ کر لے جواسے کارادہ ہے ارادہ سے ہازر کھتے ہیں اس لیے کہ جوفض اپنی تنجارت میں اپنے شریک کے کاسہ کا ارادہ کرتا ہے وہ اپنے قلب کو دیگر مشاغل سے فارغ کر لیتا ہے (۲) نفس کواس کے غیر سے علیحہ ہ کر لیتا ہے جس نفع کی اُمید ہاندھی ہے وہ ختم نہ ہو (۳) اللہ تعالی کا خوف ول میں رکھے کہ وہ سوال فرمائے گا کہ جواس نے اپنے نبی منڈ آیڈ ہے ذر سامتے میں کہ جواس نے اپنے نبی منڈ آیڈ ہے ذر سامتے کا کہ جواس نے اپنے نبی منڈ آیڈ ہے ذر سامتے کی کہ جواس نے اپنے اس میں کی تونہیں کی ؟ ج ہے۔

عمل سے بہلے محاسبہ تفس

۔ سطور بالا میں اثنائے کلام میں سرسری طور پر کی مگل سے پہلے محاسبہ نفس کی بات ہو چکی ہے لیکن اس کی اہمیت کے چیش نظر یہاں واضح طور پر ذکر کیا جار ہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ و نیا ہیں بعض لوگ کوئی کا روبار شروع کرنے سے پہلے ہزار مرتبہ سوچتے ہیں کہ وہ بیکاروبار کریں یا نہ کریں، دوست احباب سے مشور سے کرتے ہیں، عاملوں اور نجومیوں کے پاس جاتے ہیں (حالانکدان کے پاس جانا حرام ہے) استخار سے کرتے ہیں مواتے ہیں فرانے کا کرنے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس کاروبار میں اپناسر ماید لگا کمیں یا

لے مستف ابن انی شیب عبداللہ بن جمد بن افی شیب متوفی ۲۳۵ ہے صدیث ۱۳۳۵ ، جلدے ،صفحہ ۹ ، مکتبہ الرشد ، ریاض۔ ع الوصایاللحارث الحاس، صفحہ ۲۲۹ ، ۲۲۹۔

ندگائیں حالا نکہ دونت جس قدر بھی زیادہ ہوتب بھی فائی ہے بیسب احتیاط دونت کے حصول کیلئے ہاور مال
کی حقیقت یہ ہے کہ نگاہ قدرت ہیں اس کی پر کاہ کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے جب کہ دندگ کا ایک ایک لحواس
قدر قیمتی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کا بدل نہیں ہو علی لیکن حیرت کی تو بات ہے کہ دوہ متاع انمول جس کے
بدلے جنت خریدی جاتی ہے اس کو ہم (اس زندگ کے قیمتی لمحات کو) ہے دردی سے ضائع کردیتے ہیں اور کوئی
عمل کرنے ہے قبل ذرہ برابر بھی خورو فکر نہیں کرتے کہ آیا جو گمل ہم کرنا چیا ہے ہیں دہ ہمارے لیے مفید ہوگایا
معنز؟ اور ہمارار ہائی گمل سے راضی ہوگایا تاراض اسے انسان! تو جس قدر ففلت شعاری اپنا تا ہے اور خرگوش
کی طرح آئی جس موند نے کی کوشش کرتا ہے، لامحالہ تھے اپنے کے کی جزاء و مزا کا سامن کرنا ہوگا۔ اس لیے تیرا
کی طرح آئی جس موند نے کی کوشش کرتا ہے، لامحالہ تھے اپنے کے کی جزاء و مزا کا سامن کرنا ہوگا۔ اس لیے تیرا
فائدہ ای میں ہے کہ تو ہمل سے سلے تعمل غورو خوش کرایا کرکہ دو عمل تیرے جن میں ہوگایا تیر ہے خلاف ہوگا۔

ا) امام عبدالتداین المبارک وی دیان کرتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن الصامت وی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول الله میں المبارک وی خدمت بابرکت میں عرض کیا کہ حضوراً سے وصیت اور نصیحت قرما کیں۔
آپ میں المراز الذا اردت المسرّا فقد الله عاقبته فان کان رُشدا فالمضه و اِن کان غیا فائقه عنه 'ن ل (جہتم کسی امر کاارادہ کروتوا سے انہا میں خوب خوروقر کروپی اگروہ بدایت پری بوتو کر گر رواورا گروہ گرائی پری بوتو رائد کی جاتا ہے۔

۲) حضرت نقمان حکیم پیشه فرماتے ہیں. بیٹک مؤمن جب عاقبت (انجام) کو پہلے دیکھ لیتا ہے تو کدامسنہ سے دوحیار نیس ہوتا۔

٣) جبة الاسلام الم غزال فرماتے ہیں ہر پخت ارادہ کرنے والا جوالتد تعالی اور یوم آخرت پرایمان رکھتا ہو پرلازم ہے کہ وہ محاسبہ نفس ہے عافل شد ہا ورنفس کی تمام حرکات، سکنات، خطرات اوراقد امات پر کری گرانی کر ہے۔ بے شک انسانی عمر کی تمام سمانسوں ہیں ہر ہر سانس قیمتی جو ہر ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے اس جو ہر ہے ہیں اورائی عمر کی تمام سانسوں ہیں ہر جر سانس قیمتی جو ہم ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے اس جو ہر ہے ہما ہے ایسے خزائے خریدے جا سے جی اورائی فعتیں حاصل کی جا سکتی ہیں جو ہمی فنانہیں ہوں گی اور جو ابدالا باد تک رہیں گی۔ سوایسے قیمتی سانس ضائع کرتا یا آئمیں ہلا کت خیز آمور میں خرج کرتا کے خسران عظیم (بروے کھائے کا سودا) ہے اور عقل مندے یہ بہت بعید ہے۔ یہ

حضرت مجدد الف ثاني "في مكتوبات شريف مي لكهاب كدجوة خرت كيد له ونيا كواختيار كرتي بي

ع احيا علوم الدين ،جلد م منحه ٢٩٩٠ -

ئے کنز انعمال محدیث ۱۷۷۱، جلد ۳ مفی ۱۳۳۰ <u>م</u>

ا سے بیں کو یا موتی اور جواہرات کے بدلے کوڑیوں کوٹر یدتے ہیں۔

عمل کے بعد محاسبہ تفس

المال گزشتہ پرنئس کا کس طرح محاسبہ کیا جائے اس کے متعلق امام غزائی فرماتے ہیں ۔ بندے کو چاہیے کہ دن کے اقرال وقت میں نفس کوجی پر کاربندر ہے کی تلقین کر ہے پھر دن کی آخری ساعت میں اس سے مطالبہ کر ہے اوراس کی تمام حرکات وسکنات کا محاسبہ کر ہے جس طرح کہ تاجر لوگ سال کے آخر میں یا مہیداور دن کے آخر میں اپنے شرا کت وارول کا محاسبہ کرتے ہیں تا کہ اُن کا اصل مرمایہ ضائع ند ہواور جس نفع کی اُمید لگار کھی ہے وہ کما حقد حاصل ہواورا گرخد انخو استہ نقصان ساسنے آھے تو آئندہ اس کا تدارک کیا جائے ۔ لے

ای طرح بندے کا اُس کے دین میں اصل سر مایی فرائض میں اور منافع نوافل اور فضائل ہیں جبکہ خسارہ معاصی بینی گناہ ہیں اور اس تجارت کا موسم تمام ایام ہیں اور شرا کت دار' دنفس امار کہ بالشو '' ہے۔ پس محاسبہ کاعمل فرائض سے شروع کرے اگروہ پورے ہوں تو شکر الہی بجالائے اور آسندہ اس رغبت کے ساتھ فرائض کا اہتمام برقر ارر کھے اور اگر اصل فرائض میں کی ہے تو ان کی قضا کرے اور اگر فرائض ادا تو کیے تھے لیکن ان میں نقص رہ گیا تھا تو نوافل کے ذریعے وہ کی پوری کرے (یعنی نوافل بمئر ت ادا کرے) اور اگر خسارہ ( یعنی معصیت ) سامنے آئے تو نفس جو اس کا کھا تہ دار ہے اس پر تختی کرے تا کہ جو نقصان ہوا وہ اسے پورا کرے اور این کے خطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے آسندہ احتیاط برتے۔

نیز اس خسارہ کے پیش آنے پرنفس سے اس کی ہر حرکت ہسکون ،اُ ٹھنا ، بیٹھنا ، کھا تا ، پینا ، سونا ، جا گنا اور سکوت وگفتا روغیرہ کے متعلق محاسبہ کر ہے تا کہ آئندہ خسارہ کی نوبت نہ آئے۔

پھر میجی جا ہے کہ انسان اپن کھمل زندگی کا حساب کرے ایک ایک ون اور ایک ایک ساعت شار

کرے اور خور کرے کہ اس نے ظاہر اور باطن میں کیا کیا تھل کے جیسا کہ ابن القمۃ نے ایک دن اپنا محاسبہ کیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی عمر ساٹھ برس ہو چکی ہے جس کے ساڑھے کیس ہزار دن بنتے ہیں، پھر اس نے ایک چیز ہر دن چنے ماری اور کہنے لگا ہائے افسوس! میں اپنے مالک کے ساتھ اکیس ہزارگناہ لے کر ملاقات کر دن گا، پھر ہر دن میں دس ہزارگناہ اور کھی شامل ہوں کے یہ کہا اور گر کر بیہوش ہو گئے۔ پھر دیکھا گیا تو واصل بحق ہو بچے تھا ی اثنا میں ایک آ واز آئی اے قلال جنت کی طرف دوڑ آ۔

پس ای طرح بنده کو ایک ایک ساعت کا حساب کرنا چاہیے ادر قلب واعصاً سے صادر ہونے والے گناموں کا حساب کرنا چاہیے۔ اگر بنده ہرصادر ہونے والے گناه پراپنے گھر میں ایک پھر پھینکآ رہت و نہایت قلیل مدت میں اس کا گھر پھروں سے بھر جائے گالیکن بندے کی غفلت پر جبرت ہے کہ وہ بڑی آسانی سے گناہ پر گناہ کرنا چلا جارہا ہے اور اپنے محاسبہ کی طرف دھیان تک نہیں دیتا جب کہ فرشتے بڑی استقامت کے ساتھ ہر ہرگناہ کو لکھ رہے ہیں اور "آخصاہ اللّه وَ فَسُوّه" لے (اللّه تعالیٰ نے بھی آنہیں کن رکھا ہے اور وہ بھول گئے)۔ بر

معاتبه كامفهوم اوراس كي ابميت

این اللّه محرای قنقع المُوَّم مِنینَ ۵ " سر (اور آپ سے محصور کے اللہ محصور میں کو میں اللہ محصور کے اللہ محصور کے

ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان نفس کو متواتر ذیر عمّاب رکھے اور سمجھائے کہ اسے نفس اگر تجھے

کوئی احمق کم ہوتے تھے بہت پُر الگتا ہے حالانکہ تو ہزا احمق اور بے وقوف ہے کیونکہ اگر سمخف کے گھر کے باہر

اس کو پکڑنے کیلئے ایک نشکر کھڑا ہو جو اسے تل کرنے کیلئے تیار ہو تو وہ فض لازی طور پر تحر تحر کا نہتا ہوگا اور اگر وہ درنے کہ بائے ایک نشکر کھڑا ہو جو اسے تل کرنے کیلئے تیار ہو تو وہ فض لازی طور پر تحر تحر کا نہتا ہوگا اور اگر وہ درنے کی بجائے مزے سے کھیل کو دھی مصروف رہت کیا وہ احمق نہیں؟ اللہ تعالی فرمائے ہیں ' اِلْحَات بنا میں جسما بُھیم وَ ہُم فی عَفْلَة مُعْوِ صَنْونَ ٥ ' می (لوگوں کیلئے ان کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا مگر وہ غفلت میں (بڑے طاعت سے ) منہ پھیم سے ہوئے ہیں )۔

ع احياه علوم الدين ، جلد ٣ ، منحه ٣٩٨\_

ل المجادلة ١٩٥٨٠ لـ

سے الامی والا:ا۔

س الذاريات،۵۵:۵۵\_

سورہ ایم آء کی فہ کورہ آیت کے علاوہ سورہ الواقعہ اور الطّور میں بھی عذاب اللّی سے ڈرایا گیا ہے تاکہ لوگ فکر کریں اور نفس کی ا تا کے سے بھیل ' اِنْ عَلَمَا اَنْ عَلَمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

باری تعالی نے فرمایا "کُلُ مَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوُتِ" و (برجان نے موت کاذا لَقَد چھناہے) اور تو اس کیلئے تیار نہیں نہ جانے کب موت آ جائے اور تو تمام ون گنا ہوں میں گزار دیتا ہے۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ اللہ تعالی دیکھانہیں اگر یہ بحد لیا ہے تو یہ علامت کفر کی ہے۔ تو گنا ہوں کی زندگی پر کیوں مطمئن ہے کیا یہ بحد لیا ہے کہ اللہ تعالی کا عذا ب برداشت کر لے گایا تو یہ بجھتا ہے کہ اللہ تعالی کجھے عذا ب نہیں دے گا حالا نکہ اللہ تعالی فرما تا ہے: جو براکام کرے گاوہ اس کی مزایا ہے گا۔

معاتنيهاورعمل اسلاف

پھیلے وتوں میں اولیا ہے کرائم کا پیوالی تھا کہ جب وہ اپنتین الیا کام کر بیٹے جوٹس کی اطاعت
میں شار ہوتو وہ ٹنس کو عزاب کرتے مثلاً حضرت بایز یہ بسطائی آنے ایک طویل عرصہ تک اپنٹس کو چلا و نہ کھلا یا
عمر ایک ون آپ آپ نے اپنٹس سے کہا کہ انجھا جس تہمیں چلاؤ کھلاتا ہوں عرش ط بیہ کہ پھر کی جیز کی تمنا نہ
حرایا۔ آپ نے چلاؤ کھا یا اور ٹنس سے کہا کہ فوب کھاؤ کیکن پچو دیر بعد تنس نے کہا چائی ! آپ نے نے فر ما یا کہ دیکھو
حرار نے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا کہ چلاؤ کے بعد پچھاور ٹیمیں ما عکو گے۔ چنا نچہ عزاب (سزا) کے طور پراپنٹس کو
تہمار سے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا کہ چلاؤ کے بعد پچھاور ٹیمیں ما عکو گے۔ چنا نچہ عزاب (سزا) کے طور پراپنٹس کو
ایک سال پائی ٹیمیں دیا سے حضرت میسف جند ہے نے مورتوں کے شرے نیخے کیلئے اللہ تعالی سے دعا کی چنا نچہ
آپ جیدھ نوسال جیل جی رہے ۔ اولیا کے سلف آگر کوئی ایسا کام کرتے جس جی نفس کی مرضی شامل ہوتی تو وہ
مورکی دالی کا کھالیا اور جب پازار مجھ توایک و کان پرموجود شراب کے مشکر وڑ ورا کرتے ہوئے ایک بیالور
مورکی دالی کا کھالیا اور جب پازار مجھ توایک و کان پرموجود شراب کے مشکر وڑ ورا سے جہ سے ہو جھا کہ دہ
جیل جس کیسے آئے مرید نے کہا ایک بیالو دالے در سے کھائے اور چھاہ جیل میں رہا۔ شخ نے فرمایا
خواہ ش تھی کھوٹ مجھ یعنی تہمیں یہ سرنا کم ملی ہے۔ حضرت سری سقطی فرماتے جیں کہ جالیس سال سے بیری سے
خواہ ش تھی کھوٹ محلے بعنی تہمیں یہ سرنا کم ملی ہے۔ حضرت سری سقطی فرماتے جیں کہ جالیس سال سے بیری سے
خواہ ش تھی کھوٹ محل جہد جس ڈیوکر کھاؤں گر جس نے اپنٹس کی خواہ ش کو پورائیں کیا۔ یہن کی ایک

س تذكرة الأوليا ومنحه ١٠-

عورت کے بارے میں روایت ہے حضرت عبدالقد مزنی تفر ماتے ہیں کہ اھل یمن میں ہے ایک عورت جب مسلح کواٹھا کرتی تو ایپ نفس کو کہتی تھی ''ا ہے نفس تیرے پاس آئ کا دن ہے اس کے علاوہ تیرے پاس اور کوئی دن تیس، پس تو عمل کر آج جتنا چاہتا ہے جواللہ تعالی چاہے کہ تو عمل کرے، جب شام ہوتی تو کہتی اے نفس تیرے پاس آج کی رات ہے جو چاہتا ہے تو کراگر القد تعالی چاہے یہاں تک کہ مسیح ہوجائے، وہ ای عادت پر رہی یہاں تک کہ مسیح ہوجائے، وہ ای عادت پر رہی یہاں تک کہ اس کا انتقال ہوگیا ہے ۔

## نفس کےحیلوں برعتاب

اگرتو یہ بھتا ہے کہ القہ کریم اور جیم ہے تو پھر ہزاروں کو بھوک بیا ساور بھاری میں کون جتلا کرویتا ہے۔ جو ہوتا تیس وہ کا تنا بھی نہیں۔ جب تو دنیا میں روٹی کمانے کیلئے کام اور محنت کرتا ہے تو آخرت کی نجت کیلئے اللہ تعالیٰ پر تو کل کرنا ہے معتی ہے۔ اس وقت نہ کیوں نہیں تصور کرتا کہ اللہ تعالیٰ رجم اور کریم ہے۔ اس فت اللہ کا اللہ تعالیٰ بر تو کل کرنا ہے معتی ہے۔ اس وقت نہ کیوں نہیں تصور کرتا کہ اللہ عقابیٰ رجم اور کریم ہے۔ اس وقت نہ کیوں نہیں تصور کرتا کہ اللہ عقابیٰ رجم اور کریم ہے۔ اس فت اللہ اللہ عقابیٰ کہ کا تو ہو کہ اللہ اللہ کا موقع ملتا ہے گئر سوٹی اللہ عقابیٰ کی ہوجائے گی۔ اللہ ات تو اور اگر تو یہ کہنا ہے کہ تو بھی کیا خر تو بہ کا موقع ملتا ہے یا نہیں۔ کیا تو سوچتا ہے کہ تو بھی آسان ہو جائے گی حالا تکہ کل تو بدی کا درخت زیادہ طاقتور ہو جائے گا اور کل کو تیری طاقت اور کم ہوجائے گی۔ البذا آئی اور البھی تو یہ کرنا ضروری ہے۔

ایک آ دی سردی آئے ہے پہلے گرم کیزے نہ بنائے تواہے القد تعالیٰ کے توکل پر اُمید سردی ہے نہیں بچائے گی کیونکہ القد تعالیٰ نے سردی کو پیدا کیاوہاں فر مایا سردی کیلئے لباس بھی تیار کر سکتے ہو۔

ا نظس تو ہے جو لے کہ تیم کی غفلت کا سبب صرف ہے کہ تو دنیا کی لذتوں میں کھوکررہ گیا ہے اور شہوت تیرے دِل کا قرار بن چی ہے۔ تو دنیا کا عاشق بن بیضا ہے۔ مولا ناروئی نے فر مایا ہے کہ انسان گدھے ہے بھی بدتر ہے کیونکہ گدھا جب دلدل میں پیش جائے تو باہر نگلنے کیلئے باتھ پاؤس مارتا ہے گرانسان جب اظلاقی دلدل میں پیش جائے اہم نگلنے کے وجیں ڈیرے لگا دیتا ہے انسان کو معلوم بونا چاہے کہ بڑے بورے بادشاہ آئے اور خاک کے سائے تلے چلے گئے ان کی صطنت ان کی کوئی مدونہ کر تی بھر تو معمولی انسان ہوتم اس معمولی دنیا پر آخر ہے کی جا وورائی نعمولی وخت کرتے ہو کیا تم خالص قیمتی بیرا چھوڑ کرا کیک می کے بیا لے پر راضی ہو گئے ہو؟ کیا ہے جا دی جا دی جا دی جا کہ باتھ کی ہوئی ہو گئے ہو کہ کا میں سوچنے کے بعد اپنے نقس کومن مانی حرکتوں سے باز رکھنا ضروری ہے۔

إ الزهدلافي حاتم ،جندا ،معدا ٥٠

باب نمبر ۱۷

# مراقبهومجامره

مراقبه كي تعريف

سی عمل یا کام کی حقیق حیثیت کے معلوم کرنے کومراقبہ کہتے ہیں۔ صاحب سمرِ دہراں فرماتے ہیں۔ میں دن کی ماسنے کا کہ کی ماسنے کی جانب رجوع کرنا مراقبہ کہلاتا ہے ل

#### مراقبه كي حقيقت اوراس كے درجات

جس طرح تمام انسان شکل وصورت بعقل و ذہانت اور جمت و توت میں یکساں نہیں ہیں اس طرح روحانی دنیا میں بھی تمام انسان یکسال نہیں ہوتے ۔ اس امرکی واضح مثال وہ واقعہ ہے کہ تمام مربدین اپنا اپنا پرندہ ذرج کر کے نے آئے گرایک نوجوان شخص پرندے کو زندہ واپس لے آیا (واقعہ کی تفصیل آئے آری ہے)۔ اس لیے صوفیا ،عظام نے مراقبہ کے درجات بیان کیے جیں چنانچے امام غزالی نے ان ورجات کا ذکر کیا ہے۔ آ سی کھتے ہیں:

جان او کے مراقبہ کی حقیقت رقیب کے احوال کی گلہداشت کرنا ہے۔ لفظ مراقبہ باب مفاعلہ کا مصدر ہے اوراس کا معنی ہے کہ بند ہے پر القد ہجانہ رقیب ہونا۔ یہال مراد دراصل ہیہ کہ بند ہے پر القد ہجانہ رقیب ( نگہبان ) ہے اور بندہ رضائے اللی کی خاطرا ہے آپ پر حقوق الی اور حقوق العباد کا رقیب ہے ، کو یا مراقبہ نفس کا معنی ہے حقوق الغداور حقوق العباد کی حفاظت کرنا اورائی تمام تر توجہ رقیب کی طرف مرکوز کرنا ہے ) پس

لے مردلبرال معنیها میں۔

الیم معرفت والے حضرات مغربین بارگاوالی ہوتے ہیں اوران کی دوشمیں ہیں: (۱)العبد یقین (۲) اصحاب الیمین ان کے مراقبے کے دو درج ہیں۔

صِدّ يقين كامرا تبه

پہلا درجہ مقر بین صد یعین کا ہے۔ ان کام اقبہ تعظیم واجلال پر بنی ہوتا ہے اور وہ یہ کہ ان کے قلوب علی فیر عظمیت جلال کے ملاحظہ بین مستخر آن ہے ہیں اور اس کی جیت کے حت مشکر دہتے ہیں ان کے قلوب میں فیر کی طرف مائل ہونے کی کوئی مخبائش ہاتی نہیں رہتی اور یہ ایسا مراقبہ ہے جس کے بیان میں ہم طوالت نہیں کرتے کیونکہ یہ قلب تک محد ود ہے۔ رہ گیا اعضاء کا معالمہ تو وہ قلب کی اس یکسوئی کی وجہ ہے ممنوعات سے تو کی کوئی ہو جاتے ہیں اور جب طاعات کیلئے متحرک ہوتے ہیں تو تمام طاعات ان کیلئے مستعمل چیز کی طرح آسان ہوتی ہیں کو تم کی کوئش اور تدبیر وغیرہ کی ضرورت نہیں رہتی بلکہ تمام اعضاء ایول مستعمل چیز کی طرح آسان ہوتی ہیں جس طرح ر بوڑ را بی (ج واہے) کے تھم پر تیار ہوجا تا ہے اور یہاں را بی ہروقت طاعت کیلئے تیار ہوتے ہیں جس طرح ر بوڑ را بی (ج واہے) کے تھم پر تیار ہوجا تا ہے اور یہاں را بی ہوا ہے جس کی استقامت اور ہرایت پر تیا م کی بدولت بغیر کسی تعلید ہو جسم متغز آن ہوتا ہے تو تمام اعضا اس کی استقامت اور ہدایت پر تیا م کی بدولت بغیر کسی تعلید کے مشخول بالطاعات ہوجاتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جس کے بارے ہرایت پر تیا م کی بدولت بغیر کسی تعلید کی مشخول بالطاعات ہوجاتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جس کے بارے میں ارشاد ہے کہ وضی اپنی ہمت (توجہ ) صرف رت تعالی کی طرف مرکوز کر دے اللہ تعالی اس کی تمام حموم

(پریٹانیاں) زائل فرمادیتا ہے اور جو محض اس درجہ پر پہنچتا ہے تو وہ مخلوق سے یکسر عافل ہوجا تا ہے تی کہ دہ اسے خرد بر وہ بیٹے ہوئے فض کو بھی نہیں دیکھتا حالانکہ اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں ادر نہ ہی وہ کوئی بات شنتا ہے حالانکہ وہ گونگا بہرہ نہیں ہوتا۔ اس کو بعید نہیں بھتا چاہیے بیشک اس کی نظیران لوگوں میں پائی جاتی ہے جن کے قلوب میں دنیا کے باوشاہوں کی عظمت ہوتی ہے تی کہ بادشاہوں کے بعض خدآ م شد سے استفرات کی وجہ سے محسوس نہیں کرتے کو کیس سلطان میں کیا بیتی بلکہ بعض قلوب دنیا کے تقیر خیالات میں محوجہ جاتے ہیں تو آنہیں کی چرز کا احساس نہیں ہوتا اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس استفراق کے عالم میں جل رہے ہوتے ہیں اور کسی تا ہے جس اس مقام سے آگے نکل جاتے ہیں جہاں کا انہوں نے قصد کیا ہوتا ہے اور اُنہیں وہ کام بھی جمول جاتا ہے جس کسلئے وہ اُٹھ کر چل دیا جاتے ہیں جہاں کا انہوں نے قصد کیا ہوتا ہے اور اُنہیں وہ کام بھی جمول جاتا ہے جس کسلئے وہ اُٹھ کر چل دیا ہے تھے۔

ایک مرتبہ حضرت عبدالواحد بن زید سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے زماند میں کوئی ایسافخص دیکھا ہے جوا ہے حال میں مشغول ہونے کی وجہ سے مخلوق سے بے خبر ہو؟ فرمایا: نہیں گرایک فخص ایسا ہے جوابھی اس مجلس میں چینچنے والا ہے بس تھوڑی دیرگزری تھی کہ عقبہ غلام آگیا حضرت عبدالواحد بن زید نے ان سے پوچھاعتہ کہاں سے آرہے ہو؟ انہوں نے کہا فلاں مقام سے اوراس کا راستہ بازار سے گزرتا تھا۔ حضرت نے پوچھاراستہ میں کس سے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا تھے کوئی نظر نہیں آیا۔

حضرت یکی میدم کے بارے میں منقول ہے کہ وہ ایک مقام سے گزررہے تنے کہ سامنے ایک فاتون آئی آپ نے ایک فاتون آئی آپ نے ایک فاتون آئی اوگوں نے کہا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا: ہم نے گان کیا کہ دیوارہے۔

بعض مشائ ہے منقول ہے کہ وہ ایک جماعت ہے گزرے جو تیراندازی کررہی تھی اور راستہ ک ایک جانب ایک فخص تنہا بیٹھا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ بیس نے ادادہ کیا کہ اس مخص کے ساتھ جا کر پھ گفتگو کر لی جائے۔ جو نمی بیس اس کے قریب ہوا تو اس نے کہا اللہ تعالی کا ڈکر میری خوا ہم ہے۔ میں نے کہا آپ یہا ل تنہا ہیں؟ کہنے لگا کہ میرے ساتھ میرا رب اور دوفر شتے ہیں۔ بیس نے کہا ان تیراندازوں میں کون سبقت کرے گا؟ فرمایا: جس کو اللہ تعالیٰ بخش دے۔ میں نے کہا راستہ کس طرف ہے؟ تو اس نے آسان کی طرف اشارہ کیا اور کھڑ اہوا پھر چل دیا اور کہتا جارہا تھا تیری اکٹر گلوق تھے ہے قائل ہے۔ یہ وہ کلام ہے جومشاہدہ اللی اشارہ کیا اور کھڑ اہوا پھر چل دیا اور کہتا جارہا تھا تیری اکثر گلوق تھے ہے قائل ہے۔ یہ وہ کلام ہو تا ہی کی خاطر اور سنتے ہیں تو اس کی عامر اور سنتے ہیں تو اس کی بیس متفرق ہونے کی وجہ سے ہائی کے مراقبہ کی ضرورت نہیں ہوتی ، ان کی ہرح کمت اس کی طرف ہے ہوتی ہو اس کی ابوعی روذ بارگ یا تھی۔ الیوعی روذ بارگ سے ملاقات کروں تو جھے جسی بین یونس معری ذاہد نے کہا وہاں صور (ایک جگ کا تام ہے) میں ایک جوان اور سے ملاقات کروں تو جھے جسی بین یونس معری ذاہد نے کہا وہاں صور (ایک جگ کا تام ہے) میں ایک جوان اور سے ملاقات کروں تو جھے جسی بین یونس معری ذاہد نے کہا وہاں صور (ایک جگ کا تام ہے) میں ایک جوان اور سے ملاقات کروں تو جھے جسی بین یونس معری ذاہد نے کہا وہاں صور (ایک جگ کا تام ہے) میں ایک جوان اور

بزرگ استصرا تبه میں مشغول ہیں تم اگرا یک نظراُن کی زیارت کیلئے جاؤ تو شایدتمہیں فائدہ مینچے۔ابن خفیف ّ کتے ہیں میں وہال پہنچا تو اُس وقت میں بخت بھو کا تھا اور میرے آ و ھے جسم پر کپڑے تھے اور میرے کندھے پر كونى كيز البيس تقاءاى حال مين، مين مسجد مين داخل بواتو مين في ويكها كدود تخف قبلدزخ مينهي بوئ بين. میں نے انہیں سلام کیا لیکن کوئی جواب نہ آیا دوبارہ سلام کیا تگر جواب نہ آیا اور تیسری بار بھی جواب نہ آیا۔ میں ے کہا میں حمہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر سلام کرتا ہوں تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ اس برنو جوان نے سراُ تھا یا اور میری طرف دیکھتے ہوئے کہنےلگا ہے ابن خفیف اونیا کلیل ہے اور جووفت باقی رہ گیا ہے وہ اس قلیل کا بھی قلیل ہے۔ بَّى تَمُ اسْ قَلْمِيْلِ سے اینے لیے کثیر هفته حاصل کروءا ہے این خفیف! تمہارارب تعانی سے کتنا کم رابطہ ہے کہ تہیں بی رے ساتھ ملا قات کیلئے وقت س گیا۔ یہ کہد کراس نے میرے دِل کو قابوکرلیا۔ میں ان کے قریب جیٹھا رہائتی کے ہم نے ظہر اورعصر کی تماز ادائی پھرمیری بھوک، پیاس اور تھکن رخصت ہوگئی۔ جب نماز عصر سے فارغ ہوئے تو میں نے کہا مجھے نفیحت فر مائے! پھرای نوجوان نے سرائھا کرمیری طرف دیکھ اور کہاا ہے ابن خفیف! ہم اصحاب مشقت ہیں ہمارے یاس زبان تصبحت نہیں ہے، پھر میں نے اُن کی صحبت میں مزید تمین دِن مُزارے اوراس کے دوران میں نے نہ پچھ کھایا نہ پیااور نہ بیند کی اور ندان دونوں کو کھاتے ہے تہ ویکھا۔ تیسرے دن میں ئے خیال کیا کدان کوشم دے کر کہتا ہوں کہ مجھے کوئی نقیحت کریں تا کہ میں ان کی نقیحت سے مستنفید ہوں۔ نوجوان نے پھرسراُ تھا کرکہااے ابن خفیف ایجے اس تحض کی صحبت حاصل کرنی جا ہے جس کے دیدارے مجھے خدا یا د آجائے اور اس کی ہیبت تیرے دل میں جینہ جائے اور جو تھے زبان قال سے نہیں بلکہ زبانِ حال سے تفیحت کرے۔والسلام،اب بیبال سے اُٹھواور جلے جاؤ۔

پس بید درجدان مراقبین (مراقبیر نے والوں) کا ہے جن کے قلوب پر اجلال اور تعظیم کا غلبہ ہوتا ہے اوران کے قلوب میں غیر کی گوئی گئجائش نہیں ہوتی۔

#### اصحاب اليمين كامراقبه

یدہ وہ وہ مے جن کے ظاہراور باطن پرعلم النی کا بیٹنی غلبہ ہوتا ہے بینی یہ اپنے احساس وشعور پر رب تعالیٰ کی نگہبانی کا غلبہ پاتے ہیں تاہم یہ لوگ ملاحظۂ جلال ہیں مستغرق نہیں ہوتے بلک ان کے قلوب حد اعتدال پر برقر ارہوتے ہیں اوران ہیں احوال اورا عمال دونوں کی طرف توجہ کرنے کی وسعت ہوتی ہے۔ گریہ لوگ معاملات میں منہک (مسلسل مشغول) ہونے کے یا وجود مراقبہ نے فالی نہیں ہوتے۔ بیشک ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حیاء غالب ہوتی ہے ای لیے یہ لوگ کوئی عمل کرنے سے پہلے یا کسی عمل اور بات کا انکار کرنے سے پہلے مراقبہ (غور وخوش) ضرور کرتے ہیں اور ہراس بات سے اجتناب کرتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں قیامت کے روزشر مندگی کا سامنا کرتا پڑے گویا یہ لوگ و نیا ہیں ہروقت رب تعالیٰ کو اپنے آپ پر مطلع

سمجھتے ہیں اہذا ان کو قیامت کیلئے منتظر ہے کی حاجت نہیں ہوتی یعنی اس دن رب تعالی کے روبرو ہونے سے قبل یہ لوگ خود کو ہروقت اُس بارگاہ کے روبرو بھتے ہیں۔ قبل یہ لوگ خود کو ہروقت اُس بارگاہ کے رُوبرو بھتے ہیں۔

ان دونوں درجوں کے درمیان جوفرق ہے اے تجربہ دمشاہدہ سے سمجھا جاسکتا ہے مثلاً تم کسی کام میں بے تکلف مشغول ہوا ہے میں کوئی بچہ یاعورت آ جائے تو برطریتی حیاا ہے بینضے کی ہیئت اورصورت حال کو بدل لیتے ہولیکن یہ تبدیلی اجلال و تعظیم کے طور پرنہیں ہوتی بلکدر می شرم ہوتی ہے۔ پس اگر چہاس حیا، میں ہیبت اور استغراق نہیں تا ہم معمولی إور اک (یعنی بچے اورعورت کے آئے کے شعور) کے باعث ب تکلف ہیئت اور حالت میں حیاء کی آ میزش ہوئی اور یہ ' مراقبہ' (غوروخوش) کرنے کا نتیجہ ہے۔

اور کھی ایک حالت میں کوئی بادشاہ یا کابرین میں ہے کوئی آجائے تو تم بوج تعظیم اور ہیبت میں اس قدر معز تی ہوجاتے ہو کہ جس کام میں مشغول ہوتے ہووہ یکسرترک ہوجاتا ہا اور بیری شرم وحیا ء کی وجہ سے نہیں بلکہ ہیب وجلال کی وجہ ہے ہوتا ہے۔ پس ای طرح بندے رب تعالی کیلئے مراقبہ میں مختلف احوال کے حال ہوتے ہیں۔ جولوگ سلوک کے اس ورج میں ہوتے ہیں وہ اپنی جسج حرکات ،سکتات ،خطرات ، کھظات ماطی ہوتے ہیں وہ اپنی جسج حرکات ،سکتات ،خطرات ، کھظات (ساعتیں) بلکہ جسج اختی رات میں مراقبے (غور وخوض) کے تاج ہوتے ہیں اور انہیں عمل کرنے ہے پہلے خور وخوض کرنا ہوتا ہے۔ آیا جو ممل وہ کرنا چاہتے ہیں وہ خالصنا اللہ تعالی کیلئے ہے یا اس میں نفس کی خواہش اور فوض کرنا ہوتا ہے۔ آیا جو محل وہ تو تیں وہ قاصنا اللہ تعالی کیلئے ہے یا اس میں نفس کی خواہش اور گھرا کہ دو گا ہے کہ وہ کام کی بیرون کی اگر ہے۔ پس وہ قاف کرتے ہیں تی کہ فورج تی کی بدونت ان پر منکشف ہوتا ہے تو اپنے کہا ہے پیرا کر وہ کام خوشنو د کی مولی کا یا عث ہوتا ہے تو کر گزرتے ہیں اور اگر غیر اللہ کیلئے ہوتا ہے تو اپنے پر دوردگار ہے شرم وجی ،کرتے ہوئ اس سے ذک جاتے ہیں۔ پھر نفس کو طلا مت کرتے ہیں کہ آخر اس عمل کی تیر سے نئرم وجی ،کرتے ہوئ اس سے ذک جاتے ہیں۔ پھر نفس کو طلا مت کرتے ہیں کہ آخر اس عمل کی تیر سے اندر رغبت ہی کیوں بید ابوئی ؟ یا

#### مرا قبه کیلئے تین دیوان

ا مام فرانی فریائے بیں ایک حدیث شریف میں ہے کہ بندے کی ہرحر کت کیے تین و بوان (وفتر) ہوتے ہیں اگر جدوہ حرکت تعنی بی صغیر ہو۔

دیوان اول النم "بے۔ دیوان افل " کیف "ب اور دیوان الت السمن "ب اور الم "کامعنی ب اور الم "کامعنی ب کہ میمل تونے کیوں کیا ، آیا یہ تھھ پر تیرے مولا کی طرف سے فرض تھایا اس کی طرف تیری شہوت اور خواہش مائل ہوئی ۔ اگر معامل شہوت اور خواہش سے میر اُ ہوتو دیوان ٹائی میں خور کیجے اور یو چھے کے بیمل تونے کسے کیا؟ موبلا شبداللہ تعالی کیلے کے ہوئے ہمل میں ایک شرط ہاورا یک تھم ، جس کی قدر ، وقت اور صفت کولم کے بغیر

نہیں جانا جاسکتا لہٰذابہ یو جھاجائے گا کہ تونے میل کیے کیا؟ آیا محقق (یقین)علم کے ساتھ یا جہالت اور گمان كساته؟ بس اكريد ديوان بحي نقص اور كي مع محفوظ موتود يوان الث كهو ليه اورد يكهيئ كدا خلاص كالل موجود ب يانبيس ، اكروه عمل خالصتا الله تعالى كيلي مواوراس عهد "لا إليه إلا الله" كي وفاداري ميس موتواس كااجرالله تعالی کے ذمہ کرم پر ہے اور اگر مخلوق کود کھانے کیلئے کیا تو اجرا نہی سے دصول سیجے ادر اگر دنیا کے فوری تفع کیلئے كيا تو تههيں دنيا ميں نصيبہ (حصه ) مل كيا اور اگر وهمل سرے سے غير الله بى كيليے كيا كيا تو پھر الله تعالى كا عذاب اورعقاب لازم ہے کیونکہ اللہ تعالی فرما تا ہے تُو جب بندہ میرا ہے، رزق میرا کھا تا ہے، میرے ملک ميں رہتا ہے، پھر تيراعمل غير كيلئے كيوں؟ كياتو نے بين سُناميرافر مان ہے 'اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ عِبَادَ أَمُفَالُكُمْ "إلى بِشك جن (بنول) كيتم الله كرواعبادت كرت بوده بحي تهاري بى طرح (الله ﴾ ) مملوك بير \_) ''إِنَّ الْسَافِيْسَ تَسْعُبُ لُوْنَ مِسَّ دُوْنِ اللهِ لَا يَسْمَـ لِكُوْنَ لَكُمْ رِزُقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللهِ السرِّزُق وَاعْبُدُونَ " عِ (بِ شَكِمَ الله كسواجن كى يوجاكرتے بوده تهارے ليےرزق كے مالك نبيس میں ہیں تم اللہ کی بارگاہ سے رزق طلب کیا کرواورای کی عبادت کیا کرو)۔ تیرے لیے خرابی ہو کیا تو نے میں سُناء مِيں نے فرمايا ہے 'اَلا بللهِ اللّذِينُ الْعَحالِصُ ط' 'سل (لوكوں سے كہددين:)سُن لوا طاعت وبندگی خالصة اس پرلازم ہے کہ وہ ان مطالبات سے پہلے این آب سے مطالبات کرے اور ان سوالات سے پہلے جوابات تياركر لے اور بيہ جوابات باصواب ہوں يعنی خطاہے متر اُ ہوں، للبذا برمل کی ابتداءاور انتہا میں نفس کا مطالعہ کرنا اور ربّ تعالیٰ کور قیب ( جمکہان ) جانتا ضروری ہے اور ہرحرکت خواہ چھوٹی ہو یا بڑی تأمّل ( فکرو مد بر )

مونیا وعظام نے مراقبہ کو بڑی تفصیل سے لکھا ہے لیکن میں ای قدر پر اکتفا کرتے ہوئے یہاں مشارکخ نقشبند یہ کے حوالے سے مراقبہ کاذکر کرتا ہول۔

الم السيد محر بن محرالحسين الزبيدي فرمات بين: مشائح نقشبند قدى الله ارواقهم ال معامله بين تمام الوكول سے زياده حقد لے محکے وہ فرماتے بين: جان لوكه مراقب نبیت زكيداورا يك مخفى عبادت ہے ۔ جس خف كومراقب بين بين الله بين ا

س احیا معلوم الدین ، جلدم ، صفحه ۲۰۰۰ <u>-</u>

3

قربت عطاہ و جاتی ہے اور تمام حالات میں اللہ تعالی کے ساتھ معاملہ خوب ہوجاتا ہے اور اوقات عبادت تام ہو جاتے ہیں۔ بیصرف مراقبہ کی برکت سے ہوتا ہے کیونکہ مراقبہ اعظم العبادات ہے بیخی تمام عبادتوں سے برسی عبادت ہے۔

### مراقبه كى وضاحت

جیہا کہ لفظ مراقب سے ظاہر ہوتا ہے۔ مراقب ایسا مخص ہے جوسواری کرتا ہے یا مگرانی کرتا ہے۔ عرب مما لك ميں مراقب اس ملازم يا افسر كو كہتے ہيں جوتمام دفتر كانگران ہو۔علامہ اقبالؓ نے قلندركوحالات بر سواری کرنے والا (راقب) کہا ہے وہ حالات کائر کٹ نہیں بینی حالات اس پرسوار نہیں ہو سکتے ۔علامہ اقبالُ نے فر مایا ہے کہ اگر قلندر (مردمسلمان) کے حالات سازگار ندہوں تو وہ ساری دنیا ہے جنگ آز ماہوجاتا ہے اور مجی تنکست سلیم ہیں کرتا۔ حقیقام اقبر کا اصل معنی یہی ہے کے مسلمان کسی دوسرے کی برتری کوشلیم نہ کرے اور حالات كا و ث كرمقا بله كر \_\_ اس صورت ميس كه جب موس ذكر كے بعد مرا قبه كرتا ہے تو دراصل وہ خدا کی طرف متوجه ہوکراس ہے اس قدر فیض اور روحانی طاقت حاصل کرلیتا ہے کہ دو کسی ہے مخرنہیں ہوسکتا اور اكروه خداكي طرف سے بذر بعيمرا تبراس قدرطا قت حاصل كرلة و و مخلوق كے سامنے تا قابل فكست ہوجا تا ب\_ مومن جب طاقت حاصل كرف ك بعد" قدائد بامرالله بود" كامصداق بوجاتا بي ووه تمام دنياي الله تعالى كي محم سے قائم موجاتا ہے۔اس حالت ميں وہ الله تعالى يركمند والنے كے قابل موجاتا ہے۔اس سلسلے میں ہاراایک مقالہ 'مقام آدم' کے نام سے ہاری تصنیف' اسلام وروحانیت اور فکرا قبال ' میں ہاس كامطالعة فرمائي علامدا قبال ني تويهان تك فرمايا بي كه بنده مومن اگرجا بيتو جرائيل سيده كوسدها كي موئى چرا كى طرح ايك بطے موے بال سے بائد دراسے الكو شعے پر بشما سكتا ہے۔اس طاقت كى ابتداذكراور مراتبہ سے ہوتی ہے۔ راتم الحروف اپنے مطالعہ اسلام کو گہرائیوں سے ویکھنے کے بعداس نتیجہ پر پہنچاہے کہ طریقت کی روحانیت کالمبع ذکر البی ہے،جس کے متعلق مولا ناروی فرماتے ہیں کے فکرا کرمنجمد ہو جائے تو ذکر اس کو کھول دیتا ہے ادرا گرفکر کمل جائے تو وہ طریقت کے رائے کے قابل ہوجاتی ہے۔ آپ فر ماتے ہیں کدراہ دہ ہوتی ہے جس سے مومن خدا کے سامنے آجائے کو یا مومن خدا کا وصل حاصل کر لیتا ہے۔ اولیائے کرام " " مراقبه میں اکثر اوقات تصرف کرتے ہیں کیونکہ ایسا کرنے والوں کو اللہ نتعالی کی طرف ہے ہے بناہ طاقت مل جاتی ہے۔جس سے وہ محلوق پرتضرف کرنے کے قابل ہوجاتے ہیں۔ صحابہ کرام وہ کے کو بیطا تت حضور ماڑ ایکے کی محبت میں رہنے اور بنابریں اعمالی مالی مراستفامت کرنے سے حاصل ہوجاتی تھی معلوم ہوا کدروحانیت

کے سلید کو تھے عصر حاضر میں روائی نیس دیا جارہا ہے جو کداصل صفور میں آبات کے میں موجود دیتی ۔ نا مجھ لوگ اس طریقت کو بدعت اور لا نیسی کام بچھتے ہیں بیدہ مروحانیت تھی کہ جس نے حضرت الو برصدیتی ہوئی، حضرت عربی ہیں ہوئی کی وہ مثالیس قائم کیس ہیں جس کو زمانہ پھر کھی بھی دہرا نہ سے گا۔ ہم مراقباوراس کی فضیفت بیان کرتے ہیں۔ ججہ الاسلام امام عُوالی کُومات ہیں حضرت جرائیس معنونے ہی اگرم میں تی کہ فضیفت بیان کرتے ہیں۔ ججہ الاسلام امام عُوالی کُومات ہیں حضرت جرائیس معنونے ہی اگرم میں تی کہ فضیفت بیان کرتے ہیں۔ جو چھا احسان کیا ہے؟ فرمایا تو انقد تعالی کی یوں عبوت کرے گویتو آسے دیکھ دبا ہے اورا گرتو اے نیس وضاحت فرمائی کر کہ وہ تجھے دیکھ ربا ہے یہ جیسا کہ قرآن مجیدے مختلف مقامت پر انقد تعالی نے نود وضاحت فرمائی ہو انگر ہو ایک ہو کہ کہ اندر تعالی ہو کہ بھر جان پر اس کے اعمال کی تعمیم اللہ کہ مار ہا ہے )۔ ایک اور مقام پر ارشاوفر مایا ''المنہ یعند کم مار ہا ہے )۔ ایک اور مقام پر ارشاوفر مایا ''المنہ یعند کم مار ہا ہے کہ ایک اور مقام پر ارشاوفر مایا ''اللہ اللہ کان میں ہو کہ کہ دو گوئی ہو نوی کہ ہو ایک انتد کم پر تگر ہوالی گائی ہو کہ کہ دورہ ہو گوئی گائی ہو کہ ہو ایک امت کھوئی ہو کہ کوئی ہو گوئی ہو گوئی ہو گوئی ہو گھر ہو ہو گھر ہو گ

حضرت ابن المباری نے ایک شخص نے قرابا الله تعالی (القد تعالی کا الله تعالی (القد تعالی کے ماتھ مرا اتبرک)

اس شخص نے اس بات کی وضاحت ہو بی تو آپ نے فر مایا بھم ایسے بوجا ڈگویاتم ہمرونت القد عزوجی کود کھیں ہو۔ حضرت عبدالواحد بن یزید فرماتے ہیں: جب میراسید (مشکل کشا حاجت روا یعنی القد تعالی) میرا رقیب (نگہبان) بوتو بھے غیر کی کیا پر وا ہے اور حضرت ابوعثان المغر فی فرماتے ہیں. راوطریقت ہیں انسان سلطے

افضل چیز ہے کدوہ اینے آپ برمراقیہ بھا ہداور علم کے ساتھ سیات علی لازم مر لے۔ (لفظ سیاست کا معنی افضل چیز ہے کدوہ این المغر کی مراقیہ بھا اور قلم کے ساتھ سیات علی لازم مر لے۔ (لفظ سیاست کا جن اور تو می امور کی تدبیر ونظیم کو بھی سیاست کہتے ہیں اور بہال نفس کو سدھانے والے شخص کو انسانی سیات میں اور تو بیاں نفسی کو سدھانے سے مراوسیات عملی ہے ) کے ۔

حضرت ابن عطافر ماتے ہیں: افضل تر بین عباوت واکی کامضمون اواکل کاب میں ملاحظ فرما کس)۔

اور حضرت جرین فرماتے ہیں: بھارا ہے معاملہ دواصولوں پر بٹی ہے (ا) یہ کہ اللہ عزوج مل کی رضا کی خاطر اپنے نفسی کی تکہبانی کر (۲) تمہارے خابم پر علم تمایاں ہو ( یعنی علم پر عمل کرنے کی برکات نمایاں ہوں )۔

المعرف کا مرائی کہ ایک کر اسانی کو کہ ہم تمایاں ہو ( یعنی علم پر عمل کرنے کی برکات نمایاں ہوں )۔

المعرف کو کو کہ بیانی کر (۲) تمہارے خابم کی علم کو کر عمل کرنے کی برکات نمایاں ہوں )۔

المعرف کا مرائی کا جرین کر کر کا تربیاں ہو کی تعالم پر علم تمایاں ہوں )۔

المعرف کی تعالم کو کھروں کو کھروں کی برکات نمایاں ہوں )۔

ا المجم الكبير، حديث 191 مجلد 0 مسفى ١٣٠ على الرعد ١٣٠٠ على المجم الكبير، حديث 191 مجلد 0 مسفى ١٣٠٠ على المنازج ١٣٠٠ على المنازع ١٣٠٠ على المنازج ١٣٠٠ على المنازع المنازج ١٣٠٠ على المنازج ١٣٠٠ على المنازج ١٣٠٠ على المنازج ١٣٠٠

حضرت ما لک بن وینار عظی فرمائے ہیں: جنت عدن جنت الفردوس کا ایک حضہ ہے۔اس میں حوریں رہتی ہیں جود ہاں داخل ہوئے والوں کولمیں گی۔ یو جھا گیااس جنت عدن میں کون داخل ہوگا؟ فرمایا وہ لوگ اس میں داخل ہوں کے جنہوں نے معصیت کا ارادہ کیا گھرائیس رب کی عظمت یاد آ گئی اور رب تعالیٰ کا و کھنا اُنہیں یا دائے یا تو وہ معصیت ہے باز آ گئے۔

حضرت حارث محاسی عظمہ ہے مراقبہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا مراقبہ کی ابتداء یہ ہے کہ تو دل ہے جان لے کہ رب تعالی تیرے قریب ہے۔ حضرت مرتقش فرمات بیں غیب کو ملاحظہ کرتے ہوئے امرار کو ہرحال میں مخفی رکھنا مراقبہ ہے اور مردی ہے کہ القد تعالیٰ نے ملا ککہ ہے ارشاد فرمایا تم خلاجر کے گران مقرر کیے جمعے ہواور میں باطن کارقب ( جمہان ) ہوں۔

حفزت محد بن علی انگیم التر فدی فر ماتے ہیں: اس ذات کیلئے مراقبہ کر وجس کی نظر ایک لمحہ کیلئے بھی تم ہے بیس ہنتی اور اس کیلئے شکر کر وجس کی نعمتیں لمحہ بھر کیلئے تم ہے منقطع نہیں ہو تیں اور اس کی اطاعت بجالا وجس ہے تم لمحہ بھر کیلئے بے نیاز نہیں ہو کتے اور اس کی بارگاہ میں عاجزی اختیار کر وجس کے ملک اور اختیار ہے تم باہر نہیں نکل سکتے۔

حضرت مهل تستری فر اتے ہیں: قلب کی افضل اور اعلیٰ زینت اتنی کسی چیز سے نہیں ہوتی جتنی اس بات سے موتی ہوتی جتنی اس بات سے ہوتی ہے کہ بندہ یفتین رکھے کہ اللہ سبحانداس پرشاہد ( جمہبان ) ہے خواہ بندہ کہیں ہو۔

حضرت ذوالنون معرى على استفامت جس مين حياداد كي روى نده كل طرح جنت حاصل كرسكا هي؟ فرمايا: يا في خصلتوں عدا ) ايسا جاہده جس مين سابل اور غفلت نه بو (٣) علانيا اور پوشيده جرحالت مين مراقبه الني يعنى رب تعالی کوخود پر شاہده بمبان يقين کرنا (٣) اعمال حد من كرماته موت كانظار مين رہنا (۵) حماب سے بہلے اپنا محاسب کر ليما۔ حضرت حميد طويل نے سليمان بن مائی ہے وض كيا جھے نصیحت فرما ہے انہوں نے فرمایا: اگرتم اللہ تعالی کی معصیت کرواور جھو کہوہ جہمین دیکھ رہاتو تم نے فرکیا۔ حضرت مفیان ثوری مرا ہے فرمات کی اوراگرتم گمان کرو کہوہ جمہیں نہیں و کھی دہاتو تم نے فرکیا۔ حضرت مفیان ثوری فرماتے ہیں: تم پراس ذات کا مراقبد لازم ہے جس ہوئی جھینے والاجھے نہیں سکتا تم پراس ذات ہا مدید کر است کا مراقبد لازم ہے جس مے کوئی جھینے والاجھے نہیں سکتا تم پراس ذات کا مراقبد لازم ہے جس مے کوئی جھینے والاجھے نہیں سکتا تم پراس ذات کا مراقبد لازم ہے جو مزاد سے پرقادر ہے۔

426

حضرت فرقد بنی فرماتے ہیں منافق غور کرتا ہے اور جب بجھتا ہے کہ وکی نہیں دیکھ رہاتو برائی کیلئے داخل ہو جاتا ہے۔ وہ محض لوگوں کو اپنے آپ پر رقیب بجھتا ہے اور اللہ تعالی کو رقیب ( تکہبان) نہیں سجھتا حالانکہ ''وَ کَانَ اللّٰهُ عَلَی کُلِّ شَیْءِ رُقِیْبًا'' الور (اللہ تعالی ہر چیز پر تمران ہے)۔

ع احيا والعلوم ، جلد المعلى ١٩٨٨

ل الاحزاب،۵۲:۳۳

#### گناہوں ہے محفوظ رکھتا ہے۔<u>ل</u>ے

#### مراقبه كاطريقه

مراقبہ کاطریقہ ہے کہ انسان کا ظاہر و باطن پاک ہو، جگہ پاک ہو، تلب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ماضر ہو، ذہن وسوس اور خیالات سے بلند ہواور ہرتثویش و فکر ہے تحفوظ ہو، قبلہ رُخ دوز انو ہوکر بینے جائے ، آس پاس کے ماحول کے اثر ات سے ممرز اُ ہوکر بینے تمام علوم و معرفت سے آزاد ہو جائے ، حواب ظاہری اور قوائے باطنی سے معطل ہوجائے پھر قلب آزاد کے ساتھ اور جذب ہیئت کے ساتھ والت تک کی جناب میں متوجہ ہوجائے ، اس جذبے ساتھ کہ اس میں خود کو فناکر نا ہے خی کہ تمام خطرات کلیٹا ذات ہی جناب میں متوجہ ہوجائے ، اس جذبے ساتھ کہ اس میں خود کو فناکر نا ہے خی کہ تمام خطرات کلیٹا زائل ہوجا کیں اور روحانیت جسمانیت پرغالب آجائے اور جب بیرحالت غالب ہوجائے اور صفیت لازمہ کا روپ افقیار کرجائے تو ایسے خص کیلئے تمام عبادات پر استفامت اور تمام اٹمال کے ذریعہ تقرب حاصل کرنا آسان ہوجا تا ہے۔

# مقصدمرا قبه نفس كى تكبيداشت

مراقبہ کے معنی نفس کی تمہداشت کے ہیں۔ یعنی اگر انسان نفس پرنگاہ ندر کھے تو نفس پھرشہوت پرتی اور کا ہلی کے زیراٹر اپنی اصلیت پرلوٹ آئے گا۔ کہتے ہیں کداگر تم نفس کوکسی کام ہیں مصرورف ندر کھو گے تو وہ جمہیں کسی نہ کسی کام میں مشغول رکھے گا اور سرکشی کا مظاہرہ کرے گا تمام خیالات سے دل و د ماغ کو فارغ کر کے کامل میسوئی حاصل کرتے ہوئے خداکی طرف دھیان لگانا مراقبہ کہلاتا ہے۔

مراقبے کا فائدہ تب ہوگا جب انسان یہ سمجھے کہ لوگ تو میر ے ظاہری اعمال کود کھتے ہیں لیکن القہ تعالیٰ میر سے باطن سے بھی واقف ہے اور ہر خال اور ہر حال سے واقف ہے۔ ' وَ إِنْ تُسُدُوْ ا مَا فِی اَنْفُسِکُمْ اَوْ تُحْفُوْ وَ یُحَامِبُکُمْ بِهِ اللهُ '' یا (وہ با تیں جو تہمار سے دلول میں ہیں خواہ انہیں ظاہر کر دیا انہیں جھیا واللہ تم سے اس کا حساب ہے گا)۔ یہ بات بجھنے سے ظاہر آ راستہ اور باطن ہیر استہ ہو جا تا ہے۔ جب تک تم یہ نہ مجھو کے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے تہما راکوئی کام درست نہیں ہو سکتا۔

#### حضرت مجد دالف ثاني تحيم اقبه كاطريقه

حضرت مجدد الف ٹائی نے فرمایا ہے کہتھ پرلازم ہے کہا ہے قبلہ توجہ کو ہر طرف سے ہٹا کرکلیة اس طریقہ عالیہ کے بلندم رتبہ اکابرین کی طرف کرے اور اُن سے ہمت اور توجہ طلب کرے۔ ابتدا میں ذکر

کرنے کے بغیر جارہ نہیں ( یعنی پہلے پچھ در آفی اثبات یا اللہ ہُو کا ذکر کرے ) جاہیے کہ قلب صنوبری کی طرف متوجه بو، كيونكه دل كي كوشت كا نكر اقلب حقيقي كيلي حجر اور كمركى ما نند ب ادراسم مبارك" الله" كواس قلب برگذار ہےاوراُ س دفت تصدا کسی عضو کو بھی حرکت نہ دے ،کلیۂ قلب کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ جائے اور خیال میں بھی قلب صنو بری کو ہرگز جگہ نہ دے۔اس کے علاوہ کسی اور طرف متوجہ نہ ہو کیونکہ مقصود قلب کی توجہ ہے نہ کہاس کی صورت کا تصور اور لفظ میارک" اللہ" کے معنی کو بے مثال اور بے کیف ملاحظہ کرے ( بعنی اللہ کو کسی مثال یامثل کی شکل میں ول میں نہ لائے )اور کسی صفت کو بھی اس کے ساتھ نہ ملائے اور اُس کے حاضر و ناظر ہونے کو بھی لحاظ وخیال میں نہ لائے ،تا کہ حضرت ذات تعالی تفتن (یا کی) کی بلندی ہے صفات کی پستی کی طرف ندآئے اور اس سے شہود و کٹرت میں نہ پڑے ادر بے کیف ذات کی گرفتاری سے چوں اور کیف والی شے کے ساتھ آرام نہ پکڑے کیونکہ جو چوں اور کیف (شکل وصورت) رکھنے والی شے میں نمایاں ہوگا وہ یے کیف لیعنی اللہ تعالیٰ نہیں ہوسکتا اور جو پچھ کٹرت میں نمودار ہوتا ہے وہ واحدِ حقیقی نہیں ہوسکتا۔ پچھ لوگ الله تعالیٰ کو وحدت کے اعتبار ہے مانتے ہیں مگر کا نئات کوای وحدت کی کثرت والی صورت میں ویکھتے ہیں۔ خدا کیلئے وحدت یا کثرت کا ایسا کوئی خیال مراتبے کے دوران نہیں لانا جاہیے ) بے چوں ذات کو چوں کے دائرہ سے باہر تلاش کرنا جا ہے۔ سیط حقیق کوا حاط کثرت سے باہر طلب کرنا جا ہے۔ اگر بوقت ذکر البی ب تکلف پیری صورت ظاہر ہونو اُسے بھی دل میں لے جائے اور دل میں بٹھا کر ذکر کرے ہم جانے ہو پیرکیسی ہستی ہے؟ پیروہ ذات ہے کہ جناب قدس خداوندی جل شایز تک پہنچنے کے راستے بیس تم اُس سے استفادہ کرتے ہوا دراُس ہے اس راہ میں طرح طرح کی مدد داعانت حاصل کرتے ہو۔ خالی کلاہ اور جا دراور شجرہ جو مروج ہو چکا ہے چیری مریدی کی حقیقت سے فارج ہے اور عادات ورسوم میں داخل ہے۔ ہال یہ بات درست ہے کہ شخ کامل کا کرتہ بطور ترک اپنے یاس رکھے اور اس کے ساتھ اعتقاد و اخلاص سے زندگی گذارے۔ شیخ کے کرتے کو پاس رکھنے میں شمرات دنتائج کا تو ی احمال ہے۔ شیخ علاؤالدین فر ماتے ہیں۔ صد عزاران قطره خون از دل چکد تا نشان قطره از آن یافتم

(دل سے الکھوں تطرہ ہائے خون نکلنے کے بعدایک قطرہ بھرآگا بی کا نشان نصیب ہوتا ہے)

" مراۃ الاسرار' بیں ہے کہ ایک سائس بیں نو سے اٹھارہ مرتبہ تک لفظ '' اللہ' کے بیمرا قبہ خلوت بیں ہواگراس ہے بھی فائدہ نہ ہوتو مشائخ کی ارواح سے استفادہ کرے، فائدہ اُس قدر ہوگا جس قدر شخ سے نبست تو کی ہوگی۔ اس کام میں توجہ تی تعالی کی طرف ہونی جا ہے۔ اس ہزرگ کی روح کو وسیلہ جھنا جا ہے۔ ہزرگوں کے ساتھ عقیدت ہے جس طرح تو اضع تو لوگوں کے ساتھ ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ ان معنوں میں چیروں کو بظاہر آٹا یوقدرت اور تخیمت بھنا ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ ان معنوں میں چیروں کو بظاہر آٹا یوقدرت اور تخیمت بھنا ہوتی ہوتی ہے۔ ان معنوں میں چیروں کو بظاہر آٹا یوقدرت اور تخیمت بھنا

چاہے۔ مراقبہ کا طریقہ نفی اثبات کے طریقے سے زیادہ مؤثر ہاور جذب پیدا کرنے میں اکسیر ہے مراقبہ کی بدولت عالم میں تھر ف ہوسکتا ہے تلب کو منور کرنے اور انوار دیرکات حاصل کرنے کا بہترین طریقہ دوام مراقبہ ہے۔ اس مقام کو ججع دقبول کتے ہیں۔ اور انسان مراقبہ ہے۔ اس مقام کو ججع دقبول کتے ہیں۔ اور انسان جب اب ہے تھے ہوں کو وصیت کرلے اور شرا لکا طے کر چکے جو ہم او پر ذکر کر آئے ہیں تو پھر اس کے بعد مراقبہ وتا ہے لین تمام اعمال میں بہت غور وفکر کرے اور بخت نگر انی کرے اگر اُس نے اِس معاملہ میں ذرہ برابر تسائل برتا تو لین تمام اعمال میں بہت غور وفکر کرے اور بخت نگر انی کرے اگر اُس نے اِس معاملہ میں ذرہ برابر تسائل برتا تو لیس کی سرکتی ، خیانت اور فساد میں بہت اضافہ ہو جائے گا۔ مشائح کا قول ہے کہ انسان کی روح نفس کے چنگل ہے آزاد ہو تو روح میں اس قدر طاقت پیدا ہو جائی ہے کشس کو سے جرائت نہیں رہتی کہ دل کی طرف نگاہ میں کر سکے اور اگر روح کر ور ہو جائے تو نفس کی حکم انی دل پر شبت ہو جائی ہے اور جو پچھنس چا ہتا ہے انسان سے کروالیتا ہے۔ واٹا ڈن کا تول ہے کہ کس تا لے کے ابتدائی بار یک سوراخ کو چھوٹی میں تملی ہے جس بدکر یا جا

# مشارط دنفس

مثارط کامعنی ہے دو مخصوں کا کی معاملہ میں باہمی شرا نظم تفرر کرنا اور انہی طے شدہ شرا نظر یہ معاملہ

آ مے چلانا، جیبا کہ ایک تا جرفخص این شراکت دار کو مال ہیر دکرتے وقت شرا نظم تفرر کرتا ہے ای طرح عقل دار آ خرت کی تاجر ہے اور اس کا مقصودا ور نفع تزکیز نفس ہے اس لیے کے عقل کی فلاح اس میں ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: فَلَدُ اَفْلُحَ مَنُ ذَکْفَهَا ٥ وَ فَلَدُ خَابَ مَنُ دَسَهَا ٥ " لے (بے شک و مخص فلاح پا گیا جس نے اس فعالی ہے: فَلَدُ اَفْلُحَ مَنُ ذَکْفَهَا ٥ وَ فَلَدُ خَابَ مَنُ دَسَهَا ٥ " لے (بے شک و مخص فلاح پا گیا جس نے اس (نفس) کو (رد اکل ہے) پاک کر ایا (ادر اس میں نیکی کی نشو و نماکی) اور بے شک و مخص نامراد ہوگیا جس نے اسے اسے (گنا ہوں میں) ملوث کر ایا (ادر اس میں نیکی کی نشو و نماکی) اور بے شک و مخص نامراد ہوگیا جس نے اسے (گنا ہوں میں) ملوث کر ایا (ادر اس میں نیکی کی نشو و نماکی) اور بے شک و مخص نامراد ہوگیا جس نے اسے (گنا ہوں میں) ملوث کر ایا (ادر ایک کی کو دیا دیا)۔

ب شک نفس کی فلاح اعمالی صالح یس ہے اور عقل نفس سے مدوحاصل کرتی ہے تا کہ وہ اس تجارت میں شریک کاررہے اور اعمالی صالحہ کمانے میں جرموڈ پر معاون تابت ہوجیسا کہ ایک تاجر اپنے نوکر یاحقہ دار سے مدوحاصل کرتا ہے تا کہ اُس کے اصل مال میں اضافہ ہواور جس طرح تاجراپنے حقہ وار یا خائن نوکر کواپنے مال کیلئے معز کر دانتے ہوئے ان کے ساتھ کڑی شرا لکا طے کرتا ہے اور پھر مسلسل ان شرا لکا کی گرانی کرتا ہے تا کہ نفع بھینی ہوای طرح عقل بھی اقال نفس کے ساتھ شرا لکا طے کرتی ہے بھراس کوراس المال (اصل سرمایہ) کے طور پر وظا کف مبیا کرتی ہے اور پھرائی ہے تا کہ راجیں بناتی ہے اور پھرائی ہے اور پھرائی ہے تا کہ دیکھ کے دوراس میں برتی اگروہ کہ کہ کہا ہے کہ دوراس میں برتی اگروہ کہ کہ کہا ہے کہ دوراس میں برتی اگروہ کہ کہ کہا ہے کہ دوراس کی ان راہوں پر چلتے رہنا ہے اور پھرائی کے کہلے بھی اس سے عفلت نہیں برتی اگروہ کہ کہ

لِ الشمس،۱۹،۹،۹۱

کیلئے عافل ہوجائے تو خیانت اور راس المال کی بربادی کے سوااسے اور پچھ نظر نہیں آئے گا جس طرح کہ اگر خائن نوکر سے تھوڑی ی غفلت برتی جائے تو نقصان کا بقینی سامنا کرنا پڑتا ہے۔

پھر جب فارغ ہوتواس سے حساب لے اور مطالبہ کرے کہ طے شدہ شرا لط کے مطابق اس نے دار آ خرت کی تجارت میں کیا کمایا؟ بے شک اس تجارت کا نفع فروو آب اعلیٰ ہے اور انبیاء کرام بھیج اور شہدائے کرام کے ساتھ نشست گاہ سدر قامنطی ہے لہٰ ذااس تجارت کا حساب و نیوی مالی تجارت کے حساب سے بہت زیادہ وقیق اور شدید ہونا چا ہے کیونکہ اس تجارت میں جتنا منافع زیادہ رکھا گیا ہے اتنا ہی تھوڑی ی غفلت اور بے پروائی سے عظیم خسارہ کا اندیشہ بھی ہے۔

معا قبداورعملِ اسلاف

معاقبہ کامعنی ہے کنفس کا پیچھا کرنا۔ حساب لینے کے بعد بھی اس کوایے حال پر چھوڑ دو گے تو دلیر اور بے پاک ہوجائے گا۔ اگر کوئی مشتبہ چیز کھائے تو سزایہ ہے کدا ہے بھوکار کھو، کفارہ کی غایت بہی معاقبہ ہے۔ ۱) نی اسرائیل کا ایک عابد عرصہ در از صومعہ میں عبادت کرنا رہا کہ ایک روز ایک عورت کو دیکھ کرایک قدم اس لیے باہر نکالا کہ اس عورت سے ملاقات کرے جب احساس گناہ ہوا تو فوز ازک گیا، اس قدم کو وہیں سردی میں رات دن پڑار ہے دیا یہاں تک کہ وہ شدتہ موسم سے گل سر گیا اور آخر بدن ہے جدا ہو گیا۔

عند بغدادی فرماتے ہیں کہ ابن الکرنی کو ایک رات خسل کی حاجت ہوئی۔ جا ہے تھے کئسل کر لیں گریخت سردی کے باعث نفس نے ستی اور کا ہلی پر مجبور کیا اور کہا کہ سبح تمام میں جا کرنہالیں گے گمر ابن الکرنی " نے قسم کھائی کہ اس نفس کو سیدھا کرنے کیٹر وں سمیت نہا دک گا اور ان کیٹر وں کو بدن پر ہی سکھا دُن گا پھر و ہے ہی کیا اور کہا کہ ایسے فس کو اس طرح ٹھیک کرنا چاہیے تا کہ تی تعالیٰ کے کام میں پھر بھی سکھا دُن گی جرات نہ کرے۔

تسابل کی جرائت نہ کرے۔

۳) ایک زام نے عورت کو گھورا پھر تھم کھائی کہ تھنڈا پانی بھی نہ بیوں گااور بھی تھنڈا پانی نہ بیا۔

م) حسان بن الی حنان کہیں جارہے تھے کہ رائے میں ایک خوبصورت منظر دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور پوچھا کہ اسے کس نے تیار کروایا ہے پھرا ٹی منظمی کا احساس ہوا تو اپنے نفس سے کہا کہ تھے اس سے کیا غرض تھی۔اس کی سزاید دی کہ ایک سال تک روزے دیجے۔

۵) حضرت ابوطلحه عنظ کا ایک مجھور کا باغ تھا۔ جس میں حضور من آبائی مجھی بھی تشریف فر ماہوتے ہے۔ ایک روز ابوطلحه عنظ اس میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک خوبصورت پرندہ اس میں سے گزرانو آپ نماز میں مجول مجے کئنی رکعت پڑھی ہیں نفس کی اس غفلت کے وض تمام باغ صدقہ کردیا۔

٧) مالک بن مینیم " کہتے ہیں کدر باح القیسی نمازعمر کے بعد ہمارے بان آئے اور کہا کہ اپنے باپ کو ذرا باہر بلاؤ میں نے کہا کہ اس وقت وہ سور ہے ہیں وہ کہدکر چلے گئے کہ "سونے کا بھلا یہ کون ساوقت ہے "۔

میں نے سُنا کہ وہ اپنے نفس کی تا دیب کررہے متے اے نفس تجھے سے کئے کی کیا ضرورت تھی اب تجھے سال بھر
تکمیہ پر سرد کھ کرسونے ندول گا۔

ے) تھیم داری ایک رات ایسے سوئے کہ نماز تہجد قضا ہوگئی اس پر انہوں نے عبد کر لیا کہ ایک سال تک رات نہیں سودُ س گا جو کچھ آرام کرنا ہوگا دن کو کروں گا۔

۸) احنف بن تبین کامعمول تھا کہ روزانہ رات کو جلتے ہوئے چراغ پرایک ایک ساعت کے بعد انگل رکھتے اور کہتے تھے اب بتا فلاں وقت فلاں کام کیوں کیا تھا، فلاں چیز کیوں کھائی تھی۔امام غزالی فرماتے ہیں کہا گرنفس ہے اس تھم کا برتا ڈروانہ رکھا جائے تو غلبہ حاصل کر لیتا ہے۔

جب عشق سکھاتا ہے آ داب خود آگائی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشائی عطار ہو، روئی ہو، رازی ہو، غزال ہو کے اس کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشائی عطار ہو، روئی ہو، رازی ہو، غزال ہو کہ اس کھلے ہیں آتا ہے آ و سحرگائی مطار ہو، روئی ہو، رازی ہو، غزال ہو کہ کھلے ہیں اتا ہے آ و سحرگائی مطار ہو، روئی ہو، رازی ہو، غزال ہو

مجابده كالمعنى اورمفهوم

للذااس كوشكست وي بغير الله تعالى كارضامندى كاحصول ممكن نبين اورنفس كوشكست وي كيلي المجاهده ضرورك ب- ايك وفعة حضور من المجهاد ألا تُحمل في المجهاد الله صند المجهاد الأصنف إلى المجهاد الاحكم بهاوا كرا المركب في المجهاد الاحكم بهاوا معرست جهاوا كرا حكم في المنطق الله وما المجهاد الاحكم قال مُجاهدة التفس "ع (جم جهاوا معرست جهاوا كرك كرا ب الله وما المجهاد الاحكم الله وما المجهاد الاحكم والله من المجهاد المركبات المرك

اس صدیت میں حضور سُنَائِیَا نظر کے ساتھ جباد کو تمام غزوات سے بڑھ کر قرار دیا ہے۔اس کی وجہ سے کنفس کے ساتھ جباد کرتی پڑتی ہے۔وہ اس طرح کہ اس کی خواہشات پر وجہ سے کہ نفس کے ساتھ جہاد کرنے میں زیادہ جدد جبد کرنی پڑتی ہے۔وہ اس طرح کہ اس کی خواہشات پر قبر کرنا پڑتا ہے بہی وجہ ہے کہ عوام وخواص صوفیاء بجاہدے کو لازم جانتے ہیں۔

تهذيب نفس اورمجابده

حضرت بهل بن عبداللہ تستری مجاہدے کوتصوف کی اصل قر اردیتے ہیں اور مشاہدے کیلئے مجاہدے کو علات قر اردیتے ہیں اور مشاہدے کیلئے مجاہدے کو علت قر اردیتے ہیں۔ بعض صوفیا کا خیال ہے کہ تہذیب نفس کیلئے مجاہدہ ضروری ہے حقیقتِ قرب کیلئے مہیں۔
مہیں۔

حضرت علی جویری فرماتے ہیں: مشاہدے کیلئے مجاہدہ واقعی علت ہے کیونکہ ایسا نہ ہوتو آسانوں سے کتب کے ذریعے شریعت کا نازل ہونا اور ان پڑ کمل کو واجب قرار دینا پہتمام چیزیں باطل ہوجا کیں گردی دوسری بات ہیہ کہ دین اور آخرت کے تمام احوال کسی نہ کسی علت کے ماتحت ہیں آگر علت کی نفی کردی جائے تو تمام احکام آٹھ جا کیں گے ، پھر بید نیا عالم اسباب ہے ہر بات کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے ، مثل مجوک منانے کھانا کھاتے ہیں، پیاس منانے کیلئے پانی پیٹے ہیں تو مشاہدے کیلئے مجاہدے کو علت قرار دینا اس

میں کوئی مضا کقہ بھی نہیں اور اسباب کو ساقط قرار دینا تعطیل ہے۔ سرکش گھوڑے کی تربیت کی جاتی ہے تو وہ آدی کی طرح حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ وحتی پرندے کو تربیت دینے کے بعد جھوڑ دو پھر جب بلاؤ کے واپس آجائے گا۔ شکاری کتا تربیت کے بعد اپنا مارا ہوا شکار مالک کے قدموں میں لا کرڈال دیتا ہے تو معلوم ہوا کہ شرع اور رسم کامدار بھی مجاہدے اور دیا ضت پرہے۔

معلوم ہوا کہ مقام سبقت عنا بہ اللی پر بن ہے نہ کہ مجاہدہ وریاضت پر کین ہے ہی نہیں کہ جوزیادہ مجاہدہ کرے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضکی ہے مامون ہوجائے بلہ جس پر فصل اللی زیادہ ہوتا ہے وہی مقرب ہارگاہ ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی خانقاہ نشین مصروف عبادت درولیش اللہ تعالیٰ سے دور ہواور کوئی مصروف معصیت خراباتی (شراب خور) اس کا مقرب ہولہذا سب ہے بہتر بات یمی ہے کہ جس کا ایمان توی ہے وہی مقرب ہے 'نیا اُیکھا الّٰذِینَ امّنوا اتّقُوا اللهَ وَابْتَغُو اللهِ الْوَصِیلَةَ وَجَاهِدُوا فِی سَبِیلِهِ لَعَلَّمُ مُفُلِحُونَ ٥ '' سے را سے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہواور اس (عصور) کا (تقرب اور رسائی کا) وسیلہ تاش کرواور اس کی راہ میں جہاد کروتا کرتم فلاح پاجا وی اُنہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کَوُفُوا مَعَ الصّٰہ قِیْنَ ٥ ''سے راہ میں جہاد کروتا کرتم فلاح پاجا وی '' آنی آئی اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کو کُوفُوا مَعَ الصّٰہ قِیْنَ ٥ ''سے راہ میں جہاد کروتا کرتم فلاح پاجا وی '' آنی آئی اللّٰہ اللّٰہ کا کوئوا مَعَ الصّٰہ قِیْنَ ٥ ''سے راہ میں جہاد کروتا کرتم فلاح پاجا وی '' آنی آئی اللّٰہ اللّٰہ کی کوئوا مَعَ الصّٰہ قِیْنَ ٥ ''سے راہ میں جہاد کروتا کرتم فلاح پاجا وی '' آنی آئی اللّٰہ اللّٰہ کو کُونُوا مَعَ الصّٰہ قِیْنَ ٥ ''سے راہ میں داور اللّٰہ سے ڈرتے رہواور اہل صدق (کی معیت) میں شائل رہوں۔

ابل مجابده كى چندمثاليس

بزرگان دین جب نفس کوتسائل پر مائل دیکھتے تو اس کوراہ راست پرر کھنے کیلئے بہت ی اضافی عبادات کولازم کر لیتے۔

ا) حضرت عمر طفی نے ایک نماز باجماعت فوت ہوجانے پراتنا مال صدقہ کیا جس کی قیمت دولا کھ درہم بنی تھی ۔ایک بارنماز فجر تضاہو کی توجیم کوزمین پر پیٹنے رہے۔ کسی موقعہ پرنماز مغرب میں پچھتا خیر ہوگئ تو

بطور كفاره دوغلام آزاد كيے۔

7) نفس كے تسائل كا علاج ایک بي بھی ہے كدائل مجاہدہ كے ساتھ دہے تا كدعبادت برخبت ہو۔ ایک بزرگ كا بیان ہے كہ جب بری ریاضت میں اپنے آپ كو پچھ كم پاتا ہوں تو حضرت محمد واسع "كے ہاں تھوڑى دير كريا جاتا ہوں داخب اور مشاق كردي تى كيلئے چلا جاتا ہوں۔ ان كى ایک گھڑى كى زیارت مجھے ایک ہفتہ كیلئے ریاضت كی طرف راغب اور مشاق كردي تى ہے۔ یہاں تک كدا گرا ہى صحبت میسر نہ ہوتو ایسے لوگوں كے حالات كا مطالعہ كرلے۔

۳) حضرت داؤد طائی تھانانہ بیکاتے بلکہ آٹایانی میں گھول کرنی لیتے جب ان سے اس کا سب یو جھا گیا تو فر مایاروٹی نہ بیکا نے سے جو دفت بیخا ہے آئی دہر بیچاس آیات قر آئی کی تلادت کر لیمنا ہوں تو بھرید دفت روٹی بیکا نے میں کیوں ضائع کروں۔ ایک اور مقام پر ہے کہ آپ سے لوگوں نے کہا کہ آپ داڑھی کے بالوں میں کنگھی کرلیا کریں تو کیا مضا کقہ ہے فر مایا: کنگھی کروں تو گیا یہ ٹابت کروں کہ میں مروفارغ ہوں۔
میں کنگھی کرلیا کریں تو کیا مضا کقہ ہے فر مایا: کنگھی کروں تو گویا یہ ٹابت کروں کہ میں مروفارغ ہوں۔
میں کنگھی کرلیا کریں تو کیا مضا کقہ ہے فر مایت میں کہ تین چیزیں ایک میں جن کی وجہ سے بیزندگی مجھے اچھی لگتی

۳) حضرت ابو ورواء و بین فرماتے بیل کہ تین چیزیں ایک بیں جن کی وجہ سے یہ زند کی مجھے انہی لئتی ہے۔ ایک تو بہاسار ہا کروں۔ تیسرے یہ کہ۔ ایک تو بہاسار ہا کروں۔ تیسرے یہ کہ۔ ایک تو بہاسار ہا کروں۔ تیسرے یہ کہ ایسے بزرگوں کی صحبت میں رہا کروں جن کی ہر بات حکمت و دانش کا نچوڑ اور یا کیزگی کی آئیندوار ہو۔

۵) حضرت جنید بغدادیؓ فرماتے ہیں کہ یہ بجیب وغریب بات سوائے سری سقطیؓ کے اور کسی میں وکھائی نہ دی کہ آپ اٹھانو ہے برس تک زندہ رہے لیکن مرنے سے پہلے کسی نے آپ کا پہلوز مین پر تکتے نہیں و یکھا لیمنی جس نے بھی و یکھا بمیشہ بیٹھے ہی و یکھا۔

الله علقہ بن قیس ہے ہو جھا گیا کہ آپ اپنے نفس کو کیوں جتلائے آزار رکھا کرتے ہیں؟ فر مایا: اس لیے کہ اس سے میری دوئی ہے اور میں اے دوز خ سے بچانا چاہتا ہوں۔ پوچھا گیا کہ نفس کو اتنی مشقت میں ڈالنا فرض تونہیں ہے۔ فر مایا: میں کوتا ہی نہیں کرتا اس لیے کہ قیامت کے دن صریت ندر ہے کہ فلاں کا منہیں کیا۔

2) حضرت رئے ہوئے ہیں کہ میرا بی چاہا کہ اولیں قرنی ہے۔ کی زیارت کروں۔ میں حاضر ہواتو نماز صبح میں مشغول تھے، جب فارغ ہوئے تو تبہتے میں لگ میے میں نے تاوفتنکہ تبہتے فتم نہ ہووا پس ہوتا پسند نہ کیا، لکے میں نے تاوفتنکہ تبہتے فتم نہ ہووا پس ہوتا پسند نہ کیا، لکی ان کی تبہتے ظہر، عصر، مغرب خی کہ دوسرے دن صبح تک جاری رہی۔ رات کو ذرا نیند کا جھونکا سا آ میا تو کہنے لگے اے پر دردگار! میں بہت سونے والی آ کھے اور بہت کھانے والے پیٹ سے تیری پناہ ما نگرا ہوں۔ میں نے اپنے آپ سے کہا: کیا تیرے لیے اتنی می زیارت کا فی نہیں اور میں واپس چلا آیا؟

غرض کہ جہادتو فرض کا ہے ہے اور نفس کے ساتھ مجامدہ فرض میں ہے ای لیے اسے جہادا کرکہا کیا ہے۔ارٹاونوی ہے 'فلید مُسَّمُ خَیْسَ مَفَدَم وَ فلیدمُسُمْ مِنَ الْحِهَادِ الْاصْغَرِ اِلَى الْجِهَادِ الْاکْبَر مُجَاهَدَةُ الْعَبُدِ هَوَاهُ "إِلْتَهَاراوايس بِلِث كرآ تابهت بهتر ہے، تم چھوٹے جہادے بڑے جہاد كى طرف آئے ہو بندے کا بی خواہش کے خلاف جہاد کرنا مجاہدہ ہے)۔

عارف مناوی فر ماتے ہیں: جہادِ اصغراس دخمن کے ساتھ ہوتا ہے جو تھلم کھلا دشمن ہواور جہادِ اکبر کا تعلق اس دخمن کے ساتھ ہے جو ہمارے اندر گھسا ہوا ہے اور نظر نہیں آتا۔ سو بیاعظم اور اکبر جہاد ہے کیونکہ کفار کونل کرنا فرض کفایہ ہے اور نفس کے ساتھ جہاد کرنا فرض عین ہے اور ہر مکلف چخص اس کا ہمہ وقت پابند ہے۔ ارشادِ ہاری تعالی ہے ' إِنَّ الشَّيْطَ فَ لَـ كُمْ عَدُوَّ فَاتْ جِذُوهُ عَدُوًّا طُ ''لِي لِقِينَا شيطان تمہاراد تمن ہے تم

بھی أے۔ (اپنا) تئمن سمجھا کرو)۔

بے شک انسان کا بدن ایک شہر کی مانند ہے اور عقل ( یعنی اور اک کرنے والی توت ) ہاوشاہ کی مثل ہے جو ملک کی تدبیر کرتا ہے اور حواس ظاہری اور یاطنی کے تمام قوائے مُدر کر ( بینی آئی، کان، ناک، زبان، ما تھ اور لطائف خمسہ باطنی ) اس کا لا وَلشکر ہیں اور دیگر اعضاء اس شہر کی رعایا ہیں اور نفس اتمارہ جو کہ شہوت و غضب کامنیج ہے اس وشمن کی مانندہے جو باوشاہ کی مملکت میں فساد بہا کرنے ادر رعیت کو ہلاک کرنے میں کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے ہیں ویتا۔ پس بدن انسانی سرحد ہے اور نفس جو کے کھلا وشمن ہے، اس سرحد کے اندر موجود ہے، سوجو تھی اِس دشمن کے ساتھ جہاد کرے اور اس کو یوں ہلاک کرے جیسا کدرت تعالی کو پہند ہے تو اليعض كم باركا والإدى مِن تَصْلِت ہے۔ ' فَعَشْسَلَ اللهُ اللّهِ اللّهِ عِلَى اللقيدين دَرَجَة طنسع (الله في اليول اورائي جانول سے جہاد كرنے والول كو بيشےر بے والول بر مرتبہ میں فضیلت بخش ہے)۔اوراگراس نے نشکراور رعیت کوضائع کر دیا تو انڈ تعالی کی بارگاہ میں اس سے انقام لیاجائے گااور کہاجائے گااے کرے بادشاہ! تو گوشت کھا تار ہااوردووھ پیتار ہااور عیاشی کرتار ہااور رعایا كاخيال ندكيا بكك لشكركوبمي تناه كرديا آج ججه عدله لين كاون مد فركور الصدر حديث بإك ميس اس جهاد

حضرت ابن ادھم فرماتے ہیں بخت ترین جہادخواہش نفس کے خلاف جہاد ہے، سوجس مخص نے خواہشات کے خلاف جہاد کیا تو وہ دنیا (وآخرت) کے مصائب سے نجات یا گیا۔

حضرت حرالی فرماتے ہیں: جو تخص مجاہدہ کی آگ میں نہیں جلااے خوف کی آگ جلا کرر کھوے می اور جوخوف کی آگ میں ہیں جلاوہ مغلوبیت کی آگ میں جل جائے گا ( لینی نفس اس پرغلبہ پا کر ہلاک کر دے کا)۔ پس عقل مند پرلازی ہے کہ وہ ہمہ وقت نفس کے ساتھ جہاد میں مشغول رہے اور اے اچھی نصیحت ع فالر ١٠٣٥ \_ النا ١٠٣٥ ٥٥ \_ لكنزالعمال، صديث ٤٤١١، جلد ٢٢م صفحه ٢٦کرتارہ، مثلاً یوں کے 'اے نفس مطمئن! توسفر میں ہاور بید نیاغرور کا گھرہاور جومسافر زادِراہ نہ رکھتا ہووہ گھمبیر خطرہ میں ہوتا ہے اور بہترین زادِراہ تقویٰ ہے۔' لے

قرآن عيم سي بي الأخرة المحتفية والمحتوة عند وبيك للمنتقين الاورة فرت (كالمسن وزيبائش)

آب ملة اليَّة المحرب على المحتفية والمحتوة المحتفية والمحتفية والمحتفى المحتفى المحتفى

بابنمبر ۱۸

# علامها قبال كفلسفه خودي كانفس يتعلق

تربیب خودی کے مراحل

تہذیب وتزکیہ نفس کاعمل خودی کی تربیت کے بغیر ممکن نبیں کیونکہ خودی براہِ راست انسان کے ظاہر و باطن کے امور کوایک خاص نبج پر چلا کرنفس کی اصلاح کا کام کرتی ہے۔ اور اصلاح نفس کے ذریعے انسان کی باطنی کا کتاب ایک خوشکوار انقلاب ہے جمکنار ہوتی ہے۔

علامدا قبالؒ نے خودی کی نشو دنما اور اس کی تربیت کے درج ذیل مراحل اپنے کلام میں بیان کیے ہیں میان کیے ہیں جن کوصوفیا ئے کرام اپنی تعلیمات اور ملفوظات میں اکثر بیان کرتے ہیں۔ بیں میدو ہ مرصلے ہیں جن کوصوفیا ئے کرام اپنی تعلیمات اور ملفوظات میں اکثر بیان کرتے ہیں۔ ا) اطاعت ۲) ضبطینس ۳) نیابت الہی

خودی کومر تبریمال تک پہنچائے کیلئے اطاعت قانون الی اور اتباع رسالت مآب می آباین این اطاعت می کانون الی اور اتباع رسالت مآب می آباین این شریعت محمدی می آباین کی مسل پابندی ضروری ہے۔ ان کے زو یک توانین خداوندی اور شریعت محمدی میں آباین کی مراد کو اطاعت وا تباع ہی درحقیقت وہ زادراہ ہے جس کی بدولت مسلمان جادہ حق پرگامزن ہوکر اپنے دامن مراد کو سمجنت و جاہدہ ، مبر و ثبات اور مستقل مزاجی کے ساتھ اطاعت الی میں روال دوال مسافر کے قدمول کے نقوش صفی بہتی پراس قدر شبت ہوتے ہیں کہ آبیس رہتی و نیا تک کوئی منانہیں سکتا۔

علامدا قبال اسیخ کلام میں جا بجا خواب غفلت میں مدہوش ، اطاعت خداوندی ہے بے نیاز اور

سلان و بے بروائی کے جال میں کھنے ہوئے مر دِم ملمان کو بیدار کرنے اورا سے اپنامقام ومرتبہ باور کرانے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ اورا سے باحث اس دلاتے ہیں کہ اپنے فرائف و واجبات سے سرتا ہی سراسر جائی و ہلاکت اور طغیان وسرکتی ہے۔ انسانیت کے مقام ارفع واعلیٰ سے اپنے آپ کو پستی اور زوال کی گہرائیوں میں گرانے کے متر ادف ہے۔ کیونکہ آگے بھی طغیانی وسرکتی کے باعث ایک دم او پر اٹھتی ہواور بلا خررا کھ بن کر بے وشت ہوجاتی ہے۔ اس کے برعکس اطاعت وفر ما نبر واری منزل سے بازیابی ، کار گرد حیات میں کا مرانی و کا میانی بخشق ہے کیونکہ آگے ہوئی ہے۔ اس کے برعکس اطاعت وفر ما نبر واری منزل سے بازیابی ، کار گرد حیات میں کا مرانی و کا میانی بخشق ہے کیونکہ آگے ہوئی ہے۔ اس کے برقائے ہوئی ہے۔ اس کے برقائے ہوئی ہے۔ اس کے برقائم کی نگاہ میں قدر و منزلت ، عزت و عظمت اور مر بلندی نصیب ہوتی ہے وہ بی بے بس انسان شرف انسانیت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو کر درشک ملائک بن جاتا ہے۔ اس مجبورانسان کے ہاتھ میں ملک وملت کے نظام کی باگ ذور تھادی جاتی ہے اسے افتیارات کی دولت عطاکر دی جاتی ہے۔ اس ایونوری میں علام فرمائے ہیں ۔

ت و هدم از بسار فسرائس سرمت اب بسرخوری از عسنده حسن السآب (تو بھی ایخ فرائش سے مرتالی ندکرتا کرتوالندتعالی کے بال ایجھے مقام سے بہرہ ورہو سکے )

ہر اطساعیت کے وشامے غیفلت شعبار مسی شدود از حبید الختیسار (اے غفلت شعارتو بھی اللہ تعالی کی فرمانبر داری میں کوشال ہو کیونکہ ضبط ہی سے اختیار پیدا ہوتا ہے)

ھے کے تسحیر میہ و پرویس کند خسویسش را زنجیسری آئیں کند (جس کسی نے جاندستاروں کو تخرکیااس نے پہلے اسپٹے آپ کو کی آئین کا پابندینایا)

بساد را زنسدان گسل خسوشبسو كسند ( بوا پيول ك تيد فات مين ره كرخوشبوين جاتى جاورخوشبوتيد بوكرة بوكانا فدبن جاتى ہے)

مسی زند اختسر سوئے منزل قدم پیسش آنیسیے سر تسلیم خم (ستارہ قانون کے سامنے سرتیلیم ٹم کرتے ہوئے مزل کی جانب بڑھتاہے)

سبرہ بسر دیس نسو رونیدہ است پانسال از تسرك آل گردیدہ است (سبرہ اسمنے كانون كى پائدى كرتے ہوئے اگرا ہوجا كان قانون كوچھوڑو يتا ہے پائل ہوجا تا ہے)

لالسه پیہم سوختین قسانون او بسرجهد انسدر رگ او خون او (گللالہ کا تانون بیشر جانارہ تا ہے) (گللالہ کا تانون بیشر جانارہ تا ہے) اس کی رگول کے اندراس کا خون بھڑ کتا ہے)

قسطرہ ها دریاست از آئین وصل ذرہ ها صحراست از آئین وصل (ممل کے قانون کی پایٹری کرتے ہوئے قطرے دریا اور قرے حرابن جاتے ہیں)

باطن هر شرز آئینے قوی توجراغافل زایر ساماں روی (مرچز کی قبق پختی آئین ہے ہو کول اس حقیقت ہے بخبر ہے)

بسازا مے آزاد دست ورقد دیسم زیدت باکن هماں زنجیر سبم (اے برائے آئین (شریعت مطہرہ) ہے آزاد میں ایٹے آپ کوائ فقر کی زنجیر کا پابندینا)

شکوه سنج سختی آنیس مشو از حدود مصطفی بیسروں مسرو ( قانون کی تختی کی شکایت نه کر مصطفی می آئیز کی مصطفی می شکایت نه کر مصطفی می آئیز کی مصطفی می آئیز کی می کانون سے مرتا کی نه کر ) (اید اس)

ضبط نفس علامه اقبال كي نظر مين

خودی کی تربیت کا دوسرامرحلہ ضبط نفس ہے۔ نفس کی پوشیدہ اور گہری خصوصیات سے مطلع ہو کر اس کی کمزوریوں پر قابویا تا ضبط نفس کہلاتا ہے۔ انسان کانفس اتمارہ اسے ہمہ دفت بدی ہشر اور فساد کی طرف راغب کرتار ہتا ہے۔

مرتبہ کمال تک پینچ کیلے نفس اتارہ کو مفلوب کرنااز بس ضروری ہے۔ نفس اتارہ کی خصوصیات سے
ہیں کہ وہ خود پر وراورخود پرست، سرکش اورخود مربوتا ہے۔ مسلمان کیلئے ضروری ہے کہ وہ نفس کی لگام کوا پنے
قابو میں رکھے کیونکہ نفس کو کھل طور پر مفلوب کر لینے سے بی انسان اعلی مدارج تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کے
پیکس جو خص اپنے نفس کوا پنے قابو میں نہیں رکھ سکتا اس پر حکومت نہیں کرسکتا، اس کوا پنے زیر فرمان نہیں لاسکتا تو
مو یا وہ دوسروں کا غلام ہوجا تا ہے وہ اس طرح کر نفسانی خواہشات اس پر غالب آجاتی جیں اوران کی پیکیل
کیلئے انسان طرح طرح کی جرزہ سرائی اور حیار سازی سے کام لیتا ہے۔ اس طرح دوسروں کا دست گر اور خلام
بین جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی اسرارور موزیس ای امری طرف اشارہ کرتے ہوئے انسان کو خبر دار کیا۔
خود پر وسعت و حدود سوار و خود سر است
خود پر وست و حدود سوار و خود سر است
خود پر مست و حدود سوار اور مرکش ہی گار جتا ہے ساتھ ہی وہ خود پر مست ، خود موار اور سرکش ہے)
(تیرانفس اونٹ کی طرح اپنی پر درش میں لگار جتا ہے ساتھ ہی وہ خود پر مست ، خود موار اور سرکش ہے)

ہر کہ برخود نیست فرمانش رواں میں سود فسرماں پذیر از دیگراں (جوایے (ننس کے) اور کھم ہیں چلا تا اے دومروں کی کھم پرداری کرتا پڑتی ہے)

مسرد شبو آور زمسام او بسکف تساهبوی گوهسر اگر بساهبی خذف (تومرد بن اوراس (ایخنس) کی باگسنجال تا کداگرتو کنگریمی ہےتو گو ہر بن جائے ) (اررام) علامها قبال کے بیان کردہ تصور 'ضبطِ نس کے مطابق مشیت ایز دی نے حضرت انسان کی فطرت علامہ قبال کے بیان کردہ تصور 'ضبطِ نس کے مطابق مشیت ایز دی نے حضرت انسان کی فطرت میں خوف و مجت کے جذبات کی آمیزش کردی ہے، جوانسانی ذندگی میں فیصلہ کن حیثیت رکھتے ہیں اوران کے میں خوف و مجت کے جذبات کی آمیزش کردی ہے، جوانسانی ذندگی میں فیصلہ کن حیثیت رکھتے ہیں اوران کے

بے شار بہلو ہیں خوف کے جذبے میں خوف و نیا ،خوف عقبی ،خوف جان اورخوف مصائب اور طرح طرح کے دوسر نے کم والم شامل ہیں جبکہ محبت ہیں مال ودولت کی محبت ، یوی بچوں کی محبت ، رشتہ وقر ابت کی محبت ، عزت و آبر واور جاہ ومنصب کی محبت اور وطن و ملک کی محبت شامل ہیں ۔انسان کے نفس میں موجود خوف و محبت کی اس آ میزش کی اگر مناسب تہذیب و تربیت ندگی جائے تو انسان کی روحانی واخلاتی اور ساتی و معاشرتی ترتی کے ممل میں زبر وست رکاوٹ بیدا ہو گئی ہے ۔مال ودولت کی محبت انسان کو تربیص اور سنگدل ،انل خانہ کی محبت انسان کو تربیص اور منالی خانہ کی محبت انسان کو تربیص موجود گئی میں روحانی یا اخلاتی محبت و تربی کی موجود گئی میں روحانی یا اخلاتی صحب و تربی کی موجود گئی میں روحانی یا اخلاتی صحب و تربی کی موجود گئی میں روحانی یا اخلاتی صحب و تربی کی موجود گئی میں روحانی یا اخلاتی صحب و تربی کی موجود گئی میں روحانی یا اخلاتی صحب و تربی کی موجود گئی میں روحانی یا اخلاتی صحب و تربی کی موجود گئی میں روحانی یا اخلاتی صحب و تربی کی موجود گئی میں روحانی یا اخلاتی صحب و تربی کی موجود گئی میں روحانی یا اخلاتی صحب و تربی کی اسوال ہی بیدا نہیں ہوتا۔

پھر چونکہ انسان کا بدن جو پانی اور مٹی کے امتزاج سے بنا ہے اس کاخمیر خیر وشر سے مرکب ہے اس کی فطرت میں نیکی اور بدی کے دونو ل عضر موجود ہیں گرنفس اتنارہ بدن میں نیکی کی صلاحیتوں کو مفلوب کر کے فواحش ومنکرات کا تسلط پیدا کردیتا ہے۔۔۔

طرح تعمیر تو از گل ریختند با محبت خوف را آمیختند (تیری تقیر مثی ہے کا گئے ہے ، اور تیر اندر محبت اور خوف کی آمیز شرکی گئے ہے )

خوف دنیا خوف عقبی خوف جاں خوف آلام زمین و آسمان

( دنیا کاخوف، آخرت کاخوف، جان کاخوف، زمین وآسان کے مصائب کاخوف)

خب مسال و دولست و خب وطن خب خبویسش و اقسربا و خب زن ( دومری طرف مال ددولت کی محبت ، وطن کی محبت ، خویش اقریاء کی محبت ، عورت کی محبت )

امتزاج ماء وطيس تن پرور است كشتة فحشاء هلاك منكر است

(پان ادر منی کے اعترائ ہے بدن کی پرورٹی ہے، اور پھر سدن ہے حیائی اور ٹاپند یدہ کاموں کا شکار ہوجاتا ہے) (ا، ر، ۲۲)

نفس اندارہ کی فریب کاریوں کے باعث ہے حیائی اور ٹاپند یدہ المور، فو احش اور خوف و محبت کے جذبات کا نقصان دہ پہلو اور زہر نا کی کیا ہے؟ ہم کس طرح ان جذبات کی ہے اعتدالیوں کو اعتدال میں اور سرکشیوں کو ضبط و قابو میں رکھ کے ہیں؟ اس کا علاج علامہ اقبالؒ نے تو حید کو تر اردیا ہے۔ ان کے نزو کی تو حید کے اثرات انسان کے قلب و باطن میں رائخ ہوجا کی تو اس کے نفس سے خوف و محبت کی تمام اوئی اور مضر صور تیں کو ہوجاتی ہیں کو نکہ تو حید وہ وہاتی ہوجا انسان کو حیوائی جبلت پر غلبہ و تسلط بخشی ہے۔ اس آفاتی تو ت سے جوانسان کو حیوائی جبلت پر غلبہ و تسلط بخشی ہے۔ اس آفاتی تو ت سے خوف کا فری ہوئی تو تو ل کے سامنے بھی سرگوں نہیں ہوتا۔ دوسری طرف محبت کا اوثی تقاضا جوجان و مال اور زن و اولا دکی قربائی سے باز رکھتا ہے۔ ابرا ہیں تو حید پرست کی نظر میں یہ نقاضا کو کی حیث ہیں رکھتے بلکہ سے ہرفتم کی محبت و رغبت کو بالا کے طاق ابرا ہیں تو حید پرست کی نظر میں یہ نقاضا کو کی حیث ہیں رکھتے بلکہ سے ہرفتم کی محبت و رغبت کو بالا کے طاق

رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کیلئے بیٹے کی گردن پر بھی چھری رکھنے سے نہیں گھراتا۔ بہی وجہ ہے کہ اگرتمهارے پاس کلااللهٔ الااللهٔ كاعصاب توتم برخوف برغالب آسكتے ہو۔ جستحض كے دل ميں تو حيداس قدر رج بس جائے جیے جسم کے اندرروح ہوتی ہے اس کی گردن باطن کے سامنے ہر گزنہیں جھک سکتی خوف تو حید يرست كے سينے ميں را دہيں ياسكنا جوكوئى لا إلى الله والاالله كاتعليم ميں آباد ہوجا تا ہے۔وہ زن دادلادكى بےجا بندشوں اور رغبتوں ہے بھی آ زاد ہوجا تا ہے۔وہ خدا کے سواہر چیز سے بے نیاز ہوجا تا ہے۔وہ یک وتنہا ہو کر بھی اینے دشمنوں اور شیطانی تو توں کے خلاف ایک نشکر سیاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ جان اس کی نظر میں ہوا ہے زیادہ ارزاں اور کم قیمت ہوتی ہے۔علامہ اقبالؒ نے اپنے اشعار میں ای تصور کو یوں بیان کیا ہے \_

هر طلسم خوف را خواهی شکست

تا عمانے لا اله داری بدست

(جب تک اینے ہاتھ میں لا الد کا عصار کھے گا تو ہر تھم کے خوف کے جاد د کوتو ز دے گا)

خمنه نگردد پیش باطل گردنش

هر که حق باشد چو جاں اندر تنش

(جس کے اندر حق تعالی جال کی طرح بساہوا ہواس کی گردن باطن کے آ کے نبیں جھکتی)

خاطرش مرعوب غير الله نيست

خوف را در سینهٔ او راه نیست

(ایسے خص کے سینے میں خوف کی تنجائش نہیں اس کاول کھی غیراللہ سے مرعوب نہیں ہوتا)

فسارغ از بسند زن و اولاد شد

هر كه در اقبليم لا آباد شد

(جوكوكى توحيدكى ولايت من آباد بوتابوه زن واولادك بندهن سے آزاد بوجاتاب)

مي كندازما سوي قطع نظر مي نهدساطور برحلق پسر

(ابیافخص غیراللہ ہے لاتعلق ہوجا تا ہے پھروہ بیٹے کی گردن پر بھی چھری رکھ دیتا ہے )

جاں بچشم او زباد ارزاں ترست

بايكي مثل هجوم لشكر است

(ایک الله تعالی کے ساتھ مونایوں ہے جسے کشر لشکر کے ساتھ مواس کی نظر میں جال ہوا ہے بھی ارز ال ہوتی ہے) (ا۔ر، ۲۲)

اكرانسان حقیق معنوں اور نقاضوں كے ساتھ توحيدے وابسة ہوجائے ،اس كتن من ميں لا إلى کے اثر ات رائخ ہوجا کیں تو پھر ہروہ کام جوتو حید کے منافی ہو، خداوند قدوس کی رضا وخوشنو دی کے خلاف ہو اس سے بازر مناایک لائڈ (لازی) امر ہوتا ہے۔ پھر بیالا النسة صدف کی صورت اختیار کرتا ہے جس کے اندر

نمازكا كوبر برورش ياتا ب\_كالله \_ معمور باطن من نماز كى جك اورنور پيدا موجاتا ب\_

نمازا گرحضورِ قلب کے ساتھ اداکی جائے تو انسان کے نفس کو برائیوں سے نہ صرف روکتی ہے بلکہ اس کیلئے بچ اصغرکا درجہ رکھتی ہے۔ نمازمسلمان کے ہاتھ ایسا اسلحہ ہے جو بے حیائی ،منکرات ، فواحش ونواہی کو نفس انسانی کے قریب نہیں بھٹکنے ویتا۔روز ونفس کوتن پروری اور مہل پہندی پر غالب کر دیتا ہے۔ ادائیگی ج

مومن کی فطرت کوجل بخشق ہے اور قلب مومن کو تجلیات الہید سے روشن کرتی ہے جبکہ ذکو قامال ودولت کی محبت کے بت کو پاش یاش کر کے انسان کو اخوت و مساوات، ایٹار وقر بانی اور پیجبتی کا تصور عطا کرتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ 'لَینُ تَنالُوُ ا الْبِرَّ حَتَّی تُنْفِقُو الْمِمَّاتُ جِبُونَ ' الله (تم ہرگزیکی کوبیس بینی سکو جید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ 'لَینُ تَنالُو اللّبِرَّ حَتَّی تُنْفِقُو الْمِمَّاتُ جِبُونَ ' الله کی راه میں ) این محبوب چیزوں میں سے خرج نہ کرو، اور تم جو بجھ بھی خرج کر جو بھو بھی خرج کر اللہ کی راہ میں ) این محبوب چیزوں میں سے خرج نہ کرو، اور تم جو بجھ بھی خرج کر کے ہو بے شکہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا راہ میں )۔

علامہ بیضاویؒ فرماتے ہیں کہ اپی محبوب اور عزیز چیزوں کو راہ خدا میں فرج کے بغیرتم نیکی کی حقیقت تک جوخیر واحسان کا ورجہ کمال ہے رسائی حاصل نہیں کر سکتے بعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رضا کے سخق نہیں ہن سکتے محبوب اشیاء میں مال ومتاع ،جسم و جان اور جاہ دمنصب سب داخل ہیں۔ مال و دولت کی زکو ق بھی اسی زمرے میں آتی ہے جسے اسلام کا ایک بنیا دی رکن قرار دیا گیا ہے۔ س

الغرض تمام عبادات سے مقصود و مدعا سرکش و باغی نفس کا تزکید کرنا ہے اور شریعت کی تمام پابندیال نفس اتبارہ کو قابو کرنے کیلئے کافی ہیں بشر طیکہ انسان ان پراچھی طرح کاربندرہے۔ اور ارکانِ اسلام کا مقصد بھی ہی ہے کہ انسان کی خودی محکم ہوتا کہ وہ مقصد حیات میں کا میا بی سے جمکنارہ و سکے علامہ اقبال نے اسی تصور کورم و زخودی میں خوب صورت انداز کے ساتھ جیش کیا ہے۔۔

لاالسه بساشد صدف گوهر نساز قسلب مسلم راحیح اصغر سساز (کلدطیرصدف یاورتمازاس کا کوبر موس کالک کیلئے تمازی اصغری مانند ب

در کف مسلم منسال خسنجر است قسانسل فسعشا و بغی و مسنکر است (نمازمسلمان کے ہاتھ میں تیخرکی مانند ہے، یہ بے حیائی، مرشی اور تاپیند پیرہ کاموں کوئم کرویتی ہے)

روزه بسر حسوع و عطب شد شبخون زند خیبسر تسن پیسروری را بیشسکسید (روزه بحوک پیاس پرشبخون مارتا ہے اورتن پروری کے قلعہ کوتو ژویتا ہے)

طاعتے سرمایہ جمعیتے ربط اوراق کتاب انہ طاعتے سرمایہ جمعیتے ربط اوراق کتاب انہ مایہ کار مایہ

هم مساوات آشنا سازد زكوة

حب دولت را فنا سازد زكوة

(زكوة وولت كى محبت خم كرتى بے نيز مساوات سے آشناكرتى ہے)

دل زحقی تُنفقُوا معکم کند زر فسزاید السفت زر کم کند (قرآن باک کار ثاد حَتْی تُنفِقُوا بِمُل کرنے سے (زکوة ویئے سے) مال برهتا ہے مال کی محبت کم بوتی ہوتی ہے اور زکوة ول کی تقویت کا باعث بنتی ہے)۔

ايس هـمـه اسباب استحكام تست پختـهٔ محسكم اگر اسلام تست

خواہشات نفسانی کے بت انشعوری طور پر انسان کے باطن میں پرورش پاتے رہتے ہیں۔ای طرح نفس کے معبودوں کی بوجا کرنے وال بھی طریقت میں کا فروشرک ہی گردانا جاتا ہے۔۔

نفسس دانسی چیست کافر در وجود دوست دارد نفسس را کافر یهود ( تخصطه منفس کیاچیز ہے؟ تیرے وجود کافراور یہودی اور کے معلوم ہے اس کافر فس کیاچیز ہے؟ تیرے وجود کے اندرایک کافر کھسا ہوا ہے۔ اس کافر فس کو کافراور یہودی ای دوست رکھتے ہیں)

انسان کانفس اتمارہ جو ہمہ دفت اسے بدی کی طرف راغب رکھتا ہے وہ آسٹین کے موذی سانپ سے نہادہ برختا ہے وہ آسٹین کے موذی سانپ سے نہادہ برختا ہے۔ لہذا انسان کونفس کی فریب کاریوں سے خبر دار رہتا جا ہے کہیں اس کی مصیبت میں گرفتار ہوکرا بمان سے نہ ہاتھ دھو بیٹھے۔

ترابانفس کافر کیش کاریست که بہر قتل تو بے شبه ماریست ( تجے نفس کفرشعارے کام پڑا ہے کوئکروہ تیرے ارڈ النے کیلئے بلا شہما نیے ہے ) اگر مارے نشست در آستین است به از نفسے که با تو هم نشیں است

## (اگرتیری آسین میں سانب بیٹے جائے تونفس بدتر ہے بہتر ہے کہ تیراہم نثیں ہے)

نفس کی فریب کاریاں

مولا ٹانفس انسانی کی اس فریب کاری کی یوں مثال دیتے ہیں: حیوانی جنسی جذبہ خواب میں انسان کو کسی مہوش حورہ بہت ہمکنار کر دیتا ہے جس کا حقیقت ہیں کوئی وجو دئیس ہوتا۔ اے معلوم نہیں ہوتا کہ شیطان نے حور کی صورت اختیار کرلی ہے۔ پچھ کھات وہ اصل کی طرح لذت اندوز ہوتا ہے اور اپنے رندہ خواب کوآلودہ کر دیتا ہے۔ جب بیدار ہوتا ہے تو وہ نقش موہوم (مہوش حور) ناپید ہوجاتا ہے اور اسے سوائے دردسر اور آلودگی کے پچھ حاصل نہیں ہوتا۔

تفس انسانی اس کتے کی مانندہے جوابے مندمیں ہڑی دبائے پانی میں اپنے ہی تکس کود کھے کراس ہڑی کو چیننے کی کوشش میں اپنی اصل بڑی بھی کھو چینصتاہے۔

مولا ناروی فریاتے ہیں نفس اور عقل کوزن وشو ہر مجھ لو۔ زن کا تقاضا زیادہ تر نان ونفقہ اور زینت کی طلب ہے اور نفس انسانی کے مطالبے بھی اس قبیل کے ہیں۔ اس کے مقابلے ہیں مرد عاقل کے تقاضے معنوی ہیں۔ نفس اور عقل کو ایک ہی وجود کے اندر رہنا پڑتا ہے اس لیے پچھ نہ پچھ کھ کشائش رہتی ہے کیونکہ نفس کے تقاضے اور عقل کے مطالبے باہم موافق نہیں ہوتے۔

نفس همچوں زن پنے چارہ گری گاہ خوید سروری (نفس عورت کی طرح تدبیر کے دریے ہے جسی فاک کی طرح عاجز اور بھی اوٹنا ہت جاہتا ہے)(م۔۱:۹۵۱) عقل خود زیں فکر ها آگاہ نیست در دماغش جز غم الله نیست

(عقل ان افکارے آگاہیں ہے اس کے دماغ میں ہوائے اللہ تعالی کے ٹم کے کہ بھی نہیں) (م۔ ۱۹۰۱)

نفس کی فریب کاری کا حال ہے ہے کہ بیر قدم قدم پرانسان کو دعو کہ دیتا ہے۔ انسان اپنے اعمال صالحی اور عبادات ایک تصلے میں جمع کرتا ہے لیکن کچھ عرصہ کے بعد باطن کی آئکھ ہے دیکھنے پراہے تھیلا خالی دکھائی دیتا ہے اور سارے اعمال کو غارت پاتا ہے۔ تحقیق کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ایک چو ہے (اس کنس)

ما کی دیتا ہے اور سارے اعمال کو غارت پاتا ہے۔ تحقیق کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ایک چو ہے (اس کنس)

ما کی اس تھلے میں سوراخ کررکھا ہے اور اندر ای اندر سے سارا گیہوں کھا جاتا ہے۔ نفس کا محاسبہ نہ کیا جائے تو نفس کا محروفریہ اس کے اجھا تا ال کو نیست و تا بود کر دیتا ہے۔ بعینہ اس چو ہے کی طرح ہے جو گیہوں کی پوری بوری ہفتم کر جاتا ہے۔

انمان کے اندر شیطانیت اس درجہ سرایت کر گئی ہے کہ نفس کی خواہ شوں کو پورا کرنے کیلئے تو صاحب اختیار بن جاتا ہے لیکن عقل کے نقاضوں کے سامنے اپنے آپ کو مجبور قرار دیتا ہے اور بے عقل میں اضطرار کا را اسٹا ہے۔ هرچه نفست خواست داری اختیار هرچه عقلت خواست آری اضطرار (نفس کی خواہشات میں افتیار ہے اور عقل کے تقاضوں میں حیار اصطرار ہے) (م-۸-۱۲۰۰)

جھے میر نفس کے حوالے کر دیا جاتا تو میں کیوکر جذبات کو بے قابوکر دینے والے ان حالات میں ثابت قدم رہتا۔ نفس امارہ کی تو عادت ہے کہوہ گناہ کے خار زاروں میں انسان کواس بے دحی سے گھیٹنا ہے کہ قبائے شرافت تار تار ہو جاتی ہے۔ نفس سرکش کی شرائگیزیوں ہے وہ بی نئے سکنا ہے جس پر میرا رب میر بائی فرمائے۔ اگر میں ان صرباً زیااور جانگسل آز ماکٹوں ہے کا میابی کے ساتھ گزر آیا ہوں تو سب س لوک میر بائن فرمائے۔ اگر میں ان صرباً زیااور جانگسل آز ماکٹوں ہے کا میابی کے ساتھ گزر آیا ہوں تو سب س لوک میر سے میر سے دب کرم ہے۔ 'وَلا تَتَبِعُو آ اَ هُو آ ءَ قَوْمِ قَدُ حَدُ اُلُوا مِنْ قَبُلُ وَاَصْلُوا عَدِیر کے اس ان میر کرم ہے۔ 'وَلا تَتَبِعُو آ اَ هُو آ ءَ قَوْمِ اَلَّهُ وَاَ مِنْ قَبُلُ وَاَصْلُوا اِلْمَالُوا اِلْمَالُ وَالْمَالُوا اِلْمَالُوا اِلْمَالُ وَالْمَالُوا اِلْمَالُوا اِلْمَالُوا اِلْمَالُول کی خواہشات کی ہیروی کی ایوا کر گئے کے۔ 'وَلا تَتَبِعُ اَهُو آ ءَ الْمُذِینَ لا یَعْلَمُونَ 'کا (اوران شھاور بہتے گئی کہ واہشات کی ہیروی نہ کریں جو بے کم ہیں )۔ عقل انسان کوراوراست پر لاٹا چاہتی ہے تا کہ انسان لوگوں کی خواہشات کی ہیروی نہ کریں جو بے کم ہیں )۔ عقل انسان کوراوراست پر لاٹا چاہتی ہے تا کہ انسان طرح وہیں چکر کھا تار ہتا ہے۔ نفسِ امارہ سے خدا تک دوقد م کا راستہ ہے لیکن انسان حضرت موکی طیابی کی مورک میں میں مرگرواں گھومتار ہتا ہے۔ وہ انسان حضرت میں ایان میں مرگرواں گھومتار ہتا ہے۔ وہ انسان حقد میں ایان میں مرگرواں گھومتار ہتا ہے۔

حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ القد تعالی نے کسی بندے کواس قدر عزت عطائیس فرمائی بھونے جھٹنی اس خض کو عطافر مائی کہ جے اسپنے فس کے ذکیل ہوجانے کاعلم ہوگیا اور جواسپنے فس کے ذکیل ہونے سے بے خبر ہوااس سے زیادہ اللہ تعالی نے کسی کو ذکیل نہیں کیا۔ حضرت ابو محمر مرتعث فرماتے ہیں کہ میس نے بہت سے فی جن میں میں نے تعمکان اور بھوک برداشت کی لیکن مجھے معلوم ہوا کہ کہ میر سے ان تجو ل میں بہت سے فی کی تو کہ ان تجو بی میں میں اور جسوس ہوا کہ کہ میر سے ان تجو ل میں نفس کی آ میزش تھی کو مالا نے کیلئے کہا تو جھے اس کا بہت بار محسوس ہوا اس لیے میں بھے گیا کہ ان تجھے جس کسی چیز کا اس لیے میں بھے گیا کہ ان تجھے جس کسی چیز کا قربوا میں نے اسے خرور کیا ہے جہ بن نفس کی آ میزش تھی حضرت ابراہیم خواص نے فرمایا کہ بھے جس کسی چیز کا قربوا میں نے اسے خرور کیا ہے جم بن نفس کی آ میزش تھی دو وک سے نجات کا نام راحت ہے۔ حضرت ابوعلی رود باری فرماتے ہیں کہ تین کی تیز دل سے مخلوق پر آ فت آ تی ہے:

ا) طبیعت کی بیاری سے: جب ان سے پوچھا گیا کہ اس سے کیامراد ہے؟ فرمایا: حرام کامال کھانا۔ ۲) عادت پر قائم رہنے سے: جب پوچھا گیا کہ عادت پر قائم دہتے سے کیامراد ہے؟ فرمایا حرام ک

طرف ویکهنا جرام سنتااورغیبت کرتا به

۳) فساوِصحبت: بعن صحبت کی خرابی ، جب پوچھا گیا کہ فسادِصحبت کیا ہے؟ فر مایا جب بمحی نفس میں کوئی خواہش جوش مارے تواس کے پیچھے ہولیتا۔

حضرت نصیر آبادی فرماتے ہے کہ ہمارانفس ہی تمہارا قید خانہ ہے جب تواس ہے نکل آباتو تونے ابدی راحت حاصل کرلی۔ حضرت ابوحفص فرماتے ہیں کہ جو مخص اپنے میبوں کو نہیں بہجا نتاوہ بہت جلد ہلاک ہوجاتا ہے اس لیے کہ گناہ کفر کی راہ دکھاتے ہیں۔ حضرت ابوسلیمان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کسی چیز کو اچھا نہیں سمجھا چہ جائیکہ اس کا تواب سمجھوں۔ حضرت حسن بھری فرماتے ہیں کہ کسی جانور کو بھی اتن تخت لگام کی ضرورت نہیں ہوتی جنتی کہ فس کو ہوتی ہے۔

سی نے ایک راہب ہے ہو چھا کہ کیا آپ راہب ہیں؟ کہانہیں۔ میں تو کتے کا پاسہان ہوں۔
میر انفس کتا ہے جولوگوں کو کا نتا ہے۔ لبذا میں نے اے لوگوں سے نکال لیا ہے کہ دہ اس سے بچے رہیں۔
حضرت بایزید ہے مردی ہے کہ میں نے خواب میں اللہ تعالی کو دیکھا تو میں نے عرض کیا کہ یا اللہ میں تھے کیے
یاوُں؟ فرمایا اپنفس سے جدا ہو کر چلے آو۔

مولا ناروی بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت موی عیدہ جوفر عون کے اصلی ویمن ہے، اوراس کا قلع تبع کرنے پرمقرر ہتے وہ فرعون کے میں پرورش پار ہے ہتے اور فرعون خوف زوہ ہوکر بنی اسرائیل کے تمام بچوں کوفل کرر ہاتھا۔ انسان کا بھی بہی حال ہے۔ نفسِ اتنارہ اس کا حقیقی ویمن، اس کے اندر پرورش پار ہا ہے کین انسان دوسر سے انسانوں کووش بھی کران ہے برسلو کی کرتا ہے حالا نکہ بیسو کے طن اس کے اسپنفس کا ہے کین انسان دوسر سے انسانوں کووش بھی کران ہے برسلو کی کرتا ہے حالا نکہ بیسو کے طن اس کے اسپنفس کا آئینہ ہوتا ہے۔ مردِ عارف اسپنے اندرونی ویش مین ہے کردار اور برسر پریکار رہتا ہے اور خواہ کو او دوسروں کی عیب بنی کو اپنا شیوہ نہیں بنا تا ہے۔

ت و اندروں خوش گشته مانفس گراں ( تورومروں کی برینی شراورائی فشس کی برائیول نے قوش ہوتا ہے)

اکثر انسان شیطانی وساوی اورنفس کی فریب آفرینیوں کا شکار ہوکر بوری زندگی بے مقصدیت کی نذرکر دیتے ہیں۔ جب جاہ وحت مال اور جب شہوات ان کامقصد حیات ہوتا ہے اس طحی مقصد کے حصول کندرکر دیتے ہیں۔ جب جاہ وحت مال اور جب شہوات ان کامقصد حیات ہوتا ہے اس طحی مقصد کے حصول کیلئے اپنی صلاحیتوں اور تو اٹائیوں کوضائع کر جیشتا ہے جس سے نہ تو انہیں اطمینان قلب کی وولت میسر آتی ہے اور نہ ہی وہ کوئی یا ئیدار نتیجہ افذ کرنے کی المیت رکھتے ہیں۔

ضبطِنفس سے اصلاحِ نفس

صبطِنس وه دولت ہا گرانسان کو حاصل ہوجائے تواس سے سرت کی تغییر ، تکیل اور تشکیل آسان ہوجاتی ہوجاتی ہے اور افراد کی تغییر ، تکیل اور تشکیل آسان ہوجاتی ہوجاتی ہے اور قوموں میں ہوتو مطلب معرض وجود اقبال نے فرمایا ' صبطِ نفس افراد میں ہوتو خاندانوں کی تغییر ہوتی ہاور قوموں میں ہوتو ملطنتیں معرض وجود میں آتی ہیں ' نفسانی خواہشات کا تعلق وُنیوی لذّات اور تسکین سے جبکہ دنیا کی تمام چیز وں کو القد رب العزت نے انبان کے تصرف اور خدمت کیلئے پیدافر مایا پھر باری تعالی نے اس کے نفس کیلئے ان چیز وں کے اندراس قدرلذت رنگین اور تسکین و آسودگی کا سامان مہیا کیا ہے کہ انسان آخری دم تک سیر نہیں ہوسکتا بلکداس کے تشکی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اگر نفس کا مطالب مانا شروع کر دیا جائے تو نفس کے مطالبات میں ہر لخطہ اضافہ ہوتا وہتا ہے۔ اگر نفس کا مطالب مانا شروع کر دیا جائے تو نفس کے مطالبات میں ہر لخطہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔

وَالنَّهُ سُسُ إِنَّ اَعُطَيَّتَهَا مَنَامًا فَاهَا فَاهَا فَاهَا فَاهَا

(اگرتونفس کی خواہشات کی تکیل کرتار ہے توبیائی مزیدخواہشات کی طرف منہ کھو لے ہوئے برد صتا چلا جائے گا)

اورا گرشروع سے نفس کی تہذیب کاعمل تیز کیا جائے اوراس کی خواہشات کوضبط وتربیت کے مراحل

ہے کزارنے کی مثل کی جائے تو کوئی وجہیں نفس انسان کے کنٹرول میں نہ آ سکے۔

حُبِ الرَّضَاعِ وَ إِنْ تُغُطِمُهُ يَنْفَطِمِ لِ

اَلنَّهُسُ كَالطِّفُلِ إِنْ تُهْمِلُهُ شَبُّ عَلَى

(نفس بچے کی مانند ہے اگرتم اس کا دودھ نہ چیڑاؤ تو وہ اس عادمت پر جوان ہوجائے گا اور اگرتم اس کا دودھ حیمٹرادو( تو کچھون رونے کے بعد )وہ دودھ چینا حجوز دےگا۔)

چنانچ جس طرح روح کی حفاظت بے صدو بے حساب ذکر وفکر سے ہوتی ہے اوراسم ذات کے ذکر سے روح کو بالیدگی اور تقویت نصیب ہوتی ہے اس طرح بدن کی حفاظت بھی جوانی میں ضبط نفس سے ہوتی ہے۔ اگر جوانی میں نفس ہر قابونہ پایا جائے تو بھول غالب: ع

آخرى عرمي كياخاك مسلمان مول م

علامها قبال صبط نفس كوجواني ميل لازي قراروية موع " جاويد تامه ميل قرمات بين:

حفظ تن ما ضبط بقس ابدر شباب

حفظ جاں ها ذكر و فكر بے حساب

(ج،ن ۹۱۷)

(روح کی حفاظت بے حساب ذکرو فکر سے ہوتی ہے۔اور بدن کی حفاظت جوانی میں صبطنس سے ہوتی ہے)

لے روح المعانی، جلد استحد ۲۸۳ ـ

'' بیں چہ باید کرد'' میں علامہ اقبال ٌنفس کی آلائٹوں میں گھرے ہوئے انسان کواہنے اندراعتاد و یقین کی توت بیدا کرنے کی رغبت دیتے ہیں۔

زیستن تاکیے به بسحر اندر چُوخس سخت شوچوں کوه از ضبط نفس (او کب تک دریامی پڑے ہوئے تکے کی مائڈزندگی برکرے گا۔ ضبط نفس ہے اپنادر پہاڑ کی مضبوطی پیداکر)

علامدا قبال اطاعت کے مفہوم کوشتر کی زندگی ہے واضح کرتے ہیں کہ جس طرح اون خدمت شعار ہے، اینے کام میں ہمدوقت مستعدر ہتا ہے، عبر واستقلال اس کی عادت ہے، ہارمحمل کو اٹھائے منزل کی طرف روال دوال رہتا ہے۔ کم کھا تا ہے، کم سوتا ہے گر مالک کا تھم مانے میں سرتا بی نہیں کرتا۔ ای طرح سے ہرمسلمان کوا حکام خداوندی کی بجا آور کی میں ایسی ہی صفات اپنے اندر بیدا کرنی جا ہیں۔ شریعت کی پایندی میں سختی کا گلہ نہیں کرنا جا ہے اور نہ ہی حدویشر بعت مصطفی میں تی ایسی میں میں تا ہے۔

خدمت و محنت شعار است صدر و استقلال کار است است است است است است (اونت کا کام خدمت اور محنت مروستقل مزاجی اس کی خوبیال بی )

گسام او در راہ کسم غسو غساستے کسارواں را زورق صسحسرا ستسے (سفر کے دوران اس کے پاؤل آ داز پیرائبیں کرتے ، یوں وہ قاقلوں کیلئے ریمتان کی شتی ہے)

سقس پایس قسست هر بیشه کم خورد کم خواب و محنت پیشه (اس کے پاؤں کے نقوش ہر صحرایل طح ہیں ، تھوڑ اکھانا ، تھوڑ اسونا اور محنت میں لگار ہنا اس کا کام ہے)
مست زیسر بسار محسل مسی رود پالے کوب ان سوے مسزل می دود (وہ کمل کے بوجھ کے نیچ متاندوار رقص کرتا ہے اور وہ کمڑی کے بیروں کے ساتھ منزل کی جانب روال ووال رہتا ہے)

شکوه سنج سختی آئیں مشو از حدود مصطفی بیروں مرو

(قانون کی تخی کی شکایت شکر، جناب رسول پاک شائی کی عدود ہے باہر نہ جا)

ایک روایت ہے کہ بی تھیم کا ایک وفد حضور شائی کی فدمت میں آیا تو حضرت ابو بکر صدیق الله عنه کی کہ دان ہے بات کرنے کیلئے قعقاع بن معبد الله کی اور حضرت عمر سائٹ فی کی کہ نہیں اقرع بن حابس کی کی کا کی کہ نہیں اقرع بن حابس کی کی کا کی کہ کا کا کہ کو میا ہے کہ کا کہ کو کا کہ کر کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کیا کہ کا کہ ک

فرمایا کہ آپ تو ہمیشہ میری خالفت کرتے رہتے ہیں اب حضرت عمر عقید نے فرمایا کہ میرا مقصد تمہاری خالفت میں "ہیں"۔ اس پر بیا آیت نازل ہو گی" آٹھا الَّذِینَ امَنُوْ الا تُقَلِمُوْ ابَیْنَ یَدَی اللهِ وَرَسُولِهِ وَ اتّقُو اللهٰ وَاقْدَ اللهٰ ال

آپ مزیدفر ماتے ہیں کہ مرید کو جاہیے کہ شخ کی مجلس میں بالکل خاموش ہیشے اور جب تک شخ سے اجازت ند ہوکوئی ہات نہ کر ہے۔ ج حضرت مری مقطی فر ماتے ہیں کہ نسن ادب عقل کا ترجمان ہے۔ ابو عبداللہ بن صنیف فر ماتے ہیں کہ مجھ سے میر ہے شخ کے فر مایا ''اے فر زند! اپنے عمل کونمک اورادب کوآٹا بناؤ (جیسے آئے میں نمک معمولی ہوتا ہے )۔ بعض ار باب صدق نے فر مایا ہے کہ تصوف تمام تر اوب ہے اور ہر مقام کیلئے مخصوص اوب ہے ہیں جوادب کو اختیار کرتا ہے وہ مر وکائل کی منزل کو ہونی جاتا ہے اور جوادب سے

محروم رہتا ہے وہ مقام قرب ہے دوراور قبولیت سے محروم ہوجاتا ہے۔ مولانارومؓ فرماتے ہیں۔

از خسدا جسویسد می تسوفیسی ادب بسے ادب مسحروم مساند از فسطس رب (مم فداسے ادب کی توثیق جائے ہیں (کیونکہ) ہے اوب التد تعالی کی میر بائی سے محروم رہتا ہے ) (مراد ۱۹۹۱) هسر کسه خسد مست کرد او منحدوم شد هسر کسه خسود را دیسد او مسحروم شد

(جس نے خدمت کی وہ مخدوم ہو گمیا، جس نے اینے آپ کودیکھاوہ محروم رہتاہے)

شہاب الدین مہروردی مورہ الحجزت کی آیت نمبر الے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب بہ آیت میں اللہ موئی تو حضرت ابو بکر وردی مورہ الحجزت کی آیت نمبر اللہ میں اللہ می

حضرت شہاب الدین فرماتے ہیں کہ پس ای طرح شیخ کے سامنے مرید کا طرزِ عمل ہوتا جا ہے کہ وہ

ل الجزئة ١٩٧٠: معلَّل الحديث عبد الرحن الرازي متوفى ٣٢٧ هـ، مديث ٣٦٦٣، جلد ٢ منو ٣٨٠ ، دارالمعرفة ، بيروت و س عوارف المعارف منو ٢٥٠ و

نہ تو بلند آ واز میں گفتگو کرےنہ بنسے اور بہت زیادہ گفتگو کرنے سے بھی گریز کرے تاوتنتیکہ شیخ اجازت نہ دے۔ جب شیخ کا و قار سجید گی ہے قلب میں جا گزیں ہوتا ہے تو زبان کو خطاب کا سیح طریقہ آ جا تا ہے۔

" عوارف المعارف" میں بدروایت بھی موجود ہے کہ حضرت ٹابت بین قیس عظمہ کی آ واز بلند تھی معظمہ کی آ واز بلند تھی موجود ہے کہ حضرت ٹابت بین قیس عظمہ کی خدمت بیس برحورہ المجرات کی آیت نمبر از اللہ حضرت ٹابت حظمہ داستے میں جیشے اس لیے دور ہے ہیں کہ شاید بیآ یت میں جا کرعرض کی کہ یارسول شاہد تھے حضرت ٹابت حظمہ داستے میں جیشے اس لیے دور ہے ہیں کہ شاید بیآ یت میر ہے لیے نازل ہوئی ہے اور مین ممکن ہے کہ میر ہے تمام اعمال ضائع ہوجا کمیں، آپ شاہد ن خضرت ٹابت میں اور مین ممکن ہے کہ میر ہے اسمال میں بند پایا جہاں سے انہوں نے اس وقت کا بہت میں کو طلب فر مایا تو حضرت عاصم میں نے آئیں اپنے اصطبل میں بند پایا جہاں سے انہوں نے اس وقت کل نہ نکلنے کا تبیہ کیا تھا جب تک حضور مؤر آئی آئی ان کو معاف نہ کردیں۔ جب حضرت ٹابت میں کو حاضر کیا ہو حضور مؤر آئی آئی ان کو معاف نہ کردیں۔ جب حضرت ٹابت میں کو حاضر کیا گیا تھی داخل ہوجا کا اس پریہ آ یت ٹازل ہوئی۔ اِنَّ الَّذِینُ یَفُضُونَ اَصُوا اَتَهُمْ عِنُدُ دَسُولِ اللهٰ ' لے (ایک جو لوگ رسول الله مثر آئی کے باعث) اپنی آ وازوں کو پست رکھتے ہیں '۔ (الله لوگ کے اس کے دلول کو تقو کی کہو جی کے دلول کو پست رکھتے ہیں '۔ (الله تعالیٰ نے ان کے دلول کو تقو کی کیلیے چن لیا ہے )۔

ایہہ تن میرا ہے چشمہ ہودے میں مرشد و کم نہ رجال ہو لوں لوں دے ندھ لکھ لکھ چشمال کم کھولاں کم کجال ہو اتناں فوجیاں مینوں کروڑاں مجان ہو کہ دیدار سوینے مرشد دا یا ہو مینوں لکھ کروڑاں مجاں ہو

نفس کی خواہشات ہے بچٹا اللہ اور اس کے رسول مٹھ لِلَائِم کی محبت ہے ہی ممکن ہے محبت ندہ دلوں میں ہوا کرتی ہے اور زندہ دل وہ لوگ ہیں جن کے نفوس اپنی خواہشات سے مریحے ہیں محبت اہلِ ایمان کے دلوں کی زندگی ہے اور روح کی غذا ہے۔ احوال محبت میں مقام رضا افضل الجزیت اہلِ ایمان کے دلوں کی زندگی ہے اور روح کی غذا ہے۔ احوال محبت میں مقام رضا افضل الجزیت ، ۲۹۹ ہے۔

رین مقام ہے۔جس میں مجت جیس کو یادہ بے روح ہے۔ جب دل ماسوی اللہ تعالیٰ سے خالی ہوجاتا ہے ہیاں تک کہ مال ودولت اور جرشے سے خالی ہوجائے توا سے دل پر لطف حق کا نزول ہوتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو دنیا کی محبت سے خالی یا تا ہے تو اس کو اپنی محبت سے بھر و بیا ہے۔ جس دل کو اللہ تعالیٰ دنیا اور اس کی محبت سے بھر بور یا تا ہے تو اس سے نظر پھیر لیتا ہے۔ موا هب لکہ نیہ میں ہے کہ اہل معرفت کے مزود یک محبت ایک کیفیت ہے اور بیاس وقت تک معلوم نہیں ہو گئی جب تک بطریق وجدان انسان پر وار دنہ ہو ۔ اس کے معنی تھے اور ایس پیز کی طرف ماکل نہ ہونے کے بیں جواسے مرغوب ہو۔ بعض صوفیء کہتے بیں ہو ۔ اس کے معنی تھے اور اس کی ذات اور صفات میں کھوجانے کا نام محبت ہے۔ محبت کی اس کہ کو بیوں میں گم ہونے اور اس کی ذات اور صفات میں کھوجانے کا نام محبت ہے۔ محبت کی اس کروی سے کہ بعد معلوم ہوسکتا ہے کہ نفش کی خواہشات سے بچنا صرف اللہ تعالی اور اس کے رسول منہ اللہ کے کہ اہل محبت کے نفوس اپنی محبت سے نفوس اپنی محبت کے نام محبت کے نفوس اپنی محبت کے نفوس اپنی محبت کے نام محبت کے نفوس اپنی محبت کے نفوس اپنی محبت کے نفوس اپنی محبت کے نفوس اپنی محبت کے نام محبت کے نوب محبت کے نام مح

باب نمبر19

# توبدا ورتهذيب نفس

توبه كالمعنى ومفهوم

توبہ کے لفظی معنی لوٹے اور رجوع کرنے کے ہیں۔اصطلاحِ شریعت میں توبہ کا بیم نمبوم ہے کہ انسان این ملی زندگی میں احکامات الہید جو ہمارے مامنے شریعتِ اسلامیہ کی صورت میں موجود ہیں، کی تغییل کرے اور نافر مانی کوڑک کے سے۔

## (حضرت علی منظه کا ارشاد ) توبدایک امان ہے

حضرت علی کرم اللہ وجہد نے فر مایا ہمارے لیے دواما نیس ہیں۔ ایک نے پردہ کرلیا یعنی حضور ہی کریم مرتبر آخر اور دوسری قیامت تک ہمارے ساتھ ہے یعنی قوبد۔ اگر یہ بھی شدر ہے تو ہم ہلاک ہوجا کیں۔ حضرت علی ہیں ۔ کاس ارشادے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ توبددراصل انسان کیلئے ذریعیہ نجات ہے۔ توب سے اللہ تعالی اتنا خوش ہوتا ہے جتنا کہ ایک افرانی کا اونٹ زادراہ سمیت کم ہوگیا ہوادروہ مالی و پریشانی کے عالم میں بیضا ہوکہ ای کہ وہ اونٹ اپنے سامان سمیت خود بخود آجائے ،جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے حضرت انس ہیں میں کرتا ہے ایک وہ اونٹ این کے مرکار مائی آخر مایا کہ اللہ تعالی اپنے بندہ کی تو ہہ ہے جب وہ توب کرتا ہے اتنا خوش ہوتے ہیں جس طرح کہتم میں ہے کی کے پاس سواری ہواوروہ چیش میدان میں سفر کرر ہا ہواوروہ جواری اس ہے کہ ہوجائے ، اس سواری پر کھانے اور پینے کا سامان لدا ہوا ہو۔ پس وہ آدمی مالیوں ہوکر مواوروہ سواری اس ہے کہ ہوجائے ، اس سواری پر کھانے اور پینے کا سامان لدا ہوا ہو۔ پس وہ آدمی مالیوں ہوکر

درخت كسائے كے فيج آئے اور سوجائے۔ (كوتكدا اب زندگى كى كوئى اميد شهو) اچا تك وہ اشھ تو سوارى اس كے قريب كھڑى ہووہ اس كى مبار پكڑے اور خوشى كى شدت كى وجداس كے منہ سے بدالفاظ نكل جائيں اللہ تعالیٰ تو مير ابندہ ہاور ميں تيرار بهوں "بدالفاظ شدت خوشى سے ہوں ندكدالله كى ذات كا الكاركرتے ہوئے۔ لے خوشى كا جو بدعالم اس اعرائي كا ہوگاس سے ذیادہ بندے كى تو بدے الله دب العزب خوش ہوتا ہے۔ تو بكا اجرا تنازیادہ ہے كدائسان سوچ بھى نہيں سكتا، چنانچ ارشاد بارى تعالیٰ ہے: ' إلّا هَنْ تَابَ وَ اهْنَ وَ عَبِلَ عَمُلاصَالِحاً فَاُو لَنِكَ يُبَدِّلُ اللّهُ سَيّاتِهِمْ حَسَنت " مَا ( مَرجس نے تو بكل اور المَان والو الله اللهُ سَيَاتِهِمْ حَسَنت " مَا ( مَرجس نے تو بكل اور المَان کے اللّه مِن اللّه بي كرا اللّه سَيَاتِهِمْ حَسَنت شب اللّه بي اللّه بي كول الله بي ال

اس آیت کی جوتفیرا فیا القرآن میں دی گئے ہیں گا جارہی ہے۔ اس آیت مبارک میں اہلِ ایمان کو ہدایت کی جارہی ہے کہ اگراس ہے پہلے جہالت بہم نہی یا بشری کنر دری کی دجہ ہے تم سے غلطیاں سرز و ہوتی دہتی جارہ تا کہ تمہارارجیم و کریم خدا ہوتی رہتی ہیں تو وقت ضائع نہ کرو۔ فوراً اللہ تعالی کے حضور صدق دل سے تو بہروتا کہ تمہارارجیم و کریم خدا تمہارے گنا ہول کے بدنما داغوں کوا ہے دامن کرم ہیں ہول چھپالے کہ کسی کوان کا اتا بہا بھی معلوم نہ ہوسکے۔ روز محشر فرشتے بھی تمہارے نامہ اعمال سے کوئی ایس چیز چیش نہ کر سکیں جو تمباری رسوائی کا باعث ہو۔ تو بہ کر دائو تو بہذف صوفا کرو۔

توبة نصوحات مراد

توبۂ نصوصا کی تشریح میں علاء کے کم وہیں بائیس تیکیس اقوال منقول ہیں جن میں سے چند پیش خدمت ہیں اور آب کیلئے انہی میں کفایت ہے۔

- ا) دوشهرجس کوموم اوردیگر آلائشوں ہے پاک کردیا گیا ہوا ہے عسل" ناصح" (شہد خالص) کہتے ہیں۔ اگر نصوحاً اس سے ماخوذ ہوتو مقصد بیہوگا کہتم اری تو بدنفاق، ریا اور کا بلی کی آلائشوں سے باک ہونی جا ہے۔ پاک ہونی جائے۔
- ۲) پھٹے ہوئے کپڑے کومرمت کرنا، چاکول کورٹو کرنا، ''نصاحۃ الثوب'' کہلاتا ہے۔اگر نصوحا کا یہ ماخذ ہوتو پھرمطلب یہ ہوگا کہ جس طرح گناہول سے تم نے اپنے ایمان کا لباس تار تارکر دیا ہے اوراپ تقویٰ کے پیر ہن میں چاک ڈال دیے ہیں، تو اب ایسی تو بہ کرو کہ دہ چاک رفو ہو جا کمیں اوران کا کوئی نشان بھی ہاتی شدہے۔

س نصوحاً کی اصل نصیحت ہے۔ اس وقت اس کا بید مطلب ہوگا کدائی تو بہ کرد کداس کے آثارتم میں نماز کا یاں ہو جا کیں۔ تم میں نمودار ہونے والی خوش آئند تبدیلی کو دکھے کر دوسرے گنہگار بھی متاثر ہوئے ویکی اپنی غفلت وعصیاں سے آلودہ زندگی کو ترک کرنے پر مجبور ہو جا کیں۔ یشر تہ رہ کینوی معانی کے اعتبار سے ہا اب ذبان نبوت سے اس کامفہوم سنیئے۔ جب کیا ہے؟ تو بہ کیا ہے؟

حصرت معاذ بن جمل من المنظمة في المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة النصوح من المنطق من المنظمة المنطقة ال

جولوگ الندتعالی اوراس کے رسول من آئی کی خوشنودی حاصل کرتا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کمل طور پراسلام میں واخل ہوجا کیں۔' اُدُخُلُو ا فِی السِّلْمِ کَافَّة" بینیز اسلام نے جواحکامات بتائے ہیں ان کو بھالا کیں کیونکہ اس تم کے اشخاص کا دین کی اتباع کر لینے کے بغیر چارہ نہیں۔ اگر خدانخواست زندگی میں انسان سے کوئی غلطی سرز وہ وجائے تو اس کا پہلا قدم تو بہی طرف ہوتا چاہے، کیونکہ ایک اور جگہ پرارشاد باری تعالی ہے '' وَ تُوبُوّا اِلْمِی اللّٰهِ جَمِیْعاً اَیُّها الْمُوبُونُ لَعَلَّکُمُ تُفُلِحُونَ ''سلا اور تم سب کے سب الله کے حضور تو بہروا ہے مومنو! تاکہ تم (ان احکام پر عمل پیرا ہوکر) فلاح پاجاؤی۔ الندت الی کے نزویک انسان کے وہ کام، نیکیاں اور تو بہونو جوائی میں کرتا ہے نہایت ہی مقبول ہوتے ہیں۔ ای کو نی کریم انہوں تی اس انداز سے فرمایا: ' مَما مِنْ شَدَی ءِ اَحَبُ اِلَی اللّٰهِ مِنْ شَاتِ تَانِبِ اِلَی اللّٰهِ '' می (الله تعالی کوئو جوائی میں تو بر نے والے سے زیادہ کوئی چڑمجوب نہیں)۔ شخ سعدی نے فرمایا ہے۔

تو بر نے والے سے زیادہ کوئی چڑمجوب نہیں)۔ شخ سعدی نے فرمایا ہے۔

در جوانی توبه کردن شیوهٔ پیغمبری وقت بیبری گرگ ظالم می شود پرهیزگار (جوانی میں توب کرتا پنیمبروں کاشیوہ ہے بڑھا ہے میں تو ظالم بھیڑیا بھی پر بیزگار ہوجاتا ہے) اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کماب میں توبہ کرنے والوں کو دوست ومحبوب کہا ہے۔'' إِنَّ اللَّهَ يُعِبُ التَّوَّابِيُنَ ''۵ ( بِشُك اللہ بہت توبہ کرنے والوں ہے مجت فرماتا ہے)۔

ل الدراكم وروال الدين السيوطي متوفي ١٩١١ ، جلد ٨ م منى ٢٠٢٠ ، دارالفكر ، بيروت -

س کنز العمال، مدیث ۱۰۳۳ ۱۰ مجلد ۳ مفحدا ۹ \_

سع النور ٢٠٠٠ ٢٠٠١

هے البقرۃ ۲۲۲:۲۔

### شرائط توبه

## ابل سنت كنز ديك توبه كي تين شرا يط جي :

- ا) جن امور میں شریعت کی مخالفت کی ہے ان پر ندامت کا اظہار کرنا۔
  - ۲) این لغزش یاغلطی کوفور آنرک کردینا۔
  - ٣) اراده كرنا كه جوگناه كرچكا بدو باره قطعانه كرےگا۔

حضور بي كريم مُنْ يَنِيَا لِي الله والمن التَّوْبَهُ النَّدَامَةُ "توبه تدامت كانام هــــــ وي توبه سراس

### ندامت ہے اور ندامت تین اسباب سے ہوتی ہے۔

- ا) ایک توبہ خوف عذاب ہے ہوتی ہے کہ ول میں اعمال سیّد کاغم ہوتو خوف عذاب کی وجہ سے توبہ کرے۔
- ۳) تیسراید که این گناہوں پراللہ ہے شرم آجائے اور گناہوں ہے پشیمان ہو کرتا ئب ہوجائے۔
  المتدرک للحائم میں حدیث شریف ہے کہ جو بندہ اپنے گناہوں سے نادم ہوتا ہے اللہ تعالی اسے
  استغفار سے پہلے ہی بخش دیتا ہے۔ ان متنوں کی مثالیں طوالت کی وجہ سے نبیر لکھی جار ہی ہیں۔
  مقامات تو ۔۔

## حضرت سيدعلى بجويرى دا تا منج بخش فرمايا كد توبدك تمن مقام بير\_ ۱) توبد:

بیعام موشین کا مقام ہے اور بیعذاب کے خوف کیلئے ہے اور یو احش اور کبیرہ گناہوں کیلئے ہوتی ہے اور بندہ اللہ تعالیٰ کے علم کی اطاعت کرتے ہوئے اس کی طرف رجوع کر لیتا ہے بعنی تو ہداللہ تعالیٰ کی جھڑکیوں، تنبیداور وعید ہے بیخے اور خواب غفلت ہے ول کی بیداری اور اپنے حال کے عیب کو و کیھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ جب بندہ کوا پنے ہر احوال وافعال پرغور کرنے کی تو فیق حاصل ہوتو ان سے خلاصی کی دعا کر بے واللہ تعالیٰ اس کیلئے تو ہر کرنا آسان فرمادیتا ہے۔ حق کے معصیت ہے رہائی ویتا ہے اور عبادت کی حاول وات تک پہنچادیتا ہے۔

· کشف الحجوب بمنی ۱۳۸۸\_

#### ۲) آنابت:

یداولیاءالنداورمقربان ت کامقام ہے۔مصغیرہ گناہ اور قاسداند بیشہ اللہ تعالی کی خالص محبت رکھنے کے باعث اس کی طرف دجوع کرنا ہے۔ بیطلب تواب کیلئے ہے۔

#### ۳) اوبت:

یدانبیاء ومرسلین پھید کا مقام ہے جیے حضور نی کریم مٹائیآ ہے نے فر مایا کہ تو بہ مجھ پر آسان کردی جاتی ہے۔ بہاں تک کہ میں ہرروز ستر بار استعفار کرتا ہوں، لے بیآ ب سٹائیآ ہے نے اس لیے فر مایا کہ آپ مٹائیآ ہم جب سہاں تک کہ میں ہرروز ستر بار استعفار کرتا ہوں، لے بیآ ب سٹائیآ ہم نے اس لیے فر مایا کہ آپ مٹائیآ ہم جب کسی بلند مقام پر جہنچتے تو اس سے بیچے کے مقام کود کھے کرتو برفر ماتے۔ یفر مان حق کی رعابت کیلئے ہے۔

پس توبہ گنا و کبیرہ سے اللہ تعالی کی فر ما نبرداری میں دست بردارہ وتا ہے، اتا بت گنا وصفیرہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور اوبت اسپے آپ سے مندموز کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور اوبت اسپے آپ سے مندموز کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا نام ہے۔

احکام خدا کے پیش نظر خواہش ہے روگر دال ہونے دالے کا گناہوں اور غلط خیالات سے نج کرحق تعالیٰ کی محبت میں تو بہ کرنے دالے بیں بڑا فرق ہے۔ اصل توب میں تو بہ کرنے دالے بیں بڑا فرق ہے۔ اصل توب اللہ تعالیٰ کی تنبیبات میں خواب غفلت سے دل کی بیداری ہاورا پنے عیوب پرنظر کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے احوال وافعال پرنظر کرتا ہاوران سے نجات کا متمنی ہوتا ہے تو باری تعالیٰ اسباب توب تا سان فر مادیتا ہے۔ گناہوں کی سیاہ بختی سے بچا کرا سے اطاعت کی حلاوتوں سے آشنا کردیتا ہے۔

# توبد گناہ سے نیکی کی طرف آنا ہے

جن لوگوں نے کوئی پر انعل کیا یا پی جانوں پرظلم کیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو یادکر کے اپنے گنا ہول کی معافی ما گل کی ۔ تو بینی سے زیادہ نیکی کی طرف آتا ہے۔ بیدائل ہمت خصوصاً اولیاء اللہ کہنے خاص ہے کیونکہ دو معصیت کرتے ہی نہیں بلکہ دو معمول نیکی پر قرار پکڑنے اور راستہ میں تھہر جانے کو ایک ججاب خیال کرتے ہیں۔ اس کی مثال حصرت موک جیمہ کے واقعہ کرتے ہیں۔ اس کی مثال حصرت موک جیمہ کے واقعہ سے ملتی ہے کہ سارا عالم تو اللہ تعالیٰ کے دیدار کی حسرت میں ہے لیکن حصرت موک جیمہ نے دیدار اللی سے تو بیدار کی کرکے تی تعالیٰ کی اور پھراپٹی خودی کو ترک کرکے تی تعالیٰ کی کی کرکے دی تعالیٰ کی کرنے جو کرکے اور تعالیٰ کی کرنے جو کرکے کی تعالیٰ کی کرنے جو کرکے کی تعالیٰ کی کرنے جو کرکے کی تعالیٰ کی کرنے جو کہ کہر کے کو تعالیٰ کی کرنے کرکے تی تعالیٰ کی کرنے کرکے تی تعالیٰ کی کرنے کرکے کی تعالیٰ کی کرنے کر کے کو تعالیٰ کی کرنے کر جو کرکے کر تعالیٰ کی کرنے کر کے کو تعالیٰ کی کرنے کر کے کو تعالیٰ کی کرنے کرنے کرنے ہو تھی ہے۔

ل مسیح بخاری، صدیت ۵۹۲۸، جلده بمنو ۲۳۲۳۔

## بلندتر مقام پرتھبرنے سے توبہ

جیدا کہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت مظافیتی ہمیشہ ترتی پر تھے۔اس کیے آپ ملتی آیا جب کسی مقام پر جہنچتے تھے تو اس سے نیچ کے مقام کے دیکھنے سے بھی توب فرماتے تھے۔

الل النة والجماعة اور جمل مشائخ معرفت كنزديك الركوئي شخص ايك كناه سے قبر كر لا اورديگر كنابول ميں جتلار ہے قوحتى تعالى اسے اس ايك كناه سے بيخ كا قواب عطا كرتا ہے اور بوسكتا ہے كداى كى بركت سے دوباتی كنابول سے بھی نجات حاصل كر لے مثلاً ايك شخص شراب نوشى كرتا ہے اورزانى بھى ہو د زائے ہا كہ بوجاتا ہے مگر شراب نوشى كوترك نبيل كرتا اس كى دوا قوبہ ہے باد جود يكد دوسرے كناه كا ارتكاب ابھى اس سے سرز دوبور ہا ہے۔ جب ايك كناه سے تائب ہوجائے تواس پركوئى مواخذه اس كناه سے متعلق نبيل ہوسكتا اور يہى چيز اس توبد كى متحرك ہے۔ اس طرح اگركوئی شخص پہو فرائض اداكرتا ہے اور بہو شبيل كرتا يقينا اسے اواكر دوفرائض كا ثواب ہوگا جس طرح غير اداكر دوفرائض كے بدلے دو عذا ب كاستى ہوگا۔ اگركی گناه کی تعدید کی تقدرت ہی حاصل شہويا اس كے اسباب ہى موجود ند ہوں گر بندہ تو بہرے تو وہ تائب كہلا كا كيونكد توب كا ايك ركن پشيمانى ہے۔ اس توبد سے اسے گزشتہ گناه پر ندامت ہوگا۔ في الحال دو اس گناه سے اعراض كرتا كا ايك ركن پشيمانى ہے۔ اس توبد سے اسے گزشتہ گناه پر ندامت ہوگا۔ في الحال دو اس گناه سے اعراض كرتا كا ايك ركن پشيمانى ہے۔ اس توبد سے اسے گزشتہ گناه پر ندامت ہوگا۔ في الحال دو اس گناه سے اعراض كرتا ہيں جاورارادور كھتا ہے كما گراسباب بيسر بھى ہوں تو بھی وہ ہرگز گناه ميں بتلائبيں ہوگا۔

وصف توبداور صحت توبد کے متعلق مشائخ میں اختلاف ہے۔ مہل بن عبداللہ اور ان کے ساتھ ایک جماعت کا خیال ہے کہ تو ہو ہے کہ جو گزاہ سرز د ہو چکا ہو دہ ہمیشہ یاد رہے بینی انسان ہمیشہ اس کے متعلق پریشان رہے۔ اگر بہت سے نیک عمل موجود ہیں تو طبیعت میں مجب بیدا نہ ہو، برے کام پر ندامت اور پشی نی نیک اعمال سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ جو شخص معاصی کوفر اموش نہیں کرتا، وہ نیک اعمال پر بھی مغرور نہیں ہو سکتا۔

حضرت جنید بغدادی اورایک جماعت کا خیال بیہ ہے کہ تو بدیہ کہ تواب میں گناہوں کو بھول جائے کیونکہ تا کب محبوب بن ہوتا ہے۔ محبوب بن ہونے کی وجہ سے صاحب مشاہرہ ہوتا ہے اور مشاہرہ میں گناہ کی یا و ظلم ہے۔ حضرت جنید بغدادی کے مطابق حمنا ہوں کو بھول جائے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کی لذت بھی خیال میں نہ آئے۔۔۔

ایس نکت دراشد نساسد آن دل که درد منداست من گرچه توبه گفتم نشکسته ام سبو را (اس نکتے کووه دل پیچانتا ہے جودردمند ہو میں اگر چہ توبہ کر چکا ہوں لیکن شراب کے پیالے کو ابھی نہیں تو ژا ہے) یہ کہاجاتا ہے کہ پچھ کر گناہ میں گزرگی پچھ یا وگناہ میں اور مشاہدہ میں یا وگناہ تجاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ پچھ لوگ گزشتہ گناہوں کی لذت ہے مسرورہوتے ہیں تو یہ قبہونی۔ اس اختلاف کا تعلق مجاہدہ اور مشاہدہ کے اختلاف ہے ہیان میں ملاحظہ ہو)۔ اس مشاہدہ کے اختلاف ہے ہیان میں ملاحظہ ہو)۔ اس مشاہدہ کے اختلاف ہے ہو اس کا مفصل ذکر کشف المحج ب کے مکتب سہلیہ کے بیان میں ملاحظہ ہو)۔ اس بیاب میں لکھا ہے کہ جب تا ب کو قائم بخو د سمجھا جائے تو نسیان گناہ ففلت پر حمول کرتا پڑے گا۔ اگر تا ب قائم بحق ہوتو یا وگناہ بمز لائٹرک ہے۔ الغرض تا بنب باتی الصفت ہے تو اس کے اسرار کا عقدہ ابھی طل نہیں ہوا۔ اگر فائی الصفت ہوتو یا تی مفت کا بیان روانہیں۔ چنا نچے حضرت موی جینہ نے باتی الصفت ہوئے کے عالم میں کہا میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور رسول پاک میں تی الصفت ہو کر کہا میں تیری شابیان نہیں کر سکتا مقصود یہ ہے کہ قر بحس میں وحشت کا ذکر تمام تر وحشت ہے۔ تا بمب کوخودی ہے بھی و تشہروار ہو جاتا میں اعراض ہوئی جا ہے۔ یا وگناہ کا ذکر بھی ٹی تعالی ہا ہو اگر اس کی یا دیم کو الموث کرد ہا جی ان کہی باعث اعراض ہوئی جا ہے۔ ای طرح برم کا ذکر ہے ای محب الدکاؤ کر بھی تی تعالی ہے اعراض کرنا ہے۔ جس طرح برم کاؤ کر ہے ای طرح برم کو فراموش کرد ینا بھی برم ہے۔

اقسام توبه

عضرت فریدالدین مسعود تنم شکر نے فرمایا ہے کہ توبہ جھتم کی ہے۔ (۱) دل کی توبہ (۲) زبان کی توبہ (۳) زبان کی توبہ (۳) کان کی توبہ (۳) ہاتھ کی توبہ (۵) ہیر کی توبہ اور (۲) نفس کی توبہ۔

۱) دل کی توبه

وہ فرماتے ہیں کہ تو بہ کوول سے تعلیم نہیں کرو گے اور زبان سے جب تک تو بہ کا قرار نہیں کرو گے تو بہ درست نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ جب تک کوئی ول کو دنیا اور اس کی لذتوں اور اس کی دوئی حسد وقحش ، ریا اور لہوولاب کی گذرگیوں سے صاف نہ کرے اور سچائی کے ساتھ ان محاملات سے تا کب نہیں ہوگا اس کی تو بہ تو بہ نوب کی کہ یہ گواس کی تو بہ تو بہ نہ ہوگی۔ جسے کوئی گناہ کرتا جائے اور تو بہ بھی کرتا جائے تو وہ تو بہ تو بہ نہ ہوگی۔ اپنی خواہش نفسانی کے مطابق کناہ کرے اور پھر تو بہ کوئی کھوٹ کوول سے با ہزئیں نکال کی اور تمام خراب محاملات کو پورے طور پرول سے درست نہیں کرے گااس کی تو بہ درست نہیں ہوگی۔ جیسا کہ کا اور تمام خراب محاملات کو پورے طور پرول سے درست نہیں کرے گااس کی تو بہ درست نہیں ہوگی۔ جیسا کہ کا اور تمام خراب محاملات کو پورے طور پرول سے درست نہیں کرے گااس کی تو بہ درست نہیں ہوگی۔ جیسا کہ کا می میں آیا ہے۔ '' نِنَا بِھَا الَّذِیْنَ الْمَنُوْ الْ تُوبُوْ آ اِلَسی اللّٰهِ تَوْبَدُ تُنْصُوْحُوں ''یا (اے ایمان والو! تم

اور توبہ نصوح ہے مرادیکی دل کی تو ہے جب دل کوئم نے ان دنیا دی برائیوں ہے صاف کر دیا تو یہ تو ہوگی اور پھر تم تق کے برابر ہوجاؤ گے۔جیسا کہ کہا گیا ہے کہ آ دکی تو ہر تا ہے تو دہ ایے گناہ ہے بال ہوجاؤ گے۔جیسا کہ کہا گیا ہے کہ آ دکی تو ہر تا ہے تو دہ ایے گناہ ہر ز د ہوا ہی نہیں تھا۔ اس وجہ ہے متقی اور تا ئب ایک ہی صف میں آ جاتے ہیں۔ بابا فرید فرماتے ہیں کہ اصل تو ہدل کی تو ہے۔ اگر زبان ہو ہر آر اور تب تو ہر کر د ، کین جب تک دل سے اس کی تقد بی نہیں ہوگ تو دہ تو آئیں ہوگ وہ تو ہر گر تو لئیں ہوگ تو دہ تو ہر گر تو لئیں ہوگ اسے جی جو زبان ہے تو ہر کرتے ہیں کین دل نہیں کرنے ان کی مثال ایک ہے کہ کوئی نیاری میں جتلا ہوا وہ صبح دشام ہائے ہائے اور تو ہدا ستففار کرتا رہے گئی دو متدرست ہوجائے تو پھر دنیا کی نفلت اور بدمتی پراتر آ کے اور تو ہدا خیال ندر کھے۔ اللہ تعالی اور بندے کے درمیان تجا ہے ودل کی گندگیوں اور آ لکٹوں کی وجہ سے ہانسان تو ہدکے ذریعے سے اس جو ہو کہ کوئی ہور میان تجا ہے جو دل کی گندگیوں اور آ لکٹوں کی وجہ سے ہانسان تو ہدکے ذریعے سے اس گائٹوں سے پاک کرنا چا ہے تا کہ وہ پردہ درمیان سے اٹھ جائے ، لذت اور شہوت کی بجائے مشاہدہ اور مکاف کے مقام پہنتی جائے مشاہدہ اور مکاف کے مقام پہنتی جائے۔

## ۲) زبان کی تو به

زبان کی توبیہ ہے کہ ہر نامناسب کلمہ سے زبان کودورر کھواور ہے ہودہ گفتگونہ کرواورواہیات گفتگو ہے کہ خداوند سے توبہ کرو۔اوردوسری صورت ہے ہے کہ وضوکر کے دورکعت نفل پڑھواور قبلہ روہ کو کر بیٹھ جاوًاورالتجا کرو کہ خداوند میری اس زبان کو بری بات کہنے ہے بازر کھاوراس کی توبہ قبول کراور آئندہ سوائے اپنے ذکر کے کوئی دوسری چیز زبان سے نہ نگلیں۔ زبان کی فران سے نہ نگلیں۔ زبان کی حفاظت سے انسان ہلا کمت سے نئے جاتا ہے۔

حضرت خواج فریدالدین مسعود جمیج شکر فرماتے ہیں کہ قاضی حیدالدین نا گور گئے میں سے سنا ہے کما اللہ والوں میں سے ایک دروایش سے ان کی ملا قات ہوگئے۔ دس سال تک وہ ان کی خدمت میں رہے۔ اور دس سال کے مصر میں سوائے ایک بات کے اور کوئی نامنا سب بات ان کے منہ سے نہ کی اور وہ بات بیقی کہ انہوں نے اپنے ایک عزیز کو مجھایا تھا کہ اے دروایش! اگر چاہتے ہو کہ سلامتی کے ساتھ عقبیٰ میں جاؤ تو نازیبا بات ہو لئے ایک فرونو بان کوروکو۔ بس جیسے ہی انہوں نے یہ جملہ کہا تو فوراز بان کوابیا کا ٹا کہ خون جاری ہو گیا اور فرمایا کہ بی تھوکو یہ ہو لئے ساتھ کی ساتھ ہیں ہرس تک بات نہیں کی۔ اور فرمایا کہ بیت کے کھارہ میں ہیں ہرس تک بات نہیں کی۔ با فرید نے فرمایا کہ جس دن حق توالی نے جا ہا کہ بی آ دم کے منہ میں زبان ڈالے تو اس نے

زبان سے فر مایا کہ اے زبان! خبردار! تیری تخلیق سے بیغرض ہے کہ موائے میرے نام کے تو اور کچھ نہ ہوئے، جھ سے سوائے میرے کلام کے اور کچھ نہ نظے اور اگر اس کے علاوہ تو کچھ ہولی تو خودا ہے ساتھ سارے اعضاء کو بھی مصیبت میں ڈالے گی اور زبان کی تخلیق خاص کر کلام پاک کی تلاوت کیلئے ہوئی ہے۔

حضرت موصوف نے قربال کہ آدی کے اعضاء میں سے ہرا یک عضو میں شہوت اور خواہش کی ہوئی ہے جو کہ تجاب اور آفت کا باعث ہے۔ جب تک ال شہوتوں اور خواہ شوں سے کوئی تو بذکر ہے گا اور اپنے تمام اعضاء کو طاہر اور پاک ندر کھے گا وہ ہر گر اپنی منزل پرنہیں پنچے گا۔ بحر فرمایا کہ ان اعضا میں ہے جن کا ذکر کیا گیا ہے اول نفس ہے کہ اس میں شہوت یعنی خواہش نفسانی رکھی گئی ہے۔ دوسری آنکھ ہے کہ اس میں دیکھنے کو خواہش ہیدا کی گئی ہے۔ تیمرے کان بین کہ ان بین کہ ان میں سننے کا احساس دیا گیا ہے۔ چوشی ناک ہے کہ اس میں مونکھنے کی رغبت ہے۔ پانچواں تالوے کہ اس میں خوشا کہ اور سرا ہنے کی عادت ہے۔ آنھواں دل ہے کہ اس میں خوشا کہ اور سرا ہنے کی عادت ہے۔ آنھواں دل ہے کہ اس میں کوششوں کی عادت ہے۔ آنھواں دل ہے کہ اس میں کوششوں کرنے اور سوچنے کی طاقت ہے۔ پس حق تعالیٰ کے طلب گار کیلئے ضرور کی ہے کہ وہ ان سب چیزوں کوششوں کو نیر سے استعال ہے قربر کرے تا کہ خداتھائی ہے اس کی خوشنودی کا پیغام ہے۔ بھر انہوں نے فرمایا کہ نہو تا کہ اس میں حال پیدا ہو سعادت اور نیکیوں کا سرچشمہ بی ہے کہ انسان اپنقش کا مالکہ ہوتا کہ اس کی طبیعت پر شہوت کی حکم انی نہ ہو اور حق تعالیٰ ہے مدد مائے کہ وہ ان صفات ہے متصف ہو۔ درویش کا عمل ہے کہ جب اس میں حال پیدا ہو جائے تیں اور اپن دل سے تالے دل ہوتا ہے، جب دل جائے تال دل سے تالے اس کے مرکم کا نات ہے۔ جب عالم نور انی ہے اس اور انواز کبنی کا نزول ہوتا ہے، جب دل زبان سے اور زبان دل سے تالفت رکھتی ہے، تو پھر انوار محبت ای جگہ ہے دائیں لوٹ جاتے ہیں اور ایے دل زبان سے اور زبان دل سے تالفت رکھتی ہے، تو پھر انوار محبت ای جگہ سے دائیں لوٹ جاتے ہیں اور ایے دل

## ۳) آنکھ کی تو بہ

آ نکھی توب کے بارے میں آپ نے فرمایا آ نکھی توب یہ کدانسان نہا دھوکر صاف ستحرا ہو جائے ، پھر دورکعت نفل نماز اداکرے اور قبلہ روہوکر بیٹے جائے اور دعا کیلئے ہاتھ اٹھا کر التجاکرے کہ خداوند کریم! تمام نادیدنی چیز دل کو دیکھنے ہے میں نے توبہ کی۔ جس چیز کو دیکھنے کا تیرا تھم ہوگا اس کے علاوہ کوئی نامناسب چیز نہیں دیکھول گا۔

پھر فرمایا کہ بار بار آ نکھ کوتمام ممنوعات اور خواہشات سے پاک رکھوتا کہ آ نکھ کی توبہ قبول ہواس واسطے کہ یہی آ نکھانیان کوخدا کے حضور تک پہنچاتی ہاور یہی آ نکھانیان کومصیبت میں پھنسادی ہے۔ واسطے کہ یہی آ نکھانیان کوخدا کے حضور تک پہنچاتی ہاور یہی آ نکھانیان کومصیبت میں پھنسادی ہے۔ آ نکھ نے آئے دیکھی اس لیے زاری میں ہے ول نے کیادیکھا، جو بن دیکھے گرفتاری میں ہے

پس اے درویش! عشق کی پہلی مزل آ کھے شروع ہوتی ہے۔ اس لیے آ دی کو چا ہے کہ ایسے مقام کیلئے جہاں دیدار البی کی نعمت حاصل ہوتی ہے کوشش کرے اور ہمیشہ تی تعالیٰ کے سواسمی کو ندد کھے تاکہ بناہ ند ہو۔ رسول اللہ طاق آیا ہے مرتبہ حضرت زید حظینہ کے گھر کے سامنے ہے گز رد ہے تھے آ ہے شاق آپا کہ کنظر مبارک حضرت زید حظی پر پڑی اور آ کھ لب ہے گزری۔ اس وقت حضرت جرائیل میناہ تشریف لائے اور فرمایا اے اللہ کے رسول شق آپا نے زید کی زبان اور لوگوں ہے برتر ہوگی۔ آ کھی کی تو ہی ہی ہم کی ہے ایک تو حرام و کھنے ہے تو بہ دوسرے آگر کی مسلمان بھائی کے بارے میں کسی کی فیبت کرتے دیکھ لے تو اس ہے تو بہ کرے کہ کیوں دیکھ اور پھر جو دیکھا ہے اس کو بھی کسی ہے بہنا نہیں چا ہے۔ تیسرے جب کسی کوظلم کرتے ہوئے دیکھ لے تو اس کے کہنا نہیں چا ہے۔ تیسرے جب کسی کوظلم کرتے ہوئے دیکھ لے تو ایس کے کہنا نہیں چا ہے۔ تیسرے جب کسی کوظلم کرتے دیکھ لے تو اپنی آ کھکو ملامت کرے کہوں اس ظلم کو دیکھا اور اس کے بعد تو بہ کرے۔

## ۳) کان کی توبہ

کان کی تو ہدیے کہ تمام نامناسب باتوں کے سننے ہے تو ہدکر ہاور بیہودہ بات نہ ہے۔ اس دفت اس کی تو ہدی تقی تو ہدہوگ ۔ پھر فر مایا کہ اے درو لیٹ !انسان کو سننے کی طافت اس لیے دی گئی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا ذکر سنے اور جس جگہ اللہ پاک کا کلام سنے اس کو کان میں محفوظ رکھے اور سمجھے کہ کیا حکم باری ہوتا ہے۔ سننے کی طاقت اسے اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ ہر جگہ گائی گلوج ، ہنسی شخصا، گانا بجانا اور نوحہ و ماتم کی آ واز سنتا پھر سے جسیا کہ حدیث شریف میں آ یا ہے کہ جو تحفی نہ کورہ بالا چیز ول کو سے گا اور کان میں رکھے گا، کل قیامت کے دن اس کے کان میں سیسے پھلاکر ڈوالا جائے گا۔ ایک وفعہ حضر ت عبداللہ خفیف کسی راستے ہے گز رر ہے سے تھے تو نوحہ کی آ واز ان کے کان میں پڑی نے فوا کان میں انگی ڈوال لی۔ جب گھر میں آ ئے تو ایک آ دی سے کہا کہ تھوڑا ساسیسہ پھلاکر لاؤ ، ان کے حکم کے مطابق لوگ لے آئے ، آپ نے فر مایا اس کو میر سے کان میں ڈوال دو ، آئ نہ سننے کے لائق آ داز میر ہے کان میں پڑی ہے ، آئی آئی کا کارہ ادا کر لیتا ہوں تا کہ کل ڈوال دو ، آئی نہ سننے کے لائق آ داز میر ہے کان میں پڑی ہے ، آئی تا ہو کا کا کارہ اور اس کی مجبت سے ڈوال دو ، آئی نہ سننے کے لائق آ داز میر ہے کان میں پڑی ہے ، آئی تاس گناہ کا کفارہ ادا کر لیتا ہوں تا کہ کل دورر کھا اور گوشنشینی اختیار کر لیتا کہ کو گی داہیا ہیں بنت نہ میں اور یہی کان کی تو ہے ہے دورر کھا اور گوشنشینی اختیار کر لیتا کہ کو کی داہیا ہوتا ہوں تنتی اور دیک کان کی تو ہے ہے دورر کھا اور گوشنشینی اختیار کر کیتا کہ کو کی داہیا ہوت بیت نہ میں کان کی تو ہے ہے ۔

چشم بند و گوش بند و لب به بند گر نه بیننی سرّ حق برمن بخند (آ کهه کان اورز بان ایسی کی دنیا سرّ حق برمن بخند (آ کهه کان اورز بان ایسی کی لیخی دنیا سے طعات موجا ایسے میں اگر تو حق کاراز نہ جائے تو بھی پرانمی اڑا) ما تھے کی تو ہہ (۵) ما تھے کی تو ہہ

ہاتھ کی توبہ یہ ہے کہ کی نہ پکڑنے کے لائق چیز کو ہاتھ میں نہ پکڑے اور تمام نامناسب چیز وں کو پکڑنے سے توبہ کر ا پکڑنے سے توبہ کر لے۔ حضرت بابا فرید فرمانے ہیں کہ خواجہ قطب الدین بختیار کا کی اوثی کی بدخشاں میں ایک درویش سے ملاقات ہوگی۔ان کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا۔اوروہ عرصتمیں سال سے ایک تجرہ میں اعتکاف کیے ہوئے تھے۔خواجہ قطب الدین نے ان سے بع جھا کدا ہے حضرت! آپ کے ہاتھ کشنے کا کیا ہجرا (راز) ہے ہوئے تھے۔خواجہ قطب الدین نے ان سے بع جھا کدا ہے حضرت! آپ کے ہاتھ کشنے کا کیا ہجرا ان کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک مرتبہ میں کی جلس میں حاضر تھا۔ صاحب مجلس کا ایک دانہ گیہوں ان کی اجازت اجازت کے بغیر میں نے اٹھالیا اور اس وائہ کو دو گئڑ ہے کردیا، جسے ہی وائہ کو میں نے گرایا تو ہا تف فیبی کی آواز میرے کا نوں میں گونجی کہ اے درویش! تم نے یہ کیا کیا دوسرے آدمی کے گیہوں کا ایک دانہ اس کی اجازت کے بغیر دو گئڑ ہے کر دیا۔ جسے ہی میں نے یہ بات نی، فور آ اس ہاتھ کو کاٹ کر ہا ہم پھینک دیا تا کہ دوسری مرتبہ کو کی نامنا سب چیز ندا تھا ہے۔ اس دفت شخ الاسلام نے آبد یدہ ہو کر کہا کہ اللہ والوں نے ایسا کیا تب کہیں جا کہ وہ مقام پر پینچے ہیں۔

۲) ياؤن کي توبه

یاؤں کی توبہ ہے کہ نامناسب جگہ پرجانے سے توبہ کی جائے اور اس کی خواہش پر بیر باہر نہ نکالے تاکہ اس کی صحیح توبہ ہو۔

خواجہ ذوالنون معریؒ ایک مرتب سفر کررہ سے ۔ سفر کرتے ہوئے دوایک جنگل میں پہنے گئے جہال ایک غارتھا۔ اس غار میں ایک بزرگ اور صاحب نعمت درویش ہان کی ملاقات ہوگئی۔ اس درویش کا ایک پیر ہا ہر تھا اور ایک غارکے اندر اور دونوں آ تکھیں ہوا ہیں۔ غارکے باہر جو پیرتھا دو کٹا ہوا پڑا تھا۔ خواجہ ذوالنون آن کے اور نزد یک ہو گئے اور سلام کے بعد انہوں نے بوچھا کیا بات ہے۔ جواس پیرکوآپ نے کاٹ دیا۔ اس بزرگ نے جواب دیا کہ اے ذوالنون! میر اقصہ بڑا طویل ہے لیکن میر کفتے کا حال البتہ س او۔ ایک روز میں غار بزرگ نے جواب دیا کہ اے ذوالنون! میر اقصہ بڑا طویل ہے لیکن میر کفتے کا حال البتہ س او۔ ایک روز میں غار سے باہر نکلا ہوا تھا، ایک عورت کی ضرورت ہے غارکے سامنے ہے گزری، خواہش نفسانی نے تقاضا کیا، ای وقت اس عورت کو پکڑنے کیلئے میں نے اس نیر کو باہر نکالا۔ وہ عورت میر سے سامنے سے لا پیتہ ہوگئی، فورا ہی نے اس پیرکوکاٹ کر باہر بھینک دیا۔ بس اے درویش! آج جا لیس برس ہوگئے ہیں کہ میں ایک پیر پر کھڑا ہوں۔ آج نا میں ہوگئے ہیں کہ میں ایک پیر پر کھڑا

۷) نفس کی تو به

نفس کی توبہ ہے کہ جس میں نفس کو تمام لذیذ غذاؤں ، شہوات اور خواہشات سے دورر کھنا چاہے اور تمام چیزوں سے توبہ کرنی چاہے اور نفسانی خواہشات کے مطابق کام نبیں کرنا چاہے۔ کلام اللہ اور حدیث شریف میں ہے کہ جو قحص خواہش نفس سے اپنے آپ کورو کے گا وہ بہٹتی ہے اور اس کی جگہ بہشت ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے (اور جو تحص اپنے رب کے صنور کھڑ اہونے سے ڈرتار ہااور اس نے (اپنے )نفس قرآن کریم میں ارشاد ہے (اور جو تحص اپنے رب کے صنور کھڑ اہونے سے ڈرتار ہااور اس نے (اپنے )نفس

کو(بری)خواہشات وشہوات ہے بازر کھاتو بے شک جنت بی (اُس کا) ٹھکا تا ہوگا)۔ لے شیخ سعدیؓ نے فرمایا۔

بہشت آنجا کہ آزار مے نہ باشد کسے رابا کسے کار مے نہ باشد (پہشت وہ جگہ ہے کہ وہال کوئی تکلیف نہیں ہوتی ،وہال کی کوئی سے کوئی کام نہیں ہوتا)

قيول توبه

توبہ کرنے کے بعد تائب کے ذہن میں ایک موال انجرتا ہے کہ کیا اس کی توبہ بارگا و رب العزت
میں تبول ہوئی ہے یائیس اس کا صحیح جواب اللہ تعالی خواب یا مراقبہ کی حالت میں تائب کو د دیتا ہو اور میں ان انی دل میں اس قسم کی نیک کی طرف مائل کرنے والے جذبات اور خیالات پیدا ہوتے ہیں جن سے پید چلتا ہے کہ اس کی توبہ تول ہوگئ ہے یا بچر توبہ کے بعد روحانی فضل کے آغاز سے بھی پید چل جاتا ہے کہ بارگا وایز دی میں توبہ تبول ہوگئ ہے یا بچر توبہ کے بعد روحانی فضل کے آغاز سے بھی پید چل جاتا ہے کہ ہوگی تو ضرور تبول ہوگی ہو تبول ہوگئ ہے۔ ہمرکیف اگر توبہ سابقہ بیان کر دہ شرائط کے مطابق ہوگی اور سے دل سے ہوگی تو ضرور تبول ہوگی ہو بیکا اصل تعلق انسان کے دل سے ہے۔ جس کو یہ معرف حاصل ہوجائے کہ دل کی ہوتا ہے اور دل بی توبہ کا اصل تعلق کیا ہے اور اللہ تعالی سے اس کی کیا نبست ہے۔ تو ایسا دل توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے اور دل بی توبہ ہوگئ ہے ہو اللہ تعالی ہے اس کی کیا نبست ہے۔ تو ایسا دل توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے اور دل بی توبہ گئا کہ اس کی موبہ کے دار کی سے کوئی مرز د ہوجائے توبہ گئا مائ کہ درمیان تجابہ کور در کرتا ہے۔ دل ایک ایسا آئی نہ ہوکی کا مرز د ہوجائے توبہ گئا کہ ماف ہوتو اللہ تعالی کے نور کی آمادگاہ ہے لیک عبادت اور شکیاں نور بین کردل کی ظلمت اور تا ہے۔ میں اور جب بھی ظلمت کا غلبہ ہونے گئے تو توبہ ایک عبادت کی صورت میں جلوہ گئے ہوتی ہوجاتا ہے۔ میں حال کی ظلمت خسم ہوجی ہے۔ وردل از سر نو یاک وصاف ہوجاتا ہے۔ ہوتی ہے جس ہوتی ہے جس ہوتی ہے جس ہے دل کی ظلمت خسم ہوجاتی ہوجاتا ہے۔

دل کی یا کی ہے دل میں ایک ایسانور بیدا ہوجاتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ انسان کی باطنی نگاہ کھول دیتا ہے اور پھراس کی توبہ قبول ہونے کے بارے میں خوداللہ تعالیٰ سے پہنے چل جاتا ہے۔

باتی اللہ کی رحمت اتن وسیع ہے کہ اگر کوئی انسان سے دل ہے تو بہ کر لے تو اس کی تو بے کو اللہ تعالیٰ ضرور شرف تبولیت بخشتے ہیں یکر تبولیت تو بہ کے بارے میں یہ امر بھی ذہن شین رکھنا چا ہے کہ تو بہ کر کے برائیوں کو کملی طور پر ترک کر دینا چا ہے ۔ رزق حلال کمانا اور رزق حلال کھانا بھی جزولازم ہے۔ اگر تو بہ کر کے ساتھ ساتھ برائی مجمی جاری رکھی جائے تو تو بہ ہر گر قبول نہ ہوگی ۔ خواہ زبان سے انسان لفظ تو بہ جتنی مرتبہ چا ہے کہنا جائے کہ 'اللہ

میں نے تو ہے کا 'ناتص تو ہے قبول ندہوگی۔

بزرگانِ دین کے اقوالِ توبہ

بزرگانِ دین کے اقوال میں بڑی نصیحت اور دانائی کے رموز ہوتے ہیں جن بڑمل ہیرا ہو کرمعرفت جن حاصل ہوتی ہے۔ چنانچی تو بہ کے متعلق اکابرینِ دین کے پچھاقوال مندرجہ ذیل ہیں۔

ا۔ حصرت علی عظمہ: شیرِ خدا کرم القدوجہہ ، کا توبہ کے بارے میں فرمان ہے کہ گناہ پر نادم ہونا انہیں مٹادیتا ہے، اور نیکیوں پرمغرور ہونا انہیں بر بادکر دیتا ہے۔

۲۔اُم المونین سیدہ عائشہ مدیقہ ﷺ نے تو بہ کے بارے میں فرمایا کہ خدا سے ڈرتے رہو، کیونکہ خدا سے ڈرو کے تو اللہ تعالیٰ تم کولوگوں سے بچائے گا،اور جب نوگوں سے ڈرو کے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہاری کچھ پیش نہ حائے گی۔

٣- حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی "نے فرمایا کہ جو فاسقوں کے ساتھ نشست و برخاست ( یعنی اٹھنا بیٹھنا ) کرتا ہے، وہ گناہ پردلیر ہوجا تا ہے اورائے تو بہ کرنے کی تو نیق نہیں رہتی۔

٣- حضرت خواجه حسن بصریؒ: آپ نے فر مایا ہے کہ تو ہے چارستون ہیں۔(۱) زبان ہے معافی کا طالب ہوتا۔ (۲) دل سے پشیمان ہوتا۔ (۳) اپنے اعضاء کو گناہ سے رو کنا (۳) پر نیت رکھنا کہ آکندہ ایسا گناہ ہیں کروں گا۔
اور یہ بھی فر مایا کہ تو بنصوح بیہ ہے کہ تو بہ کر ہے اور جس گناہ سے تو بہ کی ہے اس کی طرف پھر نہ لوٹے۔
۵- حضرت رابعہ بھریؒ: آپ نے فر مایا کہ صرف زبان سے تو بہ کرنا جھوٹوں کا شیوہ ہے آگر خود بخود و تو بہ کریں تو دوسری تو بہ کی حاجت نہیں رہتی۔ ایک اور جگر آپ فر ماتی ہیں کہ میر سے استغفر اللہ کہنے ہیں جو عدم خلوص پایا جاتا ہے اس سے ہیں استغفار کرتی ہوں۔

٢- حضرت ذوالنون مصريُّ: آپُ فرمات بيل كه عام اوگ كناه سے اور خواص غفلت سے توبدكرت بيل۔
مطلب بيك عوام سے ظاہر كے متعلق سوال ہوگا اور خواص سے اعمال كى حقيقت كے متعلق باز پر سہوگ ۔ كونكه
غفلت عوام كيك ركا وك اور خواص كيك تجاب ہوتی ہے۔ ایک اور جگد آپٌ فرمات بيل كه كنا ہوں كوچھوڑ ب بغير توب كرنا جموثوں كى توب ہے۔ آپٌ فرمایا كہ حقيقة التوبية أَنْ تُضِيْقَ عَلَيْكَ اللاَرُضُ بِمَا رَحُبَتْ حَتَّى لَا يَكُونَ لَكَ قَرَازٌ ، ثُمَّ تُضِيْقُ عَلَيْكَ نَفُسْكَ ، لِ

" توبه کی حقیقت بیہ ہے کہ زمین باوجودا پی فراخی کے تمہارے لیے اس قدر تنگ معلوم ہو کہ تہمیں قرار حاصل نہ

لے رسالہ تشریبہ منحد ۹۱۔

ہوبلکہ تمہارا نفس بھی تمہارے لیے تنگ ہوجائے"۔

ے۔ حضرت حسیب ابن الی عطانی آپٹر ماتے ہیں کہ قیامت کے دن آ دمی پر اس کے گناہ پیش کیے جا کیں کے جو خطا اس کے سامنے آئے گی اس پر یہی کہے گا کہ میں اس سے ڈرا کرتا تھا چنانچہ اس کا تصور اس سے معاف کر دیا جائے گا۔

۸۔ حضرت ابوالحسن بوشیخی ": ان کا قول ہے کہ اگر گناہ کی یاد میں لذت ندر ہے تو بہتو ہہ ہے گناہ کی یاد تو ندامت کی وجہ سے ہوتی انسان تا ئب ہوتا ہے۔ جب ارادت سے ہوتی انسان تا ئب ہوتا ہے۔ جب ارادت سے یاد آئے تو گناہ ہے۔ گناہ کا مرتکب ہونے میں وہ آفت نہیں جواس کی ارادت میں ہے کیونکہ ارادت میں ہے کیونکہ ارتکاب تو ایک ہارہ و چکا ہوتا ہے گر ارادت مستقل طور پردل میں جاگزیں رہتی ہے۔ گھڑی ہم جسم سے گناہ کرنا انتخابی نہیں جتنا کہ رات دن ارادت کے گناہ میں منہمک رہنا تنگین ہے۔

9۔ شیخ سوئ : آپ سے تو ہے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا تو بہراس چیز سے کی جاتی ہے جس کی علم نے فرمت کی ہو۔ اور جس چیز کی علم نے تعریف کی ہواس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ بہتعریف کا ہر و باطن و ونوں میں شامل ہے اور اس کا تعلق ہر اس مختص سے ہے جسے کا مل علم عطا کیا گیا ہو۔ چنا نچہ علم کے سامنے جہالت اس طرح غائب ہوجاتی ہے جسے طلوع آفاب سے رات غائب ہوجاتی ہے۔

•ا۔ حضرت ابراہیم وقاق ": آپ فرماتے ہیں کہ توبہ یہ ہے کہ جس طرح تو پہلے اللہ تعالی کی طرف پشت کے ہوئے اور پھراس کی طرف پشت نے کہ جوئے تفااورادھرتو بہیں کرتا تھا، اب توہمہ تن توجہ بن جائے اور پھراس کی طرف پشت نہ کرے۔

اا حضرت لقمان : آپ نفر مایا که جورتم کرتا ہے اس پررتم ہوتا ہے جو چپ رہتا ہے وہ سلامت رہتا ہے، جو کیپ رہتا ہے و جو مُری ہات کہتا ہے وہ گنہگار ہوتا ہے اور جوانی زبان نہیں روکتا وہ ندامت اٹھا تا ہے۔

۱۱- حضرت ابراہیم بن ادھم نے آپ نے فر مایا کہ انتھے آدمی کی ضرورت ای لیے ہے کہ بھول چوک آدمی کا کام ہے اور سب انسان ، انسان نہیں ہوتے۔ انسان گزر گئے اور بھوت رہ گئے ہیں ان کو انسان کسے جانیں جو آدمیوں کی جنگ کرتے ہیں۔ اکبرالہ آیادی نے کیاخوب کہا ہے۔

مارد کٹر دم رہ مجے، کیڑے مکوڑے رہ مجے

الله تعالی نے تین چیزیں تین چیزوں میں مخفی رکھی ہیں۔اول اپنی رضامندی کواطاعت میں۔ بس کسی اطاعت کو حقیر مت جانو، شاید خدا کی رضامندی ای میں ہو، ووم اپنے غضب کو معافی میں اس لیے کسی مناہ کو چھوٹا مت مجھو، شاید اس کا غضب ای میں ہو، سوم اپنی ولایت ودوی کو بندوں میں مخفی کررکھا ہے۔ لہٰذا بندوں میں سے کسی کو تقیر مت مجھو، شاید اللہ کا ولی ہو۔

۱۳<u>- شخ ابوالحن رضویؒ:</u> آ پ کا قول ہے کہ توبہ ہے کہتم خدا کی یاد کے سواہر چیز کی یاد ہے تو بہ کر لواور اس

کے سواتمہارے دل میں کوئی چیز ندر ہے۔

۱۲۔حضرت فضیل بن عیاض 🖺 ہے نے فرمایا کہتم اپنی ذات کے خودوسی بنواور دوسرے لوگوں کواپے لیے وصی نہ بناؤ۔ جبکہ خودتم نے اپنی زندگی میں اپنے نفس کی وصیت ضائع کر دی تو پھرتم ان دوسروں کواس بات پر كسطرح براكبه سكتے ہوكہ انہوں نے تمہارى وصيت رائيگال اور ضائع كردى ہے۔

۵ ا حضرت بوعلی د قاق ": آپ نے فر مایا کہ تو بہ کے تین در ہے ہیں۔ادل توب، دوم انابت ،سوم اوبت ۔ توب ابتدائی درجہ ہے، درمیانی درجہ انابت اور آخری یا انتہائی درجہ اوبت ہے۔ جس نے عذاب اللی کےخوف سے توبه کی وہ صاحب توبہ ہے۔جس نے تواب کی خاطر باعذاب سے بیخے کیلئے توبہ کی وہ صاحب اتابت ہے اور جس نے محص اللہ تعالیٰ کے علم کی تھیل میں تو ہے کی اُٹواب کی اُمیداور عذاب سے بیخے کے اندیشہ سے تبیس ، وہ صاحب اوبت ہے۔اوبت انبیاء ومرسلین ﷺ کی صفت ہے۔انابت ادلیائے مقربین کی صفت ہے۔توب عامة السلمين كي صفت ہے۔

١٧\_حضرت جنيد بغدادي: سيدالطا يُفه حضرت جنيدٌ نے فر ما يا كه توبه تين معانی پرحاوی ہے۔(١) گناه پر پشيمانی (۲) جس چیز کواللہ تعالیٰ نے منع فر مایا اس کو دوبارہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ (۳) حقوق انسانی کوادا کرنے کی کوشش۔ایک اور مقام پر آپ نے فر مایا کدایک مرتبہ حضرت سری مقطیؓ کے پاس پہنچاتو میں نے ان کارنگ ر بده (اُرُ اہوا) پایا۔ میں نے وجدور یافت کی تو آپ نے فرمایا کدا بھی ایک جوان نے مجھے تو بہ کے بارے میں دریا فت کیا، میں نے اس کو بتایا کہ تو ہہ ہے کہ تواہیۓ گناہ کو نہ بھولے۔وہ نوجوان مجھے ہے جھڑنے لگااور کہا کہ توبہ تو یہ ہے کہ اسینے گناہوں کو بھلا دے۔ میں نے کہا کہ میرے نزدیک تو توبہ کے بہی معنی ہیں جواس جوان نے بتائے ہیں۔حضرت سری مقطیؓ نے یو جھا کیوں ،معنی کیوں کرد ہے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ میں كبتا ہوں كہ جب ميں رنج والم كے عالم ميں ہوتا ہوں تو وہ جھے آ رام وراحت كى حالت ميں لے جاتا ہے اور آ رام دراحت کی حالت میں رنج دالم کو یا دکر ناظلم ہے۔ بین کروہ خاموش ہو گئے۔ ا حصرت ابوائس شاذلي " : آب نفر ما يا كه خواه تم سے كوئى كناه سرزدنه مو پھر بھی توبدواستغفار كيا كرو۔

مومنوں کی جماعت کونہ جھوڑ و ،اگر چہوہ گنہگاراور بدکار ہی کیوں نہ ہول۔

١٨\_حضرت ابوسعيد : حضرت ابوسعيد ئے وصيت کی كه خدا كاخوف اہنے اوپرلازم كرلو، ہر چيز كی خير يہى ہے اور جہاد کرنا اپنے اوپر لازم کرلو، کہ اسلام میں رہانیت اس کو کہتے ہیں اور قرآ نِ مجید کو بمیشہ پڑھا کرو، کہ وہ تیرے لیے زمین دانوں میں نور ہوگا اور آسان والوں میں تیری یا در ہے گی۔ اور بہتر بات کے سواسکوت اختیار كردكهاس كے باعث توشیطان پرغالب آجائے گا۔

19\_ حضرت خواجہ بختیار کا کی ": آپ نے فر مایا کہ انسان کو جاہے کہ جس چیز سے قوبہ کرے اسے ہمیشہ اپناوشمن جانے جب تک بندے کے ساتھ خواہشوں میں ہے کوئی خواہش رہے گی وہ ہر گز اللہ تعالیٰ تک نہ پہنچے گا۔ ۲۰ حضرت نوری ": آپ فر ماتے ہیں کہ تو ہدیہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے سواہر چیز سے تو ہہ کرلے۔

ے اوپہ الیاں ہے۔ در حضرت تو توب شکستم صد بار زاں توب کے صد بار شکستم توب

(تیرے سامنے میں سوبار توبہ تو (چکاہوں اوراس توبہ ہے بھی سوبار توبہ تو (چکاہوں) خطبہ تبوک میں ہے کہ: '' تُحنُسرَ قُالنَّدَامَةِ نَدَامَةُ الْآخِرَةِ 'ال(زیادہ شرمندگ آخرت کی شرمندگ ہے) یہ پچوں کی توبہ ہے، یہ کاملین کی توبہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی ہی تو بر رنے کی تو فیش ارزانی فرمائے۔ آمین کی نے کیا خوب کہا ہے:

توبه چوں باشد پشیماں آمدن بردر حق نو مسلماں آمدن بردر حق نو مسلماں آمدن (توبہ چونکہ پیمان ہوکر جوع کرنے کانام ہال لیے توباللہ کے دروازے پرایک نیامسلمان ہن کرآنا ہے) خدمتے از سر گرفتن بانیاز باخیان بانیان محاز

(النيازمندي عضدمت مين جمكانے كامطلب مجازے حقیقت كی طرف آنا ہے)

یہ یاور ہے کہ گزاہوں پر بھی ندامت، بھی افسوں اس لیے ہوتا ہے کہ ان سے صحت تباہ ہوگئی ، مال ، بر باد ہوگیا ،عزت خاک میں ماگئی۔ اگر کو کی شخص ان وجو ہات سے اپنے گزاہوں پر ٹادم ہوتا ہے تو استو بہیں کہا جائے گا۔ تو بداس دقت ہوگی جب اسے اس بات پر ندامت ہوکہ اس نے اپنے رب کریم کی تھم عدولی ک ہے ، اپنے نفس اتمارہ کوخوش کرنے کیلئے اپنے پروردگارکو ٹاراخ کردیا ہے۔ اسے ایسائیس کرنا جا ہے تھا۔ ایسا کر کے اس نے اوپڑھلم ڈھایا ہے۔ بیا حساس اصل میں تو بہ ہے۔

حقيقت بتوبه

تو بہی تو فی الی ہا وران لوگوں کی قسمت میں آتی ہے جن کوا ممال بد سے ندامت ہواور نیکی کی طرف راغب ہونے کا دل ہے متمنی ہوں ۔ تو بہ کی ابتدا ایک نور سے ہوتی ہے جس دل میں پیدا ہوجا تا ہے، مرن ہوں کا احساس ہونے گلتا ہے اور آخرول میں بیقراری کی آگ گوگ جاتی ہے۔ صحبت بدترک کرکے مرنا ہوں کا احساس ہونے لگتا ہے اور آخرول میں بے قراری کی آگ گوگ جاتی ہے۔ صحبت بدترک کرکے

ل حلية الاولياء، جلدا مفي ١٣٨٨

صحبت ِصالح اختیار کرتاہے۔

توبہ ہر خص پر ہر وقت واجب ہے۔ جیسے ہی اس سے کوئی گناہ یا غلطی مرز دہو۔ غافل مسلمان کو غفلت سے توبہ کرناضر ولائی ہے۔ جومسلمان مال باپ کے گھر میں پیدا ہواوہ تقلیداً مسلمان کہلوا تا ہے اس کے ولی پر غفلت اور ناوائی نے قیفہ کرر کھا ہوتا ہے۔ اسے چاہے کہ وہ غفلت اور جہالت سے توبہ کرے۔ تا بہ عمو ما ایک دم تا بہ بہتر آ ہت کوشش کرے کہ حسد، غصہ، کینداور طمع وغیرہ کو ترک کرے اور ان سے می تو بدر کا راور واجب ہے۔ انہی سے تمام گناہ پھوٹے ہیں۔ ان صفات نہ مومہ کو بجاہدات وریاضت کے در سے بی توبہ در کا راور واجب ہے۔ انہی سے تمام گناہ پھوٹے ہیں۔ ان صفات نہ مومہ کو بجاہدات وریاضت کے ذریعے سے بی ترک کیا جا مکتا ہے کیونکہ ان مجاہدات رہ جاتے ہیں۔ جس سے توبو اجب ہے۔ اس کے بعد غفلت کے بعد وسوے اور پر کھنٹ کے ناجائز مطالبات رہ جاتے ہیں۔ جس سے توبو اجب ہے۔ اس کے بعد غفلت اور فراموثی سے توبہ کرے اور ورک پر مداومت اختیار کرے اور استغفار کو اپنا معمول بنائے کیونکہ اس سے ورجات باند ہوتے ہیں۔

عام اوگوں کی تو بعذاب دوز خ ہے بچائے گی اورخواص کی تو بہلندی ورجات کا موجب ہوگ۔

قیامت کے دِن اوگ اپ او پروالوں کے درجات و کچے کرحسرت کریں گے اوراپنے او پروالوں کو ہوں دیکھیں

گے جیمے ہم آسان کے تاروں کو دیکھتے ہیں۔ جس نے اطاعت نہ کی ہوگی اے حسرت ہوگی کہ اطاعت کیوں

نہ کی اور جس نے اطاعت کی ہوگی دہ کہ گا ذیادہ کیوں نہ کی حضور مٹھ آئیز خودکوارا و ق بحوکار کھتے بہاں تک کہ

حضرت عاشہ پٹ سے روایت ہے کہ میں نے صفور مٹھ آئیز کے بیٹ پر ہاتھ پھیرا تو اسے ہڈیوں کے ساتھ لگا ہوا

د کھی کر جھے ترس آ گیا اور آنسو میری آنکھوں سے رواں ہو گئے۔ میں نے کہا میری جان آپ مٹھ آئیز پر فحد ابو

اگر اس دنیا میں بیٹ بھر کر کھا تا کھا لیا کریں تو کیا ہے۔ فر ما یا اے عائش بھی بھے سے میرا فر ازیاں انہیں حاصل ہیں۔

اولوالعزم بھائی وہاں بہنے بھی ہیں اور بز سے بڑ سے در سے ، بلندیاں ، عظمتیں اور سرفر ازیاں انہیں حاصل ہیں۔

میں ڈرتا ہوں کہا گر میں دنیا سے حصہ بٹانے بیٹھ جاؤں تو اس جھے سے محروم نہ رہ جاؤں جس کی وجہ سے بلند

درجات حاصل ہو سکتے ہیں اور ایسا نہ ہو کہ ان کے مرشے سے میر امر شبہ کم ہوجائے ۔ یس اپنے بھائیوں سے کم تر میں درجوں پر دیا ہوں۔ کہ بہاں چندروز صبر وقاعت سے کام لوں۔

درجوں پر دینے کی بجائے بچھے یہ بات کہیں ذیادہ پسند ہے کہ بہاں چندروز صبر وقاعت سے کام لوں۔

حضرت عینی مینوں سرکے نیچ بھررکھ کر لیٹے ہوئے تھے کہ شیطان نے کہا کہ آ ب نے تو ترک دنیا کا ارادہ کررکھا تھا۔ شایداب اس سے پشیمان ہو گئے ہیں۔ حضرت عینی مینوں نے فرمایا کیوں؟ کہا یہ پھر جوسر ہانے رکھا ہوا ہے، تن آ سانی کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے؟ آ پ مینوں نے فرمایا لیا ہے بھی میں نے تیرے لیے اس دنیا میں چھوڑ دیا اور پھرکو پھینک دیا۔

رسول الله من الله من المعلى مبارك من نياته والكوايا اورة ب من المائية المحلم علوم موا- آب من المائية إلى المنافقة

فر مایا وی پراناتسمہ پھر ہے اس میں ڈال دو۔حضرت ابو بھر صدیق ہے۔ دودھ کا بیالہ نوش کیا تو مشتبہ ونے ک
وجہ ہے آ پر ہے، نے منہ میں انگلی ڈال کرتے کردی۔ اس ہے ان کو بول تکلیف ہوئی کہ معلوم ہوتا تھا کہ دودھ
می نہیں بلکہ آ پر ہے گئے۔ کی جان بھی باہر نکل آئے گی۔ یمل فتو کی عام کے مطابق واجب نہ تھا لیکن کسی مقام پر بھی
جاکر بندو تو بہ ہے بے نیاز نہیں ہوجاتا۔

انمی وجوہات کی بنا پر حضرت سلمان دراز کی فرماتے ہیں کہ بندے کی نظر اگر کسی طرف نہ بھی پڑے اور صرف اپنا سی اس کر رے ہوئے وقت پر آنسو بہانے گے جواس نے ضائع کیا ہے تو بھی حسرت اس کو مرف تک یا دولانے کیلئے کافی ہے ، اور جس کا ماضی تو در کتار موجودہ اور آنے دالا وقت بھی ضائع ہو جائے تو اس کیلئے تو اور بھی زیادہ رونے کا مقام ہے۔

حضرت ابودرواء و المحترف المعلى المستون المحترف المعلى المستون المعلى المستون المحترف المحترف

منعديٌ في الى عفلت كايول تذكره كيا بـــ

جهل سال عمر عزیزت گذشت مزاج تو از حال طفلی مه گشت (چهل سال عمر عزیزت گذشت مزاج تو از حال طفلی مه گشت (چالیس مال تیری پیاری عرکزرگی، کین تیری طبیعت بچین کی حالت سے نہ پھری)

قبوليت يوبه كاونت

توبس وقت كرنى چاجدادرتوبى قيوليت كب بوتى جادركيس الكوتر آن واحاديث يل بيان كيا كيا ميا بي وقت كرنى چاجدادرتوبى قيوليت كب بوقى جادركب في الكور آن واحاديث يل بيان كيا كيا ميا بي المي المنافي المستب التو به أو للكين يَعُم لُونَ السّباتِ ختى الخاصَ مَن المَودُ وَاللهِ اللّهِ مَن المَودُ وَاللهِ اللّهِ مَن المَودُ وَاللهِ اللّهِ مَن المَودُ وَاللّهِ اللّهِ مَن المَد اللهِ اللّهِ مَن اللهُ مَن اللهُ الله

کدان میں ہے کسی کے سامنے موت آ پہنچ تو (اس دفت) کے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں اور نہ ہی ایسے لوگوں کیلئے ہے جو کفر کی حالت پر مریں ،ان کیلئے ہم نے وردناک عذاب تیار کرد کھا ہے)۔

توبیکا وقت بیان کرتے ہوئے پیرمح کرم شاہ " نے درج بالا آ یہ ہے کہ وہ ذبات ہیں ہوجود افسیم
یکو بُون مِن قَرِیْب " کے تحت لکھتے ہیں کہ وقت تر یب ہے مرادیہ ہے کہ وہ جذبات جن ہے مغلوب ہوکراس
نے یہ فول بدکیا۔ جب ان کی تیزی ختم ہوجائے تو فور آبار گاوالئی عمی حاضر ہوکر تو برکر ہے۔ لیکن شریعت نے
موت کہ نارظا ہر ہونے ہے ہیں گئے تو کور آبار گاوالئی عمی حاضر ہوکر تو برکری ہے کہ " کھٹ کہ ما
کان قبل الممونون فَھُو قَرِیْب " یعنی ہروہ دفت جوموت ہے پہلے ہوتر یب ہی ہی انسان اس غلط بھی میں
خدرے کہ ابھی تو برک کیا جلدی ہے۔ موت ہے پہلے تو برکواں گا۔ کیا پہنے کہ موت اچا تک بی آ جائے۔ کیا خبر
کر ہی کہ اندرے کہ ابھی تو برک کیا جلدی ہے۔ موت ہے پہلے تو برکواں گا۔ کیا پہنے کہ موت اچا تک بی آ جائے۔ کیا خبر
کر جیم نافر بانیوں کی خوست احساس گناہ کا گلا ہی گھونٹ دے اور تو برک تو فیق ہے ہی محروم کرد ہے۔ ایک چیز
مافر بانیوں کی خوست احساس گناہ کا گلا ہی گھونٹ دے اور تو برک تو فیق ہی تروم کرد ہے۔ ایک چیز
مافر میں کہ دور ہے کہ اللہ تعالی کی ذات برتر اور اعلی ہے اس چیز ہے کہ اس پرکوئی چیز واجب ہو۔ ہاں جے وہ خود محض اپنی مہر بائی اور
محت ہے وعدہ فر مایا ہے۔ دورج شدہ آ یا ہی گھونٹ دی تھول کرنے کا اس نے محض اپنی مہر بائی اور
محت ہے وعدہ فر مایا ہے۔ دورج شدہ آ یا ہی گنے ہوں ہی تو یہ آ پیشر ماتے ہیں کہ یکی لوگ انجام ہے بہ خبر اور خوف الی سے بوئل مایوں ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ان کی آ تکھیں تھاتی ہیں اور تو برق بہ تی ہو تو بر ہی تی میں اور قبہ تھی ہیں اور تو برق بر بہت جو کا اس کو تو بران کی کوئی صورت نہیں ہوئی ہی اور برا کی کوئی صورت نہیں ہوئی۔ خبر اور خوف کوئی صورت نہیں کے خبر اور خوف کی کوئی صورت نہیں کی تو بداور ایک تو پہنول کی کوئی صورت نہیں کوئی صورت نہیں کی کوئی صورت نہیں کیا گا کہ کوئی صورت نہیں کیا گا کہ کوئی صورت نہیں کیا کوئی صورت نہیں کیا ہوئی کی تو بداور ایک بخشش کی کوئی صورت نہیں کیا ہوئی کی کوئی صورت نہیں کیا گا کہ کوئی صورت نہیں کیا ہوئی کی تو بداور ایک بخشش کی کوئی صورت نہیں کیا گا کہ کوئی صورت نہیں کیا گا کہ کوئی صورت نہیں کیا گا کہ کوئی صورت نہیں کیا گا کیا گا کہ کوئی سورت نہیں کیا گا کہ کوئی سورت کیا گا

۳ تبیان القرآن ،جلد ۴ بمنفی<sup>۳۱۲</sup> به

روح) كاونت ندآئ الله تعالى بندول كى توبه تبول كرتار بهتاب ك

ل خياءالقرآن،جلدا مفي٣٢٩\_

س سنن ترزی مدیث ، ۳۵۳۷، جلده مفی ۵۴۷\_

امام ابن جری نے حصرت ابن عباس علیہ سے روایت کیا ہے کہ جس خف نے فرشتوں کود کی سے سلے تو برکی وہ اس کی عقریب تو بہ ہے۔ امام ابن جریز اور امام بیسی نے شعب الایمان میں ضحاک روایت کیا ہے کہ موت سے پہلے جرچز عقریب ہے۔ موت کے فرشتہ کود کھنے سے پہلے تو بہ مقبول ہے اور موت کے فرشتہ کود کھنے سے پہلے تو بہ مقبول ہے اور موت کے فرشتہ کود کھنے سے پہلے تو بہ مقبول ہے اور موت کے فرشتہ کود کھنے کے بعد تو بہ مقبول نہیں ہوتی اے قرآن پاک کی درج ذیل آیات میں بھی اس مفہوم کو بیان کیا گیا جائٹہ تعالی فرماتے ہیں "حقی اِذَ آ اَدُورَ کَهُ الْغَرَقُ لا قَالَ اَمَنْتُ اَنَّهُ لَآ اِللّٰهَ اِلّا الّٰذِی اَمَنْتُ به کیا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں "حقی اِذَ آ اَدُورَ کَهُ الْغَرَقُ لا قَالَ اَمَنْتُ اَنَّهُ لَآ اِللّٰهَ اِلّٰهُ اللّٰهِ اِللّٰهُ اللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰه

توبا گرشرائط کے مطابق ہوتو قبول ہوتی ہے۔ شبہ شرائط میں ہوسکتا ہے قبولیت میں شبہ ہیں۔ توبہ پر پختہ یعین اس کی قبولیت کا صامن ہے۔ آ دمی کا دل اور فرشتوں کا جو ہرا یک ہی جنس سے ہے۔ یعنی دونوں ک اصلیت نورانی ہے۔ صفات کے لیاظ ہے آ مئینہ ہے اوراگر ذبک سے صاف ہوتو اللہ تعالیٰ کا نور بھی اس میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ گناہ ظلمت بن کردل کے آئینے پر چھا جاتے ہیں اور ہرعبادت ایک نور بن کراس ظلمت کومٹاد بی ہے۔ توبہ سے دل از سرنو مصفا اور پاکیزہ ہوجا تا ہے لیکن اگر ذبک دل کے جو ہر تک سرایت کر چکا ہواور کسی کو قبول نہ کر ہے توبہ اس کی قبول نہ کر ہے تو ایسادل توبہ کو قبول نہ کر ہے توبہ اس کی قبول نہ کر ہے توبہ کر جرگزہ ہوجا تا ہے لیکن آگر ذبک دل کے جو ہر تک سرایت کر چکا ہواور کسی کو قبول نہ کر ہے توبہ کر قبول نہ کر ہے توبہ کر گئا ہے کہ جرگزہ ہو ہو جا تا ہے لیکن شرور کر لیا کر وجواس بدی کے اثر کو ضائع کر دے۔

ای طرح آپ مٹھ آپیلے نے فرمایا کہ اگر تمہارے گناہ آسان تک پہنچ جا کیں تو بھی تو بہ کرو گے تو قبول موجائے گی۔ نیزیہ بھی فرمایا کہ پھی آ دمی ایسے ہوں گے کہ ان کی بخشش گناہ کی وجہ ہے ہوگی یعنی وہ اپنے کے ہوئے گناہوں پرائے بھی فرمایا کہ پھیان ہوں گے کہ اُن کی بشیمانی اُنہیں جنت کے دروازے تک لے جائے گی۔ ایسے آ دمیوں کے متعلق شیطان کے گا کہ اے کاش میں انہیں اس گناہ میں جتلائی نہ کرتا۔ پھر فرمایا نیکیاں گناہوں کو اس طرح منادی جی جی جس طرح یانی میلے کیڑے ہے میل کیل نکال کر باہر پھینک دیتا ہے۔ سی

اس کے بعد فرمایا کہ جب حق تعالی نے ابلیس کولعنت میں گرفتار کیا تو اس نے کہا کہ اے اللہ تعالی میں تیری عزت کی قشم کھا کر کہتا ہوں کہ جب تک آ دمی کی جان اس کے جسم سے نہ نکل جائے گی میں بھی اس

ل الدرالميور، جلد ٣ مني ١٣٠١ - س يوس ١١:١١٠ ٥٠٠ س كشف الحوب مني ٥٥٥ س

کے اندر موجود رہوں گا۔ حق تعالی سے جواب ملاکہ مجھے اپی عزت کی تتم ہے کہ جب تک اس کے جسم میں جان رہے گی میری طرف سے توبد کا در واز واس پر سلسل کھلا رہے گا۔

سجدہ برکف، توبه برلب، دل پُر از ذوق گناه معصیت را خندہ می آید بر استغفار ما (مقلم پر بحدہ اور بوتول پر تو بہ کرنے کے بعد بھی دل میں گناہ کی لڈت کا ہوتا ایسے ہے جیسے ہارے استغفار پر بھارا گناہ خندہ زن ہو)

اے فسسق و فسجبور کسارھر روزہ مسا ولیے پُر زحرام کساسہ و کوزہ مسا (ہارہے ہروزے کا اتجام فی وقورہونا اور حرام ہے ہارے کا ہے ہریزیں)

مسی خسندد روزگار و مسی گرید خلق بسرطاعت و برساز و بر روزهٔ ما (زبانه بنتا باورگلوق بهاری اطاعت ونماز اور روزی ب)

القدرب العزت كى رحمت وسيع بناس كالندازه كى عقل نبيس لكاسكى صديث بيس بي عفو الله الكبو التدرب العزت كى رحمت وسيع بناس كالندازه كى عقل نبيس لكاسكى صديث بيس بين الكنبو من فنو بن فنو بنكم "(الله تعالى كى بخشش تمهار سے كنا بول سے بہت برى سے) ـ ا

عسیان ما و رحمت پروردگار ما ایس را نهایت است نه آن را نهایت است (بهارے گناه میں اور بهارے پروردگار کی حتیں میں منہ اِس کی کوئی صدیے اور شاس کی کوئی صدیے)

بی اسرائیل کا ایک بندہ صدے زیادہ گنبگارتھا۔ اس نے ایک عابدے پوچھا کہ بیں نے بہت گناہ کے اور ننانو افراد بھی تل کے ۔ کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ جواب ملائیس ۔ اس نے عابد کو بھی قبل کر دیا۔ اس کے بعد وہ ایک عالم کے پاس میا، اس نے کہا کہ تیری توب اس طرح قبول ہو سکتی ہے اگر تو الی بستی میں بود دباش اختیار کرے جہاں صالح لوگ رہے ہیں۔ وہ خفص تو بہ کرنے روانہ ہوااور ابھی راستے میں بی تھا کہ پیغام اجل آ گیا۔ عذاب اور رحمت کے فرشتوں کے درمیان جھڑا ہوگیا کہ اس کی روح کو کون لے کرجائے گا۔ ہرا یک نے دعویٰ کیا کہ میں اس کی روح کو لے جاؤں گا۔ جن تعالی نے فر مایا کہ دونوں طرف سے زمین کی بیائش کراو۔ جب زمین مائی تو وہ صالحین کے علاقے میں بھتر را یک بالشت قریب ہو چکا تھا۔ چنا نچے رحمت کے فرشتے اس کی روح کو جنت میں لے گئے۔ یع اس سے معلوم ہوا حقیقت میں ندامت بی تو بہ ہے۔

حضرت کعب بن ما لک وہ نے رسول اکرم مُن آبی ہے عرض کیا کہ میری توبہ یہ ہے کہ میں اپنے تمام گھرے وشرت کعب بن ما لک وہ نے خاندان کے ان گھروں کو چھوڑ دول جہاں بیٹے رہ کر جھے ہے گناہ سرز د برا ہے ہے۔ اس وقت سے صوفیاء کی بیسنت ہوا ہے۔ آپ مُن آبی ہے۔ اس وقت سے صوفیاء کی بیسنت

ل کشف اکنفاء وصدیت ۱۷۹۹ ما بعلد ۴ وصفحه ۱۹۹ سطح مسلم و معید ۱۲۲۲ و ۱۲۲ معلم معدیت ۲۲ ما ۱۳۸۳ و ۱۱۸ سخه ۱۱۸ سخه

ہوگئی کہ استغفار وتو ہے بعد تو ہے کرنے والے ہے تاوان (صدقہ) کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بیطریقہ بھی ہے کہ استغفار کے بعدائے بھائی کیلئے بچھ پیش کرے۔

توبہ میں ثابت قدی : خواجہ معین الدین چشن کا تول ہے کہ توبہ میں ثابت قدم مریدوہ ہے کہ ہائیں جانب کا فرشتہ میں سال تک اس کا کوئی گناہ لکھنے نہ پائے۔ شخ عبدالحق محدث دہلوگ لکھتے ہیں صوفیاء کا تول ہے کہ ایک مرید کیلئے توبہ واستغفار ایک لازمی اور ضروری چیز ہے بعنی گناہ کرے تو کم از کم توبہ واستغفار ضرور کرے اور توبہ واستغفار کے ہوتے ہوئے گناہ نہیں لکھے جاتے صوفیاء نے وصیت کی ہے کہ سوتے وقت اپنے او پر استغفار کو ضروری اور لازم کرلو۔ عادتِ اللی ای رحمت کی بنایر جاری ہے اور دون کے گناہ وقت خواب تک لکھے نہیں جاتے کہ شایدرات کو توبہ کرلے )۔

لذت نمازتوبہ کے بعد: روایت ہے کہ ایک شخص نے ابویزیر سے کہا یس طاعت وعبادت البی یس پجھ لذت نہیں پاتا۔ فرمایا تو طاعت کی عبادت کرتا ہے نہ کہ اللہ کی ۔ یعنی سب باتوں ہے تو برکر کے اللہ تعالی کی عبادت کر پھر لذت پائے گا۔ جیسے کہ دوایت ہے کہ ایک آ دمی نے نماز میں کہا'' آیٹ ک فیعنی ''اور دل میں خیال کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے۔ آ واز آئی کہ جھوٹ ہے، تو خلقت کی عبادت کر رہا ہے۔ اس نے تو بہ کی اور جب ایٹ اک فیعنی ٹرینجیا تو آ واز آئی تو جھوٹا ہے۔ تو تو ابھی ال کی عبادت کر تا ہے اس نے اپنے مال کو صدقہ و خیرات میں خرج کر دیا۔ پھر آ واز آئی کہ تو تو ابھی کیڑوں کی عبادت کرتا ہے اس نے کیڑے میں صدقہ کردیے پھر جب نماز میں کھڑا ہوا تو آؤن کی کہ اب تو تی کہ اور ہے کہ اور کے تو ادر آئی کہ داب تو تی کہ تا ہے اب تو رب کی عبادت کرتا ہے۔ خواجہ دن بھری گوایک شخص نے کہا کہ میں عبادت میں لذت نہیں پاتا کہ تا ہے اب تو رب کی عبادت کرتا ہے۔ خواجہ دن بھری گوایک شخص نے کہا کہ میں عبادت میں لذت نہیں پاتا فرمایا تو ایسے کی عبادت کرتا ہے جو رب سے نہیں ڈرتا۔ یعنی القد تعالی ہے ڈرو کے تو لذت طے گ

### سجى توبه كاطريقه اورنشانيان

توبدی بنیاد بشیمانی برجوتی باورتائب بمیشدید وردنظرا تا بــ

هركه او آگاه ترپر دردتر هركه پر دردتر رخ زردتر

(جوزياده آگاه معده دردسے لبريز بوتا ماورجودردسة گاه بواس كاچېره زياده زرد بوتا م

حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تو بہ کے ساتھ محبت رکھنے کا تھم اس لیے دیا ہے کہ ان کا دل رفت سے بھر پور ہوتا ہے اور دل بھی صاف ہوتا ہے۔ تو بہ اس دفت ممکن ہے جب:

- ا) اليخاعمال بريشيمان مو\_
- ۲) لوگول ہے عزالت ادر قاموشی اختیار کرے۔

- س) حلال يراكنفا كرے كيونكه مشتبه اور مشكوك اشياء سے كناره كش نه به وتوبية و ممكن نبيل رہتى -
  - س) الله تعالى ئے نيك اعمال كى تو فيق ما نگار ہے۔
    - ۵) نیکول کی محبت کواختیار کرے۔
- ۲) رشوت اور غلط خواہشات کے تکلف سے سات سرتبہ ہاتھ رو کے تواس کا ترک اس کیلئے آسان ہو
   جائے گا۔

ماضی میں جو گناہ کے ان میں ہے حقوق القداور حقوق العباد دونوں کی تلافی کرے۔ حقوق اللہ میں جوئمازیں ادانہ ہو کی اورز کو قاور روز ہے وغیرہ جواس کے ذمہ جیں قضاا داکرے۔

وہ گناہ جوآ کھ، کان، ہاتھ، زبان وغیرہ ہے، وے اور جن پر حدیثری واجب ہے مثلاً زنا، لواطت، چوری، شراب تو ایسے گناہوں کی تقید تو بہر ہے اور حکم ہے حدالگوانے کی ضرورت نہیں اور اس کی تلافی کثر ت عبادت ہے کہ ہوائی گفارہ بن جا کیں گئے۔ کیونکہ قرآ ن مجید کا اس فیصلہ ہے کہ اُن السخت اب عبادت ہے کہ مین جا کی فارہ بن جا کیں گئے۔ کیونکہ قرآ ن مجید کا اس فیصلہ ہے کہ اُن السخت ہے کہ ہوئی اللہ ایکوئین اللہ ایکوئی کومناوی ہیں، یہ سے میں اللہ ایکوئین ایک

توبہ کرنے والے کو جا ہے کہ گناہ سے جوخوشی اس نے حاصل کی اس کے بدلے میں تکلیف اور رنج وآزار برواشت کرے یا اتباع سنت میں اپنفس کی اصلاح کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سلمان کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے جا ہے وہ کا نے کا چیمنا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ بعض گناہوں کا کفارہ ہوتا بی صرف یہ ہے کہ رنج وقم و تکلیف برواشت کی جائے۔

حضرت عائشہ بینے ہے مردی ہے کہ اگر گناہ زیادہ ہوں اور عبادت اتنی نہ ہو جواس کا کفارہ بن سکے تو حق تعالی اس کے دل میں رنج بیدا کر دیتا ہے جو گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔۔

باز آ بار آ هر آنچه هستی باز آ گر کافر و گیر و بت پرستی باز آ

(بازة جاؤ،بازة جادَجو بيم يحيي توب بازة ،اگر كافر، آتش پرست يابت پرست ميتو بهي بازة)

ایی در گیه ما در گیه نومیدی نیست صدب ار اگر توبه شکستی باز آ

(ہندے پروردگار کی درگاہ ناامیدی کی درگاہ بیس، اگرسوبار بھی توبہ تو ڑچکا ہے تب بھی باز آ)

حضرت یوسف میندم نے حضرت جبرائیل میندم ہے یو چھا کہ میرے والد کو کس حال میں چھوڑ کر آئے جیں تو جواب دیا کہ اس درجہ ممکنین اور ملول جیسے کسی مال کے سوفر زند مارے محتے ہوں۔ جب حضرت

لے حون ۱۱۳:۱۱ـ

یوسف میسے نے پوچھا کہاں ہے پٹاہ رنج وغم کا بدله ان کو کیا ملے گا تو جواب دیا کہ سوشہیدوں اور ماؤں کا ثواب۔

پھر خود بھی اس کی ہدایت کیلئے وعایا گی اور حاضر ین مجلس ہے بھی دعا کروائی۔ جب بید خط ان کے دوست کو دیا گیا تو اس پرایک بجیب کیفیت طاری ہوگی آئھوں سے آنسوؤں کا بینہ بر سے لگا۔ روتا تھا اور خط کو بار بار پڑھتا تھا۔ یہاں تک کہ اس نے اپنے گنا ہوں سے تو بہی اور اطاعت وانقیا دکی زندگی بسر کرنے لگا۔ حضرت عمر هفیہ کو جب اس کی تو بہی اطلاع طی تو بڑے خوش ہوئے فرمانے لگے تم بھی جب اپنے کسی بھائی کو دیکھوں کہ راور است سے اس کی قدم بھسل گیا ہے تو اس کے ساتھ ایہا ہی معاملہ کرو۔ اسے سیدھی راہ پرلانے کی کوشش کرو۔ ہدایت کیلئے القد تعالی ہے دعا ما گواور اس کے خلاف شیطان کے مددگا رشہ بن جاؤ ۔ یعنی اگر اس پر زبان طعن کھولو گے اور نر ابھلا کے آگوا فی شیطان کے مددگا رشہ بن جاؤ ۔ یعنی اگر اس پر زبان طعن کھولو گے اور نر ابھلا کہنے لگو گے تو این ضد پر بکا ہوجائے گا۔

## توبه كى لغزش كاعلاج

توبيس الركوني لغزش ره جائے تواس كاعلاج فيج ديا جار ہاہے۔

- اگرتوباتص ہوجائے یا ٹوٹ جائے تو فوراً دوبارہ تو بہ کرے۔
  - ۲) آئدہ نہوڑنے کاعبد کرے۔
  - ٣) اس كناه كے عذاب سے خوفز دهر ب\_
    - س) الله تعالى كعفوكا اميدوارر ب-

#### بدنی توبہٹو شنے کا کفارہ

اگر بدنی توبیروث جائے تواس کاعلاج نیچے دیا جارہاہے۔

- ا) ایک توبہ کے دونل پڑھے یااس ہے بھی زیادہ پڑھے۔
- ٢) سترم تبه استغفار كر اور سُبنحان الله الْعَظِيْم وَ بِحَمْدِه بِرَ هـ
  - ۳) صدقہ بفتر رہو فیق دے۔
  - س) ایک دن کاروز در <u>کھ</u>۔

اندازه کرواگرایا کوئی جرمانہ توبے تونے پرکرے تو کیا آئندہ توبہ تو زنے پرانمان گھرائے گانہیں۔ پوشیدہ گناہوں کی پوشیدہ توبہ کرے اور اعلانیے کا اعلانیہ استغفار صرف زبانی نہ ہودل سے خوف و خبالت ، عاجزی اور خشوع وخضوع سے کرے مقوبات میں ہے کہ حضرت مجدد نے ایک بار بیت الخلاء میں داخل ہونے کیا ورمتعدد مرتبہ استغفار پڑھا داخل ہونے کیلئے وایاں پاؤل پہلے رکھا۔ آپ واپس آئے تو نوافل پڑھے، توبی اورمتعدد مرتبہ استغفار پڑھا تاکہ آئندہ فلطی نہ ہو۔ ایک مرتبہ آپ کو بیشاب کی شدت کی وجہ سے شمل خانہ میں جاتے ہوئے بایاں پاؤل کیا۔ پہلے اندرر کھنے کا خیال نہ رہائیکن آپ فورا واپس آئے اور بایاں پاؤل پہلے شمل خانہ میں واخل کیا۔

### توبد پر مائل ندہونے کے اسباب اور ان کاعلاج

اُن بدبختوں کا علاج جو توبہ کرتے ہی نہیں انہیں سو چنا جا ہے کدان کی توبہ نہ کرنے پر کون می چیز مانع ہے۔ان بدقسمت توبہ نہ کرنے والوں کے اسباب چیو ہو سکتے ہیں جن کا علاج بھی پیش کیا گیا ہے۔

- ا) پہلاسب یہ کہ خدا پرایمان ہی نہ ہوا در اگر ہوتو اتنا کمز در ہوکہ نہ ہونے کے برابر ہو۔ اس کا علاج اور بیان طویل ہے اور اس کا علاج اللہ بیان طویل ہے اور اس کتاب میں متعدد مقامات پر تفصیل ہے بیان کر دیا گیا ہے۔ ہماری تعنیف "سوز وسانہ روئی" "میں بھی اس کا مطالعہ کریں۔
- 7) دوسراسب بیہ ہے کہ خدا پر ایمان تو ہو گرآ خرت پر ایمان بی نہ ہوا ور انہیں اپنے وجود کی اہمیت کا انداز ہ بی نہ ہو کہ ہم کیے عدم ہے وجود میں آئے اور کس ذات نے بیر کرم فر مایا اور بید کہ ہم چندروز ہ مسافر ہیں کے وکہ کہ یہ جہان فانی ہے۔
- ") تیسرا سب یہ ہے کہ شہوت نے انہیں اپنا غلام بنا رکھا ہواور خواہشوں ہے اتنا مغلوب ہو چکے ہول کہ اس کے ترک کی ہمت ندر ہے اور دنیاوی لذتیں نفس پر اتنی مسلط ہو پیکی ہوں کہ کار آخرت کا خطرہ و خوف دل ہے اٹھ چکا ہو۔

علاج: جب ایک شخص دنیا میں ترک لذت کو برداشت نہیں کرسکنادہ آخرت میں عذاب جہنم اور عذاب قبراور حشر کو کیسے برداشت کرے گا۔ ایسے آ ومی نے جنت کی نعمتوں کو ترک کرنا (جس کا دعدہ اللہ تعالی نے کیا ہے) کس طرح برداشت کرلیا ہے۔

صدیث شریف میں ہے کہ جب القد تعالی نے جہنم کو بنایا تو جرائیل عیدی کو کہا کہ جبرائیل ذرااس کو وکھوٹو سہی! جب اس نے جھا نکا تو کہا اے اللہ تیری عزت کی شم کون ہوگا جواس کا حال س کراس ہے بہنے کی کوشش نہ کرےگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے گردخواہشات اور شہوات کو بیدا کیا اور جبرائیل میں سے کہا کہ اب و کیھواانہوں نے کہا کہ شاید ہی کوئی شخص ایسا نکلے جودوزخ میں جانے سے فیج نگلے۔

ای طرح جب جنت کو بنایا تو جرائیل عیدہ نے دیکھ کرکہا کہ کون ہے جواس کی صفت سن کراس کی طرف دوڑ نے نہ گئے۔ یا تب اللہ تعالیٰ نے کر وہات ہمنے ہوں، دشوار بوں ادر مشکل گھاٹیوں کو جو بہشت کی راہ میں حاکل ہیں۔ بہشت کے گردا گرد پیدا کیس اور جبرائیل عیدہ سے کہا کہ اب دیکھ موتو جبرائیل عیدہ نے کہا کہ اب اللہ تیری عزت کی فتم کوئی شخص اس میں نہ رہ سکے گا کیونکہ اس کی راہ میں جو تکالیف ہیں انتہائی دشوار اور خوناک ہیں۔

لہذاان جنت کی نعتوں کے ترک کی بجائے خواہشات کا ترک زیادہ قرب عقل ہے۔ایک پیمارکو

مجھی شعنڈ اپانی نقصان دہ ہوتا ہے اوراگر ایک یہودی طبیب مریض ہے کہددے کہ شعنڈ اپانی مت پیوورنہ
نقصان ہوجائے تو ہا وجودشد ہے خواہش کے مریض شعنڈ اپانی چینا ترک کرتا ہے۔اندازہ کریں کہ کیا دوز خ سے
بیخ کیلیے خواہشات کا ترک ضرور کی اور اہم نہیں اور کیا رسول القد عقابیۃ کے فرمان پر چل کر ابدی کا میا بی کو
عاصل نہیں کرنا چاہیے؟ ایک لحدا گرکوئی جنت یا دوز خ کود کھے لے قوتمام تمرکیلیے انسان تارک الدنیا ہوجائے۔
عاصل نہیں کرنا چاہیے؟ ایک لحدا گرکوئی جنت یا دوز خ کود کھے لے قوتمام تمرکیلیے انسان تارک الدنیا ہوجائے۔
ماہ چوتھا سب بدے کہ بندہ یہ بھتا ہے کہ آ خرت کا سودا تو او ھار ہے اور و نیا نفقہ ہے۔ جس چیز کی ہمیں
اب ضرورت ہے وہ حاصل ہوجائے قوکل قیا مت کو جو ہوگا دیکھا جائے گا اور جو چیز آ تھوں سے دور ہولا محالہ
دل سے دور ہوجاتی ہے۔

ندکورہ بیاری کاعلاج بیہ ہے کہ ایسا سیجھنے والے کو میہ جان لیمنا چاہیے کہ آخرت اور دوسرا جہان دور نہیں۔ابھی اگرا کیہ منٹ میں آ دمی مرجائے تو اس جہاں میں پہنچ گیا۔وہ وفت دور نہیں اس کو دور نہ مجھو۔اس کا اوراس دنیا کے درمیان فاصلہ ایک سیکنڈ کا بھی نہیں۔ابھی مرجائے تو ابھی پہنچ جائے۔

حضور ملی آبیز نے فرمایا کہم نماز ایسے پڑھوجیسے بیٹمہاری زندگی کی آخری نماز ہے بلکہ یہاں تک فرمایا کہ نماز میں ایک طرف سلام پھیرلوتو ہیں تجھالو کے معلوم نہیں دوسری طرف منہ پھیرنے کی مہلت ہی نہ ملے۔

ل سنن الى دا دُور وحديث ٢٣ ١٥ معلد ٢ معلى ١

ایک درویش کو ہزاروں درہم نذرانہ کے دیئے گئے لیکن شام تک اس نے مب پچھ ہانٹ ویااور شام کوکی نے اس کواپنے لیے ثاث یا بوری ڈھونڈتے دیکھا تو کہا کہ صبح تو تمہارے یا س اتنامال تھااور تم نے سب بچھ بانٹ دیا۔ اپنے لیے بھی بچھ رکھ لیا ہوتا تو اس طرح بوریا نہ ڈھونڈتے پھرتے۔ درویش نے کہ کے مسب بچھ بانٹ دیا۔ اپنے لیے بھی بچھ رکھ لیا ہوتا تو اس طرح بوریا نہ ڈھونڈتے پھرتے۔ درویش نے کہ کے مسب بچھے تو اس بات کا یقین نہ تھا کہ شام تک زندہ رہوں گا کہ نہیں۔

۵) پانچوال سبب سے کہ ہرمسلمان تائب ہونے کا ارادہ تو بمیشہ رکھتا ہے کیکن تاخیرادر تسائل ہے کام لیتا ہے۔ تو بہ نالتے ٹالتے وہ بوڑھا ہوجا تا ہے یا یہ کہتا ہے کہ بس ایک خوا بھٹ پوری ہوجائے تو پھر تو ہر کرلوں گا اوراک میں اکٹر لوگوں کی موت آجاتی ہے تو پھر کوئی چیز سوائے نیک اعمال کے اس کے کام نہیں آئے گی۔ امام غزالی "جنہوں نے بیسب علاج تجویز کیے ہیں فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کوسوچنا چاہیے کہ وہ لیت وہل کیوں کر رہا ہے۔ موت تو ایک منٹ میں بھی آسکتی ہے آییا نہ ہو کہ مہلت ہی نیل سکے۔

توبہ کوکل پرڈالنے کامعنی ہے ہے کہ آئ تو بہ مشکل ہے کل آسان ہوجائے گی۔ یا در کھوجس کیلئے آج مشکل ہے کل بھی مشکل ہوگی۔ تو پھر کیوں نہ آئ ہی تو ہر کی جائے۔ کل کا کیا یقین ہے کہ زندہ بھی رہو کے با نہیں۔ تو ہے کوالتو ایرڈالنے والوا گرکل ہے پہلے مر گئے تو خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ آج جس حالت میں تم ہویقیان جہنم میں جاؤ سے۔

ترکیشہوات اور تو ہیں التدتعالی نے کوئی خاص کل یا خاص دن نہیں مقرر کیا تو پھر کس کا انظار ہوگا بلکہ کل تو تو ہدا در بھی دشوار ہو جائے گی۔ آئ اور ای وقت تو ہر کرنی چاہیے۔ جیبا کہ ایک شخص کو کہا گیا کہ اس درخت کو اکھاڑ دو۔ وہ کہنے لگا یہ درخت تو بہت مضبوط ہے اور میں کمز ور بوں اس کو اگلے سال اکھاڑ ووں گا۔ اس کو معلوم نہیں کہ اگلے سال اس کی جڑیں تو اور بھی مضبوط اور طاقتو رہوجا کیں گی اور تو خود زیاوہ کمزور ہوجائے گا۔ ابھی اکھاڑ بھینکا جائے تو بہتر ہے بہی خواہشات کا حال ہے۔

۲) چھنا سبب یہ ہے کہ پچھلوگ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالی غفور رحیم ہے وہ ہمارے گناہ بخش وے گا ان ہے کوئی پو چھے کہ کیا بغیر ممل کے خدا کی رحمت کی امیدیں بائد ہے دکھتے ہیں گنٹی عجیب بات ہے؟

خدا کن کیلئے غفور درجیم ہے

ایے خص کو یہ سوج لینا جا ہے کہ القد تعالی غفور دھیم ضرور ہے لیکن کن کیلئے۔ جیسا کہ اللہ تعالی خود ارشاد فرما تا ہے ' اِلّا الَّهٰ فِینُ وَ اَصْلَاحُوا وَ بَیْنُوا فَاُولِئِکَ اَتُوبُ عَلَیْهِمْ ' لِ ( گرجولوگ توبکر لیں اور (اپنی) اصلاح کرلیں اور (حق کو) ظاہر کرویں تو جی (بھی) انہیں معافی فرمادوں گا ، اور جی بڑائی تو بیتوں کرنے والا مہر بان ہوں )۔ یا ان لوگوں پر اللہ غفور دھیم ہے جن کی سفارش مصطفیٰ میں ہوئی فرمادیں کین اس کی بھی پچھٹر وریات ہیں لیعنی اپنے گنا ہوں کو حضور میں ہیں گرے ' وَ لَمُو اَنَّهُمُ اِذُهُ ظُلَمُولُ اَ اس کی بھی پچھٹر وریات ہیں لیعنی اپنے گنا ہوں کو حضور میں ہیں گئی کے سامنے پیش کرے' وَ لَمُو اللّهُ مَو اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ مَا لَا اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ الل

ا حادیث سے طاہر ہے کہ اللہ تعالی بن نمازی سے اس طرح ملے گا کے نہایت غصہ میں ہوگا اور بیکی ہے کہ بنازی کا حساب تاب بہت بنتی ہے ہوگا چہ جا تیکہ اللہ اسے کیے کہ میں بہت غفورا ور دیم ہوں جا تیجے بغیر کمل کے معاف کر دیا ۔ تو پھر قرآن سیسیخ اور رسول اور ہادی ہیسیخ کا مقصد کیا تھا۔ اللہ تعالی جس کو چا ہے بخش سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں گراس نے قانون مقر رکر دیے ہیں کسی کو بیمعلوم نہیں کہ اللہ تعالی اس سے کس طرح پیش آئے گا۔ خدا کے ڈر سے تو پنجیم اور بزے بزے ولی تقر تھر کا جیتے ہیں کہ خدا جا نے ان کے ساتھ کیا سلوک ہو ۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے پاس جا کہ تو خالی ہاتھ نہ جاؤ۔ اعمال لے کر جاؤ پھر امید رکھو کہ جو کو تا ہیاں ہوئی مساوک ہو ۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے پاس جا کہ تو خالی ہاتھ نہ جاؤ۔ اعمال لے کر جاؤ پھر امید رکھو کہ جو کو تا ہیاں ہوئی ۔ میں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا وہ بھی اگر اس کی رضا مندی ہوئی تو نے ور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ مارے قرآن کریم ہیں تیمن با تیمن ہیں:

- ا) ادامر، تعنی سیکام کرو-
- ۲) نوای بینی میکام مت کرو۔
- س) تم ہے پہلوں نے کیا کچھ کیا اور ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا لیعنی عذاب اور انعامات کی مثالیں بیان کی ہیں۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ معاذ اللہ ہم اگر ان لوگوں کی راہ پر چلیں سے جن پر عذاب ہواتو ہمیں بھی خدانخواستہ وہ ہی کچھ نہ ملے اور اگر اللہ تعالی کی رضا کی طلب کی توان شاء اللہ اس کی رضا ضرور ملے گی۔

ؤنيا كى حقيقت پرغور

عبد دالف نانی آنے مکتوبات شریف میں فرمایا ہے دنیا آ رائش اور ابتلاء (آزمائش) کا مقام ہے،

اس کے ظاہر کو مختلف ملمع سازیوں اور زینت ہے آ راستہ کیا گیا ہے۔ اس کی صورت کو موہوم خال و خط اور زلف ورخسار سے خوب صورت کیا گیا ہے۔ دیکھنے میں شیری، طراوت اور تازگی کا خیال آتا ہے لیکن حقیقت میں عطر لگا ہوا مرداراور کھیوں اور کیٹروں سے بھراہوا نجس خانہ اور زہر سے لبریز شکر ہے۔ اس کا باطن سراسر خراب اور ابتر ہے۔ اس کی معاطی گندگی، جتناتم خیال کرسکتے ہواس سے بھی بدتر ہے۔ اس دنیا پر فریفتہ ، دیوانہ اور ابتر ہے۔ اس کی گندگی، جتناتم خیال کرسکتے ہواس سے بھی بدتر ہے۔ اس دنیا پر فریفتہ ، دیوانہ اور محور ہے اس کا گرفتار مجنون اور فریب خوردہ ہے۔ جواس کے ظاہر بر فریفتہ ہوگیا وہ نقصان ابدی کے ساتھ واغدار ہوگیا اور جس نے اس کی حملات کے اور نظر کی دائی ندامت اور شرمندگی اس کے جصے میں آئی۔

رسول القد عن المنته المنت المنته الم

کام کرنے کا وقت جوانی ہے اور جوانمر دوہی ہے جواپی جوانی کا وقت ضائع نہ کرے۔ زندگی کے فتم ہونے کا وقت بھی بھی آسکتا ہے۔ آج کا کام کل پر نہ ڈالیس۔ حضور مٹائی آئی نے فرمایا ہے " هَلَکَ الْمُسَوِفُون " ( ہلاک ہو گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں عنقریب ہم تو بہ کرلیس سے )۔ س

ل كشف الخفاء، صديث • ١٣١١، جلد المسفحة ١٩٧١\_

٣ احياءالعلوم، جلد ١ مفي ٥٨ \_

ع شرح الزرقاني، امام الزرقاني، متوفي ۱۳۳۱ هه، جلد ۴ م مني ۱۳ دارلكتب العلميه ، بيروت\_

استنغفار کےفوائد

قرآن مجیداوراحاد بیٹ رسول اللہ طرفی آیا ہے استغفار کے بہت سے فوا کد معلوم ہوتے ہیں۔ چند فوا کدرسول اللہ طرفی آیا ہے کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں حسب ذیل ہیں: ۱) استغفار کی کثر ت سے دل کی سیا ہی زائل ہوجاتی ہے

گناوانسان کول پرسیاه داغ پیدا کرتا ہے تن کہ جب گناه زیاده ہوجاتے ہیں تو ساراول سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس سیای کوزائل کرنے کا طریقہ حضور میں تینی ہے استعفار تجویز قربایا ہے۔ چنا نچے صدیت شریف میں ہے 'عَن اَبِی هُویُوةَ رَضِی اللّٰهُ عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ الْمُوْمِن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اِنَّ الْمُوْمِن مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اِنَّ الْمُوْمِن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اِنَّ الْمُوْمِن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اِنَّ الْمُوْمِن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ مَا کَانُوا اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَانْ زَادَ زَادَتُ حَتَى تَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَانْ زَادَ خَالَٰهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اِنْ زَادُ زَادَتُ حَتَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا کَانُوا تَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا کَانُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ وَانَ عَلَى عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَل

حضرت ابو ہرمیرہ دیا۔ گاس دوایت سے معلوم ہوا کہ گنا ہوں کی وجہ سے ول سیا ہی ہیں گھرجا تا ہے اور اس سیا ہی کو دور کرنے کیلئے حضور اقدس میں آئی ہے استغفار کو تجویز فر مایا۔ ول کی صفائی اور یا کیزگی کیلئے استغفار سی نظار نسخ کی بیائے استغفار کی جو استغفار کی طرف استغفار نسخ کی بیائے۔ جولوگ تو ہواستغفار کی طرف میں خیار ہے۔ جولوگ تو ہواستغفار کی طرف میں خیار میں نیکی اور بدی کا احساس تک نہیں رہتا۔

1) ول کی صفائی ہونا

استنفارے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ نبی اکرم سٹونی ہے۔ نبی اللہ فیم اللہ فیم

ل منداحر بن منبل مديث ، ١٩٩٩ ع ، جلدا م في ١٩٧٠ \_ ع منواين ماجه، مديث ، ١٨١٨ ، جلدا م مني ١٩٢١ \_

ئے يوں ارشادقر مايا" وَاللَّهِ إِنِّي لَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبُعِينَ مَرُّةً "(الله كل فتم! ميں دن ميں سر بارے زيادہ استغفاراور توبہ كرتا ہوں) ئے

## ٣) نامهُ اعمال ميں اضافه جونا

''طُوبنی لِمَنُ وَجَدَ فِی صَحِیُفَتِهِ اِسُتِغُفَارًا کَثِیُرًا" ی (اس کیلئے خوشخری ہے جو (قیامت کے دن) اپنے نامہ اکمال میں کثیر استغفار پائے۔ اس صدیت شریف میں کثرت سے استغفار کرنے کی ترغیب دک گئی ہے کہ قیامت کے دوز جو خص اپنے اکمال نامہ میں کثر تِ استغفار لکھا ہوا پائے تو اس کیلئے بہتری کی خوشخری ہے کہ قیامت کے دوز جو خص اپنے اکمال نامہ میں کثر تِ استغفار لکھا ہوا پائے تو اس کیلئے بہتری کی خوشخری ہے کیونکہ اس کے باعث اسے نجات حاصل ہوگی اور دوراحت پانے کا حقد ار ہوگا۔

#### هم) اصلاح زبان كامونا

حضور مُنَّهُ يَنَا إِن اللهُ عَنهُ وَاللهُ وَمَن كَلْ اللهُ عَنهُ قَالَ كُنتُ ذَابَ الْلِسَانِ عَلَى اهْلِى قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَن اللهُ عَنهُ قَالَ كُنتُ ذَابَ الْلِسَانِ عَلَى اهْلِى قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَن اللهُ عَنهُ قَالَ كُنتُ ذَابَ الْلِسَانِ عَلَى اهْلِى قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَن اللهُ عَنهُ قَالَ كُنتُ ذَابَ الْلِسَانِ عَلَى اهْلِى قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَن اللهُ عَنهُ قَالَ اللهُ عَنهُ قَالَ اللهُ عَنهُ قَالَ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَدْ خَيثيتُ أَن يُدْخِلَ لِسَانِي النَّاوَ قَالَ ايْنَ أَنْتَ مِنَ الاسْتِعُفَادِ إِلَي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَدْ خَيثيتُ أَن يُدْخِلَ لِسَانِي النَّاوَقَالَ ايْنَ أَنْتُ مِنَ الاسْتِعُفَادِ إِلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَدْ خَيثيتُ أَن يُدْخِلَ لِسَانِي النَّاوَقَالَ ايْنَ أَنْتُ مِنَ الْاسْتِعُفَادِ إِلَيْ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَدْ خَيثيتُ أَن يُدْخِلَ لِسَانِي النَّاوَقَالَ ايْنَ أَنْتُ مِنَ الْاسْتِعُفَادِ إِلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَالول عَلَيْ وَاللهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ فِي النَّهُ مِن اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ فِي اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْتُ مِن اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ وَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ ال

## ۵) اجرِعظیم حاصل مونا

کشرت سے استغفار کا بہت اجر ہے اور اس کے متعلق نی اکرم مرای کے افر مان بہہ : ' مسا بن خوافی نی اگر میں نی اور ال کے خوافی نی اور ال کے خوافی اللہ فی اور اللہ فی ا

ع صحیح مسلم ، حدیث ۴ + ۲۵ ، جلد ۴ ، منی ۵ ۲۰ - ۲ <sub>س</sub>

ل صحیح بخاری محدیث ۵۹۳۸ مجلده مفی۳۳۳۳\_

س سنن تسال ، حديث ١٨٥٠ ، مبلد ٢ م في ١١١ـ

س مجمع الزوائد على بن الي بكر المعيمي منوفي عدم مبلده المسخد ٥٠٠ وارالريان للتراث والقاهر ٥٠

ورمیان ہے)۔

### ٢) تمام مشكلات كاحل بونا اور بردُ شوارى ي جيم كارا

"عَنُ أَبِي بَكُود السَصِّدِيْقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصَدَّ مَنِ اللَّهَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَ أَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَ أَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا وَالْمُلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ

## ٨) استغفار عذاب الهي عديجاؤ كاذريعه

استغفار عذا الله عنه قال قال دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ الْذَلَ اللهُ عَلَى اَمَانَيْنِ المِسَى مُوسَى وَطِينَ اللهُ عَلَى قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ الْذَلَ اللهُ عَلَى اَمَانَيْنِ اللهُ عَلَى اَمَانَيْنِ اللهُ عَلَى اللهُ ا

مريدًا بِ مُهَيَّتِهِ فَمُ مَا إِنْ وَإِذَا مُسطَيْتُ تَسَرَكَتُ فِيُهِمُ ٱلْإِسْتِغُفَارَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ"

(پس جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا (تو ایک امان اٹھ جائے گی اور دومری امان) استغفار قیامت تک (پس جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا) یا اس آیت کی شان نزول ہے ہے کدا یک مرحبہ ابوجہل نے اللہ تعالی سے یہ دعاما تکی کدا ہے اللہ الرّ تیراقر آن واقعی تیری طرف سے ہوتہ ہم پراس کے ندما نے کی وجہ سے آسان سے پھر برسا دے یا ہم پرکوئی دردنا کے عذاب واقع کر دے اس پر اللہ تعالی کی طرف سے بی آیت نازل ہوئی۔ آیت شریف فرما ہوتے ہوئے اللہ تعالی نے دنیا میں عذاب نہ ہیجا اور استغفار کرنے والوں کے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اللہ تعالی نددے گا۔

## ۹) استغفار کر لینے کے بعداعمال نامیں گناہیں لکھے جاتے

"فَ مِنْ مُسُلِمٍ يَعُمَلُ ذَنُهُ اللّهُ وَقَفَ الْمَلَكُ فَلْتَ سَاعَاتٍ فَإِنِ السَّغُفَرَ مِنُ ذَنُبِهِ لَمُ يَكُتُبُهُ عَلَيْهِ وَ لَمُ يُعَذِّبُهُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ" في (فرايا كرجوبي كوئى مسلمان گناه كرتا ہے والا لكي والا فرشة تين گورى انظار كرتا ہے پس اگر استغفار كرليا تو وہ گناه اس كا عمال نامه هن تيس لكه تنا وراس پرالند تعالى اس كوتيا مت كون عذاب ندد كا ) \_ اس صديث شريف ہے معلوم ہوا كمالند تعالى كى كتى برسى مهر يائى ہے اس كوتيا مت كون عذاب ندد كا ) \_ اس صديث شريف ہوا كوالند تعالى كى كتى برسى مهر يائى ہے اس كوتيا مت كون عذاب ندد كا ) \_ اس صديث شريف ہوا كوالد قرشة لكيف ميں دير لگاتا ہے اور بند كا ايك نيكى كى كم از كم دس نيكيال لكه جاتى ہيں اور اگر گناه ہو جائے تو اول فرشة لكيف ميں دير لگاتا ہے اور بند كا استغفار كرتا ہے اور اگر استغفار كرليا تو اس كا لكھا جاتا ہی ختم ہوا اور اگر استغفار ندكيا تو ايك ہى گناه لكھا جاتا ہى د

#### ۱۰) استغفار کرنے والے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں

''غنُ عَائِشَةُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمُ اجْعَلَنِيْ مِنَ اللَّهِ يَنْ إِذَا اللَّهُمُ الْبُعَلِيْنِ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمُ اجْعَلَنِيْ مِنَ اللَّهِ يَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَرَاتَ عَا مَتَ عَلَيْ اللَّهُمُ اجْعَلَنِي مِنَ اللَّهِ فَرَاتَ عَا مَتَ مِنْ اللَّهِ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَرَاتَ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَرَاتَ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَل

علامات قبوليت يتوبيه

قبولیت توبی کے علامات ہیں۔ توبیر نے والا:

ع الميرك، هديث ٧٤٥، جلد ٣ مغيرا٢٩ ـ

ل سنن التر زي ، حديث ٥٠٣٠، جلد ٥، صفحه ٢٥-

س سنن ابن ماجه معدیت ۳۸۲۰ مجلد ۲ مسفی ۱۲۵۵ \_

- ا) گناہول ہے بچاہوا پایاجا تاہے۔
  - ۲) اینول کوخوش پاتا ہے۔
  - ۳) اینے رب کوحاضر دیکھتاہے۔
- ۴) نیک صحبت میں بینصنا ہے اور بدکورزک کرتا ہے۔
- ۵) ونیائے تھوڑے مال کوزیادہ خیال کرتا ہے اور زیادہ اعمال صالحہ کو کم خیال کرتا ہے۔
  - ٢) ايين دل كوالله تعالى كي طرف راغب اورمشغول يا تاب-
    - خان کو قابومیں رکھتا اور تفکر زیادہ کرتا ہے۔
    - اپنی خطاؤ ل اور گناہوں پر نادم اور پشیمان رہتا ہے۔

ارثادر بانى ہے فیمن النّام من يَقُولُ رَبّنا ابّنا في الدُّنيا وَمَالَهُ فِي الْاِحِرَةِ مِنْ خَلاقِ،
وَ مِنْ لَهُمْ مَنُ يَقُولُ رَبّنا ابّنا فِي الدُّنيا حَسَنة وَ فِي الْاحِرَةِ حَسَنة وَقِنا عَذَابَ النّارِ، أولَكِكَ لَلْهُمْ مَنُ يَقُولُ رَبّنا ابّنا فِي الدُّنيا حَسَنة وَ فِي الْاحِرَةِ حَسَنة وَقِنا عَذَابَ النّارِ، أولَكِكَ لَلْهُمْ مَن يَقُولُ رَبّنا ابّنا فِي الدُّني حَسَنة وَ فِي الْاحِرَةِ حَسَنة وَقِنا عَذَابَ النّارِ، أولَكِكَ لَلْهُمُ مَن يَقُولُ رَبّنا ابْنا فِي الدُّني عَلَا اللهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ" لِ (پُراوگوں مِن ہے پُھا ہے ہی ہیں جو کہتے ہیں: اس اور ایٹی کے اور ایٹی میں دیا ہوئی کے دیا ہوئی کے دیا ہوئی کے دیا ہوئی کی دیا ہوئی کے دیا ہوئی کے دیا ہوئی کی دیا ہوئی

#### فلاصة كلام

معلوم ہوا کہ جب کی بات کاعلم ہوجائے کہ یہ گناہ ہے تو تو ہر برطابق تھم اللی 'تُوبُو ا اِلَی اللّهِ مَوْ اِللّه مَا اللّهِ مَاللّهِ مَا اللّهُ فَانْسَهُمُ اللّهُ اللّهُ فَانْسَهُمُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَانْسَهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللله

کے جائے گ ۔ آج بی اللہ تعالی کے حضور تو بہرو۔

صدیت شریف میں ہے جو اللہ تعالیٰ کا دیدار جاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا دیدار جاہتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ اس کا دیدار جاہتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا دیدار بیند نہیں کرتا ، اللہ تعالیٰ اس کی شکل دیکھنا نہیں جاہتا۔ یبی لوگ فاسق اور فاجر ہیں جو تھوڑی ی دنیاوی لذت کے وض جہنم کی آگ میں حجلس جانے کی پرواہ نہیں کرتے۔

فاس دوسم كي بوتے بيں فاس فاجر (جو گنا بول كامر تكب بو) اور فاس كافر جوالقد تعالى اور اس كرسول من بَيْرَ في برايمان خدلائے واس كافر اگر توب كي بغير مرے تو بميش جہنم ميں رہ كااور فاس فاجر توب كر سول من بَيْرَ في بندوں كي مرا ابتحكي كي بعد جنت ميں جائے گا اور اگر توب كر كے مرے تو القد تعالى اس كى توب قبول فرما يا" وَهُ واللّٰهِ فَي يَقْبَلُ التَّوْمَةُ عَنْ عِبَادِه وَ يَعْفُولُا عَنِ السَّبِاتِ" لـ (اورون كور يور بندوں كي توب تيول فرما تا ہے اور لغز شوں سے درگر وفرما تا ہے)۔

حضرت عمر عظما ایک روز مدید کے گلی کو چول سے گزرر بے تھے اورا یک جوان شراب کی ہوتا ہے چھپائے لیے جار ہاتھ ۔ حضرت عمر عظما کو کی کر بہت گھرایا اور دل میں کہا کہ الی اگر آئے تو حضرت عمر عظما سے مجھے بی لیتو میں شراب بینا ترک کر دوں گا۔ چنا نچہ حضرت عمر عظمانے جب پوچھا کہ اے جوان تیری بغل میں کی ہے؟ کہا کہ سرکہ ہے۔ جب کھلوا کر دیکھا تو واقعی سرکہ تھا۔ اگرانسان نادم ہوکر تو بہر سے قوالقہ تعالی اس کی میں کی ہے؟ کہا کہ سرکہ ہے۔ جب کھلوا کر دیکھا تو واقعی سرکہ تھا۔ اگرانسان نادم ہوکر تو بہر سے قوالقہ تعالی اس کی برائیاں نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ جب اکہ القہ تعالی نے قر مایا 'ف اُو لَنہ ک یُنہ فِی اللّٰهُ سَبِاتِهِمُ حَسَنتِ طُ" می کرائیوں کو نیکیوں سے بدل ( مگرجس نے تو بر کی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا تو یہ دولوگ جی کہ التہ جن کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیگا ) ۔ اس طرح بردے برے لوگوں نے تو بہ کی اور بہت مشہور ہوئے ، ان میں سے چندا کیک کا ذکر ذیل میں کیا جا تا ہے۔

ا۔ ابوعلی نفیل ابن عیاض ۔ آپ نے درج ذیل آیت میار کرئی تو ہے دل سے تو ہدگ اُ اُلک مُن نسان لِسَان دانوں کیلئے دانوں کیلئے (ابھی) وہ وفت نبیس آیا کہ اُن لیڈ نیٹ فلو بھٹم لِذِ مُحرِ اللّٰهِ " سِر کیاایمان والوں کیلئے (ابھی) وہ وفت نبیس آیا کہ اُن کے دل اللہ کی یا دکیلئے رقت کے ماتھ جھک جا کیں)۔

۲۔ بشرحانی نے زمین پر گرے کاغذ پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھادیکھا تو اٹھالیا۔ کستوری لگا کردیوار میں رکھ
 دیا۔خواب میں دیکھا کہ کوئی کہدر ہا ہے اے بشر تو نے میرے نام کوخوشبولگائی میں تیرے نام کو دنیا اور آخرت میں خوشبود اربنادوں گا۔

س۔ ابوسلیمان درائی آ پّ ایک قصدخواں کے ہاں سے تو پہلی بارایک ریاعی پراضتے ہی اثر ختم ہو گیا۔

ل الشوري، ٢٥:٣٢ ع الفرقان، ٢٥:٠٥ عوالحديد، ١٧:٥٤ ا

و دسری باراس کا اثر راہ تک رہا، تیسری باریہ اثر گھر تک رہا۔ پھرانہوں نے مخالفت کے سارے آلات توڑ ویئے اور طریقت کی راہ پر آ گئے۔

ای طرح توبہ کے بہت سے قصادلیائے کرام کی سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ گناہوں میں موجود ہیں۔ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ گناہوں سے توبہ آ ہتہ کرنا بھی درست ہے۔اگرا یک دم توبہ کرنے وہت بہتر ہاں کیلئے مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھے۔

- ا) گناہوں پرندامت، بے بندگی سے شرمندہ ہو۔
- ۲) کرے لوگول کی صحبت ترک کرے اور نیک صحبت میں جائے ،اور کتب کا مطالعہ کرے۔
  - ۳) فراور کام دل کواپنائے مجلس ذکر میں شامل رہے۔
  - ۳) بیعت سیج دل ہے کرے اور راوتصوف کا دلدادہ بن جائے۔

بابنمبر٢٠

## تهذيب نفس اور حضرات جنيدوبايزيد

اللہ تعالی نے انبیاء کرام پھیے اورادلیاء کرام کواپے بندول کی تربیت کے لئے نمونہ بنایا ہے۔اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ تصرفات سے بید حضرات لوگوں کی زندگیوں کو صنوارتے ہیں۔ان کی تعلیمات کا اہم جزو خلق خدا ہیں ایس رہنمائی کا شعور بیدار کرتا ہے جس کے باعث لوگ نفسانی فریب اور شیطانی اثرات سے محفوظ ہو کرنجات کا راستہ اختیار کریں۔انسان کے درجات کی بلندی نفس کی مخالفت میں رکھی گئی ہے اور اس میں جننے کمالات فاہر ہوتے ہیں وفض کی مخالفت کے باعث ہی ہوتے ہیں چنا نچ جس قدر مخالفت زیادہ ہوگی اس قدر بندی ورجات میں اضافہ ہوتا چلاجائے گا،اور بالآخروہ اپنے خداکو پالینے کے قابل ہوجائے گا ہوگی اس قدر بلندی ورجات میں اضافہ ہوتا چلاجائے گا،اور بالآخروہ اپنے خداکو پالینے کے قابل ہوجائے گا ہوگی اس قدر بلندی ورجات میں اضافہ ہوتا چلاجائے گا،اور بالآخروہ اپنے خداکو پالینے کے قابل ہوجائے گا سے سیا کہ موئی جنہ نے یو چھا کہ النبی ا میں تھے کہتے یا سکتا ہوں تو فر مایا کہ اپنی موجوز کر چھا آؤ کیونکہ میں نفس کی مخالفت میں بی رکھا گیا ہوں۔

ان مشائخ کباری مخضری صحبت ہے مسلمانوں کی ایک کیٹر تعداد خواہشات اور نفس کی آلود حمیوں ہے باک ہوسکتی ہے اور وہ صحبت انہیں جہنم کی راہ ہے ہٹا کر جنت الفردوس کی راہ پرگامزن کر سکتی ہے۔ ان کے حالات کو پڑھنا اور ان کی تصانیف کا مطالعہ بھی دراصل ان کی صحبت کا ایک ذریعہ ہے ۔ حضور مٹھ آیات کی صحبی عالات کو پڑھنا اور ان کی تصانیف کا مطالعہ بھی دراصل ان کی صحبت کا ایک ذریعہ ہے ۔ حضور مٹھ آیات کی تہذیب نفس ہے کہ ان نیک لوگوں کا ذکر اللہ تعالی کی رحمت کا موجب ہے لیا اس کتاب میں ہم اولیا ، کر اس کی تہذیب نفس کی تہذیب نفس کا تذکرہ کر چکے ہیں گریباں قارئین کی دلجمتی اور دیجی کیلئے حضرات جنید و بایزید کے نفس کی تہذیب کے دلیس اور دوح افروز احوال ، افکار اور کیفیات وواردات کیجا کر رہے ہیں۔

راوطریقت سراسرنفس کی آلائٹوں ہے محفوظ رہنے اور اس کی بغاوتوں کو کیلنے کا نام ہے۔ راقم الحروف

لِ القوائدالجموعة، صديث ٩٠١، جلداء مني ٢٥٣ ـ

نے ایک بہت صحیم کتاب' جنیدٌ و بایزید " جس میں ان حضرات کی زندگیوں سے سبق حاصل کرنے کے علاوہ ان کی زندگیوں کے بہت ہے محیرالعقول واقعات درج کر دیتے ہیں جو قارئین کے لیئے نہایت سود مند ثابت ہو سکتے ہیں یہاں ہم صرف حصرت جنید ؓ اور بایزیدؓ کے حوالے سے نفس کے متعلق ان کے چند فرمودات کونقل کے دیتے ہیں۔

ان حضرات کا مقام دنیائے طریقت میں کسی سے مخفی نہیں۔حضرت جنید بغدادی جو کہ سید الطا کفہ(ولیوں کے گروہ کا سردار ) کے نام ہے مشہور ہیں۔اورحضرت بایزیدٌ کے مقام کا انداز ہ حضرت جنیدٌ كال قول ت لكايا جاسكا ب-" أَبُوْ يَوْ يَدُو يَدُو مِنْ الْمَنْ وَلَةِ جِبْرِيُلَ مِنَ الْمَلْوَكَةِ " ( بايزيد بسطاى " بم (اولیاء) میں ایسے معظم ہیں جیسے ملا تکہ میں حضرت جبرائیل عظم ہیں)۔حضرت جنید " فرماتے ہیں کہ میں نے بہت بڑے بڑے اولیائے کرائم کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے لیکن جب میں حضرت بایز بد بسطائی کے کلام کا مطالعہ کرتا ہوں تو دل کا بیرحال ہوتا ہے کہ ان کے بیان کردہ حقائق میر ے دل کی گہرائیوں میں اند کرغلبہ حال کی صورت میں نظر آئے گئتے ہیں اور ان کی باتوں سے مجھے بیاندازہ ہوتا ہے کہ بایزیر " کی باتوں سے او نجی <u>ہا تیں کی بزرگ میں نظر نہیں آتیں۔ آپ نے حضرت بایزید "کی کچھ باتوں کا ذکرایے اہلِ حلقہ ہے کی اور</u> فر ما یا که خدارا بایزید کی با تو ب بر کان دهروا در دیکھوکدان میں کیا کیالعل ،رموز اور نکات پنباں ہیں۔

تفس بذات خودا یک ایس چیز ہے جس میں تمام اجزائے جبث کوٹ کوٹ کر بھرے ہیں اور اس کے خبث ذاتی یعنی اس کی اصل کوتبدیل نبیس کیا جا سکتا۔ جتنااس کو دباؤ کے اتنا بی ابھرے گا۔ جتنااس کو مارو کے ا تنا ہی توی اور طاقنور ہوتا جائے گا۔اس کی فطرت روح کی نقیض (الث) ہے۔روح جن باتوں سے طاقنور موتی ہے تفس ان سے کمزور موجا تا ہے اور جن چیزوں سے روح کمزور موتی ہے نفس طاقتور موجا تا ہے۔اس کی اصلاح مقصود ہوتو اے متدین،مہذب اورمترتب (تربیت دیا ہوا) کیا جا سکتا ہے۔اگر دیکھا جائے تو پورا اسلام ای نفس کوتہذیب دینے کے کرد محومتاہے۔

ایک مخص نے جنید سے کہا ہزاسان کے بزرگوں کومیں نے اس قول پر پایا کہ جاب تین ہیں۔ایک تجاب مخلوق ہے۔ دومرا دنیا اور تبیسرائنس ہے۔حضرت جنیدؓ نے فر مایا ، بیعوام کے دل کے حجاب ہیں۔خاص الخاص لوگ دوسری چیز دل ہے مجبوب ہیں جو یہ ہیں۔

"رُوْيَةُ الأَعْمَالِ وَمُطَالَبَةُ النُّوَابِ عَلَيْهَا وَ رُوْيَةُ النَّعَمِ" ( اعمال كود كِمنااوران برثواب كامطالبه كرنااور نعمتوں کودیکھنا (حباب ہے)۔

معرف نفس بہت مشکل کام ہے کیونکہ انسان علم ومعرفت رکھتے ہوئے بھی اس کے داؤی کے ۔ عافل رہتا ہے۔ مضرت بایزید کافر مان ہے کہ انسان اس دفت متواضع ہوتا ہے جب وہ اپنفس کا (شرق حق کے سوا) کوئی حق نہ سمجھے اور سالک بھی یہ خیال نہ کرے کے مخلوق میں کوئی اس سے بدتر ہے۔ آپ سے کی نے یو چھا کہ آپ نے یہ معرفت کیے حاصل کی فرمایا کہ بھو کے بیٹ اور ننگے بدن ہے۔

حضرت بایزید فرات بی که "الله معرفة آن تعفوف آن حوث کات المخلق وَ سَکُنا تِهِمُ بِاللهِ" یعی معرفت یک بده جان لے کو گلو قات کی تمام حرکتیں اور جمله سکنات حق تعالی کی طرف سے بیں اور کسی کواس کے اون کے بغیراس کی ملک میں حق تصرف نہیں ۔ میں اس سے میں ہے اوراثر اس سے اثر ہے اور صفت اس سے صفت ہے ، متحرک اس سے متحرک اور ساکن اس سے ساکن ہے ۔ اگر القد تعالی بند سے موجود میں توفیق بیدا نفر مائے اور ول میں توت اراوہ ند ڈالے تو بندہ کوئی کا منہیں کرسکتا۔ اس سے ظاہر ہوا کے بند سے کافعل مجازی ہے اور حقیقتا فعلی اللہ کا ہے یا یہ کہ انسان آلہ کا رہے۔

آبُ نے فرمایا عبادت کا مقصد صرف یقین پیدا کرنا ہے اور تمیں سالہ ریاضتوں کے بعد مجھے النہ کے اُلیہ مِنْ خبُلِ الُورِیُدِ" (ہم انسان کی شدرگ ہے بھی ذیادہ قریب ہیں ) لے بیقین ہوااور اگر میں شروع میں ہی اس بات پر یقین کر لیتا تو تمیں سال اس قدر سخت مجاہدات نہ کرنے پڑتے ۔مشائخ نے اگر میں شروع میں ہی اس بات پر یقین کر لیتا تو تمیں سال اس قدر سخت مجاہدات نہ کرنے پڑتے ۔مشائخ نے کہا ہے کہ جس کا "نہ خون اُلگہ مِنْ حَبُلِ الْوَرِیُدِ" پر یقین ہوتو اس کا کام فورا ہوجاتا ہے۔ (یقین کا بیان ہماری تھنیف و حسن تماز "میں ملاحظ فرمائیں)۔

حضرت داؤد جسم پر القد تعالی نے وی کی کہ اے داؤد! لوگوں کو اپنی خواہشات کی چیزیں کھانے ے بچاؤ۔ اس لیے کہ جودل دنیا کی خواہشات میں لگے رہے ہیں ان کی عقلیں مجھ سے جاب میں رہتی ہیں۔ کشہرت سعیب کہ داز از دل بسود میں ارد نبیب از از دل بسود

(نعمتوں کی کثرت دل ہے گداز کو لے جاتی ہے، ناز پیدا کرتی ہے اور نیاز رخصت ہوجاتا ہے)

خواہش نفس کی مخالفت ہے مرض نفس نفس کاعلاج بن جاتا ہے

حضرت جنید فر ماتے ہیں کہ ایک دات میں تبجد کیلئے اٹھا جب نماز کی نیت یا ندھنے کا ارادہ کیا تو جھے
پر نا قابل بیان اضطراب طاری ہو گیا۔ بجائے تبجد پر صنے کے میں ذکر الہی میں مشغول ہو گیا تو تب بھی طبیعت
میں بے قراری محسوس کرتا رہا۔ آخر کار میں إدھراُدھر مہلئے لگا گربیقراری کی کیفیت ختم نہ ہوئی۔ پھر میں جاکر
بستر پر لیٹ گیالیکن کیفیت جوں کی توں رہی۔ بچھ میں نہیں آرہا تھا کہ اس بے چینی کا سبب کیا ہے؟ آخر

میں جوتے پہن کر گھرے باہر نکل آیا اور کھلی فضا میں شہلنے لگا۔ گھرے چھہ بی دور گیا تھا کہ میں نے دیکھا کہ
ایک شخص چو نے میں مابوس اینے او پر جا در اوڑ ھے ہوئے لیٹا ہوا ہے۔ میں دیکھ کر حیر ان ہوا کہ اس دقت ہیکون شخص ہے کہ جو پچھلے پہر یہاں لیٹا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں جب اس کے قریب پہنچا تو اس نے جھے مخاطب ہوکر کہا '' آگئے ہوا بوالقاسم! تم نے آتے آتے بہت دیر کردی' معزت جنیدٌ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کی بات میں کر جھے پر ایک بجیب سارعب طاری ہوگیا۔ پھر میں نے اس سے بوچھا کہ '' میں نے آگے یاس آنے کا کوئی وعد واقو نہیں کیا تھا کہ جس کی یابندی جھے پر فرض ہوتی''۔

درجق مصائب کے ذریعے کھلتا ہے

حضرت بایزید بسطای فرمایا کرتے سے کہ سرز نارکھولئے کے باوجود بھی ایک زنارمیری کرمیں
باتی رہ میااور جب سی طرح نے کھل سکا تو میں نے خداے برض کیا کہ اس کو کس طرح ہے کھولا جائے؟ ندا آئی
کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے جب تک ہم نہ چاہیں۔ ایک متفام پر آپ نے فر مایا میری ان تھک
کوشٹوں کے باوجود بھی در حق نہ کھل سکا اور جب کھلا تو مصائب کے ذریعے کھلا اور ہر طرح سے میں نے اس
کی راہ پر چلنے کی سعی کی لیکن سب کوششیں بے سود ثابت ہو کمیں اور جب قبلی لگا ؤ کے ذریعے چلا تو منزل تک پہنے
مراہ پر چلنے کی سعی کی لیکن سب کوششیں بے سود ثابت ہو کمیں اور جب قبلی لگا ؤ کے ذریعے چلا تو منزل تک پہنے
مراہ پر چلنے کی سعی کی لیکن سب کوششیں بے سود ثابت ہو کمیں اور جب قبلی لگا ؤ کے ذریعے چلا تو منزل تک پہنے

گامزن ہوتے ہی سب کھ بھول گیا اور بیتمنا کرنے لگا کہ یا اللہ! تو میرا ہوجا اور جو تیری مرضی ہودیا کر۔ فرمایا کہ جب میں نے اللہ تعالی سے سوال کیا کہ تھے تک رسائی کی کیا صورت ہے؟ فرمایا کہ اپنے نفس کو تین طلاقیں دیدے۔

متعلقات نفس ہے گزرنے کے بعدروجانیت کے درجات ملتے ہیں

حصرت جنید فرماتے ہیں کداگرانسان بہت عبادت اور ریاضت بھی کرنے کا اہتمام کرے تب بھی نے اور سفلی شہوتوں ، فاسد اور ردی ارادوں سے متاثر ہوتا رہتا ہے تا وقتیکہ عارف کا دل اس کی روح کی ابتدائی حالت میں نہ پہنچ جائے جہاں خالق کون و مکال کے سوا کسی بھی مظہر کا وجود نہ تھا۔ اس مقام تک پہنچنا ریاضت شاقہ اور دنیا سے قطع تعلق اور خواہشات نفس سے مکمل اجتناب کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ پچھلوگ اپنی درویش شاقہ اور بزرگی کا اعلان کرتے ہوئے بھی کھانے پینے ، ہننے کھیلئے اور دنیا داری کی بھاگ دوڑ میں عام لوگوں کی طرح سے اور بزرگی کا اعلان کرتے ہوئے ہی کھانے پینے ، ہننے کھیلئے اور دنیا داری کی بھاگ دوڑ میں عام لوگوں کی طرح سے جیس تو پھر ان کے ان بلند بانگ وعووں میں کیا حقیقت ہو سکتی ہے۔ یہ لوگ کہتے جیس کہ اللہ تعالی اسے محبوبوں کیلئے دنیا کے دروازے بنزمیں کرتا۔

حضرت جنيرٌ فرات بي كه جب تك بنده دنيا اوراس كمقام متعلقات سے گررنه جائے، نفس كسمندركو بورندكر الے، فوابشات نفس كم جميلول كے مندرول كو پارندكر الے اس وقت تك وہ روحانيت كى بلند و بالا ورج تك بنج نبين سكتا۔ فريب نفس نے بہت سے بزرگول كواپ مقام ومرتبہ سے محروم كرويا ہے۔ وظا كف، اوراوراو وعبادات كريم من نبايت بى پر يتج مسائل بنبال ہوتے ہيں۔ اللہ تفالی نفر مایا: (۱) " يُحَدِّدُ مُحمُّم اللَّهُ مَفْسَهُ وَ إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ"

( التدتعالي مهيس في ذات يه دراتا به ادرالله كي طرف لوثا به ) ل

(٢) ' وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ"

(جان لوك الله دل كى باتول كوخوب جانتا بالندائم اس يدورت رمو) ي

ایسے حالات میں کہ شیطان انسان کے پیچے لگار ہتا ہے تو انسان بھی چین کی سانس نہیں لے سکتا۔
اس کے دل میں تو بمیشہ کھنکا ہوتا جا ہے کہ بیں اس کا حشر ابلیس، قارون بلعم باعور، فرعون ، شداداور ہامان جیسا نہ ہوجائے۔ انسان پر کتنے ہی پرد ہے پڑجاتے ہیں اورائے محسوں بھی نہیں ہوتا۔ قر آن نے فر مایا ہے کہ کتنے ہی انسان ہو نگے جو قیامت کے دن پروردگار کے دیدارے مجوب ہو نگے جیسے فر مایا:

"كَلَّا إِنَّهُمْ عَنُ رَّبِهِمْ يَوُمَنِذِ لَّمَحُجُوبُونَ"

( سیجھ شک نہیں کہ وہ لوگ قیامت کے دن اپنے رب کے دیدارے روک دیئے جاکیں گے )۔ اِ

اگرکی شخص و نیا کوچھوڑ بھی دے اور پھراس چھوڑنے پر تفاخر کر ہے تو اس کا پیخر کرنا اس کے و نیا نہ چھوڑ نے سے زیاوہ خطر ناک ہے۔ ای طرح اگرتم خواہشات نفس اور گنا ہوں سے تو باز آئے مگران چیزوں کو لپوائی ہوئی نگا ہوں سے و کھیے رہے تو یہ پندیدگی تمہارے اصل گنا ہوں کے چھوڑنے سے بھی بدتر ہے۔ اگرتم خوف میں بہتلا ہو گئے اور اس خوف پر مطمئن ہو گئے تو اس طرح کا اطمینان خوف نہ ہونے ہے کہ ہیں زیادہ برا ہے۔ اگر اللہ پر تو کل کرنے کے بعد اس پر ڈینگ ماری اور اللہ سے قطع نظر کر لیا تو بیرتو کل کی بات سے نہ ہوگ۔ اگرتم نے عبت پیدا کر لی تو اپنے مجبوب سے صرف نظر کرنے سے سب پھی بھی لیا تو ایس محبت کے ہونے سے نہ اگرتم نے عبت پیدا کر لی تو اپنے مجبوب سے صرف نظر کرنے سے سب پھی بھی لیا تو ایس محبت کے ہونے سے نہ ہونا ہی بہتر ہے۔

الله تعالی اور بندے کے درمیان جاروریا ہیں

حضرت جنید نے فرما یا کے القداور بند ہے کے درمیان چار دریا ہیں۔ پہلا دریا دنیا ہے جو پر ہیزگاری
کی مشتی کے بغیر طفیس ہوتا۔ دوسراوریا آ دمیوں کا ہاس کو طے کرنے کیلئے لوگوں سے دورر بنا چاہیے۔
تیسرادریا شیطان ہے اورشیطان کی مخالفت کرنا ہی اس دریا کی مشتی ہے۔ چوتھا دریا نفس ہے اور بیدر یانفس کی مخالفت سے پار کیا جاتا ہے۔ نفس کی مخالفت کرنا ہی ابلیس کی مخالفت ہے۔ شیطانی وسوے اورنفس انسانی میں فرق یہ ہے کہ وسوسہ تو لاحول پڑھنے دور ہوجاتا ہے لیکن نفس جس چیز کی خواہش کرتا ہے اسے حاصل کرکے می چوڑتا ہے۔ جب تک اسے حاصل ندکر لے اس وقت تک راضی نہیں ہوتا۔ اگر اسے روکا جائے تو جب بھی موقع ملے گااسے حاصل کرنے کے بغیر قرار نہیا ہے گا۔

ایک سیرزادے سیرنامری ایران ہے آپ کے پاس حاضر ہوئے تاکہ تی ہے ہیا جھڑت جنید اللہ ہوں اور سید سے ملاقات کریں۔ حضرت نے بوچھا کہاں کے رہنے والے ہو عرض کیا گیلان کا رہنے والا ہوں اور سید خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ آپ نے فر مایا سیرصاحب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے وادا حضرت علی ہے، بیک وقت دو تکواری چایا کرتے تھے۔ تو سیرصاحب یہ بات مجھ نہ سکے حضرت نے فر مایا کہ حضرت علی ہے ایک تکوار این چایا کہ حضرت علی ہے ایک تکوار این چلاتے تھے اور دو مری تکوارا پن نفس پر سیدصاحب آپ کون کی تکوار چلاتے ہیں؟ سیرصاحب یہ بن کر بے ہو ش ہو گئے اور جب ہو ش میں آئے تو کہنے گئے کہ مجھے پہلے اللہ کے در ہار میں ماضر ہونے کے لائن بناویں۔ آپ نے فر مایا ''تمہارا سیری تعالی کا خاص حرم ہے۔ جہاں تک ہو سکے اس حاضر ہونے کوئن بناویں۔ آپ نے فر مایا ''تمہارا سیری تعالی کا خاص حرم ہے۔ جہاں تک ہو سکے اس

میں کسی نامحرم کوجگہ نہ دو۔ حضرت سید ناصریؒ نے بین کرایک چیخ ماری اور دنیا ہے رخصت ہو گئے'۔ مجرز واکلساری اللہ تعالیٰ کے وصل کا ذریعہ

حضرت بایزید فرمایا کرتے سے کہ جھے بدر بیدالہام القد تعالیٰ نے فرمایا کہ عبادت و فدمت تو بہت ہے لیکن اگر تو ہماری ملاقات کا متمنی ہے تو ہماری بارگاہ میں وہ شے شفاعت کیلئے بھیج جو ہمارے فرزانے میں نہ ہو۔ آپ نے سوال کیاوہ کون ک شے ہے؟ فرمایا گیا کہ بخز واکلساری اور ذلت وغم حاصل کر کیونکہ ہمارا فرزان ان چیز وں سے خالی ہے اور ان کو حاصل کرنے والے ہمارا قرب حاصل کر لیتے ہیں۔ آپٹر مایا کرتے ہیں کرزاندان چیز وں سے خالی ہے اور ان کو حاصل کرنے والے ہمارا قرب حاصل کر لیتے ہیں۔ آپٹر مایا کرتے ہیں کہ تھے کہ ایک مرتبہ جنگل میں ہیر ہے او پر محبت کی ایک بارش ہوئی کہ پوری زمین برف کی طرح ن نج ہوگی اور میں اس میں گردن تک غرق ہوگیا۔ پھر فرمایا کہ میں نے نماز کے ذر لیع استقامت اور روز ہے کے ذر لیع سوائے ہموکا رہنے کے اور پچھ حاصل ہوا اور اپنی سی کے مادوندی سے حاصل ہوا اور اپنی سی میں ہوگی دولت سے بیات بہتر ہے کہ انسان خدا کے نفل سے ہے کہ انسان کو دی کے بعد جو پھی حاصل ہوا س کو کھن خدا کا نفال تصور کرنا چا ہیں۔

حضرت بایزیر سے لوگوں نے سوال کیا کہ انسان کوم تب کمال کی وقت حاصل ہوتا ہے؟
فر مایا جب مخلوق سے کنارہ کش ہوکرا ہے عیوب پرنظریز نے لگے تواس وقت قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔
پھرسوال کیا گیا کہ آپ ہمیں تو زمدوعبادت کی تلقین فر ماتے ہیں لیکن خوداس جانب راغب نہیں؟ آپ نے
جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمدوعبادت کو جھے ہے۔ سلب کرلیا ہے۔ پھر کسی نے پوچھا کہ خداوند تعالیٰ تک رسائی
کس طرح ممکن ہے؟ فر مایانہ تو دنیا کی جانب نظر اٹھا وَاورنہ اس کی یا تیں سنواوراہل و نیاہے بھی ہات
کرنا چھوڑ دو۔ پھرلوگوں نے عرض کیا ہم نے آپ کے کلام ہے بہتر کسی بزرگ کا کلام نہیں دیکھا۔ آپ نے
فر مایا کہ دوسروں کے کلام میں التباس ہوتا ہے اور میں بغیر تمیس کے گفتگو کرتا ہوں کیونکہ دوسرے لوگ
تو ددہم ' کہتے ہیں اور میں ' تو'' بی کہتا ہوں۔

حضرت بایزیدٌ نے تُحب کا عجیب علاج تجویز کیا

ایک فخص تمیں سال تک آپ کی صحبت میں عبادت کرتار ہااور ایک دن آپ ہے عرض کیا کہ اتناعرصہ گزرجانے کے باوجود بھی آپ کی تعلیم جھے پراٹر انداز نہ ہو تکی۔ آپ نے فر مایا کہ ایک ہی صورت میں تیرے او پراٹر ہوسکتا ہے لیکن وہ تھے قابلِ قبول نہ ہوگی۔ اس نے عرض کیا کہ میں آپ کے ہرتم کی قبیل میں تیرے او پراٹر ہوسکتا ہے لیکن وہ تھے قابلِ قبول نہ ہوگی۔ اس نے عرض کیا کہ میں آپ کے ہرتم کی قبیل

کروں گا۔ آپ نے فر مایا کہ داڑھی، مونچھ اور سرکے تمام بال منڈ داکراورا یک کمبل اوڑھ کرا یک تھیے میں اخروٹ بھر لے اورائی جگہ پر جاہیئے جہاں بہت سے لوگ جھے ہے داقف ہول اور بچول سے کہدو سے کہدو کہ جو بچہ مجھے ایک تھیٹر مارے گا میں اسکوا یک اخروث دوں گا۔ بس یہی تیرا واحد علاج ہے، اسلے کہ ابھی تک تواپے نفس پر قابونیوں پاسکا۔ اس نے جواب میں کہا کہ "سُنہ تحان اللّٰه کا اِللّٰه اللّٰه " آپ نے فر مایا یہ کامات اگر کسی کافر کی زبان سے ادا ہوتے تو وہ مسلمان ہوجا تالیکن تواس لیے مشرک ہوگیا ہے کہ تو نے عظم ب خداوندی کی بجائے جب کی بنا پر اپنی عظمت کا اظہار کیا۔ بیس کراس نے عرض کیا کہ آپ کی بتائی ہوئی ترکیب میر سے لیے قابلی قبول نہیں ۔ آپ نے کہا کہ یہ تو میں پہلے ہی کہ چوکا ہوں کہ تو میری بات پر محل نہیں کر ہے گا۔

علماء حق كاطريق نفس كشي اورعلماء سوء كانفس برستي

حفرت جنید نے علاء تن کی بیشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ ان کا وجود عالم انسانیت کیلئے موجب خیرو برکت ہوتا ہے۔ وہ جب ہولتے ہیں تو علم و حکمت کے موتی بھیرتے ہیں۔ ان کی ذات باران رحمت کی طرح ہوتی ہے کہ جن سے اعمال کی تھیمیاں سر سبز و شاداب ہو جاتی ہیں اور مردہ دل حیات تا زہ حاصل کرتے ہیں۔ ان لوگوں میں نیت کی درس اور پختی نفس العین کے ساتھ وارشی اور شوق طلب کے ساتھ فس کی ہم آبگی ہوتی ہے۔ یوگ ہیں۔ یوگ ہیں موتی ہے۔ یوگ تیام حق کیلئے ہمیشہ جدو جہد کرتے رہ جتہ ہیں اور اپنے علم پرخس وخوبی کے ساتھ عمل ہیرا ہوتے ہیں۔ ذکر و فکران کا دائی مشخطہ ہوتا ہے اور زہد دہتو کی اور کا اپنے ہمیشہ جدو ہیں کا قابل معافی گناہ ہوتا ہے۔ یولوگ ہمیشہ غیبت اور برائی سے بچتے اور ورمروں کی تحقیران کے ذو یک نا قابل معافی گناہ ہوتا ہے۔ یولوگ ہمیشہ غیبت اور برائی سے بچتے اور ورمروں کی ساتھ میں اور ہرائی سے ماتھ عجبت اور شفقت کا برنا و کرتے ہیں غرور اور خوت نام کو بھی ان میں نہیں ہوتی وہ مشکرات کو بہجائے۔ انہیں برا جانے اور ان سے ہمیشہ بچتے رہتے ہیں۔ ای طرح معروف کو جانے بہجائے ہیں اور اس بچسل ہرا ہوتے ہیں۔ لوگوں کی میں وقد ح سے بیاز رہ کر ہمیشہ میں وغمل میں معروف و سے ہیں۔ اگر ان کے اردگر دمعتقدین کی کئر ہے ہوجائے اس میں تبویل ہوتا ہے۔ یوگ کی تاویل اور برعت کی طرف ماکن نہیں ہوتے ہیں۔ اگر ان کے اردگر دمعتقدین کی کئر ہے ہوجائے اواس میتو کہ ہیں۔ اور اور خوت کی طرف ماکن نہیں ہوتے ہیں۔ اگر ان کے اردگر دمعتقدین کی کئر ہے ہوجائے۔ یوگ کی تاویل اور برعت کی طرف ماکن نہیں ہوتے ہیں۔ ہوتی ہے کوگوں کو تیجے معنوں ہی فیض پہنچایا جائے۔ یوگ کی تاویل اور برعت کی طرف ماکن نہیں ہوتے ہیں۔ ہوتی ہی کوگوں کو تی ہوتے اس میں انتاع سندی کی طرف دیکھ ہیں۔

علا وسوء اپنام بھل کرنے ہے گریز کرتے ہیں۔ ان کے سامنے حصول علم کا مقصد محض شہرت دنیا اور حصول زرہوتا ہے۔ ان کا تمام تر زورِ علم تاویلات پرصرف ہوتا ہے انہی تاویلوں کے ذریعے وہ مقاصد بلند سے پہلوتہی کرتے ، روپید کماتے اور اپنی تشہیر میں لگے رہتے ہیں۔ مدح وستائش کے آرز ومندر ہتے ہیں اورمفادِ عاجلہ کی خاطر متاع قلیل پر اپناعلم اور دین فروخت کرویتے ہیں۔ان لوگوں کا خیال بیہ وتا ہے کہ ہمارا علم ہی دراصل تیام جن کا واحد فر ربعیہ ہے اور تمام گلوق ہماری ضرورت مند ہے لہذا بی اصلاح کی بجائے سرکار (حکومتِ وقت) کے دربار میں رسائی ان کامنتہائے مقصود بن جاتی ہے جہاں جا کرخود بھی ذلیل ہوتے ہیں اور اپنا علم کی رسوائی کا بھی سامان پیدا کرتے ہیں۔ انہیں ہمیشہ یہی بہند ہوتا ہے کہ ان کے اردگر دلوگوں کا عملان کی ترویف میں رطب اللمان ہو، ان کا فرمایا ہوا مستند سمجھا جائے اور ان کی ہردائے وقعے شرار دی جائے ۔اگرکوئی ان کی تحقی رائے سے اختلاف کرگز رہ تو اسطعن وشنیج اور اپنے غیظ وغضب کا شانہ بنا لیتے ہیں اور مرتے دم تک اے معاف کردیئے کے روا دار نہیں ہوتے متا دیں ہے گئے حضرت بایز یک کائسٹی

ایک مرتبه حضرت بایزید بسطای کے ول میں بید خیال گزرا کہ میں بہت بڑابزرگ اور شخ الوقت ہو

گیا ہوں لیکن اس کے بعد بید خیال بھی آیا کہ میر اید خیال نخر اور تکبر کا آئیند دار ہے چان نچے فوراً خراسان کی طرف
روانہ ہو نے اور ایک منزل پر پہنچ گئے تو وعا کی کہ جب تک اللہ تعالی کی ایے کامل بند ے کوئیں بھیج گا جو جھے
میری حقیقت سے روشناس کرا سکے تو اس وقت تک میں بیمی پڑا رہوں گا۔ تین شب وروز کے بعدایک شخص
میری حقیقت سے روشناس کرا سکے تو اس وقت تک میں بیمی پڑا رہوں گا۔ تین شب وروز کے بعدایک شخص
اونٹ پر آیا۔ آپ نے اس کور کئے کا اشارہ کیا لیکن اس اشار سے کے ساتھ تی اونٹ کے پاؤں زمین میں دھنے
اونٹ پر آیا۔ آپ نے اس کور کئے کا اشارہ کیا لیکن اس اشار سے کے ساتھ تی اونٹ کے پاؤں زمین میں دھنے
میلے گئے اور جو تھی اس پر سوار تھا اس فے خشکیں لہجہ میں کہا اے بایزیڈ ایکن تم چاہتے ہو کہ میں اپنی کھلی ہوئی
آئی نے ہو تی از گئے اور آپ نے اس سے بو چھا کہ تم کون ہواور کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ
جس وقت تم نے اللہ تعالی سے عہد کیا تھا اس وقت میں یہاں سے تین ہزار میل وور تھا اور اس وقت میں سیدھا
وہیں سے آر ہا ہوں اور شرمین خردار کرتا ہوں کہ اپنے قلب کی گر انی کروکے کو کہ اللہ تعالی کا فر مان ہے "وَ فَ وَق
حُلْ فِی عِلْم عَلِیْم " (ایعنی ہم علم والے کے اوپرایک اور علم والا ہے )۔ لے آپ اپنے نفس کی اصلاح کیلئے کوئی ذرید وہ حوث کی تھے۔

حضرت داتا تہنج بخش نے ''کشف الحجوب'' میں ذکرکیا ہے کہ بایزید جب سفر ججازے والیس تشریف لائے تیں۔شہر کے تشریف لائے تیں۔شہر کے تشریف لائے تیں۔شہر کے لوگوں میں مشہور ہوا کہ بایزید تشریف لائے تیں۔شہر کے لوگ جمع ہوئے اور آپ کے استعبال کیلئے شہر سے باہر آئے تا کہ اعزاز واکرام کے ساتھ شہر میں لائیں حضرت بایزید لوگوں کی آمدور فت کو دکھے کر جب ان کی طرف مشغول ہو گئے تو محسوس فر مایا کہ اب ان کا دل

بھی تقرب الہی ہے دور ہور ہا ہے تو پریٹان ہو گئے۔ لوگوں کواپنے ہے دور کرنے کیلئے آپ نے بید حلہ کیا کہ
جب وسط شہر میں تشریف لائے تو روٹی کا ایک گلزا نکال کرسرعام چبانا شروع کردیا۔ ماہ رمضان میں آپ کے
اس عمل پرعوام میں منافرت پیدا ہوگئی اور لوگ حضرت بایزید کو تنہا چھوڈ کرچل دیئے۔ کیونکہ بید واقعہ رمضان
شریف میں ہوا تھا اسلئے لوگوں نے آپ کے سرعام کھانے کے عمل پریخت ناراضکی کا اظہار کیا۔ حضرت بایزید
کے ہمراہ ایک سمرید تھا۔ آپ نے اس مرید سے فرمایا" دیکھا تو نے شریعت مطہرہ کے ایک مسئلہ پر میں نے عمل
کے ہمراہ ایک سمرید تھا۔ آپ نے اس مرید سے فرمایا" دیکھا تو نے شریعت مطہرہ کے ایک مسئلہ پر میں نے عمل
کے ہمراہ ایک میں مید تھا۔ آپ نے اس مرید سے فرمایا" دیکھا تو نے شریعت مطہرہ کے ایک مسئلہ پر میں نے عمل
کے ہمراہ ایک میں دوہ اس روزے کی قضا دوسرے ایا میں کرسکتا ہے۔

حضرت واتا سنج بخش فرماتے ہیں کہ ایسی حالت میں حصول ملامت کیلئے ایک بر افعل بہتر تھا۔
فرماتے ہیں کہ اگرکوئی دورکعت نفل لیم کر کے پڑھے یا ہے دین کومضوطی سے تھام لیاتو آج کل کی عوام
اس کے متعلق ریا کاری یا منافقت کا فتوئی دے دیتی ہے۔ داتا سنج بخش فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خلاف شریعت
عمل کرے اور خود کو ملامتی خلا ہر کرے تو ہے سراسر گراہی ، آفت ادر ہوئ کا ذب ہے۔ اس وضاحت کے بعد
حضرت داتا سنج بخش نے ریا کار ملائمتی فرقہ کے متعلق کافی طویل بیان لکھا ہے۔ حضرت بایزید اس طرح اپنے
نفس کا علاج کیا کرتے ہے اور اس کیلئے بھی نفس پرعماب فرماتے اور بھی تکبر کے احساس کا تدارک کرتے۔

مولانا عطار "تذكرة الاولياء" من لكھتے بين كدا يك مرتبہ جب آپ كوشهر بسطام سے نكال ديا علي تو آپ كوشهر بسطام سے نكال ديا علي قر آپ نے وجہ در يافت كى لوگوں نے جواب ديا كه تم التھے آدى نہيں اس ليے تم كوشهر سے نكالا كيا ۔ آپ نے فر مايا كه كتنا اچھا ہے وہ شهر جس كا برا آدى بيس ہوں ۔

حضرت بایز بد بسطائ کے محیر العقو ل مجاہدات نفس

حضرت بایزید فرماتے بین که "النه فُسسُ صِفَة لا تَسُکُنُ إِلَّا بِالْبَاطِلِ "(نفس ایک ایک مفت ہے جے بغیر باطل پرتی کے سکون حاصل نہیں)۔ اور فرمایا اس کی اطاعت بیاری ہے اور اس کی مخالفت ووا "طَاعَةُ نَفُسِ ذَاءٌ وَعِصْیَانُهَا دَوَاً" ۔ بیام مُسلَّم ہے کیشریعت کی اتباع اور طریقت کی ریاضتوں کو اپنانے کا منتاصر ف بیہے کے مسلمان تہذیب کے وائر ہے میں واغل ہوجائے اور اس کے ول میں یقین پیدا ہو جائے۔ یج حضرت بایزید بسطائ کے نفس کی بابت چندوا قعات بیان کئے جارہے ہیں۔

ا) حضرت بایزید بسطائ کی زندگی کا بیشتر حصد مجامدات شاقد میں گزرا۔ آپ سے کی نے بوچھا کہ این مجامدات شاقد میں گزرا۔ آپ سے کی نے بوچھا کہ این مجامدات کے بارے میں ہمیں کچھ بتلا کیں۔ آپ نے فرمایا کہ بڑے مجامدات کو سنے کی بھی تا بنیس لا سکتے۔ عرض کیا گیا کہ کی معمولی مجامدات کو سنے کی بھی تا بنیس لا سکتے۔ عرض کیا گیا کہ کی معمولی مجامد سے کا ذکر فرما کیں تو آپ نے فرمایا کہ



میرانفس ایک عرصہ سے پلاؤ کھانے کی خواہش کر رہا تھا ایک مدت کے بعد میں نے اس سے کہا کہ میں پلاؤ میں اس شرط پر کھلاتا ہوں کہ اس کے بعد مزید کئی چیز کی فرمائش نہ کرتا۔ میر نے نفس نے اس شرط کوتشلیم کر لیا اور میں نے پلاؤیکا کراہے کہا کہ اسے خوب کھاؤ۔ پلاؤ کھانے کے بعد میر نفس نے کہا پائی! میں نے کہا خبر دار! تم نے معاہد وتو ڑا ہے اوراب تمہیں پائی نبیس دول گا۔ اس کے بعد ایک سال تک میں نے اپنفس کو بائی نبیس دیا۔

حضرت بایزید بیے اپنی زندگی ئے تمیں سال ذکر وفکر ، زهد وعبادات اور یخت مجاہدات میں گزارے میں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے گھرے تکلنے کے بعد ساا مشائع سے فیض حاصل کیا۔ فرمایا کہ میں جے کے ليئے كيا تو يارہ سال ميں سجدہ ريزى كرتے ہوئے خاند كعبد پہني كيونكد ميرے نزد يك خاند كعبد دنياوى ہا دشاہوں کے در ہار کی طرح نہیں تھا کہ جہال انسان ایک دم پہنچ جائے۔ آپٹر ماتے ہیں کہ میں پہلی ہار جج کے لئے روانہ ہوا تو راستے میں ایک بزرگ کے باں قیام کیا اس بزرگ نے میرے سفر کے متعلق دریافت کیا تو فر مایاتم ابھی مج کرنے کے قابل نہیں ہو، چنانچہ جج کا سفرخرج مجھے دے دواور میرے گر دسات چکر كا ث لوتو تمہارا نج ہوجائے گا۔ آپ فرماتے ہیں كدواقعي میں اس دفت نج كے قابل نہ تھا اور اس شخ سے مجھے بہت قیض حاصل ہوا (اس قصے کومولا نا روم فے مثنوی میں بیان کیا ہے تفصیل کے لئے و سکھتے ہماری کتاب'' جنیبرٌ و ہایزیبرٌ ''فر مایا کہ میری ان تھک کوششوں کے باوجود درالی مجھ پر نہ کھلا اورا گر کھلا تو مصائب برداشت کرنے کے ذریعے کھلا۔ روح انسان نسیان (بھولنے دالی چیز) ہے۔ اگرانسان کا مادہ انس سے ہوتو محبت كرنے والا كہلائے گااوراس طرح القد تعالى كے سواہر چيز بھول جاتی ہے ليكن اگرانس ہے منفی كی طرف ہو تو خدا کو بھول جاتا ہے۔حضرت بایزید نے فرمایا کہ طریقت میں صرف القد تعالیٰ ہی مقصود ہوتا ہے اور تکبر طریقت کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ حضرت بایزیر فرماتے میں کہ میں نے ارادہ کیا کدالقد تعالی سے بیسوال كرول كدوه مجھ كو كھانے ، ينے كى تكليف سے اور عورتوں كى تكليف سے بيا كے۔ پھر خيال كيا جب رسول الله طلة يَنْ إلى الله تعالى من مي موال نه كيا تؤمير المن الشيرة جائز من الله تعالى نے عورتوں کی تکلیف سے مجھے ایا بچایا کہ اب مجھے پرواہ نہیں کہ میرے سامنے کوئی عورت ہے یا و بوار ے۔ فرماتے ہیں کہ القد تعالی جن بزرگوں کو قبولیت عطا کرنا جا ہتا ہے تو ان پر کوئی ایسا فرعون مقرر کردیتا ہے جو ہمہ وقت انہیں اذیت کہنچا تا ہے۔ اپنی خواہشات کو چھوڑ ویے سے بندہ واصل بالقد ہو جاتا ہے اور جو واصل بالتد ہوجائے تو مخلوق اس کی فرما نیردار ہوجاتی ہے۔جس کوخداشنای حاصل نہ ہوتو جہنم اس کے لئے عذاب بن جاتی ہے لیکن جو ضداشناس ہوتو وہ مخص جہنم کے لئے عذاب ہوتا ہے۔

۳) حضرت بایزید بسطائی فرماتے ہیں کہ میں بارہ سال تک جنگلوں میں اپنے نفس کے حق میں لوہار بنا رہا اور نفس کوریاضت کی بھٹی میں ڈال کر مجاہدہ کی آگ میں گرم کرکے ملامت کے ہتھوڑے سے کوئنا رہا۔ آ خرکار میں نے اسے آئینہ بنالیا۔ پانچ سال آئینہ بنانے میں صرف ہو گئے۔ طرح طرح کر ریاضتوں سے اس آئینے کومیقل کیا۔ پھرا کی سال اس کواغیار کی نظر سے دیکھا تو پھر بھی اس کوغرور، اطاعت کے بھر دے اور عمل کی خوو بہندی میں مبتلا دیکھا۔ پانچ سال مزید کوشش کرنے کے بعد پھر جب دیکھا تو یہ مردہ تھا، چنا نچہ چار گئیسر جنازہ پڑھ کراس سے قارغ ہوا۔

" ''سیع سائل' 'میں روایت نقل ہے کہ حضرت بایزید بسطائی نے فرمایا کہ میں نے جالیس سال ریاضت کے بعد ای بڑار پرد سے اتھائے اور گر گرایا کہ اب جھے راہ بٹائی جائے۔ خطاب ہوا کہ اس ٹوئے ہوئے بیائے اور پوشین کوئر ہے کہ ہوتے ہوئے تہمیں راہ نہیں ٹل سیق (جو پھر کھے ہو، اسے پھینک دو) میں نے فورا انہیں پھینک دیا۔ ندا آئی اسے بایزید 'اب ان معیان نقر سے کہددد کہ بایزید نے چالیس سال کی میں نے فورا انہیں پھینک دیا۔ ندا آئی اسے بایزید 'اب ان معیان نقر سے کہدد کہ بایزید نے چالیس سال کی ریاضت کے باوجود جب تک ثوٹا ہوا بیالہ اور پوشین کا گڑا نہ پھینک دیا، اسے کوئی شمر نہ طا۔ معیان نقرتم تعلقات و نیاسے بند سے ہونے کے باوجود نقر کے مئی ہوا درتم نے طریقت کوا بی خواہشات نفسانے کا بہانہ اور چالی بنار کھا ہے بتم ہرگز کوئی پھل نہ پاسکو گے۔ کہا جا تا ہے کہ جب سلطان العارفین حضر سلطان باہو " کی زبان پرد نیا کا ذکر آ جا تا تو خسل فرمائے ۔ لوگوں نے جب سبب کی زبان پرد نیا کا ذکر آ جا تا تو خسل فرمائے ۔ لوگوں نے جب سبب بی چیما تو فرمایا کہ دنیا محدث (قدیم کا المث) ہے، لہذا اس کا ذکر صدث ہوا اور صدث ناحق ہو جائے تو وضوکر تا جائے اس کا ذکر صدث ہوا اور صدث ناحق ہو جائے تو وضوکر تا جائے اور اگر جنت کا ذکر آ جا تا تو خسل ہی بی جائے اور اگر نے کی جگہ ہے تو اس کا ذکر موجب جنابت ہوا اور جنابت ہوا اور جنابت ہوا اور جناب سے سلسل ہی جائے اور اگر جنت کا ذکر کو جب جنابت ہوا اور حیاب ہو اور کے کی جگہ ہے تو اس کا ذکر موجب جنابت ہوا اور جنابت سے مسلسل ہی

۵) حضرت خواجد نظام الدین اولیا آلکھے ہیں کہ میں نے "فتحة العارفین" میں مولانا علاؤ الدین کا بیہ کتوب دیکھا ہے کہ حضرت بایزید بسطائی کوایک عرصہ درازے سیب کھانے کی خواہش تھی مگر آپ نے نہ کھایا۔ ایک دن ایک فحص آپ کی خدمت میں جھے سیب لایا تو آپ نے ایک سیب کو ہاتھ میں لے کرہم فر مایا اور چھر تمام سیب حاضرین میں تقسیم کرویے اور بعدازاں بیفر مایا کے اگر میں نفس کی آرز و بوری کرووں تو یہ جھ پر غالب آجائے گا۔ فر مایا جوفض نفس کی آرز و بوری کروں تو یہ جھ یہ غالب آجائے گا۔ فر مایا جوفض نفس کی آرز و بوری کروں تو یہ کی ۔

۲) ایک موقع پر حضرت بایزید نے فر مایا کہ جب میں اس حقیقت ہے آگاہ ہوا کہ کلام وہ ہے جو دل ہے ہوتو میں نے تمیں سال کی نمازیں دوبارہ پڑھیں۔اس کے بعد تمیں سال تک پھر التزام کیا کہ جس وقت نماز میں دنیا کا خیال آجا تا تو میں اس نماز کو دوبارہ پڑھتا اور آخرت کا تصور آجا تا تو سجد ہم ہوکرتا تھا۔

حضرت جنيد بغدادي كيحامدات اورنفس براتوال

حضرت جینید بغدادگ قرماتے ہیں کہ "اَسَامُ الْمُحُفّرِ قِبَامُکَ عَلَی مُوَادِ نَفُسِکَ"

( کفری بنیادیہ ہے کہ م نفس کی مراد پوری کرو)۔ اس لئے کہ مطابقت نفس نخالفت حق عز دجل ہے اور خالفتِ نفس تمام حجابات کے مرتفع ہونے کا سرچشمہ ہے۔ کشف الحجوب ہیں ہے کہ کچھ مشاکح کرام نے نفس کے بارے میں حضرت و والنون مصری قدس سرہ کا قول نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ "اَهَ لَهُ الْمُحِجَابِ دُوْ يَعَهُ اللّهُ فُسِسِ وَ مَن ذَبِيْرُهُ هَا" (بندے کا تجاب نفس کود کھنا ہے اوراس کی تدبیر کا اتباع کرنا ہے)۔ حضرت جنیدٌ فرماتے ہیں کہ حضرت سری مقطی کو کسی نے نوے سال کی عمر تک کمرکوزیٹن پرلگائے ہوئے نہیں ویکھا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت سری مقطی کو کسی نے نوے سال کی عمر تک کمرکوزیٹن پرلگائے ہوئے نہیں ویکھا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادیؒ کے نفس کی اطاعت نہیں گی۔ ینچ حضرت جنید بغدادیؒ کے نفس کی اطاعت نہیں گی۔ ینچ حضرت جنید بغدادیؒ کے نفس کی اطاعت نہیں گی۔ ینچ حضرت جنید بغدادیؒ کے نفس کی اطاعت نہیں گی۔ ینچ حضرت جنید بغدادیؒ کے نفس کی اطاعت نہیں گی۔ ینچ حضرت جنید بغدادیؒ کے نفس کی اطاعت نہیں گی۔ ینچ حضرت جنید بغدادیؒ کے نفس کی اطاعت نہیں گی۔ ینچ حضرت جنید بغدادیؒ کے نفس کی اطاعت نہیں گی۔ ینچ حضرت جنید بغدادیؒ کے نفس کی اطاعت نہیں گی۔ ینچ حضرت جنید بغدادیؒ کے نفس کی اطاعت نہیں گی۔ ینچ حضرت جنید بغدادیؒ کے خارے ہیں۔

ا) حضرت جنید بغدادیؒ فر مایا کرتے تئے،'' میں نے دس برس دل کے دروازے پر بیٹھ کر دل کی حفاظت کی۔ پھر دس برس تک میراول میری گرانی کرتا رہا۔ اب بیس برس ہو گئے ہیں کہ ندمیں دل کی خبرر کھتا ہوں اور نہ دل میری خبرر کھتا ہوں اس ہوں اور نہ دل میری خبرر کھتا ہے۔ اس حالت کو میں سال ہو گئے ہیں کہ ہر طرف حق تعالیٰ کو ہی دیکھتا ہوں اس کے سوایا تی کچھ دکھا کی نہیں دیتا گر لوگ اس بات کو نہیں جانے۔''

المنظم المنظ

۳) آپ کا فرمان ہے کہ تصوف تو ایک جنگ ہے جس میں کوئی سائے نہیں۔ تصوف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور تیرے درمیان کوئی واسطہ باتی ندر ہے۔ اپنفس کی مدافعت کے ساتھ تمام عمریہ جنگ باتی رہتی ہے۔ فرمایا کہ تصوف بدایت کی طرف رجوع کر تا اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کر تا اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرنا ہے۔ کرنا ہے اور ہرشے کا مہتدا اور منتہا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

بابنمبراا

# اعمال صالحه اورتهذيب نفس

نفس اورروح کی مشکش

قدرت نے انسان کو بیک وقت دوتو ہیں دے رکھی ہیں (ا) تو سے نورانی (۲) تو سے حیوانی ۔ تو سے اورانی روح کی توت ہے اور تو سے حیوانی نفس کی توت ہے ، پس اگر کوئی شخص نفس کی خواہشات ہیں مگن ہوجائے تو اُس کی نورائی قوت کر ور ہوجائے گی اوراگر دہ صرف روح کوتو کی کر نے ہیں لگ جائے تو نفس کر در ہوگا گراس ہیں احتیاط ہیلازم ہے کہ مربر نفس کو پامال بی ندکر دیا جائے جیسا کہ را ہب لوگ کرتے ہیں اور رہبانیت کی املام ہیں قطعاً کوئی تخوائش ہیں ہے۔ حدیث پاک ہیں ہے "اِنْ لِسنَد فُسِک عَسلَیْک خَسلَیْک خَسفًا" اِل جھے پر تیر نفس کا بھی تی ہے ۔ فلاصدیہ ہے کیشر بعتِ اسلامیہ ہیں اعتدال اور تو از ن ہا ایک خیس احتیال اور تو از ن ہو ایک اور وی کو اعتدال پر دکھنے کیلئے اپنے آ ب پر ابتا ہا سفت لازم کر لے۔ ابتا ہی سنت کا فاکدہ یہ ہوگا کہ وہ فس جس کو '' آ ہم اُن جائے گی اور دوح کی قوت نورانیہ ہیں اضافہ ہوتا جائے گا کہ وہ فس میں تردیج (آ ہستہ آ ہستہ کی آتی جائے گی اور دوح کی قوت نورانیہ ہیں اضافہ ہوتا جائے گا کہ دو نفس میں تردیج (آ ہستہ آ ہستہ کی آتی جائے گی اور دوح کی قوت نورانیہ ہیں اضافہ ہوتا جائے گا کہ وہ نفس جس کی آتی جائے گی اور دوح کی قوت نورانیہ ہیں اضافہ ہوتا جائے گا کہ وہ نفس ہوجائے گا اور دوح کے ساتھ مزاتم ہونے کی بجائے اس کے موافق ہوجائے گا ور دوح کے ساتھ مزاتم ہونے کی بجائے اس کے موافق ہوجائے گا۔

## اصلاح تفس كامنهاج

اسلام میں نفس کی تربیت ایک عظیم خصوصیت ہے۔ اسلام میں نفس کی اصلاح کا نہایت فطری طریقہ بتایا گیا ہے۔ اسلام میں رہبائیت سے تختی ہے منع کیا گیا ہے اس لئے اصلاب نفس کیلئے اسلام معاشر تی زندگی کے دائرہ کارسے باہرکوئی گوشداختیار کر لیماضر دری قر ارنہیں دیتا۔ انسان اگر اصلا بے نفس کا خواہش مند ہے۔ تو وہ اپنے روز مز ہ کے کارد بار میں مشغول رہتے ہوئے بھی اس مقصد کو حاصل کرسکتا ہے۔ اسلام میں کامیابی کا دارو مدار اصلاح نفس پر ہے۔ بعثت نبوی منتی تیج کا ایک اہم مقصد ترکیہ نفس ہے۔ اصلاح نفس کا میابی کا دارو مدار اصلاح نفس پر ہے۔ بعثت نبوی منتی تیج کا ایک اہم مقصد ترکیہ نفس ہے۔ اصلاح نفس کا میابی کا دارو مدار اصلاح نفس پر ہے۔ بعثت نبوی منتی تیج کا ایک اہم مقصد ترکیہ نفس ہے۔ اصلاح نفس کا میابی کا دارو مدار اصلاح نفس پر ہے۔ بعثت نبوی منتی تیج کا ایک اہم مقصد ترکیہ نفس ہے۔ اصلاح نفس کو میابی کا دارو مدار اصلاح نفس پر ہے۔ بعثت نبوی منتی تیج کی دارو مدار اصلاح نفس پر ہے۔ بعث بیت نبوی منتی تیج کی دارو مدار اصلاح نفس پر ہے۔ بعث بیت نبوی منتی تیج کی دارو مدار اصلاح نفس پر ہے۔ بعث بیت نبوی منتی تیک کی دارو مدار اصلاح نفس بیت بیت نبوی منتی تیک کی دارو مدار اصلاح نفس بیت بیت بیت نبوی منتی تیک کی دارو مدار اصلاح نفس بیت بیت نبوی منتی تیک کی دارو مدار اصلاح کی دارو مدار اصلاح نفس بیت نبوی منتی کی دارو مدار اصلاح نفس بیت بیت نبوی منتی ترکیب کی دارو مدار اصلاح کی کا کو دارو مدار اصلاح کی در بیت کی دارو مدار اصلاح کی دارو مدار اصلاح کی در بیت کی در بیت کی در بیت کی در در مدار اصلاح کی در بیت کی در بیت کی در بیت کی در بیت کی در در بیت کی د

## ا۔ایمان کی پختگی

اللہ تعالیٰ کے موجود وبصیر ہونے کا پختہ یقین رسول اکرم نٹریٹریز کے حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ اور ان کی محبت واطاعت اور آخرت میں جواب دہی پر یقین اصلاح نفس کیلئے سنگ بنیاد ہے۔ یہ یقین جس قدر پختہ ہوگا ای قدر آخرت کی ابدی زندگی پر غیر متزلزل اعتقاد ہوگا۔ یہ انسان کے اندر جوابد ہی کا وہ احساس پیدا کرتا ہے جو اصلاح نفس کیلئے مددگار ہوتا ہے۔ ان اعتقادات کی کی یا کمزوری انسان کی عملی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے اور وہ اصلاح نفس کیلئے مدائل یا قاصر رہتا ہے۔ اس کے برعس ایمان کی پختی اصلاح نفس کیلئے نہایت مفیدا ور نتیجہ ڈیز ثابت ہوتی ہے۔

#### ۲-اركان اسلام پرنظر ركهنا

ایمان کی پختگی عبادات پر مخصر ہے۔ عبادات (نماز، روزہ وغیرہ) کی شعوری ادائیگی اور سوج سمجھ کر بجا لانے سے ایمان میں مضبوطی بیدا ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تقوای بھی بیدا ہوتا ہے۔ الغرض وہ نظری و فکری علاج تھا اور عبادات عملی علاج ہے اگر ایک مسلمان بورے شعور اور یقین کے ساتھ ارکانِ اسلام برحمل کرے تو اس کی زندگی میں دہ استخام آئے گاکہ شیطان اور اس کی ذریت کا اس کے فس پرکوئی اثر نہ ہوگا۔

## ٣\_امر بالمعروف ونهى عن المنكر كافر يضه سرانجام دينا

اصلاح نفس میں یہ فریضہ ایک انقلا فی قدم ہے اس سے اوّل توضمیر بیدار ہوتا ہے اور دوسرا ماحول سازگار ہوتا ہے اور یہضروری ہے کہ مسلمان کواپٹی اصلاحِ نفس کے ساتھ ساتھ دوسرے انسانوں کی ہدایت کا بھی پورا پورا خیال ہواور مناسب طریقے ہے انھیں سمجھانے کی کوشش کرتار ہے۔ مسلم معاشرے میں سب افراد ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں اس سلسلے ہیں آغاز تبلیغ اپنے اہل خانہ، قریبی رشتہ داروں اور دوستوں ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں اس سلسلے ہیں آغاز تبلیغ اپنے اہل خانہ، قریبی رشتہ داروں اور دوستوں

ے کرے اور بیاس لیے بھی ضروری ہے کہ انسان کے اندر نیکی اور بدی کی جس زندہ رہے۔ ہم صحبت صالح کا امتمام کرنا

انسان پرصجت کا پر ااثر ہوتا ہے اگر صحبت اچھی ہوتو وہ صالح بن جاتا ہے اور صحبت بری ہوتو وہ بھی برابن جاتا ہے اس لیے اصلاح نفس کے خواہش مندلوگول کو نیک صحبت کا اہتمام کرنا ضروری ہے انسان کی اصلاح میں تمام حواس کا اثر ہے اور ان حواس پر جس قدر ذیادہ نیک اثر ات ہول گے اتنا ہی وہ نیکی کی طرف زیادہ مائل ہوتا جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کی نفس انسانی نیک اور یُرے خیالات وخواہشات سے مرتب ہے۔ صرف پروردگار کی رحمت کے فیل ہوایت واستقامت صاصل ہو سکتی ہے۔

حضورا کرم میں آئی ہا کہ برایت فضل این دی پر محصر ہے۔ ہمیں مقدور بحرکوشش کے بعد صرف رحمت اللی پر بھروسہ کرنا جا ہے اگر ہم اپنے ایمان کو یقین محکم ہیں بدل لیں اورار کان اسلام کو آ واب وشعور ہے اللی پر بھروسہ کرنا جا ہے اگر ہم اپنے ایمان کو یقین محکم ہیں بدل لیں اورار کان اسلام کو آ واب وشعور سے اوا کریں اور نشس پر کڑی نظر رکھیں تو انشاء الند تعالی نفس اتبارہ نفس بوآمہ میں بدل جائے گا اور نفس لوآمہ نفس مطمئنہ ہیں تبدیل ہوجائے گا جس سے بیزندگی پُرسکون ہوگی اور جنت میں بلند مقام ملے گا۔ اصلاب نفس مشکل ضرور ہے گر ہر مشکل کی طرح اس کا حصول بھی طلب صادق اور عزم صمیم پر شخصر ہے۔ چنا نچھ ایک مشکل ضرور ہے گر ہر مشکل کی طرح اس کا حصول بھی طلب صادق اور عزم صمیم پر شخصر ہے۔ چنا نچھ ایک مشکل منصوبہ، مضبوط ارادہ اور مسلسل محنت ہی اصلابِ تفس کو آ سان کر دیتی ہے اور آ خرت کی یا واس کیلیے روثنی کا مینار ٹابت ہوتی ہے اس لیے کہ وہاں ہر خص اپنے انتمال کا خود جواب دہ ہوگا۔

۵-روزه اوراصلاح نفس

رمضان المبارک کا پورامبید نیکی اور خیر کا مبید ہے اور ہرمسلمان اپی استظاعت کے مطابق خیرات وحسات کی طرف برحت ہے جس کی بدولت نیکی پر چانا آسان تر ہوجا تا ہے۔ روزہ سے تقوی اور صبر کی مفات بیدا ہوتی ہیں جونفس کی تمام بیار یوں کا تریاق اور زندگی میں کامیا بی کا زید ہیں۔ پورے شعور اور آ واب سے روز ہوگر ہم صحت یاب اور کا میاب ہو سکتے ہیں۔ روزہ شخصیت کو کھار دیتا ہے۔ روزہ وار کا دل بہا ہی سے اللہ تعالی کی مجت سے لبالب بھرا ہوتا ہے۔ اس میں غیر اللہ کی مجت کیے آئے۔ تماز نے مومن کے اندراللہ تعالی کا رنگ بیدا کیا۔ زکوۃ نے اے اور گہرا کیا اور روزہ نے اے بالکل کھار دیا۔

٢ \_ گنا ہوں سے بیخے کی مشق

اگرروزه دارج جذبے اور پورے شعورے روزه رکھے تواسے اللہ تعالی کی تمام حرام کروه اشیاء سے

جبرات کومومن القدتعائی کے حضور قیام کرتا ہے اس کے احکام سنتا ہے اور القد اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے بھی رکوع کرتا ہے اور بھی سر بسجہ و ہو جاتا ہے تو اس مشق سے القد تعالیٰ کی بندگی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ روزہ سے مومن کو تربیت دی جاتی ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا فر ما نبر دار بندہ بن کررہے۔ روزہ کے شروع ہوتے ہی حلال وظیب رزق ممنوع ہوجاتا ہے اور غروب کے بعدوہ بی رزق پھر استعال کرنا حلال ہوجاتا ہے۔ روزہ دارا گرچا ہے تو جھپ کر کھا پی سکتا ہے لیکن وہ روزہ کے دوران پانی کوچھوتا تک نہیں کیونکہ اس کا اس بات پریفتین ہے کہ اس کا رب اس کو دیکھتا ہے اور بید جذب اصلاح نفس کیلیے آ ہے حیات ہے اور بندگی کی روح کیلئے نفس کو پاک کرنے میں مؤثر ترین علاج ہے۔

# ٨ ـ خواهشِ نفس براللد تعالى ــــرجوع

''عوارف المعارف' میں ہے کہ جب کی صالح یا درویش کے دل میں کوئی خواہش رونماہوتواس کی دو حالتوں میں ہے ایک حالت ضرور ہوتی ہے۔ پہلی میہ کہ وہ رزق یا چیز جس کی خواہش ہو یا تو القد تعالی کی طرف ہے اس کی قسمت میں لکھی ہوتی ہے اور اس کی آمد کا درویش کو علم ہو جاتا ہے اور وہ خواہش کرتا ہے۔ دوسری حالت میہ کہ خواہش کی گناہ کی سزا کے طور پر ہوتی ہے چنا نچہ جب فقیر کا دل کسی چیز کا بار بار مطالب کر نے اس وقت فقیر کو چاہیے کہ اُٹھے اور اچھی طرح وضو کرے، دور کعت نماز پڑھے اور اللہ تعالی ہے عرض کر نے اس وقت فقیر کو چاہیے کہ اُٹھے اور اچھی طرح وضو کرے، دور کعت نماز پڑھے اور اللہ تعالی ہے عرض کر کے کہ الہی !اگر میہ طالب نفس کی گناہ کی سزا ہے تو میں تجھے ہے جنت ش اور مغفرت کا طالب ہوں، میں تیرے حضور تو بہرتا ہوں اور اگر میر ایہ مطالب اس دق کیلئے ہے جو تو نے میرے لیے مقد دکر دیا ہے تو پھر اس کو جلد ک میرے پاس پہنچا دے۔ پس اللہ تعالی یا تو اس کو وہ چیز دے دے گایا اس خواہش کو اس کے دل سے رخصت میں میرے پاس پہنچا دے۔ پس اللہ تعالی یا تو اس کو وہ چیز دے دے گایا اس خواہش کو اس کے دل سے رخصت میں میں ج

ل بخاری شریف، صدیث ۱۸۰۴، جلد ۲، مفتر ۲۷۷\_

#### 9\_مجامدات نفس

حضرت الوہر مرہ ہوئی ہے دوایت ہے کہ آپ مراہ کی تھیر میں حصہ لینے کیلئے پھر اٹھارہے میں اللہ علیہ بھر اٹھارہے میں اللہ علیہ ہورہی تھی تو حضرت ابوہر مرہ ہوئی نے عرض کیا، 'یارسول اللہ عنی الاخور و " ۵ ( تم اور پھر اٹھ و کردیں گر آپ مائی بھر اللہ عنی الا عنی الاخور و " ۵ ( تم اور پھر اٹھ و کردیں گر آپ مائی کہ اور پھر اٹھ و کی کہ دیا گا آ رام تو پھر نیس ، آ رام تو آخرت کا ہے )۔ (بیمقام مشقت اور ریاضت کا ہے )۔ پھلوگ کہتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالی ہدایت و دوہ مجالا و جس کہ جا جو اللہ ویا ریاضت اللہ تعالی ہدایت و دوہ مجالا و کرتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالی ہدایت و دوہ مجالا اور جو الوگ بھارے تی تیں کہ جن کو اللہ تعالی ہدایت و دوہ مجالا اور جو الوگ بھارے تی میں جہاد (اور علی میں نو اللہ نو تھی تھی کہتے ہیں کرتے ہیں تو ہم یقینا آئیں اپنی (طرف سر اوروصول کی) راہیں دکھا دیتے ہیں کہ اور بھی ہے کہتے کہا ہدہ کا حرب کا سب بھی نا آئیں اللہ کو کہتے ہیں کو جم یقینا آئیں الم کو نو کھی کے کہتے ہیں تو ہم یقینا آئیں اللہ کھی کے کہتے ہیں کہتے ہیں تو ہم یقینا آئیں اللہ کو کہتے ہیں کو ہم یقینا آئیں اللہ کھی کے کہتے ہیں تو ہم یقینا آئیں الی کی داروں مول کی کی راہیں دکھا دیتے ہیں کے اور کھی ہے کہ کہتے ہیں کو کھی کے کہنے کہ کہتے کی کہتے کہ کہتے کی کہتے کی کہتے کہ کہتے کی کہتے کہ کہتے کہ کہتے کہ کہتے کا کہ کو کھی کہتے کی کہتے کہ کو کھی کے کہ کی کھی کے کھی کہتے کے کہتے کے کہتے کہ کہتے کے کہتے کہ کو کھی کہتے کہ کہتے کے کہ کو کھی کے کہتے کہ کہتے کہ کہتے کے کہتے کہ کہتے کہ کو کھی کے کہتے کہ کہتے کہ کہتے کو کھی کہتے کے کہتے کے کہتے کہ کو کھی کے کہتے کہ کو کھی کے کہتے کے کہتے کہ کو کھی کے کہ کے کہ کہتے کہ کہتے کہ کہتے کے کہتے کہ کو کھی کے کہتے کہ کو کھی کے کہتے کی کہتے کے کہتے کی کھی کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کی کو کھی کھی کے کہتے کی کے کہتے کی کھی کے کہتے کے کہ کو کھی کے کہتے کے کہتے کے کہ کے کہ کے کہ کی کہتے کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کے کہ

ع صحیح بخاری، حدیث ۲۵۵۱، جلد ۴ منی ۱۸۳۰

لے کشف الحج یب معنی ۱۳۹۳۔

\_raireal E

ع الرول rai:4r

@ منداحد بن طبل مديث ، ١٩٣٨ معلد المعقد ١٣٨١\_

٢\_ العنكبوت ، ٢٩:٢٩\_

مِن كَمُّلُ سِ تَجَاتَ بِمِن مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَادِبُوا وَسَدَّدُو اوَاعْلَمُو النَّهُ لَنُ يَنْجُو اَحَدْمِنُكُمُ بِعَمَلِهِ

وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَادِبُوا وَسَدَّدُو اوَاعْلَمُو النَّهُ لَنُ يَنْجُو اَحَدْمِنْكُمُ بِعَمَلِهِ

وَسُولُ اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَادِبُوا وَسَدَّدُو اوَاعْلَمُو النَّهُ بِرَحْمَةِ مِنْهُ وَفَصْلٍ " لَ (حضرت فَالُو اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا اللَّهِ اللَّهُ بِرَحْمَةِ مِنْهُ وَفَصْلٍ " لَ (حضرت الوبريه وقط سَه مِن الله مِن الله مَن الله مَن الله مِن الله مِن الله عَلَيْهِ فَوْمَالِ عَلَيْهِ الله وَلَا الله مَن الله مِن الله وَلَا الله الله وَالله الله وَالله وَلَهُ وَالله وَله وَالله والله والل

سَبِعِ بِن کران آیات ہے جابدات کی تھی ہوتی ہے اورا اُریجابدہ ہی قرب کا سبب ہوتا تو الجیس مردود نہ ہوتا ایک گروہ کہتا ہے "من طَلَب وَجد" (جس فِطلب کیااس فی پالیا)۔اوردومرا کہتا ہے "من وَ جَد طَلَب" (جس فے پایااس فی طلب کیا)۔حضور داتا گئی بخش فر باتے ہیں کہ مشاہدہ کیلئے ضروری منیں کہ جاہدہ ہو کیونکہ اللہ تعالی قرباتا ہے کہ کفار کیلئے ہم اگر فرشتے بھی نازل کریں اور مرد ہے بھی با تھی کریں تو جب تک ہم نہ جاہیں وہ ایمان نہیں لا کیل گے۔ پھر فر بایا ' وَ اللّٰهِ بُنُ فَ مِنْ وَ مِنْ بِنَا اَنْ لَا اَلٰی کُنْ وَ اللّٰهِ اَنْ وَ اللّٰهِ بُنُ وَ اللّٰهُ بُنُ وَ اللّٰهِ بُنُ وَ اللّٰهُ بُنُ وَ اللّٰهِ بُنُولُ وَ اللّٰهِ بُنُ وَ اللّٰهُ بُنُ وَ اللّٰهِ بُنُ وَ اللّٰهِ بُنُولُ اللّٰهِ بُنُ وَ اللّٰهُ بُنُ وَ اللّٰهِ بُنُ وَ اللّٰهُ بُنُ وَ اللّٰهُ بُنُ وَ اللّٰهُ بُنُ وَ اللّٰهُ بُنُولُ اللّٰهُ مِنْ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ وَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهُ بُنُ وَ اللّٰهُ بُنُولُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ بُنُولُولُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ ال

مجاہدہ تو اس دفت ہوتا ہے جب القد تعالیٰ تو نیقِ اطاعت دے اور مشاہدہ تھن عطاء الہی ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ج ہے تو جب اطاعت تو فیقِ الٰہی ہے ہے تو بہتو نیق بھی اس دفت تک نہ طے گی جب تک اطاعت نہ کرے ، کویا اطاعت کا رادہ اور جذبہ پیدا کر دتو فیقِ اطاعت ملے گی۔ تو فیقِ اطاعت کی قو اطاعت کرد سے اور اطاعت ہوگی تو مشاہدہ بھی ملے گا۔ سے تو مشاہدہ بھی ملے گا۔ سے

حضرت دائ ہنج بخش فر ماتے ہیں کہ منزل رسیدہ کو ہے شک آ سودگی بینی آ رام ہوتا ہے مگر طالب
کیلئے آ رام کرنا درست نہیں۔ اس کیلئے مجاہدہ کرنا ضروری ہے۔ انسان کا آج گزشتہ کل ہے بہتر ہونا چاہیے۔
نی اکرم مش آزنہ نے فر مایا ' مَن اسْت وای یَوُ مَاہُ فَہُو مَغُیُونْ ' میں (جس کے دودن ساوی ہو گئے وہ نقصان
میں ہے )۔ سالک کو چاہیے کہ دہ عبادت وریاضت اور محنت و مجاہدہ میں روز پروز ترتی کر ہے۔ جول جول وہ
ریاضت زیادہ کرتا چلا جائے گا تو ل تو ل اس کے روحانی مدارج بلند ہوتے جا کیں گے اس پرآنے واللکل
ریاضت و جاہدہ کے اعتبارے بہتر ہونا ضروری ہے بلکہ ہرا گلالحہ گزشتہ گھڑی ہے بہتر ہو۔

ع البقره ۲۰ سم۔ سم النفسیرالکبیر،جید۲۵ سنجہ۱۲۵۔

لِ صحیح مسلم، حدیث ۱۸۱۷، جلد ۱۳ منے ۱۵۱۲۔ س کشف انجو ب مسفحہ ۱۳۰۰۔

حضرت داتا مینی بخش کھے ہیں کہ گھوڑے کے اندر جوصفتِ اطاعت پوشیدہ ہے اس کو ظاہر کرنے کیلئے ریاضت سب بنتی ہے ای لئے گھوڑے کی تربیت کیلئے اس کومشقت میں ڈالتے ہیں گرگدھے ہیں یہ صفت نہیں۔اس لئے گدھے کی عین بدل کر گھوڑ انہیں بنایا جا سکتا۔مطلب یہ کہ ہم بھی مجاہدے کریں گے تو صفات محمودہ کھل جا کیں گے اورا گرگھوڑے کومشقت وریاضت میں ڈال کراہے سدھانے ہیں ففلت کریں تو وہ بھی اطاعت وفر ہا نہر داری سے مندموڑ نے گا۔ایک ہزرگ کا قول ہے کنفس ایک کتا ہے اور کئے کی کھال بغیر وہا غت اور زنگائی کے یا کئیس ہوتی۔ ع

حضرت واتا تینج بخش الصح میں کفس کو قبضا ور قابو میں لانے کیلئے ریاضت اشد ضروری ہے لیکن چونکہ یہ نفس میں ہے اور اس کی مین کو بدلانہیں جاسکتا۔ چونکہ یہ مخلوق خداوندی ہے اس کو مارا بھی نہیں جاسکتا البتدا گراس کی شناخت ہوجائے تو طالب اس سے چوکنا رہتا ہے اور طالب کو اس کے باتی رہنے کا خوف نہیں رہتا 'الائ النفس کلٹ نباخ و المساک المکلب بعد الرقاضة مُبَاح "سر نفس ایک بھو تکنے والا کتا ہے اور ریاضت اور اصلاح کے بعد کے کو باندھ رکھنا مباح ہے)۔

## مخالفت نفس

تمام انبیائے کرام ﷺ اوراولیائے کرائم نے نفس کی نخالفت اور سرزنش پرزور ویا ہے۔ یہاں پھھ اولیائے کرائم کے فرامین پیش کے جارہے ہیں۔ حضرت ابوالقائم کے جیتے ہیں کہ اتباع ھوئی (خواہشات کی پیروی) حق ہے روکتی ہے، کمی آرزو کی آخرت کو بھلادیتی ہیں اور مباحات کا ترک کرنا باعث کرامات ہے۔ نفس کی نخالفت اصل عبادت ہے اور صوفیاء نے فرمایا ہے کہ مخالفت کی تلوار نے فس کو ذرئے کرنے کا نفس کی نخالفت اصل عبادت ہے اور صوفیاء نے فرمایا ہے کہ مخالفت کی تلوار نے فس کو ذرئے کرنے کا نام اسلام ہے۔ حضرت مالک بن وینائے فرماتے ہیں جوشخص اپنی و نیاوی خواہشات پر غالب آگیا، شیطان اس کے شائے سے الگ کرویا گیا۔

ع کشف الحجوب منحده ۴۰۰ <u>-</u>

لے شعب الایمان : صدیرے ۱۳۸۰ جلد ۲ مفی سے۔ ر سے کشف الحجو ب مسنی ۲۰۰۸۔

جس کے نفس کی خواہ شات ظاہر ہوتی ہیں اس کیلئے اللہ تعالیٰ کی محبت کے ستار نے وب ہوجاتے ہیں۔ و والنون مصریؒ فرماتے ہیں خور و فکر عباوت کی کنجی ہے اور درست کام کرنے کی نشانی ہے ہے کہ نفس اور خواہ شات کی مخالفت کی جائے اور خواہ شات کو ترک کر دیا جائے۔ حضرت ابن عطاً فرماتے ہیں کہ جس نے نفس کی ہاگے ورجیموڑ دی وہ نفس کی برائیوں میں نفس کا شریک ہے۔

حضرت ابوحف فرماتے ہیں کہ جس نے نفس کی مخالفت نہیں کی اور اپنی زندگی میں اسے ایسے کا موں میں نہیں لگایا جنہیں نفس تا پیند کرتا ہے تو وہ شخص وھو کا کھا گیا اور جس نے نفس کی کسی ایک چیز کو بھی پند میدگی کی نگاہ ہے دیکھا اس نے اسے ہلاک کر دیا۔ عظمند آدی نفس سے راضی نہیں ہوتا کیونکہ حضرت بوسف میسے (جو کہ نہیوں کی نسل ہے ہیں) انھوں نے بھی ہالآخر فرمادیا کے وَمَا اَبْرِی نَفْسِی " اے ایس این نفس کی برائت (کا دعویٰ) نہیں کرتا)۔

حضرت ابو بمرطمت انی فر ماتے ہیں کو اپنفس کے قابوے نظانا سب سے بڑی نعمت ہے کیونکہ تمہار انفس ہی التد تعالی اور تمہار ہے درمیان بہت بڑا حجاب ہے۔ حضرت ہل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کی بندگی نفس اور اس کی خواہشات کی مخالفت ہے بہتر کسی طرح نہیں کی گئی۔

سی خصرت ابن عطاً وسے بوجھا کہ وہ کون کی چیز ہے جس سے اللہ تعالی بہت جلد تاراض ہو جاتا ہے ۔ فرمایا نفس اور اس کے احوال کو دیکھنا اور اس سے بھی سخت بات میہ ہے کہ انسان نفس کے افعال پر معاوضہ کی امیدر کھے۔

حضرت اہراہیم بن شیبان سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہے کہ میں نے چالیس برس تک بھی حصت کے پنچ رات نہیں گزاری اور نہ بی ایسی جگدرات گزاری جہاں پر تالالگا ہو۔ بعض اوقات میں چاہتا تھا کہ ججھے بیٹ بحر کرمسور کی وال میں جائے گراییا نہ ہوا۔ ایک بار جب میں شام میں تھا تو کوئی میرے پاس ایک بڑا بیالہ جس میں مسور کی وال تھی لا یا میں نے بیٹ بحر کرکھالی اور باہر نکل گیا۔ جب میں بازار میں آیا تو ایک دکان پر بوتلیں نکی ہوئی دیکھیں۔ میں نے ان کوسر کہ کی بوتلیں سمجھا۔ کسی نے جھے کہا کہ تو کیا و کھے رہا ہے۔ یہ شراب کے نمونے میں اور ان منکوں میں بھی شراب ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ اب تو جھے پرایک فرض عائمہ ہوئی وکھی ہوائی وہ جھے این طولون کے پاس لے گیا جس نے جھے دوسود ترے تھے کہا کہ جھے دوسود ترے نگا ہے۔

لے کوسف ۱۲:۱۳ ۵۔

اور قید بھی کر دیا۔ ایک مدت تک میں قیدر ہا یہاں تک کدمیر ہے استاد الوعبد الله المغر بی اس شہر میں آئے اور میری سفارش کی۔ جب ان کی نظر مجھ پر پڑی تو فر مانے لگے کیا کیا تھا؟ میں نے عرض کیا پیٹ بھر کر دال کھائی اور دوسو دُر ہے کے اور السحالی سے جھوٹے۔

حضرت جنیدٌ فرماتے ہیں کہ میں نے سری تقطیؒ جن کونوے سال کی عمر میں زمین پر کمرنگاتے نہیں ویکھا، میں نے ان کو بیفر ماتے سا ہے کہ تمیں چالیس سال سے میرانفس مجھ سے بیہ مطالبہ کررہا ہے کہ میں ایک گاجر شہد میں ذبوکر کھاؤں مگر میں نے نفس کی اطاعت نہیں گی۔

عبدالرحمٰن سلمیؒ فرماتے ہیں کے میرے دادا فرماتے تھے کے انسان کیلئے آفت اس ہوت میں ہے کہ اس کانفس جوکام کررہاہے وہ اس پررضامندی کا اظہار کرے۔

یوسف بلخی " نے کوئی چیز حضرت حاتم اصم کے پاس بھیجی اور انہوں نے اسے قبول کرلیا۔ کسی نے پوچھا آپ نے اسے کیوں قبول کرلیا۔ کسی نے پوچھا آپ نے اسے کیوں قبول کیا؟ فرمایا کیونکہ لینے میں ان کی عزت پائی جاتی تھی اور میری ذلت اور اس کے روکر نے میں میری عزت تھی اور ان کی ذلت۔

ابوسلیمان دارانی فرماتے سے کداگر کوئی نیک مل دن میں کرے تو القدت کی اک رات اس کا اجر عطا کردیتا ہے اور رات سے ترک کردے تو القد تعالی اس کا اجر میں است کے مل کا اجر میں دیتا ہے اور جوائی خواہشات کو صدتی دل سے ترک کردے تو القد تعالی اس کوخواہشات کی تکلیف ہے محفوظ کردیتا ہے۔

النرقان،١٨.٢٥ ا

فَصٰلکَ"

(اے میرے رب بے شک تونے مجھے مال اور اولا دعطا کی ہے پس کوئی بھی میرے دروازے برنہیں کھڑا ہوا جواس ظلم کی شکایت کرتا ہو جو میں نے اس پر کیا ہو، اور میرے دب توبیہ ہتر جانتا ہے، بستر جو میرے لیئے بنا گیا میں نے اسے چھوڑ ویا ہے اور میں اپنے نفس سے کہتا ہوں ، اے نفس تو بستر کوروند نے کے لیئے نہیں بنایا گیا اور میں نے یہ (بستر ) نہیں چھوڑ اگر صرف تیری رضا کی خاطر ) ہے!

کشرت نعمت گداز از دل برد نیاز می آرد نیاز از دل بسرد کشرت نعمت گداز از دل برد (نعمتوں کی کشرت نعمت گداز از دل برد (نعمتوں کی کشرت دل سے سوز وگداز لے جاتی ہے دل میں تفاخر پیدا ہوجا تا ہے اور نیاز مندی پلی حاتی ہے) حاتی ہے )

سالها اندر جهال گردیده ام تم بچشم منعمان کم دیده ام ( کئی سال میں جہان میں پھراہوں۔ میں نے اہل نعمت کی آنکھوں میں آنسوکم ہی دیکھے ہیں ) حضرت ابوتر اب بحثی " فرماتے ہیں کہ میر کے نفس نے صرف ایک بارخواہش کی کہاس نے رونی انٹرا کھانا جا ہا۔اس وقت میں سفر میں تھا۔ میں ایک بستی کی طرف ہولیا۔ایک شخص اٹھااور مجھے سے چیٹ گیااور کہا تحقیق بیہ چوروں کے ساتھ تھا۔لوگوں نے مجھے ستر وُ رّ ہے مارے۔ان میں سے ایک صحف نے مجھے پہچان کیا کہ بیابوتراپ بخش ' ہیں۔لوگوں نے مجھ سے معافی مانگی۔ایک شخص تعظیم اورمہر بانی کے طور پر مجھے کھر لے سیاروٹی اورانڈ ہیش کیا۔ میں نے اپنے نفس ہے کہا کہ عور سے کھانے کے بعداسے کھاؤ۔ ع بزرگوں کا قول ہے کہ اگر کسی مومن کو ایک ہزارخوا ہشات در پیش ہوں تو وہ انہیں خوف اللی کی وجہ ہے دل ہے نکال دیتا ہے اور اگر کا فر کو ایک بھی خواہش پیش آئے تو یہی اس کے دل ہے خوف کو نکال دیق ہے۔ یعنی مومن کی خواہش خوف کی وجہ ہے نکل جاتی ہے اور کا فرکی خواہش ول کے خوف کونکال دیت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر تو اپنی باگ خواہش کے ہاتھ میں دے دے گا تو وہ کھے تاریکی کی طرف لے جائے گی۔ تاریکی نفس کی ذات کی صفت ہے۔ حضرت بیسف بن اسباطُ فرماتے ہیں کہ بے قرار کردینے والا خوف ادر شوق ہی دل ہے خواہشات کو نکال دیتا ہے۔ حضرت خواصؓ فرماتے ہیں کہ جس نے خواہش ترک کی اوراس ہے اس کے دل کوتفویت نہ کی توسمجھلو کہ اس کے ترک کرنے میں وہ جھوٹا ہے۔ خواہشات نفسانیے کی مخالفت ہے دل کوتفویت ملتی ہے اور دل کی قوت ہے روح کی نورانیت میں

ع رساله تثيريه بمغيره.

ل حلية الاولياء، جلد ٢ ، صفحة ٢٥ ٢ ـــ

اضافہ ہوتا ہے کین نفس ہمیشہ قلب اور رب تعالی کے درمیان انقطاع (بایکاٹ) کرانے میں کوشال رہتا ہے چنا نجے علامہ ابن قیم کلصح ہیں "سالکین راوطریقت اپنے اپنے طریقۂ واردات میں مختلف ہونے کے باوجوداس امر برشفق ہیں کنفس، قلب اوروصول رب تعالی کے درمیان قاطع (رکاوٹ ڈالنے والا) ہے اور بیرب تعالی کی بارگاہ میں حاضری اور رسائی نہیں جا ہتا گراس وقت جب اس کا زورتو ژو یا جائے ، اس کی خواہشات کی بارگاہ میں حاضری اور رسائی نہیں جا ہتا گراس وقت جب اس کا زورتو ژو یا جائے ، اس کی خواہشات کی بیروی نہ کی جائے اور یوں اس پرکمل قابو پالیا جائے "۔

# التاع سنت مين دل كي قوت

اتبائے سقت پر ہماری تھنیف" سقب مبارک" کا مطالعہ کیا جائے جس جی سفت کی افادیت کا مفضل ذکر موجود ہے۔ گریباں پر اختصارا نیے بیان کیا جاتا ہے کہ سنت نبوی نترائیل کی بیردی ہے دل پاکیزہ اور تو کی ہوجاتا ہے کیونکہ برائیوں اور مصیبتوں کی نجاست قلب کیلئے بیننہ ای طرح مضر ہے جس طرح بدن میں پیدا ہوجائے والا غلیظ مواداور فاسدخون ، یا جس طرح کیتی جیں اُگ جانے والی بیکا رکھاس یا جس طرح میں ہونے اور چاندی جی کھوٹ کی آمیزش جس ہونے کی قدر ٹبیس رہتی جب تک کہ وہ کھوٹ ہے پاک نہ ہوجائے۔ ای طرح قلب کو بھی اگر گنا ہوں ہے پاک کرلیاجائے یا آئے شروع ہی ہوئی کہ دوہ کھوٹ ہے پاک نہ ہوجائے۔ ای طرح قلب کو بھی اگر گنا ہوں ہے پاک کرلیاجائے یا آئے شروع ہی ہوئی ہوئی اگر تو ہوجاتا ہے کو تو اور افادیت جیں اضافہ ہوتا ہے اور دہ تو اٹا اور تو تی مولا ای مملکت کے تحت پر جلوہ افروز ہوجاتا ہے اور ان پی مملکت کے تحت پر جلوہ افروز ہوجاتا ہے اور ان پی مملکت کے تحت پر جلوہ افروز ہوجاتا ہے ہوئی رعایا پر سی علی موست اس وقت تک مملک نہیں ہوتی جب تک کسنت نبوی میں لینے کی اجباع کرتے ہوئے دل کو اظال ر ذیلہ ہے تھوظ فر رکھاجائے ، ای لیے ارشاد پاری تعالی ہے ' فیل ہے' فیل کے از کمی لکھ ہے' اور تمام اعتاب کی اجباع کرتے ہوئے دل کو اظال ر ذیلہ ہے تھوظ فر رکھاجائے ، ای لیے ارشاد پاری تعالی ہے' فیل کے آئو کئی لکھ ہے' اور تی سیان کیلئے بری موردوں سے فرمادی کہ دو ای تو تا بین گیا ہے ہوئی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں ، یہان کیلئے بری یا کیئرہ وہات ہے ۔ )۔

' ذلِکَ اَذْکِک اَذْکِک اَوْکُ مَعْاظت کان کُنْ ہے کہ نظروں کا جھکا نااور شرمگاہ کی حفاظت کرنا موشین کے تنظروں کا جھکا نااور شرمگاہ کی حفاظت کرنا موشین کے تن میں ایسا ہے جیسے انہوں نے زکو قادا کی ہواور زکو قاکانوی معنی ہے پھلنا بھولنا اور بڑھنا۔ غَصْ بَصَرُ کے فوائد

غَضِ بَصَرُ (نظریچی کرنے) ہے تین فائدے حاصل ہوتے ہیں۔

#### ۱) ایمان کی مضاس اور لذت

غَيضَ بَصَورُ كايبِلا قائده بيب كراس سايمان كى مضاس اورلذت تعيب بوتى بريمضاس ولذت اس لذت ہے بہت اعلیٰ اورار فع ہوتی ہے جس لذت ہے اس نے نظریں جھکا ٹیس اور أے التد تعالیٰ کیلئے ترک کردیا کیونکہ جو شخص القد تعالی کی رضا کی خاطر کسی چیز کو چھوڑ دے تو القد تعالی اس کواس ہے بہترمعاوضہ عطافر ما تا ہے۔

تفس حسن وجمال کود کیھنے کاشیفتہ ہے بیقلب کو برا پیختہ کرتا ہے اور آ کھے قلب کی جاسوس ہے اس لیے قلب آ کھ کوسن و جمال کے تعاقب میں بھیجنا ہے پھر جب آ کھ منظور (دیکھی ہوئی چیز) کے بارے میں اطلاع فراہم کرتی ہےتو قلب اس کے شوق میں متحرک ہوجا تاہے اوراس کے شوق میں اپنے (زائد) جاسوس سے بھی زیادہ تیز ہوجا تا ہے۔ کس شاعر نے بہت خوب کہا ہے۔

وَكُنْتُ مَتِى أَرُسَلْتَ طَرُفَكَ رابُدًا لِفَلْبِكَ يَوْمًا إِنَّهَ عَنْكَ الْمَنَاظِرَ

(جب تم نے اپنی آ کھ کوایک روز جاسوس بنا کر بھیجا تا کہ قلب کیلئے مناظر حسن و کھے آئے )

رَأَيْتَ الَّدِي لَا كُلُّهُ أَنْتَ قَادِرٌ عَلَيْهِ وَلَا عَنْ بَعْضِهِ أَنْتَ صَابِرٌ

(موجوتونے دیکھاتم أے ممل حاصل كرنے برقدرت نبيں ركھتے اور بعض كے حاصل ہونے برمبرنبيل كرسكتے) پس اگرا تھوں کونعا قب اور کشف وجنتو ہے روک دیاجا تا تو دل طلب اوراً منگ کی آفت ہے محفوظ رہ جاتا۔ جو تفس آنکھوں کو آزاد کردے دہ ہمیشہ حسر توں میں قیدر ہتا ہے۔ بے شک نظر سے محبت جنم کی<u>ت</u> ہے تو قلب میں منظور ( دیکھی ہوئی چیز ) کے بارے میں ربط وتعلق کی ابتدا ہوتی ہے پھر بیدربط اور زیادہ ہوتا ہے تووار فکی کی حالت ہوجاتی ہے۔ پھر آ ہتہ آ ہت عشق تک نوبت جا پہنچی ہے اور عشق حدے برحی ہوئی حالتِ محبت کو کہتے ہیں ۔ پھر قلب اینے منظور ومحبوب کا بندہ اور مطبع بن جاتا ہے اور باوشاہ ہو کر قیدی بن جاتا ہے اور بیسب نظر بازی کا بتیجہ ہے۔ یا در ہے کہ قلب کوئی ندئی محبوب کی ضرورت ہوتی ہے اور جس شخص کامحبوب ومطلوب التدتعالي نہيں ہو گاتو اس كا قلب كسي اوركي آ ماجگاہ بن جائے گا۔ قر آن كريم ميں ہے۔ "كسيذلك لِنَصْرِفَ عَنُهُ السُّوَّءَ وَالْفَحُشَآءَ \* إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ٥" لـ(اسطرر(اس ليحكياكيا) كہم ان ہے تكلیف اور بے حیائی ( دونوں ) كودورر تھیں ، بے شک وہ ہمارے بیخے ہوئے ( برگزیدہ ) بندول میں سے تھے ) یفورفر مایئے حضرت یوسف میں ہے اینے قلب کورب تعالی کی محبت کیلئے خالص کرر کھا تھا اس لیے باوجود جوان ہوئے کے محفوظ رہے۔

#### ۲) نوروفراست میں اضافیہ

غض بصر (نظری کرنے) کا دوسرافا کدویہ کاس تاب سن فر بیدا ہوتا ہا اور مانی کہتے ہیں '' جس شخص نے اپنے فلا ہر کو اتباع سنت معمور کیا اور باطن کو دوام مراقبہ آ باد کیا اور اپنے فلس کو خواہشات سے دو کا اور اپنی نگا ہوں کو کر مات سے بازر کھا اور طال کھا ٹاپی عاوت بنائی تو اس کی فراست بھی خطانہ کرے گ'۔ اللہ تعالی نے قوم لوط کا قصہ بیان کیا اور ان کی ہلاکت کا ذکر کیا بھر فر مایا ''اِن فیے ذلک کا بنت لِلله متوسِمین "ایر بشک اس (واقعہ) میں اہل فراست کیلئے نشانیاں ہیں)۔ بیبان "مُنَ وَسِمِینَ " سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے اپنی نگا ہوں کو کا امار ہیں جنہوں نے اپنی نگا ہوں کو کا رم اور بے حیائی سے محفوظ رکھا تھا۔ پھر غور فر ماسے اللہ تعالی نے موسین کو غض بصر کے بعد فر مایا ''اللّه کو کا اللّه موت و اُلا رُضِ " مع (اللّه آ مانوں اور زمین کا نور ہے)

اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جزاجنس عمل کے مطابق ہوتی ہے، سوجس شخص نے الند عزوجل کی حرام کروہ چیزوں ہے اپنی نگاہ کو بازر کھا اللہ تعالیٰ آس اس ہے بہتر جزاعطافر مائے گا بیٹی اُس نے آ کھے کے نورکوممنوعات سے روکا تو اللہ تعالیٰ اُس کے نو یصیرت (قلب کا ثور) کو آزادفر مادے گا پھر بیشخص ایسے مشاہدات بے نواز اجائے گاجن سے وہ لوگ محروم رہتے ہیں جواپی ظاہری آ تکھوں کو کنٹرول میں نہیں رکھتے۔ بلاشیہ دل آ تمینہ کی ما نمذ ہے اور خواہشات نفسانی اُس پر گردو غبار اور زنگ کی مثل ہیں ۔ سوجب آ تمینہ گردو غبار اور زنگ سے یاک صاف ہوتو تمام صور تمیں اُس ہیں اپنی اصل حالت میں نظر آتی ہیں ور نہ دصند لی اور بیٹو ایسے خص اور جوابی کے کہ یہ جب کدور توں اور گنا ہوں سے یاک ہوتو ایسے خص اور بیٹو ایسے خص

#### ٣) استقامت قلب

غضر بضر کا تیمرافا کده بیم کراس کی بدولت قلب کواستقامت، شیاعت اور قوت عطابوتی به بلکدور تو تیم عطابوتی بین ایک سلطان النصرة (مدو کی قوت) اور دومری سلطان الحجة (ولائل کی توت) انهی دوقو توس کی بدولت شیطان الیف شخص سے بھا گا ہے جیما کرا یک روایت بین آیا ہے" إِنَّ اللَّهِ فَی یُنْ خَدالِفُ هُوَاهُ یُفُوقُ الشَّیْطَانُ مِنْ ظِلِّهِ" الرجو خص این نفس کی خواہشات کی نخالفت کرے شیطان اس کے سامیہ می اللہ می اللہ میں اللہ م

یمی وجہ ہے کدنفسانی خواہشات کا پیروکار محض اُس ذلت وخواری کا شکارر ہتا ہے جو اس کیلئے

س مجموع الفتاوي، جلد ١٥، صفحه ٢٧٣ \_

ع النور ۲۵:۲۳۰\_

ل الحجر، ١٥: ١٥٥ ـ

قدرت كى طرف ب مكافات على كور برط ب ب شك الله بحانه في عزت ال كيلئ بيداكى جواس كى الله والله وال

"مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَهِ الْعِزَّةُ جَمِينُعً" من (جُرِّحُصُ عَرَّ ت جَابِتَا ہے توانقہ ى كيكے سارى عزت ہے) ۔ " عَنِ ابْنِ بُرِيدَة عَنْ أَبِيْهِ زَفَعَهُ قَالَ يَا عَلِي لا عَلَى لا عَرْت ہے) ۔ " عَنِ ابْنِ بُرِيدَة عَنْ أَبِيْهِ زَفَعَهُ قَالَ يَا عَلِي لا عَرْت ہِم كَ عَرْت اللّهُ وَلَيْ مَتْ لَكَ اللّهِ جَرَةً " من (حضرت على عَنْ اللّهُ وَلَيْ مَتْ لَكَ اللّهُ جَرَةً " من (حضرت على عَنْ اللّهُ وَلَيْ مَتْ لَكَ اللّهُ وَلَيْ مَتْ لَكَ اللّهُ وَلَيْ مَتْ لَكَ اللّهُ وَلَيْ مَتْ اللّهُ وَلَا مَا اللّهُ وَلَا مِنْ اللّهُ وَلَا مَا اللّهُ وَلَا مَا اللّهُ وَلَا مِنْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا مَا اللّهُ وَلَا مُولِولًا لَهُ ولِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْ مَنْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا مُعَلّمُ اللّهُ وَلَا مُعْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَا مُعْلَمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا مُعْلَمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي ال

ایک حدیث شریف میں ہے" إِنَّ النَّظُوَ سَهُمَّ مِّنَ سَهَامِ إِبْلِیْسَ مَسْمُومٌ مَنْ تَوَکَهَا مَعَافَتِی اَبُذَلَتُهُ اِیک حدیث شریف میں ہے" إِنَّ النَّظُو سَهُمَّ مِّنْ سَهَامِ إِبْلِیْسَ مَسْمُومٌ مَنْ تَوَکَهَا مَعَافَتِی اَبُذَلَتُهُ اِی قَلْبِهِ "۵( نظر ابلیس کے زہر یلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جس شخص نے میر ہے خوف اور ڈرکی وجہ ہے اپنی نظر کورو کے رکھا تو میں اے ایساایمان عطافر ماؤں گا جس کی مضاس وہ اپنے ول میں محسوس کر ہے گا اللہ تعالی اس کے قلب کونور بخشا ہے۔ ول میں محسوس کر ہے گا اللہ تعالی اس کے قلب کونور بخشا ہے۔

یکی وہ نور ہے جس کی بدوات بندے پرتمام اشیاء کی حقیقت عیاں ہوجاتی ہے۔ علامدابن قیم کلیج ہیں اُو کہ ذائدوای سُورہ وَ وَاشْرَاقُهُ اِنْکُشَفْتُ لَهُ صُورُ الْمَعْلُومَاتِ وَحَفَائِقُهَا عَلَى لَيْحَ بِینَ اُو کَذَائِدَ وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُعَلُّومَاتِ وَحَفَائِقُهَا عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ " لِي (اورائ طرح جب دل کا نورتوی اوراس کی روشنی کال ہوجائے تو انسان پرتمام معلومات کی صورتی اوران کی حقیقیں یوں منکشف ہوجاتی ہیں جیسا کہ وہ ہیں )۔

قلب کی جن آنکھوں کاذکرعلامداین قیم نے کیااور جن کاذکراحادیث مبارکہ میں آیا قرآن کیم میں اُسے یوں بیان کیا گیا' فیانھا لا تَعْمَی الْابْصَارُ وَلَکِنْ تعْمَی الْقُلُوبُ الَّتِی فِی الصَّدُورِ "کے (تو حقیقت سے کہ (ایسوں کی) آنکھیں اندھی نیں ہوتیں کین دل اندھے ہوجاتے ہیں جوسیوں میں ہیں )۔ دل بینا مجی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور، دل کا نور نہیں دل بینا مجی کر خدا سے طلب

المنافقون، ۱۳:۸-مع سنن ترندی، صدیث، ۱۷۵، جلده، صفحان المعادی، معلاه، معلاه، معلده، فلاصہ یہ ہے کہ شقتِ نبوی مظاہرگامزان ہونے میں دل کی بینائی ہے اورا تباع سنت سے روگردانی کرنے میں وہ فات اللہ میں تفصیلاً ہو چکا ہے۔ روگردانی کرنے میں وہ ذلت ورسوائی اورعذابِ آخرت ہے جس کا تذکرہ سطور بالا میں تفصیلاً ہو چکا ہے۔ انتاع سنت کا ظاہر و باطن پر اثر

اتباع سنت سے نفس کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اوراس پاکیزگی کا اثر انسان کے باطن سے اس کے ظاہر پرنمایال ہوتا ہے اوراس طرح مخالفہ سنت سے نفس کی نجاست اور خباشت برحتی ہے اوراس کا اثر انسان کے باطن سے اس کے ظاہر پرنمودارہوتا ہے۔علامہ ابن قیم " لکھتے ہیں کہ گنا ہول کی نجاست بھی ظاہر محسوس ہوتی ہے اور بھی مخفی محسوس ہوتی ہے اور جب روح وقلب پرخبٹ اور نجاست کا غلبہ ہوجاتا ہے توزندہ دل مخفص کواس روح اور قلب سے بربواتی ہے جس سے اس کواذیت ہوتی ہے جسیا کہ کی شخص وہد بودار چیز سے تعکیف ہوتی ہے اور یہ حقیقت بسااوقات انسان کے پینے سے ظاہر ہوجاتی ہے حتی کہ برکا وقع کے پینے سے ظاہر ہوجاتی ہے حتی کہ برکا وقع کے پینے سے ظاہر ہوجاتی ہے حتی کہ برکا وقع کے پینے سے ظاہر ہوجاتی ہے حتی کہ برکا وقع کے پینے سے ظاہر ہوجاتی ہوتی کے دور یہ کو بھر ہو بائی جاتی ہے کو بکہ پیندانسان کے پاطن سے آتا ہے 'والھ اُن کان الم اللہ جائے الفور ق '( بہی وجہ ہے کہ صالے شخص کا پیند نوشبودار ہوتا ہے )۔ اُن

# صالحین کے فشہو

علامدابن قیم نے صالحین کے باطن سے جس خوشہو کے پھیلنے کاؤکرکیا ہے اس کی تائیداس صدیث پاک
ہوتی ہے جس کو حضرت برا بن عازب وزائد نے روایت کیا ہے کہ ' بندہ موس کے سر بانے ملک الموت
آ کر بیڑے جاتا ہے اور کہتا ہے ' یہ آیٹ فی السف سے بنٹ اُنٹ کی منظم نے اِنٹ کی منظم نے اور اُس کی طرف )۔ پھروہ فنس نکل آتا ہے اور اُس کے ورف سے اور اُس سے یول قطرے فیک دہ بوتے ہیں جس طرح پانی کی منگ سے ٹیکتے ہیں اور اس سے یول خوشہوں کی خوشہوں کے طرح زمین پر پھیلی ہوئی کہ توری کی خوشہوں

حضرت ابرموی اشعری فرماتے ہیں کہ انگنے مؤلے منفسس الک فوجن و هی اطلب ریک من السلے اللہ فوجن و هی اطلب ریک من السلے میں کہ انگر ہو السلے کا تواس کی خوشبوکتوری سے زیادہ پاکی ہو ہو گی ، وہ فرشتے جنموں نے اسے موت دی تھی او پر لے جا کیں گے تو آسان کے فرشتے ان سے ملاقات کریں کے اور پوچیں کے تممارے پاس کیا ہے وہ جواب دیں کے بی فلال ہے اور بڑے ایجے طریقے سے اس کا

ل اغاية اللهفان، جلدا، صفحه ٧٠ \_

ع الاجابه المام بدرالدين الزرشي متوفى ٩٣ مره بطدا بصفي ١٢٢ ما المكتب الإسلامي ، بيروت \_

مع حلية الاولياء، جلدا بصفحة مها\_

تذکرہ کریں گے، وہ فرشے کہیں گےتم پراللہ تعالیٰ کی سلامتی ہواوراس پر بھی جوتمھارے ساتھ ہے، پھراس کے لیئے جنت کے درواز وں کو کھول دیا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں اس کا چبرہ چمک رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہیں اسے جنت کے درواز وں کو کھول دیا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں اس کا چبرہ چمک رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہیں اے حاضر کیا جائے گا اور سورج کی طرح اس کے چبرے پر برھان ہوگی)۔

حضرت عثمان عنی ﷺ کا فر مان: حضرت عثمان عنی ﷺ فرماتے ہیں '' جو محض کوئی ممل کرے اللہ تعالیٰ اُس مخص پراس عمل کی جا درڈال دیتا ہے ( یعنی اُس عمل کی تا نیمراس پرنمایاں کردیتا ہے )عملِ خیر ہوتو خیر نمایاں ہوتی ہے اور عملِ شرہوتو برائی نمایاں ہوتی ہے''۔ل

حضرت عثان عنی رہیں کی نظر فراست کا یہ عالم تھا ہرا یک شخص کے اعمال حسنہ اوراعمال سید کی چا درکود کیے لیتے ہتے چنا نچہ ایک مرتبہ ایک شخص نے ایک عورت کوشوق کی نگاہ سے دیکھا پھروہ آپ کے رو ہروحاضر ہواتو آپ نے فر مایا بعض لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اوران کی حالت سے ہوتی ہے کہ اُن کی آئے تھوں میں زیا کے آثار پائے جاتے ہیں وہ شخص اس انکشاف پر جیرت زدہ ہوکر کہنے لگا ، کیا اب بھی وی اثر رہی ہے؟ آپ نے فر مایا نہیں ، یہ دی نہیں بلک فراست ہے۔ ی

نماز کانفس براثر

نماز كِنْس بِكِيااثرات مرتب بوتے بي اسطيط بي لجي ورثى بحث كرنى كوئى ضرورت مبيل ہے قرآن كريم كاداضح فرمان ہے: 'إنَّ المصلوفَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْفَآءِ وَالْمُنْكُو ''سل (بشك نماز بِحَالَى اور برائى ہے روكتى ہے) فراز كى بيتا ثيرگا ہے بگا ہے نماز برھے ہے نہيں بوتى بلكہ بيتا ثيرواكى نمازى بربوتى ہے۔ ارشاوالى ہے 'إنَّ الْإنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعُا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعُا ووَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعُا و إِلَّا الْمُصَلِيْنَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلابِهِمُ دَآئِمُونَ و '' سے (بشك انسان ب مبرا الحكي بيدا بوا ہے ، جب اے مصيبت (يا مالى نقصان) كِنْجِي تُو گَيرا جاتا ہے اور جب اے بھلائى (يا مالى فراخى) عاصل بوتو بحل كرتا ہے ، جر وہ نماز اوا كرنے والے ، جو اپنى نماز پر بيكئى قائم ركھنے والے فراخى) عاصل بوتو بحل كرتا ہے ، گر وہ نماز اوا كرنے والے ، جو اپنى نماز پر بيكئى قائم ركھنے والے

ا الوابل العبيب ،علامه ابن قيم ،متوفى ا ۵۵ هر ،مغيره ۸ ، دار الكتب العليه ،بيروت من متوفى ا ۵۵ هر ،مغيره ۱۳،۱۹:۵ من مند ۲۳،۱۹:۵ من مند ۲۳،۱۹:۵ من مند ۲۳،۱۹:۵ من مند ۲۳،۱۹:۵ مند ۲۵ مند ۲۳،۱۹:۵ مند ۲۳،۱۹ مند ۲۳ مند ۲۳،۱۹ مند ۲۳،۱۹ مند ۲۳،۱۹ مند ۲۳،۱۹ مند ۲۳ مند ۲۳،۱۹ مند ۲۳ مند ۲

میں) نور سیجے مطلقا انسان کا ذکر کرتے ہوئے اُس کے اندر تخلیقی اور فطری عیوب کی نشاند هی فر مائی لیکن ان فطری عیوب سے دائی نمازیوں کو مشتیٰ قرار دیا اور یہ جتنے عیب بیان کیے گئے سب نفس کے خصائل ذمیمہ ہیں تو پھرانداز وفر مایئے اس سے بڑھ کرنماز کی کیاتا کشیر ہوگی۔

روزه کانفس براثر

، روز و کانفس پر جواثر ہوتا ہے ووقتاح بیان نہیں ہے۔اس کی کمل تفصیل'' بھوک اور تہذیب نفس'' کے عنوان میں ملاحظہ سیجئے۔

ز کو ہ کانفس پراٹر

بُلْ ، حرص اور مال ودولت کی مجت خبائر فض کی اصل بین اور زکوة کا اداکر نابان خصائل ذمیر کے خلاف ایک جہاد ہے۔ ارشاوالی ہے ٹو صَبَّبَهَا الْاَتُفَى ٥ الَّـلِهُ کَ یُوْبَی مَالَهُ یَتَوْکُی ٥" لے (اور اس (آگ) ہے اس بڑے پربیز گار خص کو بچالیا جائے گا ، جواپنا مال (الله کی راہ بین) ویتا ہے کہ (اپ جان و مال کی) پاکیز گی حاصل کرے)۔ " خُولُ بِسِنُ اَصُو الِهِمَ صَدَفَةٌ تُسطَقِورُهُمُ وَتُوَ بِحُهُم بِهَا" کی جان و مال کی) پاکیز گی حاصل کرے)۔ " خُولُ بِسِنُ اَصُو الِهِمَ صَدَفَةٌ تُسطَقِورُهُمُ وَتُوَ بِحُهُم بِهَا" کی جان کے اموال میں سے صدقہ (زکوة) وصول بیجے کہ آپ اس (صدقہ) کے باعث انہیں (گنا ہول سے) پاک فرمادیں)۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اکشید طلن یَجے کہ آپ اس (صدقہ ) کے باعث انہیں (گنا ہول سے) پاک فرمادیں)۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اکشید طلن یَجے کہ آپ الله فَقُورَوَیَا مُورُ کُمُ بِالْفَحُشَاءِ وَ اللّٰهُ عَمْدُ مُعْمُ مِنْ فَعَلَمُ وَ مَا اللهُ مُنْ کُمُ مِنْ اللهُ کُونُ وَقُولُ وَا مُولِ کَا مُولُ کُھُورُورُهُ مِنْ اللّٰهُ کُونُ وَقُولُ وَا مُنْ کُمُ مِنْ اللهُ کُونُ وَان واللهُ کُونُ وَان واللهُ کی موادین کے اور الله کی راہ میں خرج کرنے سے دو کے کہا کے اس خوف دلاتا ہے اور بے دیائی کا محمود تا ہے ، اور الله تم ہے اپنی بخشش اور فضل کا وعده فرما تا ہے )۔

صاف ظاہر ہے کہ شیطان کی خالفت میں نفس کی خالفت ہے۔ علمائے کرام فر ماتے ہیں جس قدرراہِ خدامیں مال و دولت خرج کرنے سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے اتناکس عبادت سے بھی نہیں ہوتا ہی وجہ ہے کہ حضور من آئے تا کہ کواس وقت تک سکون نہیں آتا تھا جب تک کہ گھر میں موجود ورهم ودینارراہِ خدا میں خرج نہ فرمادے۔ یہ.

حضرت امام باقري كاليمان افروز واقعه

الله تعالیٰ کی راہ میں مال خرج کرنا جس قدرنفس وشیطان پر بھاری ہے ای قدر اِس میں تزکیهُ نفس ہے لیکن بدا نفاق آسان نہیں ہے نفس اِس میں بہت رکا وٹیس ڈالٹا ہے اس سلسلے میں حصرت امام باقر رہے ہے کا میہ واقعہ نہایت ایمان افروز ہے۔" آپ ایک مرتبہ بیت الخلامیں تشریف لے گئے ابھی ضرورت پوری کرنے واقعہ نہایت ایمان افروز ہے۔" آپ ایک مرتبہ بیت الخلامیں تشریف لے گئے ابھی ضرورت پوری کرنے

س البقرة،٢٠٨٠ـ

ع التوبه ۱۰۴:۹۰\_

ل اليل:٩٢هـ ١٨٠١ـ

س منج بخاری، مدیث ۱۲۱۱، جلدا، صفحه۸۰۰۰

کیلے بیضنا جا ہے تھے کہ دل میں خیال پیدا ہوا کہ آپ کے جسم اطہر پر جو قیمتی قبا (داسکٹ) ہے اُسے فلال آ دی کے پاس صدید بھیجیں بس وہیں کھڑے کھڑے فادم کو آ وازلگائی وہ دیوار کے قریب حاضر ہوا۔ آپ نے قباری اور فرمایا یہ فلال آ دی کو دے آؤ، خادم نے تھم کی تھیل کی اور واپس آ کرعرض کی حضور! یہ تھم بیت الخلا سے باہر تشریف لانے کے بعد بھی ہوسکتا تھا وہیں کھڑے کھڑے اور ضرورت پوری کرنے سے بہا تھم فرمانے میں کیا تھے۔ یہ بہتر میں اگر ہم رفض کا غلبہ ہوجا تا تو ہم اس نیکی ہے محروم رہ جاتے ''۔

نفس براتنا مجروسہ بھی نہیں کیا حالا تکہ بددہ حضرات ہیں جن کے تن جس ارشاد اللی ہے۔ "اِن عبادی

النہ سَ لَکَ عَلَيْهِمُ سُلُطُنَّ الربِشک میرے (اخلاص یافت) بندوں پر تیراکوئی زور نہیں چلےگا) جب
ان اولوا العزم ہستیوں کی نفس کے بارے جس اس قدرا حتیاط ہے تو پھر عامۃ الناس کس شار جس ہیں۔" اِنْدَاق فِی سَنِیْ اِللّٰہ کی راہ جس فرج کرنا) جتنائفس پر بھاری ہے اتنابی اس بیس ترکیہ نفس زیادہ ہے۔

فیل نے کرام فریاتے ہیں انفاق بال کے ذریعہ جتنائفس کو طہارت حاصل ہوتی ہے اتناکی اور عبادت سے علی نے کرام فریات کی اور عبادت سے حاصل نہیں ہوتی ہے اتناکی اور عبادت سے حاصل نہیں ہوتی ، یہاں تک کے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا" السطہ ذقاۃ اُسر هان " فیرات کرنا برحان ہے )۔ ع

ہرہان اُس مو کداور پختہ ترین دلیل کو کہتے ہیں جو ہمیشہ صدق پر دلالت کرے ای لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ربو ہیں ہے اور کا بیت کی سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ربو ہیت اور الوہیت کی دلی سور اُلنسا آء آیت نمبر ۲۵ ایس حضور منظامین کی ذات کی طرف اشارہ فر مایا ہے۔ جج کے نفس بر اثر ات

ع صحیمسلم، حدیث ۲۲۳، جلدا ،منوس ۲۰۰\_

ا الحجر، ۱۵:۳۳۱\_ العوام

اس سے پہلے صنور مٹائی آئی کا فرمان بیان کیاجا چکا ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ میری امت کی رہانی تا اللہ تعالی کی راہ میں جہاد ہے ۔ ایک جگہ پر آب مٹائی آئی نے جہاد کی بجائے جج بھی فرمایا ہے کیونکہ جج میں اول تا آخر سخت مشقت کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔

## سفر کےفس پراٹرات

سفر کے مقاصد میں ہے ایک عظیم مقصد یہ ہے کونس کے تمام دازاس پر منکشف ہوجاتے ہیں۔
نفس کی رعونت اورخود ببندی انسان پر کھل جاتی ہے اور یہ تقائق بغیر سفر کے انسان پر آشکا رہیں ہوتے۔ جب
انسان کی برائیاں اس پر ظاہر ہوجاتی ہیں تو بھر بیاس کے علاج کیلئے تیار ہوجا تا ہے۔ سفر کوسفراس لیے کہتے ہیں
کہ مبتدی کے نفس پر سفر کا اس طرح اثر ہوتا ہے جس طرح نماز ، دوزہ اور تہجد کے نوافل اثر کرتے ہیں جوقر ب
اللی کا ہاعث بغتے ہیں۔ جب مسافر صرف خدا کیلئے سفر کی منازل طے کرتا ہے تو وہ لذت دنیا کو ترک کرکے
سیرالی اللہ تعالیٰ کا قصد کرتا ہے۔

شخ امام نووی کابیان ہے کہ تصوف نام ہے حظوظ نفسانی کے ترک کردینے کا۔ سفر میں ترک لذائذ ہے۔ اور نوافل میں بھی ترک لذائذ ہے۔ ان سے فس ایسانرم پڑتا ہے جیسے دباغت سے چمڑہ ملائم ہوجاتا ہے۔ اوراس کا فطری کھر درا پن جنگی اور بد ہوختم ہوجاتی ہے ای طرح مسافر کے فس کی سرکشی بھی دور ہوجاتی ہے۔ سفر میں انسان قدرت کے بہت سے آثار و آیات دیکھتا ہے اور دیگر بہت می چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ سزید برآس سفر میں مسافر گھنا می کوقبول کرتا ہے اورا پنے نقائص اور کمزور یوں کا سمح اندازہ کرتا ہے کیونکہ ایسے کھر میں جوقبول طلائق کا دروازہ اس پر کھلا ہوتا ہے، بند ہوجاتا ہے۔

" و عوارف المعارف" صفی ۱۹ پر ہے کہ اگر کوئی شخص بحوکا ہے اوراس نے کسی سے نہیں مانگا اوراس کے کسی سے نہیں مانگا اوراس کر سے گر سے گر بھوک ) ہیں مرکمیا تو وہ جہنم ہیں داخل ہوگا۔ گر صاحب مال ما نگنے سے محفوظ رہے گا۔ اگر سوال کر سے گا تعلم کے ذریعے سوال کر سے گا جیسا کہ دھنر سے سفیان ٹورٹی ججاز سے بیمن کا سفر کرتے اور راستے ہیں لوگوں کی مہمان ٹوازی پرگزر کرتے ، لوگوں کے سامنے صدیم و خیانت بیان کرتے تو لوگ ان کے سامنے کھا ٹالا کر رکھ دیتے اور وہ اس ہیں سے بھتر یو سمور ورت لے لیتے۔ جولوگ ما نگنا پہند نہیں کرتے ان کا ایک واقعہ "عوار ف المعارف" میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے جج کی نیت سے ایک قافلے کے ساتھ شمولیت کی اور روزانہ کوئی نہ کوئی ان کھا نا نہ ملنے کے ان کو کھانے کہیں نہیں کہ دی تا تھا۔ کچھوٹوں بعد دیکا کی سے کیفیت شم ہوگئی اور چند دن کھا نا نہ ملنے کے باعث کروری ہوگئی اور وہ چند دن کھا نا نہ ملنے کے باعث کروری ہوگئی اور وہ چلنے پھر نے سے معذور ہو گئے۔ قافلہ نگل گیا اور یہ ایک درخت کے بنچ موت کا باعث کروری ہوگئی اور وہ بی خیال ہوا کہ کی سے مقدور ہو گئے۔ قافلہ نگل گیا اور یہ ایک درخت کے بنچ موت کا انتظار کرنے گے دل میں خیال ہوا کہ کی سے مقدور ہو گئے۔ قافلہ نگل گیا اور یہ ایک درخت کے بنچ موت کا انتظار کرنے گے دل میں خیال ہوا کہ کی سے مقدور ہو گئے۔ قافلہ نگل گیا اور یہ ایک درخت کے بنچ موت کا انتظار کرنے گے دل میں خیال ہوا کہ کی سے مقدور ہو گئے۔ قافلہ نگل گیا اور یہ ایک درخت کے بنچ موت کا انتظار کرنے گے دل میں خیال ہوا کہ کہ کہ ہو کہ اللہ تو اللہ ہوا کہ کہ ان میں خیال ہوا کہ کہ کہ ان کا ایک درخت کے بنچ موں کا اس میں میں کرنے ہو کہ کی سے نہ کو کہ کی کے درخت کے بنچ میں کی سے نہ کا کہ کو کھو کی کو کہ کو کہ کی کی کھو کی کرنے ہو کہ کی کے درخت کے بنگر کی کے کہ کی کے درخت کے درخت کے درخت کے درخت کے درخت کے درخت کے بنگر کی کے درخت کے درخت کے درخت کے درخت کے درخت کے بنگر کیا تھا کہ بیا تھا کہ میں کر بیا تھا کہ بیا

لبذا فاموثی ہے موت کا انظار کرنے گئے۔ آخران کا سرڈ ھلک کیا گویا موت قریب تھی۔ استے ہیں ایک نوجوان گلے ہیں تلوار لاکائے آیا۔ اس نے انہیں ہلایا تو انہوں نے آئھیں کھول دیں۔ پھراس نے بھذر ضرورت کھلایا، پلایا اوروہ اُٹھ بیٹھے۔ پھر پوچھا کہ تم قافلے کے ساتھ ملنا چاہتے ہو۔ اُٹھواور میرا ہاتھ پکڑواور کہتے ہیں کہ وہ نوجوان کچھ دیر میرا ہاتھ پکڑ کر چلے اور پھر مجھ ہے کہا کہ یہاں بیٹھ جاؤے تہا دا قافلہ یہاں پہنچاہی جاہتا ہے۔ بیشان جاہتا ہے۔ بیشان تا اور کھر مجھ ہے کہا کہ یہاں بیٹھ جاؤے تہا دا قافلہ یہاں پہنچاہی جاہتا ہوا ہے۔ بیشان جاہتا ہے۔ بیشان ان لوگوں کی ہے کہ جو اپنے مولا کے ساتھ صدقی ول سے اپنا معالمہ کر لیتے ہیں۔ حضرت موکی طبعہ نے بھی ان تھی کے ان کہ جو اپنے مولا کے ساتھ صدقی ول سے اپنا معالمہ کر لیتے ہیں۔ حضرت موکی طبعہ کے انہ ان ان کوگوں کی ہے کہ جو اپنے مولا کے ساتھ صدقی ول سے اپنا معالمہ کر لیتے ہیں۔ حضرت موکی طبعہ کہ ان ان اندت اللّٰ ہوئو میری طرف اتارے تا ہوں )۔

# تلاوت قرآن پاک کفس پراثرات

نفس کے حق میں تلاوت قرآن مجیدتہا یت مفیدادر باصفِ طہارت ہے۔ خصوصاً قلب وروح اور نفس کی پاکیزگی کیلئے ،ارشادِ باری تعالی ہے 'یٹا تُٹھاالٹ اس فَلْجَآءَ تُکُمُ مَّوْعِظَةٌ مِّنُ رَبِّحُمُ وَشِفَآءٌ لِمُنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللللّٰ الللّٰهُ الللّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ ال

## قرآن مجید کی تلاوت دلوں کا زنگ اتار تی ہے

قرآن كريم نور بهى بهادر منير بهى "وَ أَنْهُ وَلْمُنَا الْكِيْكُمْ فُوْدًا مَّبِينًا" سل (اور بهم في اتارا بهمهارى طرف نوردر خشال اور "كِنَابٌ مُنِيُّوْ" (روش كتاب) بهى قرآن مجيد بين كها كياب اور حديث پاك مين بهى "اَلْنُوْدُ الْمُبِيْنُ" فرما يا كميا بها ور"اَلْمِثْفَاتُهُ النَّافِعُ" (مفيد شفاء) بهى كها كميا به ساح

ادر ہر چند کے قرآنِ مجید جسمانی شفاء بھی ہے لیکن اس کاروحانی شفاء ہونا بہت واضح ہے اورقرآن کا نور جب من ہیں اتر جائے تو قلب زندہ ہوجاتا ہے اوراس کی بصیرت (آئھ) واہوجاتی ہے اور جب قلب کی آئھ واہوجائی ہوجاتی ہوجاتی کی آئھ واہوجائے تو انسان دورونزد کی کیساں و کھتا ہے حتی کہ اشیاء کی حقیقت بھی اُس پرواضح ہوجاتی ہے۔ حضرت ابن عمر حیث فرمائے میں کہ تی کریم میں تھی آئے ارشاد فرمایا 'اِنَ هندِهِ الْقُلُوبَ مَصَدَأُ حَمَائِصَدَأَ اللّٰهِ فَمَاجِلاءُ هَا قَالَ مِلاَوَةُ الْقُرُانِ " فی (ب شک بدول بھی زنگ آلود ہوتے میں جسے کہ لوے کوزنگ لگتا ہے۔ صحاب حقاق میں کیا یارسول اللہ میں آئے اس زنگ کواتارنے کا ہوتے میں جسے کہ لوے کوزنگ لگتا ہے۔ صحاب حقاق میں کیا یارسول اللہ میں جسے کہ لوے کوزنگ لگتا ہے۔ صحاب حقاق میں کیا یارسول اللہ میں جسے کہ لوے کوزنگ لگتا ہے۔ صحاب حقاق میں کیا یارسول اللہ میں جسے کہ لوے کوزنگ لگتا ہے۔ صحاب حقاق میں کا ایارسول اللہ میں جسے کہ لوے کوزنگ لگتا ہے۔ صحاب حقاق میں کھورٹ کیا یارسول اللہ میں جسے کہ لوے کوزنگ لگتا ہے۔ صحاب حقاق میں کھورٹ کیا یارسول اللہ میں جسے کہ لوے کوزنگ لگتا ہے۔ صحاب حقاق میں کھورٹ کیا یارسول اللہ میں جسے کہ لوے کوزنگ لگتا ہے۔ صحاب حقاق میں کیا جو تی جس جسے کہ لوے کوزنگ لگتا ہے۔ صحاب حقاق میں کھورٹ کیا یارسول اللہ میں کہ کو اور کا میں کو اور کیا گھورٹ کی کو تا کارٹ کیا کو کورٹ کیا گیاں کیا کھورٹ کی کیا گھورٹ کی کھورٹ کیا گھورٹ کی کورٹ کیا گھورٹ کیا گھورٹ کی کھورٹ کیا گھورٹ کی کیا گھورٹ کے کھورٹ کیا گھورٹ کیا کیا کہ کورٹ کیا گھورٹ کیا گھورٹ کیا گھورٹ کیا گھورٹ کیا گھورٹ کیا گھورٹ کیا کہ کورٹ کیا گھورٹ کیا گھورٹ کیا گھورٹ کیا گھورٹ کیا کیا کہ کورٹ کیا گھورٹ کیا گھورٹ کیا گھورٹ کیا گھورٹ کیا کھورٹ کیا گھورٹ کی کھورٹ کیا گھورٹ کیا گھورٹ

س النيآ و١٤٠٣: ١٤٠

ع ي<sup>ز</sup>س،٠١:۵۵\_

ا. القصص ١٨٠:١١٠ ا

مے مندالشماب، حدیث ۱۹۹۱، جلد ۲، منحد ۱۹۹۰

س سنن الداري مديث ١٦٠٥، طدام مقد٥٢٢٠

علاج كيابٍ؟ فرمايا قرآن مجيد كى تلاوت)\_

ایک حدیث شریف میں ذکر البی کوبھی' نصفالَهٔ الْقَلْبِ "لیمی دل کو جہگانے دالانور فرمایا ہے۔ یہ حقیقت ہرذی شعور پر واضح ہے کہ زنگ آلودلو ہے کو مقناطیس کا قرب حاصل نہیں ہوتا بالکل ای طرح زنگ آلودقل قرب البی کے لائق نہیں ہوتا گریہ کہ جب لو ہے کی طرح صیقل ہوجائے اورلو ہے کا زنگ ریک مال سے اتر تا ہے تو ول کا زنگ تلاوت قرآن سے اُئر تا ہے اور تلاوت قرآن جب غور دفکر اور تد بر کے ساتھ کی جائز تا ہے اور تلاوت قرآن جب غور دفکر اور تد بر کے ساتھ کی جائز قاس کی شان بی نرالی ہوتی ہے تا ہم قرآن کریم بلا سمجھے پڑھاجائے تب بھی مفید ہے اور سے اعزاز قرآن کے سوااور کسی کلام ہوجب تک اُسے تجھانہ جائے وہ مفید ثابت اعزاز قرآن کے سوااور کسی کلام کو حاصل نہیں ہے۔ کوئی بھی کلام ہوجب تک اُسے تب جھانہ جائے وہ مفید ثابت مہر سکتا لیکن قرآن کریم کی فقط تلاوت میں ہر حرف پر کم از کم دس نکیاں عطا ہوتی ہیں۔

حضرت امام احمد بن ضبل عظی نے خواب میں دیدار اللی کا شرف حاصل کیا تو رب تعالی ہے سوال کیا ہارالہ! سب سے زیادہ کی مل سے تیراقر ب حاصل ہوتا ہے؟ ارشاد ہوا تلادت قرآن سے، پھرعرض کیا،
پروردگار! سمجھ کریا بغیر سمجھے؟ ارشاد ہوادونوں طرح۔ ایک صدیثِ مبارکہ میں بھی یہ مضمون وارد ہے چنانچہ مطرت ابوا مامہ عظی حضور ماڑ تیج ہے دوایت کرتے ہیں کہ بندے اللہ تعالی کا قرب اتناکسی چیز سے حاصل میں کہ بندے اللہ تعالی کا قرب اتناکسی چیز سے حاصل میں کہ بندے اللہ تعالی کا قرب اتناکسی چیز سے حاصل میں کہ بندے اللہ تعالی کا قرب اتناکسی چیز سے حاصل میں بیاں کہ وایت کرتے ہیں جواس کی ذات واقد سے صدور پذیر ہوئی ، یعنی قرآن نے۔

بغیر سمجے محض تلاوت قرآن کے مفیر ہونے پروہ صدیث بھی دلالت کرتی ہے جس میں ہے کہ قرآن کریم کے ہرحرف پردس نیکیاں ملتی ہیں اور حضور مٹھ آئی ہے نے فر مایا ہم نہیں کہتے کہ الّسے آ ایک حرف ہے بلکہ الف الگ ایک حرف ہے ۔ اِ الّسے آ ایک حرف مقطعات کا مثال بیان فرما کر رسول اللہ مٹھ آئی تی ہے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ قرآن کریم بغیر سمجھے بھی قاری (پڑھنے والے) کے حق میں مفید ہے کہونکہ حروف مقطعات کا مطلب وعنی کوئی نہیں سمجھ سکتا ۔ اِللا مَاشَاءُ اللّٰهُ۔

تلاوت قرآن كيلية امام شعراني كالجم نفيحت

امام شعرانی مریدین کے آواب کے بیان میں لکھتے ہیں "دتم پر تلاوت قرآن کریم لازم ہے اگر چذیاوہ نہ ہی دن میں تین پارے بی پڑھ لیا کرواور تلاوت قرآن ترک مت کروجس طرح کیا کہ بعض طلبہ یانام نہاد صوفیاء نے ترک کردگی ہے اوران کا گمان سے ہے کہ وہ تلاوت قرآن سے زیادہ اہم اورادوو طاکف میں مشغول ہیں حالانکہ یہ جموث اور فریب ہے کیونکہ قرآن کریم دنیا ہیں ہر خیراور علم کا منبع ہے لیونکہ قرآن کریم دنیا ہیں ہر خیراور علم کا منبع ہے لیونکہ قرآن کی تلاوت کرتے رہا کرواوراس

ل سنن الترندي، صديث ١٩٩١، جلده منحده ١١

ے یوں علوم متنبط کروجس طرح انکہ دین نے متنبط فرمائے ، اورائے ہمائی اپنی تلاوت میں ہرائس صفت پرغور کرجس پراللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدح فرمائی ہے پھرائس صفت کوتم بھی اپنانے کا پختہ ارادہ کرو اورائی طرح ہروہ خصلت جس پراللہ تعالیٰ نے بندوں کی ندمت فرمائی ہے اس میں بھی غور کرداورائے ترک کردو یا ترک کرنے کا پختہ ارادہ کرو ہے شک اللہ تعالیٰ نے جس بات کا ذکر کیا اورائے کتاب میں اُتارا تواس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس پڑمل کیا جائے ، پس جبتم عمل کے معاملہ میں تعلیمات قرآن کی حفاظت کرو کے جسیا کہ تم تلاوت کی حفاظت کرو گے تو پھرتم کا مل مرد ہو گئے '۔ ل

# ذكرِ البي كنفس براثرات

تمام عبادات اوراوامرونوای کامقصوداصلی ذکرالی ہے مثلاً عبادات میں انفل ترین عبادت نمازے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے 'اَقِیمِ الصَّلُوةَ لِلِا تُحرِیُ" سی (اور میری یادی خاطر نماز قائم کیا کروہ) ایک اور جگدارشاد فرمایا" وَاذْ تُحرُّ و اللَّهُ تَحِیْرًا لَعَلَّکُمْ تَفْلِحُوْنَ "سی (اور اللّٰدُوکش ت سے یادکیا کردتا کرتم فلاح یا جاؤ)۔

حضرت ابن مرحظ المرائية وصفالة وصفالة المنظر المرائية الم

ای کیے علامہ اقبالؒ نے ارشاد فرمایا تھا۔ مجھے راز دو عالم دل کا آئینہ دکھاتا ہے

وی کہتا ہوں جو پچھ سامنے آنکھوں کے آتا ہے (سیدند)

اس حقیقت کو صدیب پاک میں ہوں بیان کیا گیا ہے ' مَفَسلُ الْسَابِی مَسَدُ کُسرُ وَالْسَابِی مَسَدُ کُسرُ وَالْسَا الایَسَدُ کُسرُ وَاللّٰهِ مَفَلُ الْسَحَى وَالْمَیّتِ " (اس فخص کی مثال جودب تعالیٰ کو یا دکرتا ہے اور اس کی جویا وہیں

ع الكبريت الاحر،جلدا ،منحه ١٨٥ -

كرتاالي بي جيئ زئده اورمرده)-ل

ذکر کے بے شار فوائد بیان کے گئے ہیں اوراُن ہیں سب سے بڑا فائدہ بلکہ تمام فوائد کی اصل کی حیثیت رکھنے والا جوفائدہ ہے وہ فور ہے جو ذاکر کو حاصل ہوتا ہے۔ علامہ این قیم نے اس موضوع پرجس قد رتفصیل سے لکھا ہے اتنا کی نے نہیں لکھا۔ وہ لکھتے ہیں ' ذکر کی بدولت ذاکر کو دیا ہی فور عطا ہوتا ہے، اس کی قبر میں نور ملتا ہے اورا سے میدانِ محشر میں نور عطا ہوگا جس کی روشیٰ میں وہ بل صراط عبور کر سے گا۔ ببر کیف قلوب اور قبور کو جس طرح ذکر البی سے فور ملتا ہے اتنا کی اور چیز نے نہیں ماتا۔ غرضیکہ تمام کی تمام شان اور تمام کی تمام فلاح نور میں ہے اور تمام کی تمام بیری نور کے نہ ہونے میں ہے۔ اس لیے نبی کر یم می فور المنظم فی اس میں ہے۔ اس لیے نبی کر یم می فور کی میالیہ کے ساتھ اپنے رب کر یم سے فور کی وعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے گوشت، میری ہا یا لب، میرے ہائے ہی ہی ہی ہوری المنظم فی اس میں ہیں ہورے دا کیل میرے ہی ہورے دا کیل میں میرے اللہ میرے ہی خور کی ہورے کی کان ،میری آئے اور اس کی جسے جہات کیلئے اس کی میں جب اس کی میان کی جسے جہات کیلئے اس کی تمام خور ہوگی نور ہے، اس کی کتاب تورک و تعالی سے فورکا سوال کو رہ اور اس نے اپنی ذات کے ظاہر و باطن کیلئے اوراس کی جسے جہات کیلئے اس کی کتاب تورک و دور کی ، کس اللہ عز وجل کا دین فور ہے، اس کی کتاب فور ہے، اس کارسول فور ہے اوراس نے اپنے دوستوں کیلئے جوگھر تیار کیا ہے وہ بھی فور ہے۔

ایک مدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کوتار کی میں پیدافر مایا پھراُن پراپیے نور کافیض ڈالاجس جس پروہ نور پہنچاوہ ہدایت پا کمیااور جس پروہ نور نہ پہنچاوہ گمراہ رہا۔ سے

ع صحیحمسلم، مدیث ۱۸۷، جلدا ، منح ۵۲۵\_ ۲ التوری۳۲:۲۳۳\_

ل منج بخاری، مدیث ۲۰۲۲، جلده منجه ۱۳۵۳۔ سع الوائل العسیب، جلدا مِسفحہ ۱۱۱۔ اعضایر، بدنون پر بلکہ ان کے کیڑوں اور ان کے گھر کی دیواروں پرظاہر جوجاتا ہے اس نورکو ہردہ مخض د کھتا ہے جواہل اللہ کا ہم جنس ہواور ہاتی ساری مخلوق اس نور کی منکررہتی ہے)۔ ا

صلوة وسلام كانفس براثر

ا) حضرت انس عظیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ بیصلوۃ بھیجو، بے شک مجھ پر درود بھیجنا تمہارے لیے کفارہ ہے'۔ ع

7) حضرت ابو کا بل عقید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ عقید میں اللہ عقید بیدن میں اللہ عقید بیدن میں اللہ عقید بیدن میں تنہاں کرتے ہیں کہ رسول اللہ عقید اللہ تعالی برحق ہے کہ اُس کے اُس دن اور رات میں تنہاں مرتبہ محبت اور شوق ہے درود بھیجا اللہ تعالی برحق ہے کہ اُس کے اُس دن اور رات کے تمام گناہ بخش دے'۔

۳) حضرت ابوہریرہ عظمہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طفی آئے مایا" جھے پر درود بھیجو بے شک جھے پر درود بھیجنا تمہارے لیے زکو ق ہے"۔ س

علامہ ابن قیم نے بھی ہا اور نے بیان کی ہیں وہ اِن کی شرح کرتے ہوئے گھے ہیں کہ "اس
آ خری صدیت میں ورود کو زکو ہ فر مایا گیا اور زکو ہ کا لفظ نمو (بڑھنے پھلنے پھو لنے ) برکت اور طہارت کوشائل
ہا اور اس سے پہلی صدیت میں درود شریف کو کفارہ فر مایا گیا اور کفارہ ہے مراو گنا ہوں کا نمتا ہے، پس ان
دونوں صدیثوں سے ہامر ثابت ہوا کہ نبی کر یم نٹر آئی پر صلو ہ بھیجنا طہارت نفس کا سب ہے ۔ ب شک
درود شریف سے نفس کے رزائل زائل ہوتے ہیں اور نفس کے کمالات و نضائل میں استقامت بھی آتی ہے
درود شریف سے نفس کے رزائل زائل ہوتے ہیں اور نفس کے کمالات و نضائل میں استقامت بھی آتی ہے
درور برکت واضافہ بھی ہوتا ہے اور یہ امر مسلم ہے کونفس کا کمال فقتا ان دونی یا توں میں مفم (پوشیدہ) ہے
در لیمن نفس اطاعت پر مستقیم ہوا در آ کندہ اس کے کمالات میں ترقی بھی ہو ) لہذا معلوم ہوا کہ نفس کو کمال نبیں
ماصل ہوسکی مگر نبی اکرم مشر آئی تیم کی درود بھیجنے ہے ، اس لیے کہ یہ حضور شن آئی تم کی عبت آپ میائی آئم کی ا تباع
داورد میر مخلوقات پر آپ مشر آئی کم مقدم مانے کے لوازم سے ہے "۔

ع معنف ابن اني شيب مديث ١١٤٨ ١٣٠ ، جلد ٢ ، منحد ٢٥٥ ـ

ل الوابل الصيب مجلدا م م في 20\_ ٣ القول السام صفي ١٩٣٥\_

نفس کے تق میں سب سے عظیم فاکھ ہیہ ہے کہ اُسے ہدائت واسخہ حاصل ہواور ہدائت واسخہ کی منانت صرف اور صوف نی کریم شاہر ایک کے ساتھ قبلی والطہ میں مضمرے اور حضور مشاہر کے ساتھ قبلی والطہ میں مضمرے اور حضور مشاہر کے ساتھ قبلی والطہ میں کا ہزاؤ رایعہ ورودو سلام ہے۔ علامہ این قیم نے درودو سلام کے بہت فواکد ذکر کیے ہیں۔ وہ ایک فاکدہ فرکر تے ہوئے لکھتے ہیں:

ورود شریف بندہ کی ہدایت اوراس کے قلب کی حیات کا سبب ہے، لیس بندہ جب حضور ملتی آبا ہے میں مندہ جب حضور ملتی آبا ہے مال کے قلب میں صلو قائی کی کھڑ ت کرتا ہے تو آپ مال کے قلب میں حضور ملتی آبا ہے کہ مردوات کے منافی کوئی چر نہیں رہتی اور نہیں اس کے دل میں حضور ملتی آبا کے اس کے قلب ضابطہ کھیا ہے جو کے حضور ملتی آبا ہے ہوئے ضابطہ کھیا ہے اور ایسا محفور اس کے قلب ضابطہ کھیا تاہے اور ایسا محفور (منقش) ہوجاتا ہے اور ایسا محفول پی لوچ دل کو ہمیشہ پڑھتار ہتا ہے اور اُس سے وہ ہدا ہے، قلاح اور علوم کی تمام سمیں حاصل کرتا رہتا ہے اور جول جول اس کے دل کی بصیرت اور قوت برحمتی رہتی ہے تو ل توں اُس کے درود سے جو بیس اضافہ ہوتا رہتا ہے اور جول جول اس کے دل کی بصیرت اور قوت برحمتی رہتی ہے تو ل توں اُس کے درود سے جو بیسا مال کہ موتا ہے ۔ ان لیے اہل علم اور آپ میڈ بین آبانی کی سنت کے عارفین اور آپ میڈ بین کی موتا ہے۔

وام الناس کادرود صرف اعضا کا ٹیر ها کر نااور آ واز کا بلند کرنا ہے لیکن عرفا و اور آپ نائی آئی کے سنت پڑل پیراحظرات کے درود کی الگ شان ہوتی ہے، ایے لوگوں کی معرفت جب کا بل ہوتی ہے اور حضور نائی آئی کے ساتھ آئیں کمالی مجب نفیس ہوتی ہے تو اُن پردرود کی وہ حقیقت عمیاں ہوتی ہے جواللہ تعالی کی طرف ہے آپ نائی آئی ہے اور یہ وہ حقیقت ہے جے قال ہے ٹیس حال ہے سمجھا جا سکتا ہے اور اس مختم کے درمیان (جوصفات مجبوب کے ذکر میں رطب اللمان رہتا ہے اور کجوب کی محبت اس کے قلب کی مفت کو درمیان (جوصفات مجبوب کے ذکر میں رطب اللمان رہتا ہے اور کجوب کی محبت اس کے قلب کی بالک بن چی ہے لین عجب کا غلبہ ہو چکا ہے اور وہ انہی صفات و محبت کے پیش نظرا ہے محبوب کی صفت وثنا کرتا ہے ) اور اس کے درمیان جوسرف الفاظ کے ہیر پھیر میں رہتا ہے اور محانی حقیقت سے بے خبر ہے اور اس کادل اور ذیان ہم آ بنگ نہیں ہیں، کتنافرق ہے؟ یہ بالکل ایے بی ہے جیسے پیشہ ور نو حہ کرنے والی عورت کے دو نے میں اور اس کورت کے دو نے میں فرق ہوتا ہے جس کا بچہ وفات یا چکا ہو۔

پی حبیب نظایم کا ذکراورجو کھا آپ نظایم کے کرتشریف لائے اُس کا ذکراور آپ نظایم کے کرتشریف لائے اُس کا ذکراور آپ نظایم کے تشریف لائے اُس کا ذکراور آپ نظایم کے تشریف لائے میں جواللہ تعالی کا ہم پرانعام اوراحسان ہے اس سب پرہم اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ بے شک حضور مظایم جود کی حیات اورائس کی روح ہیں۔

رُوُ عُ الْمَجَالِسِ ذِكُرُهُ وَحَلِيْنَهُ وَحَلِيْنَهُ وَحَلِيْنَهُ وَحَلِيْنَهُ وَحَلِيْنَهُ وَحَلِيْنَهُ وَ (محفلوں کی روح آپ طَیْنَیَمْ کاذکراورآپ طَیْنَیَمْ کی صدیث ہے اور ہر پریشان کرنے والے اور جیران کیلئے ہوایت ہے)

وَإِذَا أَخَلَ بِسِذِكُوم فِي مَجُلِسٍ فَسَاوُلَ الْمُواتُ فِي الْاَحْسَاءِ فَالْمُولُوه الْكِنْ الْاَمْوَاتُ فِي الْاَحْسَاءِ (اور جب كولَى مجلس الْمُعَلِيَّةُ الْمُحَدِّدُ مَنْ مَنْ مُرده مِن )

علامہ ابنِ قیم کی اس عبارت میں تین اہم فوائد ذکر ہوئے (۱) قلب کو ہدا ہم راسخہ کا حاصل ہوتا (۲) قلب کا زندہ ہوتا (۳) اور قلب کی تختی پر تمام علوم کا منقش ہوجا نا اور صاحب دل کا اُن علوم کو سلسل پڑھنا اورا گرغور کیا جائے تو بندے کے تق میں اس سے بڑھ کراور کوئی فائدہ ہیں ہے۔

اور مجبت کے تقاضوں میں سے ہے کہ (۱) مُسَصَاحَبَةُ الْمَحُبُوْبِ عَلَى اللَّوَامِ (محبوب کی واکن اللَّهُ عَبُوب کی واکن محبت حاصل رہے)۔ (۲) اَنْ یُنْکُونَ الْسَحُبُوبُ اَقْرَبَ اِلْی الْمُحِبِ مِنْ رُوْجِهِ" (محبوب محبّ کی روح سے بھی زیادہ اُس کے قریب ہو)۔ مجبت کے بی تقاضے علامہ ابن قیم نے اپنی کتاب 'روضة اُحین'' میں ذکر کے بین پھر فر مایا ہے۔

مِنَالُکَ فِی عَیْنِی وَ ذِکُوکَ فِی فَمِی وَ مَشُواکَ فِی فَایُنَ تَغِیْبُ؟ مِنَالُکَ فِی عَیْنِی وَ ذِکُوکَ فِی فَمِی ہے اور تیراؤکر میرے مند میں ہے اور تیرا ٹھکاند میرے قلب میں ہے تو پھر تو غیب کہاں ہے؟) بے

اورانہوں نے اپنی کتاب البواکہ الفواکہ علی صفور طَوْلِیَا کم بارگاہ علی حالیہ نماز میں خطاب کے ساتھ سلام کرنے کی حکمت یہ لکھی ہے کہ حضور طَوْلِیَا کمی صورت مبارکہ نمازی کے ذبان میں ہوتی ہے اور آپ طَوْلِیَا اس کی روح کے اُس ہے مجمی زیادہ ما لک ہوتے ہیں اور اس کی روح سے اس سے بھی زیادہ تریب ہوتے ہیں اور اس کی روح سے اس سے بھی زیادہ تریب ہوتے ہیں اور اس کی روح سے اس بھی نہ کور العدر قریب ہوتے ہیں اس لیے نمازی کہتا ہے 'السّالامُ عَلَیْکَ اَنْهَا النّبی ' بھر علامہ نے وہاں بھی نہ کور العدر شعر لکھا ہے۔ فلا صدید ہے کہ دنیا وا خرت کی تمام فوز وفلاح صرف اور صرف اس محف کونصیب ہوتی ہے جے

ا جلاء الاقعام، محد بن اني بكر الزرع، منوفى ا 20 مد جلدا، صفحه ١٩٣٧ ، دار العروب الكويت -٢ ر ، فد الجمع بمحد بن الي بكر الوب الزرع ، جلدا، صفحه ١٢ ، دار الكتب المعلميد ، بيروت -

نى اكرم طَلْقَالِم كَا قَرْبِ حَاصَلَ مُوخُودُ حَضُور طَلْقَالِم فَ السَّلَامِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَا أَوْ لَكَ السَّلَامِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

اس سلیے میں یہ صدیم یاک قابل ذکر ہے۔ جس کا ترجمہ ذیل میں دیا جارہا ہے۔ حضرت
ابوالدرداُ وَفَاقَ بِیان کرتے ہیں کدرمول الله مَنْ اَللَّهِ عَلَى بَعْد کدن جھے ہر کھڑت سے درود بھیجا کرد کیونکہ
یہ حاضری کا دن ہے فرشتے اس میں حاضر ہوتے ہیں کوئی بندہ ایسانیوں جو جھے پر درود بھیج مگراس کی آواز جھے
پہنچی ہو۔ ہم نے کہا آپ مُنْ اَنْ اِللَّهُ کی وفات کے بعد بھی ؟ فر مایا میری وفات کے بعد بھی ہے
میک اللہ تعالی نے زمین پر ترام کردیا ہے کہ دہ انبیائے کرام جھیلا کے جسموں کو کھائے۔ سے

خلاصہ یہ ہے کہ ورودوسلام یں تزکیۃ طہارت نفس کا برداسامان ہے اس لیے کہ قرآن میں انیز گئیہ ہے " اور 'نیز گئیگئی انہیں پاک فرما تا ہے اور تہیں پاک فرما تا ہے) میں فاعل حضور طرف آئی ہیں لین اسٹ کی بردات جس کو جتنازیادہ قرب سی سند کے گئی ہیں اندا اسلو قادسلام کی بددات جس کو جتنازیادہ قرب حضور طرف آئی ہی ہوگئی ماصل ہوگاں کو اتنائی طہارت نفس حاصل ہوگ ۔ ای لیے قرآن کریم میں ارشادفر مایا گیا داکت ہی اور خدار ہیں ارشادفر مایا گیا ترب اور حقدار ہیں )۔

د اللّٰ بی اُولی بِالْمُوْمِنِیْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ " سی (یہ بی مکرم علی ایک مومنوں کے ساتھ اُن کی جانوں سے زیادہ قریب اور حقدار ہیں )۔

مونین وی بی جوائے ماں باپ، اولا داورتمام لوگول سے بردھ کرحضور مافی آنام سے مجت کرتے ہیں بلکدا بی جان ہے بھی زیادہ آپ سافی ہے محبت کرتے ہیں، سووہ ذات جومونین کی جانوں ہے بھی زیادہ قریب ہے وہی مونین کا تزکیہ نفس کرتی ہے ای لیے صلوۃ وسلام کا تھم ہوا تا کہ رابطہ قائم اور تو ی موادلام کا طہارت ہوتی دے۔

ٱللَّهُمْ صَلَّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَحَبِيْبِنَا وَشَفِيْعِنَا وَمَوْلا نَامُحَمَّدِوَّ عَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ

ع دلاكل الخيرات -

لے سنن التر ندی معدیث ۱۲۸،۲۸، جلدا بسخیرا ۱۳۵۰ سے جلا والاقعام بسخیرا ۲

بابنمبر

# بهوك اورنهزيب نفس

# تهذيب نفس كيلئ بهوك كي ضرورت واجميت

پیٹ کو بھوکا رکھناریاضت کرنے والے اللہ والوں کا کام ہے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت آوم عیدم کامٹی کا بت بنایا می تو ابلیس انسان کے اس بت کود کیھنے کیلئے آیا اور اس کے ایک سوراخ سے واخل ہوا اور پورے جسم میں مھوم میں تا کہ معلوم کرے کہ انسان میں کیاخو بی رکمی می ہے۔خوبیوں کو بچھنا تو اس کے بس کی بات

ل السيرة الحلبية على بن يرمان الدين أكنى ،جلد اصفي ٢٩٩ ، دارالمرفة ، بيروت ـ ع جلاء الاقعام ، صفي ٢٧٠ ـ

نقی در ناگر وہ بھے لیتا تو بحدے ہے ہرگز انکار نہ کرتا۔ جب اس نے انسان کے ول کودیکھا کہ ایک اُلٹالٹکا یا ہوا بند برتن ہے تو وہ جران ہو کر کہنے لگا کہ باتی تمام با تیس تو بیس بھے گیا ہوں لیعنی کھانے کیلئے پیٹ، سانس کیلئے بھیچرہ ہے اور جسم کے تمام حقوں کے کام کرنے کے نظام کواس نے معلوم کرلیالیکن وہ بدراز نہیں بھے سکا کہ بیاُلٹا لٹکا یا ہوا برتن (ول) کیا چیز ہے۔ بیٹ کے او پر اس نے ہاتھ مارا اور کہنے لگا کہ انسان کو بیس اس (پیٹ) کے ذریعے بہکا یا کروںگا، چنانچہ شیطان کے زیادہ تر دھندے انسانی بیٹ کے ساتھ ہی وابستہ ہیں۔

"الانسان فی القرآن "جس کابیان الگ کردیا گیا ہے اس میں انسان کی ان صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جن پر کنٹرول کرنے ہے انسان بہت کی خوبیوں کا مالک بن جاتا ہے لیکن اگران میں راواعتدال قائم ندکی جائے تو شیطان ان امور میں داخل ہو جاتا ہے اور انسان کو ان اوصاف معتدلہ سے بہکانے میں کا میاب ہو جاتا ہے۔ ان تمام اوصاف میں انسانی نفس کے حظ کا شیطان کے ذریعے زیادہ تر پیٹ کی بداعتدالیوں سے واسط رہتا ہے لہٰذا پیٹ پراگر مناسب توجہ دی جائے تو انسان شیطانی شرارتوں سے کی جاتا ہے۔

ا مادیث میں یہ می منقول ہے کہ شریعت کی ابتاع کے ذریعے بندوں پرشیطانی اثر است کم ہو
جاتے ہیں اور جس قدرنفس کا علاج شریعت کی ابتاع ہے ہوتا ہے اتخااثر کسی اور عمل میں نہیں۔ غیر اسلامی
خدا ہب میں بحوک ایک بہت بڑا ہتھیار سمجھا جاتا ہے اور یہ لوگ کئی گئی سال بھو کے دہنے سے مختر العقو ل کا م
کرنے پر قادر ہوجاتے ہیں۔ حضرت مجد دالف ٹائی" فریاتے ہیں کہ طویل مدت تک بھو کے دہنے سے نفس پر
ایک باریک جعلی چڑھ جاتی ہے جس سے یہ علوم ہوتا ہے کہ بھو کے دہنے سے نفس کے اثر است متم ہو گئے ہیں
لیکن یہ جعلی بہت جلد ختم ہوجاتی ہے اور انسان اپنی پر انی حالت پر عود کر آتا ہے۔ اس کے برعس شریعت کی
اجباع سے نفس مہذب ہوجاتا ہے اور انسان اپنی پر انی حالت پر عود کر آتا ہے۔ اس کے برعس شریعت کی
سے دو کئے کہلئے اجاج عشریعت سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔
سے دو کئے کہلئے اجاج عشریعت سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔

زیر نظر کتاب میں جہم ادرانسانی کردار پر بھوک کے اثرات کس طرح اور کس انداز میں نمودار ہوتے ہیں، پوری تفصیل کے ساتھ قرآن وحدیث کی روشیٰ میں بیان کے مسلح ہیں جن کے مطالعہ ہے معلوم ہوگا کہ اسلامی عبادات میں نفس کو اس کی سمرشی سے باز رکھنے کیلئے بھوک سے کس طرح مدد کی گئی ہے جو یقینا دوسرے ندا ہب سے مختلف ہے۔ رمضان المبادک کے دوزے اس متم کی عبادتوں میں شامل ہیں جن کے باعث ایک مسلمان اپنے نفس کو مہذب بنالیتا ہے ادراس کے انعام کی صورت میں اسے تقوی کی دولت سے مالا مال کیا جا تا ہے۔

دومرے نداہب میں رہانیت کورواج دیا گیا ہے۔ محراسلام نے اس کے بدل میں جہاد کورکھا ہے۔ بعو کے رہنے کی بجائے روز ہے رکھنے کو کہا گیا ہے۔ جج میں بھی گفس کی بہت می بیار یوں کا علاج ہے۔ مجاہدات اسلام کوغیر اسلام گفتس کشیوں کا بدل مقرر کیا کمیا ہے۔ غرضیکہ غیر اسلامی تمام بختیوں کا بدل شریعتِ اسلامی میں مہیا کیا گیا ہے جس پر چلنا زیادہ آسان ہے اور انسان کواعلیٰ ترین مقامات پر فائز کر دیتا ہے۔

طریقت میں شکم سیری سے منع کیا جاتا ہے تا کنفس کی سرزنش ہو سکے۔جوسالک بھوک برداشت نہیں کرسکتا اس کوطریقت قبول نہیں کرتی ۔بہت کی ایک حکایات پائی جاتی ہیں جن ہیں نفس کا علاج بھوک سے ہونا فلا ہر کیا گیا ہے۔حفرت بایز بد بسطا می نے تمیں سال تک خت مجاہدات کیے جس کو عام لوگ شننے کی طاقت نہیں رکھتے ۔ا تباع شریعت اور مجاہدات اسلام کا مقصد ہے ہے کہ سالک کو یقین کی دولت مہیا کر سکیں اور ان مشقتوں میں بھوک کو امتیازی حیثیت حاصل ہے کیونکہ اس میں نفس کی تا دیب ہے۔

# پیٹ کوبھوکار کھنے کے متعلق احادیث وآٹار

نفس انسان کوطر ح طرح کی خواہ شات میں جتال کرتا ہے اور غلط سمت میں چلنے کی رہنمائی کرتا ہے اور خدا کی نافر مانی پرآ مادہ کرتا ہے، اس لیے وہ انسان کا بھی دخمن ہے اور خدا کی اتباع کی راہ میں دخمن کا کروار ادا کرتا ہے۔ جس نے اس کی پیدا کر دہ خواہ شات کی پیروی کی وہ گراہ ہوا، لہذا حضور ملی آئی ہے شیطان کی اتباع اور اپنی خواہ شات کو بھوک کے ذریعے رو کئے کا تھم فرمایا ہے۔ حدیث میں آ ب طی آئی ہم کا ارشاد ہے کہ ''إن الشیک طبق یَجوی فی اِبْنِ ادَمَ مَجُوری اللّهِ فَضَیّقُوا مَجَارِیَهُ بِالْجُوع ''ا( بیشک شیطان بی آ دم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ یس اس کی گردش کو بھوک کے ذریعے بند کروں۔

ندکورہ حدیث سے ظاہر ہوا کہ بھوک اس دخمن یعنی نفس کیلئے قہر ہے۔ اس لیے بھوکارہ کرا پی شہوات کا قلع قبع کرد۔ شیطان کا دسیلہ ظفر بھی خواہشات اور کھانا پیناوغیرہ ہیں۔ اس پیٹ کی بدولت حضرت آ دم طبطا اور حواجہ جنت سے دنیائے ذلت اور نقر و فاقد میں زمین پراُ تارے گئے۔ جب کدرب کریم نے انہیں فجر (ممنوعہ) کے کھانے سے منع کیا تھالیکن انہوں نے شیطان کے بہکانے سے ہمیشہ جنت میں رہنے کی خواہش براُسے کھالیا۔ پیٹ بھرکر کھانا بھی حقیقت ہیں شہوات کا منبع اور مرکز ہے۔

حضرت یکی بن ذکر یا جنام نے شیطان کود یکھا کہ وہ بہت ہو جھا کھا کہ وہ بہت ہوئے ہوئے ہے آپ میلانے ہوئے ہے آپ میلان ہوجھا کہ یہ کیا ہے؟ شیطان نے جواب دیا کہ بیشہوات ہیں جن سے این آ دم کوقید کرتا ہوں۔ ہو چھا میر کے لیے بھی کوئی چصندا ہے؟ شیطان بولائیس محرا یک دات آپ نے پیٹ بحرکر کھانا کھایا جس سے آپ کونماز میں سستی پیدا ہوگئی، تب حضرت کی میلام ہو لے! آئندہ میں پیٹ بحرکر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ شیطان بولا اگر یہ بات ہو آئندہ میں تہیں کمی لیے تا کو استنبیں کھاؤں گا۔ شیطان بولا اگر یہ بات ہو آئندہ میں تہیں کمی لیے تا کو استنبیں کمول گا۔

یاں مقدی ہتی کا حال ہے جس نے ساری عمر میں صرف ایک رات پیٹ بھر کر کھانا کھایا تو اس فخص کا کیا حال ہوگا جو عمر بھر پیٹ بھر کر کھا تا ہے اور بھی بھو کانہیں رہتااوراُس پر بھی وہ چاہتا ہے کہ میں عبادت گزار بن جاؤں۔

حضور منظیقہ نے ارشادفر مایا ہے کہ اپنے دِلوں کو بھوک سے منور کرواوراس کے قوسط سے جنت کا دروازہ کھنکھٹاتے رہو بھوکا رہنے والا بجاہد کا درجہ رکھتا ہے اور اللہ تعالی کے زو یک بھوک سے بہتر کوئی عمل نہیں ۔ صدیث کی عبارت حب ویل ہے 'نیورُوا اُلھ کُھُو ہالْجُوْع وَ جَاهِدُوا اَنْفُسَکُمْ بِالْجُوْع وَ الْعَصْلُ وَاَدِیْمُوا اَلْهُ مَنْ مُنْ اللّٰجُو عِ فَانَ اللّٰجُو فِی ذَلِک کَاجُو الْمُجَاهِدِ فِی سَبِیٰلِ اللّٰهِ وَ اِللّٰهُ مِنْ جُوع وَ عَصْلُ وَ لَنَ یَلِح مَاکُونُ السَّمُواتِ مَنْ اللّٰهِ وَ اِللّٰهِ وَ اِللّٰهِ مِنْ جُوع وَ عَصْلُ وَ لَنَ یَلِح مَاکُونُ السَّمُواتِ مَنْ مَنْ اللّٰهِ مِنْ جُوع وَ عَصْلُ وَ لَنَ یَلِح مَاکُونُ السَّمُواتِ مَنْ مَنْ اللّٰهِ مِنْ جُوع وَ عَصْلُ وَ لَنَ یَلِح مَاکُونُ السَّمُواتِ مَنْ مَنْ اللّٰهِ مِنْ جُوع وَ عَصْلُ وَ لَائِح مَاکُونُ السَّمُواتِ مَنْ مَنْ اللّٰهِ مِنْ جُوع وَ عَصْلُ وَ وَ عَصْلُ وَ اللّٰهُ مِنْ مُوع وَ اللّٰهِ مِنْ جُوع وَ عَصْلُ وَ مَا اللّٰهِ مِنْ عَمَلِ اَحْد وَ اللّٰهِ مِنْ جُوع وَ عَصْلُ وَ مَا اللّٰهِ مِنْ عَمَلُ اللّٰهِ مِنْ جُوع وَ عَصْلُ وَ وَ عَصْلُ وَ اللّٰهِ مِنْ عَمَلُ اللّٰهِ مِنْ جُوع وَ عَصْلُ وَ مِن مَا اللّٰهِ مِنْ عَمَلُ اللّٰهِ مِنْ جُوع وَ عَصْلُ وَ مَن اللّٰهِ مِنْ عَمَلُ اللّٰهِ مِنْ جُوع وَ عَصْلُ وَ مِن اللّٰ اللّٰهُ مِنْ مُوع وَ عَصْلُ وَ مِن اللّٰهِ مِنْ مَنْ مَنْ مَاللّٰ اللّٰهُ مَا مُنْ مَالِمُ وَ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ مُوع وَ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا مَالَ مَنْ مَالِمُ وَاللّٰ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَالِمُ مُولِ اللّٰ اللّٰهُ مَا مَا اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَالِيْلِلْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا مَاللّٰ اللّٰهُ مَالِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ

''منہاج العابرین' میں حضرت ابو برصدیق عظیہ کا یہ قول فرکور ہے کہ میں جب سے ایمان لایا
ہوں بھی پید بجر کر کھا نائیس کھایا تا کہ میں اپنے رب کی عبادت کا مزہ حاصل کرسکوں اور اپنے رب تعالی کے
شوقی ویدار کی وجہ ہے بھی سیر ہوکر پانی نہیں بیااس لیے کہ زیادہ کھانے پینے سے عبادت میں کی واقع ہوجاتی
ہے کیونکہ جب انسان خوب سیر ہوکر کھالیتا ہے تو اس کا جسم گراں اور آئی تھیں خیندسے بوجسل ہوجاتی ہیں۔ اُس
کے بدن کے اعضا وڈ ھیلے پڑجاتے ہیں اور پھروہ با وجود کوشش کے سوائے نیند کے بچو بھی حاصل نہیں کر یا تا
اور اس طرح وہ اس مردہ کی مانند بن جاتا ہے جوراہ گزر میں پڑا ہوا ہو۔

"فنية الطالبين" من بكر كمانا اورسونا كم كروكيونكه جوفض زياده كهانا اورزياده سوتا بوه قيامت كدن اعمال صالحه من فال باته موكار في كريم وفي تأليم كافر مان عبرت نشان بكراي ولول كوزياده كهان كدن اعمال صالحه من فال باته موكار في كريم وفي تاه موجاتى بال طرح زياده كهان ين ساور والكوري تاه موجاتا بالمرح زياده كهان ين ساور الماك موجاتا ب

نیک لوگوں نے معدہ کوالی ہانڈی سے تشبید دی ہے جو کہ اُبلتی رہتی ہے اور اُس کے بخارات برابر ول تک و بنچتے رہتے ہیں۔ پھرانمی بخارات کی کثر ت ول کو غلیظ اور کثیف بناویتی ہے۔ زیادہ کھانے سے علم وفکر میں کی واقع ہوتی ہے اور شکم پُری فطانت ، ذہانت اور ذکاوت کو برباد کرویتی ہے۔ مولاناروی نے فرمایا ہے کہ یا احیاء العلوم ، جلد ۳ م م فید ۸۸۔ "کثرت نعمت گداز از دل برد" (نعت کی بہتات دل ے کداز کونکال دی ہے)۔

حصرت الویزید سے بوچھا گیا کہ آپ جموک کی زیادہ تعریف کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ نظبہ جب تک جموکار ہاتو لوگ اس کی تعریف کرتے ہے جب سر جواتو اس نے نفاق ظاہر کیا۔ پھر فرمایا اگر فرعون جموکار ہتاتو ''انَ اور اُن نگر تا۔ار ثاوباری تعالی جموکار ہتاتو ''انَ اور اُن نہ کرتا۔ار ثاوباری تعالی ہے ' ذَرُهُم یَا کُنگوا وَیَتَمَتَّعُوا وَیُلَهِهِمُ اللّامَلُ فَسَوْفَ یَعَلَمُونَ ہَ '' یا (آپ (عمکن نہوں) انہیں جمور دہیجے وہ کھاتے (پینے) رہیں اور عیش کرتے رہیں اور (ان کی) جموثی امیدیں آئیں (آخرت ہے) غافل رکھیں پھر وہ عقریب (اپناانجام) جان لیں گے)۔ ''وَالَّذِیْنَ کَفَرُوْا یَسَمَتُعُونَ وَیَا کُلُونَ کَمَا عَمَا اللّهُ مُنوًى لَهُمُ ہُ '' کے (اور جن لوگوں نے کفر کیا اور (دیوی) فائدے اٹھارے ہیں اور (اس طرح) کھارے ہیں جو یائے (جانور) کھاتے ہیں مودوز خین ان کا ٹھکانا ہے )۔ (اس طرح) کھارے ہیں جو یائے (جانور) کھاتے ہیں مودوز خین ان کا ٹھکانا ہے)۔

ابن وضائے نے ایک حدیث بتاتے ہوئے کہا کہ جب انسان چالیس سال کی مرکز بہنے جائے اور توبہ نہ کر ہے تو شیطان اس کے چبر سے پر ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے کہ بدوہ فخص ہے جو نجات نہیں پاتا۔ جس طرح خون اور گوشت میں شہوت ہے اس طرح شیطان کے اثرات بھی اس میں جاری جیں۔ پیچے بیان کی محل میث شریف میں ہے کہ شیطان بی آوم میں خون کی طرح چاتا ہے۔

حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ بھوک کو بہت شرف حاصل ہے اور تمام اُمتوں میں پہندیدہ ہے اور آمام اُمتوں میں پہندیدہ ہے اور آگر دیکھا جائے تو بھو کے کا دِل زکی ہوتا ہے اور طبیعت مہذب ، تندری زیادہ ، خاص طور پرجو پہنا بھی کم

ا الجر۵۱:۳۰

ر کھاورریاضت زیادہ کرے۔"لائ الْجُوع للِنَفُسِ خُضُوع وَ لِلْقَلْبِ خُشُوع " ( کیونکہ بھوک نفس میں خضوع پیدا کرتی ہے اور ول میں بجز و نیاز بڑھاتی ہے )۔ توت نفسانی بھوک سے ٹتی ہے۔ بھوک سے تن کو کمزوری ہوتی ہے کیکن ول میں روشنی ہوتی ہے اور جان میں صفائی اور سرمیں حق کا سودا حاصل ہوتا ہے۔

ايك، وى باطن كى اصلاح كى ماتھ زندگى بركرتا ہے تاكه خالص الله تعالى كا ہوجائے اور دوسرا بدن كى نفسانى خواہش ميں معروف رہتا ہے دونوں بھى برا برنيس ہو سكتے ـ ''إِنَّ الْسَمُسَقَةِ مِيْسَ يَ أَكُلُونَ لِيَعِينُ فُواوَ أَنْتُ مُ تَعِينُ فُونَ لِتَأْكُلُوا ''(متقد مين اس ليكھاتے شخا كه زنده رئيل اورتم اس ليے زنده ہو تاكه ها وَ )''الْ جُوعُ طَعَامُ الصِّدِيقِينَ وَ مُسَبِّ الْمُويْدِيْنَ وَ قَيْدُ الشَّياطِيْنَ ''(بحوك مِد يقول كاطعام ہے اورم يدول كاراست اورشيطانول كے قيد كرنے كاذريد ہے)۔

حضرت الوبكركماني فرمات بين سون محكم المهويلد أن يَكُونَ فِيهِ ثَلَثَهُ أَشَبَاءٍ نَوْمُهُ عَلَبُهُ وَ كَلامُهُ وَخُرُورَة وَ أَكُلُهُ فَاقَة اللهِ الرامريدكيك تين عَم ضرورى بين وه يدكه غلبه فيند موتوسوت ضرورت سے زياده كلام ندكر ساور كھانا فاقد كے بغير ندكھائے۔)

حفرت شیخ سعدیؓ نے کم کھانے ، کم بولنے اور کم ملنے جلنے کی فیبحت درج ذیل شعر میں فر مائی ہے۔ به کم خور دن، به کم گفتن بکن خو سو کے باخطیق بودن، خواب کم جو (کم کھانا، کم بولنا پی عادت بنالو، او کول کے ساتھ میل جول کم رکھواور سونے کو کم تلاش کرو)

جس درویش میں بہ چارصفات نہ ہول وہ قرب الی کا مرتبہ نیس یا سکتا۔ حضرت سلیمان بن داود مینا نفس پر قابد پانے والا پوراشہر فتح کرنے والے سے زیادہ بہاور ہے۔ حضرت علی کرم الله وجہد نے فر مایا کہ میں اپنے نفس کے ساتھ ایسا ہوں جیسے بکر یول کا چروا با ہو، ایک طرف کی بکریاں جع کر سے تو دوسری طرف والی بھاگ جا کیں۔ جس نے اپنے نفس کو مارلیا دہ رحمت کے فن میں بند ہوگا اور عزت کی زمین میں وہ وہ فرن ہوگا۔

ریاضت وعبادت سے نفس کے خلاف جہاد کرنے سے مرادیہ ہے کہ نیند کم کرے تا کہ اس سے
ارادے درمت ہوں۔ کھانے کی کی کرے تا کہ آفات سے بچارہ ہوگوں کی اذبت برداشت کرے تا کہ
مقعود کی طرف بوجے میں آسانی ہو۔ کم کھانا شہوات کی موت ہوا درزیادہ کھائے سے ول تخت ہوجا تا ہے
ادراس کا نور چلا جاتا ہے۔ حکمت کا نور بجوک ہوار سیرانی انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کردیتی ہے۔ 'وَإِذَ آ
انْ عَنْمُنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اَعْرَضَ '' می (اور جب ہم انسان پر (کوئی) انعام فراتے ہیں تووہ (شکرسے)
مریز کرتا اور پہلوتی کرجاتا ہے)۔

ع بنی اسرائیل ۱۷:۱۲۸

ل شعب الايمان ، حديث: ٥٤٢٩ ، جلد ٥ صفحه ٢٧٠ \_

534

ا مام غزائی فرماتے ہیں کہ بیٹ بحر کر کھانے سے فہم وعلم فتم ہوجا تا ہے اور ذہانت جاتی رہتی ہے۔
حضور من اُنہ اُنہ نے فرمایا کہ اپنی بجوک اور بیاس کے ساتھ جہاد کرو کہ اس کا بھی وہی اُواب ہے جو کفار سے جہاد
کرنے میں ہے۔ حضور من اُنہ اُنہ من مایا کہ جس کا بیٹ بجراہوا ہواس کو ملکوت آسانی کی طرف جانے کی کوئی راہ
سُجھائی نہیں ویت سے

بھوک براولیائے کرام کے اقوال

اولیائے کرائم نے بھوک پر بہت ہے اقوال لکھے ہیں اور انسان کے بھوکا رہنے کو بہت پہند فر مایا ہے۔ نیچے چنداولیائے کرائم کے اقوال درج کئے جارہے ہیں۔

۱) ابوسلیمان دارانی از آپ فرماتے ہیں کدمیر سے نزدیک رات کے کھانے سے ایک لقمہ کم کرنا رات مجرکی عبادت سے زیادہ پہندیدہ ہے۔

۷) حضرت عبدالوا صد بن زید یک الله تعالی نے کسی کودوست نبیس بنایا سوائے اس کے جو بھوکا رہا ہو اور کوئی فخض پائی پر نہ چل سکا سوائے اس کے جو بھوکا رہا ۔ کوئی زیمن کو طے نہ کر سکا سوائے اس کے جو بھوکا رہا ۔ صدیث شریف ہے کہ 'دہ و چالیس ایا م جن میں حضرت موئی حیثم الله تعالی ہے ہم کلام رہے بھوک رہے''۔

س) حضرت سہل تستری فزراتے ہیں کہ جتنے ابدالوں کو مرحبہ ابدال تک رسائی ہوئی محض خلوت ، بھوک، خامری اور شب بیداری کی بدولت حاصل ہوئی ۔ عام مشغولیات کو راہ سے ہٹا کر راہ تی پر چلنا شروع کرنا خامری اور شب بیداری کی بدولت حاصل ہوئی ۔ عام مشغولیات کو راہ سے ہٹا کر راہ تی پر چلنا شروع کرنا چاہیے'' یعض صالحین نے فرمایا ہے کہ ''اَلْ جُوٹُ عُ دَاصُ مَالِنَا' ( بھوک جاراسر مایہ ہے ) ای لیے علامدا قبال ''

کیمی نا مسلمانی خودی کی کلیمی رمزِ پنهانی خودی کی کلیمی رمزِ پنهانی خودی کی کلیمی رمزِ پنهانی خودی کی کیجھے مر نقر و شاہی کا بتا دول غربی میں جمہبانی خودی کا!
(بج:۳۸۱)

مم) حضرت بهل بن عبدالله تسترك اسيخ خدام سے فر ما یا کرتے تھے "مَما دَامَتِ النَّفُ سُ تَطُلُبُ مِنْكُمُ

ع احياء العلوم ، جلد مع منحد ٠٨-

ل حلية الاولياء منحة ١١٠٠ لـ

ٱلْمَعْصِيَّة فَأَدِّبُوهَا بِالْجُوعِ وَالْعَطْشِ، فَإِذَا لَمْ تُرِدُ مِنْكُمْ ٱلْمَعْصِيَّة فَأَطُعِمُوهَا مَا شَاءَ تُ، وَاتُرُكُوهَا تَنَامُ مِنَ اللَّيُلِ مَا أَحَبَّتُ"

(جب تک تنہاراننس گناہ طلب کرتا ہے اسے بھوک اور پیاس کے ساتھ مزادہ جب تم سے گناہ کی طلب نہ کرے توجوجا ہے اسے کھلا وَاورا۔۔رات کوجب تک جا ہے سویار ہے دو)۔!

۵) حضرت معروف کرفی نز نے فر مایا ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو اس بات کا خیال رکھ کہ کس چیز سے افطار کرتا ہے اور کس کے کھانے سے افطار کرتا ہے کونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خراب لقے سے دِل کی کیفیت خراب ہوجاتی ہے اور پھر ساری عمروہ اپنی اصل حالت پڑئیں آ سکتا اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مرف ایک خراب لقمہ بیٹ میں جانے سے ایک سال تک نماز تہجدادا کرنے سے انسان محروم ہوجاتا ہے اور کی بارایسا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ نری نظر سے دیکھنے سے بندہ ایک عرصہ تک تلاوت قرآن پاک سے محروم ہوجاتا ہے۔ ی

بھوک کے فوائداور شکم سیری کی آفات

علماً ومشائح كرامٌ نے بحوك كرى فوائد بيان كيے جيں۔ بحوك كى فضيلت اس ليے ہيں كہ يہ تكلخ ہے اوراس ميں مصيبتيں جيں بلكه اس كى نضيلت فوائد كى وجہ ہے۔

ا) اس سے دل کی صفائی ہوتی ہے اور دل روثن ہوجاتا ہے جب کہ بیٹ بھرنے سے دل اندھا ہو جاتا ہے اور بخارات د ماغ میں چڑھتے ہیں جن سے آدی کند ذہن ہوجاتا ہے۔ حضرت جبائی فر ماتے ہیں کہ میں نے جس روز اللہ تعالیٰ کیلئے بھوک برداشت کی میر اول حکست دعبرت سے پُر ہوا۔ ای لیے حضور من اللہ اللہ اللہ میں فرمایا کہ بیٹ بھرکرند کھا دَمبادا کر تبہارے دل میں فور معرفت فتم ہوجائے۔

۲) کموک ہے دل میں رفت ی پیرا ہوتی ہے جس کی دجہ سے عبادت میں لذت ملتی ہے جب کہ شکم سیری سے دل میں تن بیدا ہوتی ہے۔

حضرت جنید بغدادی فراتے ہیں کہ جوفض اپنے اور تن تعالی کے درمیان کھانے کا معاملہ جاری رکھ کرذکر دمنا جات سے لذت اندوز ہونے کی کوشش یا تو تع کرتا ہے توبیاس کی تفض فام خیالی ہے۔
دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دِل یا شکم؟
دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دِل یا شکم؟
(بدج:۳۲۵)

r) شکم سیری غفلت ، غردرادرلاف زنی کوجنم دینے والی چیز ہے ، خواہ انسان جا ہے یا نہ جا ہے جب کہ

ا الطبقات الكمرًى مِسْخَدَ ١١٩ــ

خستگی و عاجزی کاظہور بھوک ہے ہوتا ہے۔ حق تعالی کی عظمت کی پیچان اس بھوک ہے میسر ہوتی ہے اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کے خزانوں کی کنجی حضور مٹھ آئے ہے سامنے رکھ دی تو آپ مٹھ آئے نے فرمایا: جھے اس کی ضرورت نہیں اور جھے یہ بات زیادہ محبوب ہے کہ میں ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھایا کروں اور جس روز بھوکا رہوں صرکر دن اور جس دن کھاؤں تو شکرا دا کروں ۔ ل

۳) جس کا پیٹ بھرا ہووہ اپنے بھوک کے عالم کو بھول جاتا ہے بلکہ دوسروں کی بھوک کو بھی بھول جاتا ہے۔ جو بھوکا ہوا ہے اپی اور دوسروں کی بھوک کا حساس ہوتا ہے (رمضان میں ہم ای لیے روز ہے کھلواتے ہیں)۔ بھو کے کو خدا کا عذاب، قیامت کی بھوک پیاس، اہل دوز خ کی بھوک بیاس کا احساس ہوگا۔ حضرت بیس سے بیاس سے بیاجھا گیا کہ دنیا بھر کے خزانوں پر قابض ہونے کے باوجود آپ کا بھوکار ہنا کس سبب سے ہوتا ہے۔ آپ نے فر مایا: یہ ڈر عالب رہتا ہے کہ اپنا پیٹ بھرار کھوں تو درویشوں کی بھوک سے عافل نہ ہو حالاں۔

۵) سب سے بڑی سعادت ہے ہے کہ آ دمی اپنے نفس کوغلام بنا لے اور بدترین حالت ہے کہ خود نفس کا غلام بنا ہے اور بدترین حالت ہے کہ خود نفس کا غلام بن جائے۔ سرکش جانو راس وقت تک سید هانہیں ہوتا جب تک اُسے بھوکا ندر ھیں۔ نفس بھی اس بھوک کے بغیر سید هانہیں ہوتا کیونکہ شہوت شکم سیری ہے جنم کیتی ہے۔

حضرت عائشہ بھی کاارشاد ہے کہ سب سے پہلی بدعت جوحضور ﷺ کے بعدظہور بیل آئی وہ یتھی کہ قوری سے کہ قوری سے کہ آئی ہوئی اوران کانفس بغاوت پر آمادہ ہونے لگا۔ شہوت فرن یقیناً کم خوری سے سر دہوجاتی ہے اس لیے کہا گیا کہ جوشادی ندکر سکے توروزے دکھا یہ شخص کواس سے ہا تمی بھی زیادہ کر سکے توروزے دکھا ایسے خص کواس سے ہا تمی بھی زیادہ کی اور کم روثی کی خواہش نہیں رہتی جوزیادہ کھا تا ہے، ہا تھی بھی زیادہ بنا تا ہے اور حرکتیں بھی تجیب کرتا ہے۔ سومی اور کم روثی ایک سال کھانے سے مورت کا خیال ہالکل دل سے دور ہوجاتا ہے۔

٧) نیندکا کم آنا مجوک ہے لازم ہے لہذا عبادت میں اضافہ کیا جانا ممکن ہوگا۔ شکم سیر ہوکر نیندزیا وہ ہوگا وہ اور کا در نیز کا کم آنا مجوک ہوگا۔ احتمام کا امکان زیادہ ہوگا۔ حضرت ابوسلیمان کہتے ہوگا۔ احتمام مجی ایک عذاب ہے جو شکم سیری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بھو کے رہنے سے وقت کی بچت ہوگا۔ سامانِ خورد ونوش کی خریداری، پکانا کھانا، رفع حاجات زیادہ ہونا ہے۔ بوقت کا ضائع کرنا ہے ان سے نیج جاتا

مب حضرت سری مقطی فرماتے ہیں کہ کی جرجانی نے جالیس سال ہے روٹی بند کرر کمی تھی اور ستو کھاتے تھے کیونکہ اس سے اتناونت نی جاتا کہ ستر بار بنج پڑھ سکتے تھے۔

لِ السيرة الحلبية ،جلد ١٩٥٠م في ١٩٥٠

۸) کم کھانے ہے وضو کی حاجت نہیں رہتی کیونکہ اس حالت میں وضوزیادہ دیر تک رہتا ہے اور کم خور عسل خانے کے کم چکرلگا تا ہے۔

9) کم خور کی صحت ہمیشہ بہتر رہتی ہے۔ دوا دک کے خرج اور ہمپتالوں کے چکروں سے ادر کڑوی دوا دُل کے پینے سے بچار ہتا ہے۔

10) کم خورکا خرچ بھی کم ہوتا ہے۔اس طرح مال کی حاجت کم رہتی ہے۔ مال کی حاجت بڑھناہی آ فتوں کی ذمہ دار ہے۔ حرام پر نظر نہ جائے گی۔ایے حلال رزق والا یقیبنا مر دِنقیبہ ہوتا ہے۔ حضرت داتا گئج بخش علی البجویری" کا قول ہے کہ میں اپنی زیادہ تر حاجتیں یوں پوری کر لینا ہوں کہ انہیں ترک کر دیتا ہوں۔ جب جھے قرضے کی ضرورت ہوتو میں لوگوں سے نہیں کہتا بلکہ اپنے بیٹ سے حاصل کرتا ہوں لینی بید کہ دہ اس خواہش کوئی ترک کر دے۔ حضرت ابراہیم بن اوھ م جب بازار میں مہنگائی کا زُرخ پاتے تو کہتے لوگو! اس کا علاج ہے کہ مہنگی چیز دں کی خرید ترک کر دو۔

جوابے ہیٹ پر قادر ہوجائے اس کیلئے صدقہ ،قربانی ،ایٹارادر خادت کرنا آسان ہوجاتا ہے۔حضور ملٹیٹیلم نے ایک فخص کا پیٹ بہت موٹا دیکھا تو فرمایا کہ جو کچھتونے اس میں ڈال رکھا ہے دہی اگر دوسری جگہ ڈوالٹا تو بہت امجما ہوتا (یعنی حق تعالی کی راہ میں)۔

مم خوری کے متعلق مریدوں کے آداب ودرجات

مشائع عظام کا تول ہے کہ کھانے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ کھانا حلال ہواور کم کھائے۔ایک قسم کم کرنا مشکل ہے۔ایک ایک لقمہ کم کھانے کی عادت ڈالے تو یمکن ہے۔ کم ہونے کے بعد جارور ہے ہوتے ہیں۔ ا) صدیقوں کا درجہ یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ کا تصور بھی شکر ہے۔

- ۲) دومراطریقه ان لوگول کاجوس احته رونی کوبھی زیادہ بھے تقے حضور مٹھینے نے فرمایا کہ چند لقے بھی آدی کی کیا ہے۔ ان اور میں کاجوس احته رونی کوبھی زیادہ بھی تنظیم نے فرمایا کہ چند لقے بھی آدمی کیلئے کانی ہوتے ہیں (آدھ مدکھانا)۔
  - ۳) تیسرادرجهان لوگول کا ہے کہ جوسوا انہیں بلکہ والعقبہ پیٹ کا بحریقے ہیں (ایک مرکھانا)۔
- س) چوتھا درجدان کا ہے جوالیک مدے بھی زیادہ کھا جا کیں ممکن ہے کہ بیاسراف میں ہوا ورارشاد ہاری

تعالى ہے وَلا تَعْدَدُوا ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يُسِحِبُ الْمُعْدَدِينَ ٥ " إِلْ مُرَمدے نہ بِرُعو، بِ ثَك الله مدے برُصے والوں كو يسندنيس فرماتا)۔

جور اگر سالن کی طلب کرتے رہوتو جان اوعیاثی ہے جوک ہے کہ بھی روکھی روٹی کھانے کیلے بھی جی تی تڑب رہا ہور اگر سالن کی طلب کرتے رہوتو جان اوعیاثی ہے جوک تجی نہیں حضرت ابو ذر رہ افزار کے تھے کہ میں رسول اللہ مائی ہے کہ زیانے میں آئے دن میں ایک صاع (۳) مہ) سے زیادہ نہ کھا تا تھا اور شم ہے خدا کی اس معمول کو اس وقت تک ترک نہ کروں گا جب تک ان کو دوبارہ نہ جاملوں (بینی وصال تک)۔ پھر فر مایا: لوگو! تم نے اس معمول کو چھوڑ دیا حالانکہ حضور مائی تھے نے فر مایا تھا کہ میرادوست اور مقر ب وہی ہے جواس انداز کوا خیر تک اپنائے جس پردہ آج میں بیرا ہے۔

جوع در جان نه چنین خوارش مبین

جوع خود سلطان داروهاست هيس

( بجوک تمام دوا دَن کی سردار ہے ، بھوک کوجان کے ساتھ عزیز رکھواس کوالی دلی چیز نہ جھو) حدیث شریف ہے کہ 'مَشَلُ الْسُهُوَّ مِسنِ کَسَمَشَلِ الْسِهِزْمَارِ لَا یُحْسِنُ صَوْتَهُ اِلَّا بِهُ عَلاءِ

بَطنه " (مؤمن كامثال مزمار (ساز) كاطرح بجواس وقت تك الحيم) وازنيس ويتاجب تك كواس كا يب

خالی نه جو )۔

ای طرح جب بید خالی ہوتو آواز میں زیادہ شیری ہوتی ہے۔ در ہار کبریاء میں زیادہ در کھڑارہ سکتا ہے، خضوع زیادہ ہوتا ہے، نیند کم آتی ہے۔ حضرت فاطمہ بی روٹی کا ایک فکڑا ہاتھ میں لیے حضور مٹھ اُلی کے پاس آ کیں۔ آپ مٹھ کی اور جی نہ چاہا کہ آپ ہی ہوتا ہے۔ نیز کم آتی ہے۔ حضرت فاطمہ بی ایس آکیں روٹی پکائی تھی اور جی نہ چاہا کہ آپ مٹھ کی ہوتی ہے۔ نہ مٹھ کی ہوتہ ہارے ہاپ کے منہ آپ مٹھ کی ہوتی ہوگا جو تہمارے ہاپ کے منہ میں جائے گا۔ حضرت ابو ہر می وخش فرماتے ہیں کہ حضور مٹھ کی ہوتی کے میں گندم کی روٹی متواتر تین ون تک بھی میں جائے گا۔ حضرت ابو ہر می وخش فرماتے ہیں کہ حضور مٹھ کی گھر میں گندم کی روٹی متواتر تین ون تک بھی کسی نے نہ کھائی۔ آپ مٹھ کی آپ بننا اور آ دھا بیٹ خالی رکھنا بڑو تی غیری ہے۔ میں بیٹھ کی موقع کی میں بیٹھ کی میں بیا سے میں بیٹھ کی ہو تھ کی موقع کی میں بیٹھ کی میں بیٹھ کی میں بیٹھ کی میں بی بیٹھ کی بیٹھ کی بیٹھ کی میں بیٹھ کی ہوتر کی بیر بیٹھ کی میں بیٹھ کی بیر بیٹھ کی ہو تھی بیری ہو کی بیری کی ہوتر کی بیر بیری ہو تھی کی ہوتر کی ہوت

حضرت جنید بغدادی فرماتے میں کے صوفیائے کرائم کی جماعت پر رحمب البی کا نزول تین وقتوں پر

ہوتا ہے۔ایک کھانے کے وقت اس لیے کہ وہ نیس کھاتے گرفاقے کے وقت۔ دومرے ہم نشینی اور مکالمت کے وقت اس لیے کہ یہ حضرات انبیاء ومرسلین پھیچ اور صدیقین کے مقامات میں اُن کے قائم مقام ہو کر کلام فرماتے ہیں۔ تیسرے ساع کے وقت اس لیے کہ یہ حضرات اس وقت حق تعالیٰ کے وجداور شہود میں ہوتے ہیں۔

حضرت عمره المناكية الميك روايت

ایک روایت جس کوامام غزالی" نے "احیاءالعلوم" میں نقل کیا ہے قار کین کے نذر کی جارہی ہے۔ " حضرت هفعه على في في الدحضرت عمرة الله المساع من كياليًا جان! جب مختلف مقامات سے مال غنيمت آئے تو آپ اس میں سے زم اور ملائم لباس چن کرزیب تن فر مایا کریں اور عمدہ ولذیذ کھانے خود بھی اورا ہے اہلِ خانہ کو بھی کھلایا کریں' آپ منتا نے جواب دیا''اے خصہ عالیٰ بیوی سے زیادہ شو ہرکے مال ومتاع کی کسی کو خرنبیں ہوتی اورتم تورسول ما التیجم کے حال سے ممل آ گاہی رکھتی ہوتمہیں شم ہے خدا کی ذرابتاؤتو سہی کہاتنے سال توحضور ما فينيلم في نوت ميس كزار الي توكيابيامرداقع بيس كرة بالمائي من المائيلم ادرة بالمائع كو سیر ہوکر کھاتے تو شام کو فاقے ہے رہتے اور اگر شام کوروٹی مل جاتی تو صبح کو بھوکا رہنا پڑتا تھا۔تم بناؤ کہ کیا فتح خيبرتك آپ كومير ہوكر خرے كھائے ہوئے كئي سال نەگز ديكے تنے؟ كياتم اس حقيقت سے والف نبيس ہوك حضور ما التي الم رات كو جب سوت تو مملى كى ودبيس كرك اى ير ليث جاتے تھے اور ايك دان مملى كى جارجیں کرنے سے وہ زیادہ زم ی ہوگئ تو دوسرے دن فر مایا کہ اس کی زی نے جھے نمازشب سے محروم رکھااور مر ہمیشہ دوہیں ہی کیا کرتے تھے تمہیں تتم ہے خدا کی بتاؤ کہ کیاتم نہیں جانتی کے حضور مان ایکی کرے دھوتے اورادهر بلال فظاناذان دية توحضور من المينام كير المحتك بون تك بايروه ندنكل سكة منت كيونكه آسكي ياس و بى ايك جوڑا ہوتا تھا؟ اور كياتمهيں يا ذہيں كه بن ظفر كى ايك عورت حضور ما الله كيلئے ايك جا دراور تهبند بن رہى متمی اور دونوں کو ممل کرنے سے پہلے ایک ہی کوشتم کرکے آپ مٹھی آپا کی خدمت میں بھیج ویا تھا کیونکہ آب ما المالية م الماس من من كلي محمي دفا حضرت مفسد على في الم مجدان من سالك الك بات ياد ہے۔اس پر حضرت عمر منظار اروقطار رونے لیے اور ساتھ ای منصد علی کی آتھوں میں آنسوؤں کا تا نتا بندھ کیا۔ حضرت عمر عظیاتو روتے روتے ہے ہوش ہو گئے اور جب ہوش آیا تو فر مایا کہ میرے دومحبوب دوست مجھ سے ملے جا تھے ہیں (لینی حضور مٹری آئی اور حضرت ابو بمرصدیق ﷺ) اگر میں انہی کی راہ پر چلوں گا تو ان تک پہنچ سكول كاورنه بجھے كى اورراہ يرڈال ديں كے إ (چنانچہ بم ديكھتے ہيں كەحفىرت ابو بمرصديق اورحفرت عمر ﷺ

دونوں کوحضور مل آئی ہے بہلومیں جگہلی ) فررا اندازہ کریں کہاس اعتبارے بھاری جگہ حضور مل آئی ہے مقام سے کتنی دورہوگی۔

#### مدّتِ فاقه

اکابرین و کاملین کیلئے مرت فاقہ بعض کے زدیک ۴۸ محفظے بعض کے زدیک ۱۷ محفظے بعض کے زدیک ۱۷ محفظے بعض کے زددیک ایک محفظے بعض کے زددیک ایک ہفتے اور بعض کے زددیک محم دن ہوتی ہے۔ جب غذاؤں سے پر ہیز ہوتو خواہشات ضعیف ہو جاتی ہیں اور مرید کو جاتا ہے۔خواہشات فنا ہونے گئی ہیں اور مرید کو جاتا ہے۔خواہشات فنا ہونے گئی ہیں اور مرید کو تمام مرادیں حاصل ہوجاتی ہیں۔

حضرت ابن عمر بن نجیب ﷺ فرماتے ہیں کہ جس مخف کونفس عزیز ہوتا ہے اس کی نظر میں دین خوار ہوتا ہے۔ ابوعلی رود ہاریؒ فرماتے ہیں کہ اگر صوفی پانچے دن کے بعد ہی ہیہ کہنے لگے کہ میں بھو کا ہوں تو اس کو ہازار کا راستہ دکھا ؤکیونکہ وہ مجاہدے کے قابل نہیں۔

حضرت عائشہ علی ہے روایت ہے کہ حضور میں قبیل کرتے ہے کہ جنت کا دروازہ مسلسل کھنگھٹا ہے رہو یہاں تک کہ وہ تہارے لیے کھول دیا جائے۔ لوگوں نے دریا فت کیا یارسول الله میں آئی ہے کس کھنگھٹا ہے رہو یہاں تک کہ وہ تمہارے لیے کھول دیا جائے۔ لوگوں نے دریا فت کیا یارسول الله میں آئی ہے کہ جن سے کہ کھٹا یا کریں؟ فرمایا: مجوک اور پیاس ہے۔ ل

حضرت عائشہ بھی کائی تول ہے کہ حضور میں آبا کم کھاتے کہ بھی بھی تو جھے ترس آنے لگا۔ان
کا پید بالکل کمر کے ساتھ لگا ہوا ہوتا جب ہیں کہتی کہ آپ میں آبا گھا لیا کریں جس سے بھوک من
جائے تو اس میں کیا حرج ہے۔ آپ میں آبا فرماتے کہ عائشہ! جھے سے پہلے جو عالی حوصلہ پیفیمر گزر سے ان کواللہ
تعالی کے حضور ہوئے ہوئے مرتبے ملے۔ جھے ڈر ہے کہ اگر میں تن کی پرورش میں مشغول ہو گیا تو میرا درجہ ان
سے کہیں کم نہرہ جائے۔ جھے یہ چیز زیادہ عزیز ہے کہ میراحقہ آخرت میں کم نہوجائے سالک یا مرید کیلئے
ہوک کا وقفہ کتنا لمبار کھنا جا ہے اس کے تمن درج ہیں۔

ا) برا درجہ میہ ہے کہ تین دن بعد کھانا کھا کیں۔حضرت صدیق اکیر ﷺ چھودن فاقے سے رہنے اور ابرا ہیم بن ادھم ادر سفیان تو ری کامعمول تین دن بعد کھانے کا تفارکہا گیا ہے کہ جو تحق چالیس دن کچھ نہ کھائے تو اس پر ملکوت آسان سے کچھ نہ پچھ ضرور طاہر ہوتا ہے۔

حكايت: ايك صوفى في رابب سے كہا كہتم ايمان كيوں نبيں لاتے۔ كہنے لگا كہ حفزت عيم في اينان كيوں نبيں لاتے۔ كہنے لگا كہ حفزت عيم في اينان كيوں نبيں وزتك كچھ ندكھا يا تھا، بيان كے سے نبي ہونے كى دليل ہے، جب كہ تبهار كي في برنے ايما بھى نبيل كيا۔ اس صوفى نے كہا كہ بيں احتى ہوں اگر جاليس روزند كھا وَس تو ايمان لے آوكے۔ كہنے كيا۔ اس صوفى نے كہا كہ بيں اپنے نبي كا اونى أمتى ہوں اگر جاليس روزند كھا وَس تو ايمان لے آوكے۔ كہنے

ا حيا وعلوم الدين ، جلد ٣ م في ٨٨\_

لگاہاں ضرور۔ چنانچہاس صوفی نے ساٹھ روز تک کچھند کھایا اور وہ آ دمی مسلمان ہو گیا۔

۲) دوسرادرجه ده ہے کہ تین دن چھے نہ کھا تیں۔

۳) تیسرا درجه ان کا ہوتا ہے جو روز اند کھاتے ہیں گر دن ہیں ایک ہار ہی کھاتے ہیں۔حضور طَلْمَانَا اِسِ مَلَّم دِن ہیں ایک ہار ہی کھاتے ہیں۔حضور طَلْمَانَا اِسِ ایک ہار ہی کھاتے ہیں۔حضور طَلْمَانَا اِسِ اِسْ ہے بَیّنا چاہیے مرید کو بیہ خیال رکھنا چاہیے کہ سادہ غذا کھائے اور بھویا گذم کا اُن چھٹا آٹا کھائے۔جس نے اپنی ہرخواہش پوری کی ، ہزرگوں نے ایس کے متعلق اچھی رائے ظاہر نہیں گی۔
 اس کے متعلق اچھی رائے ظاہر نہیں گی۔

مشائخ کے کھانے پینے کے اسلوب

حضرت وہب بن مُنکہ '' فرماتے ہیں کہ چوشے آسان پر دوفر شتے آپس میں طے تو ایک نے کہا کہ میں دنیا میں جا رہا ہوں کیونکہ فلاں یہودی نے چھلی کی خواہش کی ہے اور میں ایک چھلی کو ماہی گیر کے جال میں پینسانے جارہا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں بھی جارہا ہوں اس لیے کہا یک روفن کا مجرا ہوا پیالہ جو فلال عابد کیلئے لایا جارہا ہے اس کوگر ادول۔

حضرت عمر فظینہ کی خدمت میں ایک مرتبہ تھنڈے پانی میں شہد کھول کر پیش کیا گیا۔ آپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا مجھے اس کا حساب دیئے سے معاف ہی رکھیے۔

حضرت عبدالغلام إلى اور بإنى كودهوب مين رہنے ديت تاكداس سے بھوك تومث جائے كيكن كہيں لذت كى خاطراس كى خوا بىش دان بولينى مقصود لذت ندبن جائے۔

حضرت مالک بن دینار نظرت کودوده کی خواجش جوئی توجالیس برس تک دوده نه بیا-ایک فخص تازه خر مالایا-آپ اس کوکانی در پاتھ میں لیے تکتے رہے اور آخر اس فخص کو واپس کرتے جوئے فر مایاتم ہی کھالو۔ میس نے جالیس برس ہوئے انہیں ترک کردیا تھا۔

حضرت احمد بن الى الحواريُّ: فرماتے بي كد مير مرشد حضرت سليمان ورانی تنے ایک دن ممكين روئی كی خوابش كی ميں کجوا كر لے آيا اور ما منے ركھ دى۔ آپ نے ایک لقمہ اُٹھایا اور پھر ركھ دیا اور زارو قطار رونا شروع كر دیا اور كہا خدایا! تو نے ميرى خوابش كے مطابق بيد چيزیں جھے عطا كر دیں۔ آه! بياتو بہت برسی سزا ہے۔ ميرے الله! ميں تو بہ كرتا ہوں جھے معاف كردے۔

حضرت مالک بن منیم نے بازار میں تر ( ککڑی) دیکھی۔ کھانے کی خواہش ہوئی۔ پس متم کھائی کہ ہرگز نہ کھاؤں کا اور جالیس برس تک پھر بھی اس کا نام بھی نہایا۔

حضرت مهاد بن الي صنيفة فرمات بي كها يك روز مي حضرت داؤد طالي "ك درواز بي يرتفا تو اندر سے ان كى

یہ واز کن کرتو نے ایک بارگا جری خواہش کی اور میں نے تخصے لاکردے دی ،اب تو خرما کی فرمائش کررہا ہے تو اے ہرگز نہ پائے گا اور نہ ہی کھا سکے گا۔ جب وہ اندر گئے تو کوئی اور ان کے علاوہ نہ تھا۔ حضرت ابو بکر جلائی ہے کا فنس جب کوئی چیز مانگا تو وہ فنس سے کہتے کہ اگر میکھا تا چا ہتا ہے تو دس دن پھی ہیں ملے گااس طرح وہ فنس کورام کر لیتے۔

حفرت علی عظینہ کا تول ہے کہ جو تحق جالیں دن مسلسل گوشت کھا تا ہے تواس کا دِل خت ہوجاتا ہے۔
حضرت امام مالک عظیمہ ایک مرتبہ بازارے گزرے توان کے دِل جس انجیر کھانے کی خواہش ہوئی۔ آپ نے
دکا ندارے فر مایا کہ میرے جوتے لے لواور جھے بچھانجیر دے دو۔ دکا ندار نے کہا کہ یہ جوتے استے ہوسیدہ ہیں
کہان کے بدلے آپ کو پچھ نیس لسکتا۔ ایک شخص جو یاس ہی کھڑا یہ بات جیت من رہا تھا دکا ندارے بولا کہ
تم جانے نہیں ہو، یہام مالک ہیں۔ دکا ندار نے اپنے غلام ہے کہا کہ یہ نجروں کا پوراٹو کرالے جا ڈاور آپ
کے گھر چھوڑ آ دکر دوں گا مگر امام صاحب اس کی منت ساجت ہے کہا کہ اگر امام صاحب یہ ٹوکرہ تبول کر
لیس تو ہیں تھے آزاد کردوں گا مگر امام صاحب اس کی منت ساجت ہے کھی رضا مند نہ ہوئے۔

ایک صدیث شریف بی ہے کہ کھانے کے بعد ذکر الی نہ کرنے سے ول تحت ہوجاتا ہے اور ول میں ظلمت کھیل جاتی ہے۔ ذکرِ الی کے انواراس کے کھانے کومنور کردیتے ہیں اور نورانی کاموں کی چاہت پیدا ہو جاتی ہے۔ ''افتح الربانی'' میں ہے کہ حضور پرنور شہر آئے آئے ہے کہ کلمہ پاک کے ذکر سے شیاطین کواس طرح کر اللے تاریخ میں اور بوروں میں ہے کہ حضور پرنور شہر آئے آئے ہے کہ کم سے ایس اور جو اللہ کہ تاریخ میں اور ہورہ وربی کے نور ہے۔ افلاس تیرے ول میں طمع کی آگ کو بجھا وے گا اور نفس کے تکبر کوتو ڈوے گا۔

آپ فرماتے ہیں کدایی جگہ نہ جا جہاں تیرے دِل کی آگ جُورُک اُٹھے اور دین وایمان کے گھر کو تباہ کر دے اور ترص وہوں بھڑک کر تیرے دین اور ایمان کوغرق کر دے۔ (لوگ بازاروں میں جاتے ہیں تو بازار کی چیزوں پرٹوٹ پڑتے ہیں۔ ان کیلئے شخت وعید آئی ہے)۔

حضرت وہب بن مدیہ فی اللہ تعالی ہے وعاکی کہ جھے سے نیندوورکروے چنانچہ چالیس سال آنہیں نیند نہیں آئی۔ حضرت ابراہیم بن اوہم کے کو جب نیند آتی تو دریا میں تھس جاتے اور تیرنے لگتے۔ حضرت شیلی پر نیند کا غلبہ وتا تو آئھوں میں نمک ڈال لیتے۔

حضرت بهل بن عبدالله من في الماكراكي فض دن من ايك مرتبه كهانا كهاتا بويدكيها به فرمايايه مديقين كا كهانا به - پهر يو چهاجودن مين دو باركهانا كهاتا به جواب ديايه موشين كا كهانا به - پهر يو چها نين باركهائة و فرمايا كهر والون كوكهه دو كه وه تمهار به لي محر لى تيار كر دين (جهان جانور چاره كهات ربت باركهائة و مايا كهر والون كوكهه دو كه وه تمهار به لي محر لى تيار كر دين (جهان جانور چاره كهات ربت باركها با

# طریفت میں بھوک ہے

طریقت پیل نس کی تا دیب کرنا سب ہے اہم مرحلہ ہے۔ اس پیل شکم میری ہے منے کیا جاتا ہے تا کونس کی سرزش ہو سکے اور مشائخ کا اصول ہے کہ جوسا لک بھوک ہر داشت نہیں کرتا اس کو طریقت کے زمر ہے ہے نکال دیا جاتا ہے اور اسے کہ دیتے ہیں کہ بھے طریقت تبول نہیں کرتی ۔ حضرت بایز ید بسطائی نے فر مایا کہ جھے ہ اسال کی سخت ریاضت اور مجاہدات سے صرف یقین کی دولت میسر ہوئی ۔ فر ماتے ہیں کہ بھوک کو مجاہدات میں اخمیازی حیثیت حاصل ہے کیونکہ اس میں نفس کی تاویب ہے ۔ احادیث میں ہے کہ شیطان مجاہدات میں اخمیازی حیثیت حاصل ہے کیونکہ اس میں نفس کی تاویب ہے ۔ احادیث میں ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی رگوں میں گردش کرتا ہے اور حضور مٹھ آئے ہم کا فر مان ہے کہ اس کی گردش کو بھوک کے انسان کے جسم میں خون کی رگوں میں گردش کرتا ہے اور حضور مٹھ آئے ہم کا فر مان ہے کہ اس کی گردش کو بھوک کے فر سے دالا بجاہد کا درجہ رکھتا ہے اور ضدا کے زریعے منور کرواور اس کرتو سط سے جنت کا دروازہ کھ کھنا ہے اور بھی فرمان ہے کہ آسان کے فرشے اس انسان کے پاس بالکل نہیں آتے جس نے اپنا پہین بھر کرعبادت کا مزہ کھو دیا۔ پیٹ کو بھوکا رکھنا تمام ہن رگانی دین کا شعارتھا۔ ا

حضرت ابو بمرصد این دور استے بین کہ میں جب سے ایمان لایا ہوں بھی پیٹ بھر کر کھا تا نہیں کھایا تا کہ میں اپنے رب کی عبادت کا مزوحاصل کرسکوں فرماتے بین کہ میں نے اپنے رب تعالی کے دیدار کے شوت کی دیدار کے شوت کے دیدار کے شوت کے دیدار کے شوت کے دید سے میں ہوکر یانی نہیں بیا ۔ کہا جا تا ہے کہ آپ میں کا معمول تھا کہ آپ میں اور ہے تھے۔

<u>ا</u> احياءالعلوم ،جلد ٣ بمنحد ٢ ٢٠٠٠ م

فر مان نبوی مٹھی آبھے کے دلول کو زیادہ کھانے پینے سے ہلاک نہ کرو۔ آپ مٹھی آبھے نے فر مایا کہ جس طرح زیادہ پانی سے کھیتیاں تیاہ ہو جاتی ہیں اس طرح زیادہ کھانے سے دل کا سوز اور گدازختم ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں اگر فرعون بھوکار ہتا تو ہرگز خدائی کا دعویٰ نہ کرتا۔ ل

بھوک اورعصر حاضر

اسلام میں بھوک کو بہت اہمیت دی گئی ہے اور بھوک کو اس قدر برداشت کرناصرف ای لیے ہے کہ

اس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ تقویٰ پیدا کرنے میں بھوک کا بہت بڑا کردار ہے اور نفس شی ای ہے متعلق ہے

اور ای لیے اسلام نے ہرسال میں ایک ماہ کے دوزے دکھنے کا علم فرض کی حیثیت سے جاری کیا ہے۔ بھوک

برداشت کرنے پر جونو اکد مرتب ہوتے ہیں ان مضاطبن کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ آج کے

کے مسلمان ان با توں پڑ کمل کر تا تو کیا ان کوتو ان تھیتوں سے قطعا کوئی آشنائی بھی عاصل نہیں ۔ عام مسلمان کی

بات تو ایک طرف ہمارے زمانے میں مسلک تضوف پر چلنے والے صوفیوں کیلئے بھی بھوک کو ہرداشت کرنے

بات تو ایک طرف ہمارے زمانے میں مسلک تضوف پر چلنے والے صوفیوں کیلئے بھی بھوک کو ہرداشت کرنے

کی ہاتیں بعیداز قیاس اور ان کے ممل کی سطح سے کہیں بلند نظر آتی ہیں۔ قار کین کی ہولت کیلئے (راقم الحروف)

نے اس بات کو مناسب سمجھا ہے کہ جو پھے فہ کورہ کتاب ''سوز وسانے دوئی ہیں بیان کیا گیا ہے اس کے خلاصے کو

یہاں مختفر اور آسان حروف ہیں پیش کردیا جائے تا کہ بھوک ہیں بیان کردہ تمام خوبیوں کا جامع نقشہ ذہمن شین

ہوجائے اور پھر اس بڑ علی پیرا ہونے کیلئے آسان نکات چن لیے جا کیں۔

بجوک کاعمل اختیار کرنے پر جونو اکد مرتب ہوئے ہیں اور جس طرح ہمارے اسلاف نے بحوک کی سختیاں برداشت کیں اس کے ایک سرسری مطالعہ سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ ایس سختیاں برداشت کرنا تو حضرت بیخ عبدالقادر جیلانی " ، جنیز بغدادی ، حضرت فریدالدین شخ شکر اور حضرت بایزید بسطای جیسے بزرگوں کا بی کام ہے۔ احاد یم نبوی سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک موس کیلئے بیضروری ہے کہ وہ اپنے پیٹ کو بھو کا رکھے جگر کو بیا سار کھے ، جسم کوزا کداز ضرورت کیڑوں سے نگار کھاورا پی امیدوں کو کوتا ہ رکھے تا کہ وہ اس قابل ہوجائے کہ عرش کے نورکوا بی آنکھوں سے دیکھ سکے۔

یہی وج بھی کہ ایک طبیب جو مدینہ شریف میں مسلمانوں کا علاج کرنے کیلئے حضور مل آنے آئے کی اجازت کے ساتھ آیا تو اس نے اس بات کی شکایت کی کہ یہ مسلمان تو بہت کم بھار ہوتے ہیں اور وہ مدینے کے لوگوں کے علاج کرنے کی بجائے فارغ جیٹھا ہوا ہے۔ حضور خلی آئے آس طبیب سے فر مایا'' ہم الی تو م ہیں جو کھانا اس وقت تک نہیں کھاتے جب تک بھوک نہ ہواور جب کھاتے ہیں تو پیٹ بھر کرنہیں کھاتے۔''فر مایا یہی راز ہے صحابہ کرام وظی کی اچھی صحت کا ایک حدیث شریف میں ہے کہ ابلیس انسان کو پیٹ کے ذریعے یہی راز سے صحابہ کرام وظی کی ایک صحت کا ایک حدیث شریف میں ہے کہ ابلیس انسان کو پیٹ کے ذریعے

ل احياء العلوم ، جلد ١ مني ١٤٠١ ـ

ممراه كرتا باورغلط راستول پر لے جاتا ہے۔ ل

شریعت کی انباع بھی مسلمانوں کیلئے ضروری ہے کیونکہ نفس کو اس کی بغادت ہے رو کئے کیلئے انباع شریعت ہے بہتر کوئی کا منہیں۔ ماور مضان کے روزے اس لیے سود مند ہیں کہ روز وانسان کے نفس کو مہذب بنادیتا ہے اور مسلمان کو اس کا انعام تفوی کی شکل میں دیا جاتا ہے۔

### بھوک ہے جہاد

الله تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ (الله تعالی لوگوں کوخوف، بھوک اور مال وجان اور پھلوں کی کی ہے آز ماتا ہے اور جولوگ ان باتوں میں صبر سے کام لیتے ہیں وہی فلاح یاتے ہیں)۔ سے

جوک کی اہمیت ای ہے معلوم ہو جاتی ہے کہ جوک نفس میں خضوع ہیدا کرتی اور دل میں مجزونیان ہوساتی ہے۔ تو سے نفسانی بھوک سے تفتی ہے۔ بھوک سے جم میں کزوری ہوتی ہے مگر دل میں روشنی ، جان میں صفائی اور سر میں حق کا مواد حاصل ہوتا ہے۔ صوفیاء کا قول ہے کہ سالکین راوطریقت کیلئے تئین تھم ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ غلبہ نیند ہوتو سوئے، ضرورت ہے زیادہ کلام نہ کرے اور کھانا فاقے کے بعد کھائے ۔ اس کے ساتھ اگر درویش میں کھانا کم کھانے کی طاقت ہوتو وہ قرب اللی کے مرتبے کے لائن ہوتا ہے۔ کم کھانا شہوات کی موت ہے۔ زیادہ کھانے سے دل ہخت ہوجاتا ہے اس کا نور چلاجاتا ہے۔ حکمت کا نور بھوک کی وجہ سے ہوتا ہے اور سیرائی انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرویت ہے۔ حضور نیٹ ایکٹم کا فرمان ہے کہ اسپ نفول سے جموک اور پیاس کے ساتھ جہاد کرد۔ اس کا بھی وہی تو اب ہوکھاں سے جہاد کرنے میں ہے۔ جس کا پیف بھوک اور پیاس کے ساتھ جہاد کرد۔ اس کا بھی موجتی۔ سے بھوک اور پیاس کے ملکو کے ان کی طرف داہ نہیں سوجتی۔ سے بھوک اور پیاس کے ملکو کے ان کی طرف داہ نہیں سوجتی۔ سے بھوک اور پیاس کے ملکو کے ان کی کھرف داہ نہیں سوجتی۔ سے بھوک اور پیاس کی ملکوت آسانی کی طرف داہ نہیں سوجتی۔ سے بھوک اور پیاس کے ملکوت آسانی کی طرف داہ نہیں سوجتی۔ سے بھوک اور پیاس کے ملکوت آسانی کی طرف داہ نہیں سوجتی۔ سے بھوک اور پیاس کی ملکوت آسانی کی طرف داہ نہیں سوجتی۔ سوجتا ہے دور کی تور سوجتا ہو اس کو کھون سے بھوک اور پیاس کی طرف داہ نہیں سوجتی۔ سوجتا ہو کہ کو سوٹ سے بھوک اور پیاس کی طرف داہ نہیں سوجتی ۔ سوجتا ہو کہ کی کھون کے سوٹ

حضرت عبدالوا صد بن زید فر ماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کسی کو و وست نہیں بنایا سوائے اس کے کہ جو مجوکا رہا ہوا ور ہوا ہیں کو کی نہیں اڑا گر جو بھوکا رہا اور زہین کو طے کرنے کا شرف بھی بھو کے کو بی ماتا رہا ہے اور حمی ایک دفعہ کی بدنظری سے بندہ ایک عرصہ تک تلاوت قرآن سے محروم ہوجا تا ہے۔ پید بھرنے سے دل اندھا ہوجا تا ہے۔ حضرت جنید فر ماتے ہیں اور اس سے آدی کندؤ بمن ہوجا تا ہے۔ حضرت جنید فر ماتے ہیں کے "پیٹ بھر کرکھانے سے دل سے نو رمعرفت ختم ہوجا تا ہے" جو تحق اپنے اور حق تعالی کے درمیان پیٹ بھر کر کھانے سے دل سے نو رمعرفت ختم ہوجا تا ہے" جو تحق اپنے اور حق تعالی کے درمیان پیٹ بھر کر کھانے سے دل سے نو رمعرفت ختم ہوجا تا ہے" جو تحق اپنے اور حق تعالی کے درمیان پیٹ بھر کر کھانے سے دل سے نو رمعرفت ختم ہوجا تا ہے" جو تحق اپنے اور حق تعالی کے درمیان پیٹ بھر کر کھانے سے دل سے نو رمعرفت ختم ہوجا تا ہے" جو تحق اپنے اور حق تعالی کے درمیان پیٹ بھر کر دمنا جات کی لذت جا ہتا ہے تو بیاس کی خام خیالی ہے۔

مشارِ کو ام کا قول ہے کہ مرکش جانور (نفس بھی) اس وقت تک سید ھانہیں رہتا جب تک اسے مشارِ کی کرائم کا قول ہے کہ مرکش جانور (نفس بھی کا ان وقت تک سید ھانہیں رہتا جب تک اسے محوکا ندر تھیں۔ شہوت شکم سیری سے جنم لیتی ہے۔ حضرت عاکشہ علی کا قول ہے کہ اسلام میں حضور مانھائیا نم کے

ع البقرة: ١٥٥٠ـ

ل احياء العلوم ، جلد المعنى 20 كـ

بعدسب سے پہلی بدعت جوظہور میں آئی وہ میتی کہ توم نے سیر ہوکر کھانا شروع کر دیا اور ان کانفس بغاوت پر آمادہ ہونے لگا۔!

546

## بھوک میں ملنے والے درجات

صِدَ یقین کا ورجہ ہے کہ وہ ضرورت سے زیادہ کا تصور بھی نہیں کرتے۔ بھوکا آدمی کروری کے باعث اگر بیٹے کر بھی نماز پر سے تو یہ شکم میرکی کھڑے ہو کر پڑھی جانے والی نماز سے بہتر ہے۔ رسول اللہ مٹھ آئی آغ اور صحابہ کرام ہیں کا بیر عال تھا کہ گئی کی ون تک بھو کر ہے اور جنگ بدر میں تو دو صحابہ کی دن بھرکی خوراک ایک مجور ہوتی تھی۔ حضرت عاکثہ صدیقہ بی فرماتی ہیں کہ حضور شرقی تا ہم کا بیٹ کر کے ساتھ ملار بتا تھا اور آپ مٹھ آئی ہیں کہ حضور شرقی تا ہم کا بیٹ کر کے ساتھ ملار بتا تھا اور آپ مٹھ آئی ہیں کہ حضور شرقی تا ہم کی سے حالت و کھے کر جھے ترس آجاتا تھا۔ آپ مٹھ آئی کم کا فرمان ہے کہ "جموک تمام نیک اعمال کی سروار ہے، پرانا کپڑ اپبننا اور آ وہ اپیٹ خالی رکھنا جرو و بیٹی بری ہے۔ حضور مٹھ آئی ہم کا فرمان ہے کہ "تھکر نصف عبادت ہے جب کہ بھوک تکمل عبادت ہے " ہے"

## بھوک کےمسئلہ کاحل

اس کے بعد دوسرااہم مسئلہ بیہ کے ہمارا ماحول کچھاس طرز میں ڈھل چکاہے کہ اب آئی مجری روحانی ہا تیں نہ تو سنانے والے ہیں اور نہ سنے والے اور اگر ہیں تو مسلمانوں کو دنیا کی رتگین زندگی کو خیر باد کہنے کے بعدان کی ہاتوں کو سننے کی تو فیق ہی کہاں ملتی ہے جو اپنی رتگین محفلوں کو چھوڑ کر دینی ہاتوں کو شنے کہ تو فیق ہی کہاں ملتی ہے جو اپنی رتگین محفلوں کو چھوڑ کر دینی ہاتوں کو شیں دینی ہاتھی سنانے والے بھی شعلہ فشال بزرگ نہیں رہے کہ جن کی ہات کوئن کر لوگوں کے سینوں میں دین کی طرف آنے کی آگ ہوئے کے اس مسئلہ مسئلہ مسئلہ میں میں میں میں کی طرف آنے کی آگ ہوئے کا سیارا مسئلہ

یہ ہے کہ ہمار نے جوانوں کو زمانہ کھال کی مغربیت یا نوئہ چس کا ذوق اس قدر بڑھ گیا ہے کہ دہ اب اس مغربیت کوچھوڑ نہیں سکتے تا وقت کے کئی علامہ اقبال کے فلسفہ عشق کی آگ ان کے سینوں میں چھوٹک دے۔ یہی دنیا سے عشق کی آگ ان کے سینوں میں چھوٹک دے۔ یہی دنیا سے عشق کی آگ ان کے عشق کی آگ ان کے میں کھوٹک دیا جس بھی کمال دنیا سے عشق کی طرف موڑ دی جائے تو پھر بیلوگ روحانی دنیا میں بھی کمال حاصل کر سکتے ہیں۔علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ ۔

اقبال تیرے عشق نے سب بل دیئے نکال مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی راقب سے مشت کے عشق کے سیدھا کرے کوئی راقم الحروف اس بات کا قائل ہے اور اس بات کا تجربہ کیا ہے کہ اگر شیخ کا میسر ہوجائے تودنیا

برل جاتی ہے۔

عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے اُن کو اپنی منزل آسانوں میں (بج:۳۱۲)

ندکورہ بین باتوں کا علاج او پر بیان کر وہ حروف میں ہی چھپا ہوا ہے کہ کوئی اس پر عمل پیرا ہوتو منزل منرور مل جاتی ہے۔ یا در ہے کہ ذکورہ منزل ایک وو دن میں حاصل نہیں ہو کئی۔ اس کی تجی طلب اگر دل میں پیدا ہوجائے تو یہ کوئی ہوی بات بھی نہیں۔ بس سی مرد کا مل کی حلاش کر نا ضرور کی ہے تا کہ تجی طلب دل میں پیدا ہو ہو اللہ تعالی منزل تک پہنچانے کی قرمد داری خود لے لیتا ہے۔ اس میں بس استقامت کی ضرورت ہے۔ بوے ہراللہ تعالی منزل تک پہنچانے کی قرمد داری خود لے لیتا ہے۔ اس میں بس استقامت کی ضرورت ہے۔ بوے بوے بروے بوے مشاریخ نے جو مشاہرات کیے جیں وہ ہمارا نو جوان نہیں کرسک البتہ کوئی رفتہ رفتہ اس میدان میں آنے کی کوشش جاری در کھے تو کا م بن جا تا ہے۔ یہ یا در کھیں کہ اس خطر تاک زمانے میں جہاں ہم طرف بود پنی کا رفکہ کی کی کوش خواں اللہ تعالی نے اپنے گئہ گار بندوں کیلئے نری کی روش اختیار کرد کی ہے۔ ایسے زمانے میں موڑ اساعل بھی کرو گے تو اللہ تعالی نے اپنے گئہ گار بندوں کیلئے نری کی روش اختیار کرد کی ہوا ہوا اس نا اور میں اللہ تعالی سے دیا دو میر بانی فرمائے گالیون تعور کی محت پرزیادہ اجردے گالہذائنس کی سرزنش کیلئے جواد پر بیان ہوا ہے اس کے مطابق درج بدرج عمل کرنا شروع کردیں اور بردگوں کی گابوں اور علامہ اقبال کے کلام سے ہمت اور حوصلہ حاصل کرتے رہیں تو کوئی دہ نہیں کہ آپ پر بھی انٹہ تعالی کا وہی فضل و کرم ہوجائے جومشائے پر بھی ہوا تھا۔ اگر

اند کے صدفہ بکن از خواب و خور ( کھانے اور نیند میں کئی قدر کمی گوارا کرو)
مولاناروی درگاوت میں ہدیے جانے کا طریقہ بیان فرماتے ہیں کہ تھوڑا سونا اور تھوڑا کھانا چاہیا تا
کہ طاعات وعبادات باحسن وجوہ انجام پذیر ہوں۔ فرماتے ہیں یہ چیز محبوب حقیق کی درگاہ میں چیش کرنے کیلئے
بہترین ہدیہ ہے ادر اس کے مقام قرب میں باریاب ہونے کا سب سے اچھاوسیلہ ہے۔ خواب وخور

كسى كواس طرف آنے كىكن بى ند بودو چركىيا بوسكائے۔

(سونااورکھاٹا)اس ہدیہ کی رسائی اور وسیلہ بنے کے حصول کے مانع ہیں۔

زیادہ کھانے ہے جہم میں تعل و کسل پیدا ہوجاتا ہے۔ ول سے نشاط و تازگی زائل ہوجاتی ہے اور وہ

ذوق عبادت ولطف مناجات ہے محظوظ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سے انسان عبادت کور ک کرنے یا تاتص صورت
میں بجالانے پر مجبور ہوجاتا ہے۔ جب ضرورت سے زیادہ نیند غلبہ کرتی ہے تواد قات عبادت کم بلکہ فوت
ہوتے رہتے ہیں۔ بھی کثر سے طعام سے معدہ اور جگر کے فعل میں خلال آجاتا ہے، تو عروض امراض کے سبب
سے ہفتوں یا مہینوں کیلئے بالکل ہی طاعات وعبادت سے دست ہردار ہونا پڑتا ہے۔ اگر تقلیل غذا اختیار ک
جائے تواس سے تقلیل نوم کی مصلحت خود بخو دحاصل ہوجاتی ہے یعنی قلت طعام سے نیندخود بخو دمعتدل ہوجاتی
ہے۔ پھر فر ائنس وسنس میں کسی صفح کی غفلت و کوتا ہی وقوع میں نہیں آتی ۔ چنانچہ احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ
تقلیل غذا آٹارا کیان میں سے سے ب

حضرت ابو ہر یہ وہ فی فرماتے ہیں کہ ایک آوی بہت سا کھانا کھایا کرتا تھا۔ پھر جب وہ مسلمان ہو گیا تو تھوڑا کھانے لگا۔ جناب رسول الله من آبی ہے کہ خدمت میں اس کا ذکر کیا گیا تو آپ ما ہی ہی ہے اور ایک آنت میں کھانا کھاتا ہے یا بیدوایت بخاری شریف کی ہے اور ایک آنت میں کھانا کھاتا ہے یا بیدوایت بخاری شریف کی ہے اور مسلم شریف کی روایت حضرت ابو ہر یہ وہ ہی ہی ہی ہی ہی جناب رسول من آبی ہی ہری وو ہنے کا مسلم شریف کی روایت حضرت ابو ہر یہ وہ ہی سال اورورھ فی گیا حتی کہ مات بکریوں کا دورھ نوش کر گیا۔ پھروہ وہ ہی می اس کا سارا دورھ فی گیا حتی کہ سات بکریوں کا دورھ نوش کر گیا۔ پھروہ وہ کی تو اس کیلئے بکری دو ہنے کا تھم فرمایا۔ چنا نچے بکری دو بنے کا تھم فرمایا۔ چنا نچے بکری دو بنی گی تو اس کیلئے بکری دو ہنے کا تھم فرمایا۔ چنا نچے بکری دو بنی گی تو اس کیلئے بکری دو ہنے کا تھم فرمایا۔ پس رسول ضدا من آبی ہی ہا تا ہے۔ پس رسول ضدا من آبی ہی ہی ہا تا ہے۔ پس رسول ضدا من آبی ہی ہا تا ہے۔ پس رسول ضدا من آبی ہی جنا ہے اور کا فرسات آئنوں میں فی جاتا ہے۔ پس

حضرت شاہ ولی اللہ اس حدیث کے متعلق فر ماتے ہیں کہ کافر کامقصود پید ہی پیٹ ہے اور مومن کا نصب العین آخرت ہے ادر مومن کیلئے مناسب سے کہ کھانا کم کھائے اور اس کا کم کھانا ایمان کی خصلتوں ہیں سے ایک خصلت ہے اور طعام کی حرص کفر کی خصلتوں ہیں سے ایک خصلت ہے۔

شو قبلِ النَّوْم مِنْ يَهْ جَعُون بِاللهِ در السحار از يَسْفَغُهِ رُوْنَ السولِ النَّوْم مِنْ اللَّهُ اللهُ ال النَّوْم مِنْ اللهُ اللهُ

تقليل خواب كى نسيلت بيان كرنے كيلئ ان آيات سے افتاس كيا ہے ' كَانُـوُ اَفَلِيُلا مِنَ اللَّيُلِ مَا يَهُجَعُونَ ه وَ بِالْامُسحَادِ هُمْ يَسْتَغُفِرُونَ ه '' سيدلوگ دات كوبہت كم سويا كرتے تھے اور سخ كواستغفار

ل صحیح بخاری، مدیث ۵۰۸ مجلد ۵، مغیر ۲۰ ۲۲ یا معیم مسلم، مدیث ۲۰ ۲۲ مغیر ۱۹۳۳ یا سی لذاریات ، ۵۱۱ کا ، ۱۸۱۰

كرتے تھے)۔

غرض بیر کرتھوڑ اسونا نزول برکات اور حصول سعادت کا ذریعہ ہے اور دعاد مناجات اور تو بہاستغفار کیلئے نیم شب اور منج دونوں اوقات زیادہ موزوں ہیں۔

جاشنے داں تو حالِ خواب را پیسش محمولی والیاء کا اولیاء کا استرائی مالت کھولیت کے آگادنی نمونہ بھی (۳۳۲/۱) (خواب کی حالت کو اولیاء کرائی کی حالت کھولیت کے آگادنی نمونہ بھی اور منقاد اولیاء کرائی کی محمولی ہے کہ وہ اپنے اختیار وارادہ کو بالکل ترک کر کے مرضی حق کے تابع محض اور منقاد خالص ہوجاتے ہیں حتی کہ ان کے نزد یک تکلف فعل اور تجمع کمل کا کوئی مفہوم ہی نہیں رہتا اور بیا مران کیلئے بھڑ لہ امر طبعی بن جاتا ہے اور بیمولی خواب کی محمولی ہو ایا ہے محمولی اولیا تھی کی کیفیت اصحاب کہف کی کی وف ہے جو غاریس بے خود لیٹے پڑے ہیں ۔ انہیں و نیا جہان کی کچھ خبر نہیں ۔ اصحاب کہف کی طرح ان کی کروٹ ہمی اللہ تعالیٰ بدلتا ہے ۔ ای طرح اولیا نے کرائم بھی بیٹھتے اٹھتے چاتے پھرتے ہر حالت میں عشق اللی کے استفراق ہیں مست و بے خود ہیں ۔

گسر شدود بہرندور روزن یہ اسرا تو مندان روشن مگسر خدورشید را (اگرکوئی روشندان یا گھرروش ہوتو تم صرف سورج کو (بالذات) روش مجمور نداس گھریاروشندان کو (۱۳۸۸)

مولا ناروی فرماتے ہیں کہ کوئی گھراگر چا پے اندرنور یا تا ہے گروہ آس پاس والے روش گھر ہے جگمگار ہا

ہے۔ یہ کم وسحمت جو تبہارے قلب کے اندرنز ول کرتی ہوئی معلوم ہوتی ہے یہ اولیا واللہ کی برکت سے ہے۔ تم شکر کر واوراس کو اپنا کمال مجھ کر مغرور کو رمت ہواور صحبت ہیرے مستفید ہوتے رہنے سے انکار نہ کر واور ہر گر خود

ہیں نہ کرو۔ اس علم و کمال نے مغرور لوگوں کوامت مرحومہ سے خارج کر دیا ہے۔ اگر دروازہ یا و اوار و کوکی کرے

کہ ہی خودروش ہوں اور کی کا پرتو جھے پہیں تو سورج کہ سکتا ہے کہ اے خطا کار جب میں چھپ جاؤ نگا تو اصلی راز کھل جائے گا۔

بدن اپی خوبصورتی اور جمال پر ناز ال ہے اور دوج نے اپی شان وشکوہ اور ساز و سامان چھپار کھے ہیں۔ روح بدن کو کہتی ہے اے گندگی کے ڈھیر! تو ہے کیا؟ خیر میرے پرتو حیات سے تو نے ایک دوروز زندگی حاصل کرلی۔ میں ذرا تھے سے علیحہ ہ ہ ہ جاؤں پیر دیکھنا تیرے دوست تیرے لیے ایک قبر کھودیں گے۔ جب تیرے ہمدد چھے کو قبر میں فن کر کے چل دیں گے پھر جب تو گل سر جائے گا تو وہ خص بھی تیری بد ہوسے تاک بند کرلیں گیں۔ پس جس طرح جان کا پرتو جسم پر ہوتا ہے ای طرح علم و کمالات میں اولیا ہ کا پرتو میری اور تمہاری روح پر ہے۔ اگر وہ روح کے بینی مرشد کا الی اپناقد م ہماری روح سے چھچے ہٹا لے تو ہماری روح ایک بے کمال روح بائے جیے جسم بے جان مولائا تو فرماتے ہیں کہ۔

اند کے صرفہ بکن لزخواب وخُور ارمُ خیاں بہر ملاقیات سے بہر (اپنی نیزداور خوراک میں کسی قدر کی گوارا کرواوراس مجبوب حقیق کی ملاقات کیلئے (ایمان اورا عمال نیک کی) سوغات لے جاؤ)

جوع رزق جان خاصان خداست ( بھوک خاصان خدا کی روح کی غذا ہے۔
مولا ناروی فرماتے ہیں کہ بھوک تمام بیار یوں کی دوا ہے اور سب دواؤں سے بڑھ کردوا ہے۔ اس کوالی ویسی چیز نہ بچھو یہ تو اللہ تعالی کے خاص بندوں کو دی جاتی ہے۔ بھوک ہیں سینکڑوں فضل و ہنر ہیں۔ زندگی کو موت کی لذت بچھا دینے والی بھوک زندگی ہے بہتر ہے۔ مولا ناروی فرماتے ہیں۔

جوع خبود سُلطان داروهاست هیی جُوع ذرجان نه چنین خوارش مبین (جان لوکه بوک تو تمام دواوک کی مردار ہے بھوک کوجان کے ماتھ رکھواس کوڈلیل نہ بھو) (۲۸۷/۵)

رنے جُـوع از رنبجہا پـاکیـزه تَـر خـاصَـه ذر جُوع ست صدنغع و هُنر (بحوک کی تکیف بیاد ہوں ہے بہت اچھی ہے خصوصا (اس کی ظ ہے کہ) بحوک جس سینکڑوں فا کرے وہٹر ہیں) (۱۸۵/۵)

جُوع مر خاصان حق را داده اند تناهدوند از جُوع شیر و زور مند ( بجوی مید و زور مند ( بجوی کی بدولت شیر کی طرح ( بجوی کی بدولت شیر کی طرح کی فضیلت صرف الله تقالی کے خاص بندوں کوعطا کی گئی ہے تا کہ وہ بجوک کی بدولت شیر کی طرح کی فاقت دراور روحانی توم بن جائیں ) طاقت دراور روحانی توم بن جائیں )

جوع هر جلف گدارا کے دهند چوں غلف کم نیست پیش او نهند (محول کی فضیلت) ہر کینے ہمکاری کو کب دی جاتی ہے جب (ونیا میں لذائذ کی گھاس کی کی بیس اس لیے ہے گھاس) اس کے آگے دکھ دی جاتی ہے )
گھاس) اس کے آگے دکھ دی جاتی ہے)

نبود اندر دل تُراجُز فكر نال البود اندر دل تُراجُز فكر نال البدد دل تُراجُز فكر نال البدود اندر دل تُراجُز فكر نال البدود اندر دل تُركِ ولي البدود اندر دل تُركِ ولي البدود البدود اندر دل تُركِ والم يحد المركز المتعور ) بيس بوتا تير ول يس سوائ روفي ك فكر ك اور يحد بيس البدود البدود

بعد چندیں سال حاصل چیستت جوع مردن به بود زیں زیستت (مصل استے برسول کے بعد (شکم پُری) سے بختے کیا طا (سوائے اس کے کہ کھالیا اور ہضم کرلیا) تیری اس (مصل طعام کی) زندگی ہے موت کی لذت چھادیے والی) بجوگ ایکی دانسه کستسر خور مکن چندیس رفو چوں گلؤا خواندی بخواں لاَتُسُرِفُوْا (خوراک تعوری کھاؤ او اسکے ساتھ یہ بھی پڑھا ہے کہ کھاؤ تو اسکے ساتھ یہ بھی پڑھا ہے کہ کھاؤ تو اسکے ساتھ یہ بھی پڑھا ہے کہ کھاؤ تو اسکے ساتھ یہ بھی پڑھا ہے کہ کھاؤ تو اسکے ساتھ یہ بھی پڑھا ہے کہ کھاؤ تو اسکے ساتھ یہ بھی پڑھا ہے کہ کھاؤ تو اسکے ساتھ یہ بھی پڑھا ہے کہ کھاؤ تو اسکے ساتھ یہ بھی پڑھوکہ اسراف نہ کرو)

تساخوری دانسه نیسفتسی تبو بدام ایس گند علم و قناعت و السلام (تاکتم دانه کهاوُ اور جال پی نه پرو، تناعت کاعلم بین تلقین کرتا ہے والسلام) (م/ ۲۸۵)

نعست از دنیا خورد عاقبل نه غم جساهه الان محسوم مانده ذر ندم (عقل مندآ وی و نیا کے رزق قلیل سے بقائے حیات واوائے طاعات کا قائدہ اٹھا تا ہے (جمع مال وحصول جاہ کا)غم نہیں (مول لیتا مگر) جائل لوگ ندامت کے ساتھ (اس فائدہ عظیم سے)محروم رہ گئے ) (۱۳۸/۵) کا مخوری پرمولا تاروم کے اور بھی بہت سے اشعار مثنوی میں درج ہیں لیکن اختصار کی فاطرای پراکتفا کیا جارہا ہے۔

بإبتمبره

# شيخ ومرشداورتهزيب نفس

علم کی بھی نوعیت کا ہواستاد اور مرشد کی ضرورت رہتی ہے۔ اصلاح نفس کے بغیرعلم بھی فاہری علم کہلا تا ہے۔ استاد کے بغیرعلم مصل نہیں ہوسکتا۔ کبرو نازکور کے کرنے کے بعد ہی صحیح علم حاصل ہوتا ہے۔ متلتم اور خود بین لوگ جہل مرکب ہیں جتلا رہتے ہیں۔ انسان کا کمال اس کا بہترین لہاس ہے چنا نچدا گرکو کی لو ہاریا چڑار تھنے والا پھٹے پرانے کپڑے بہن کرکام کرنے کو کوئی قابل اعتراض بات نہیں۔ کمال حاصل کرنے کیلئے جامہ انتخار اور استکبار کوا تارد بینا چاہور یہ بغیر اصلاحِ نفس مکن نہیں۔ مولا نافر ماتے ہیں کہ کم کا تعلق علم قولی علم صالی یعنی حرفت سے ہوتا ہے۔ علوم قولی استاد سے اور کرک کی مولا نافر ماتے ہیں کہ کم کا تعلق علم قولی علم صالی یعنی حرفت سے ہوتا ہے۔ علوم قولی استاد سے اور کرک کی سازر کے پاس بیٹھ کرسکھنے ہے آئے ہیں ، مشلافین زرگری کی سازر کے پاس بیٹھ کرسکھنے ہے آئے ہیں ، مشلافین زرگری کی سازر کے پاس بیٹھ کرسکھنے ہے آئے ہیں ، مشلوفین زرگری کی فیان یا کسی اہل دل کی صوبت ہے ہی حاصل ہوتا ہے اگر کسی تھی کو علم بھی حاصل ہواور اعمال بھی صالح ہوں فیضان یا کسی اہل دل کی صوبت ہے ہی حاصل ہوتا ہے اگر کسی تھی کو علم بھی حاصل ہواور اعمال بھی صالح ہوں گراہے جیت حاصل شہوئی ہوتو اے فقر کا کوئی اعلی درجہ حاصل نہیں ہوتا۔ مولا نافر ماتے ہیں ۔

پسلباس كبربيروں گنزتن مَلْبَسِ ذُل پوش دَرِ آموختن

(تو تكبركالباس جم اتارد ، يكيفي من ذلت كالباس بهن لي)

علم آموزی طریقش قولی ست حرف آموزی طریقش فعلی ست (ترعلم کیمتا ہے تواس کاطریقدز بائی ہے، دستکاری کیمتا ہے تواس کاطریقہ کی ہے) (۱۱۲/۵) فقر خواهی آن بصحبت قائم ست نے زبان ت کار می آیدنه ذست (الله آن می آیدنه ذست (الله فقر چایتا ہے وہ محبت ہے تیری زبان کام آئی ہے، نہاتھ) (۱۱۳/۵)

دانش انوار ست در جانِ رجال نسے زراہ دفتر و نسے قیل و قال (۱۳/۵) انوارکا کم (سلوک اولیاءً) لوگوں کول میں ہے (وہ طامل نیں ہوتا ہے) کتاب کراستہ سے نہ گفتگو ہے) (۱۳/۵) تا دلش را شرح آن سازد ضیا پسس اَلْمُ نَشُرْخُ بِفُرماید خدا

رجب تک کواس کے دل کیلئے نوراس کی تشریح نہ کردے چرخدافر ما تاہے کیا ہم نے تیراسیدنہ کھول دیا)(۱۱۳/۵)

در ننگر در شرح دل ذر اندرون تنانیاید طعنهٔ لایُبطرون

(ول کی شرح کو باطن میں دیکھ لے تا کہ 'وہ نہیں دیکھتے ہیں'' کا طعنہ نید یا جائے ) (۱۱۳/۵)

شیخ کی روحانی تربیت سے کیاماتا ہے

شیخ سے توجہ باطنی ملے توننس کی اصلاح آسان ہوجاتی ہے کیونکہ اس میں روح کی تقویت ہوتی ہے۔ نگام میں ہوتی ہے۔ نگام شیخ میں بیتا شیر ہوتی ہے کہ بندہ انکار شیخ سے سرمست ہوجاتا ہے اور اس کا تعلق عالم جروت اور ملکوت سے ہوجاتا ہے۔ علامہ اقبالؓ نے فرمایا۔

یہ فیضانِ نظر تھا یا کہ کمتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اساعیل کو آداب فرزندی (برج:۳۰۱)

شخ کی صحبت انسان کونفسانیت ہے دور کرتی ہے اوراس ہے مریدوں کی عقلوں اور روحوں برشخ کی روحانیت کا اثر ہوتا ہے۔ شخ ایخ مریدوں کواتباع شریدت ک تاکید کرتا ہے جس ہے مرید کی روح اور بدن کی اصلاح ہوتی ہے۔ اس اتباع میں نماز کی پابندی ، روزہ کی مشقت، جہاد کی طرف رغبت اور ذکو ہ اوا کرنے کی ترفیب سے نفس کی تہذیب ہوتی ہے۔ تربیب شخ میں شخ ہوش وردم ، نظر برقدم ، سز دروطن ، یا دکر و ، بازگشت ترفیب سے نفس کی تہذیب ہوتی ہے۔ تربیب شخ میں شخ ہوش وردم ، نظر برقدم ، سز دروطن ، یا دکر و ، بازگشت ، نگاہ داشت ، یا داشت ، وقو ف می مانی اور وقو ف عددی کے اسباق سکھا تا ہے جوانسان کنفس کیلئے اکسیر جی ، نگاہ داشت ، یا داشت ، وقو رابط کے ذریعے وہ شخ کی روحانیت ہے دور نبیس ہوتا ۔ شخ کے ساتھ تعلق ایے ہوتا ہے کہ کو یا کسی مرید کے مرید کی کرک شخ کے ساتھ کے کہ یا تھ جا در بھر اللہ سے طاویتا ہے۔ اس سلسلے میں مولا نا مل جاتی ہے اور پھر اللہ سے طاویتا ہے۔ اس سلسلے میں مولا نا دی گئی نہا ہے اور پھر اللہ سے طاویتا ہے۔ اس سلسلے میں مولا نا دی گئی نہا ہے اور پھر اللہ سے طاویتا ہے۔ اس سلسلے میں مولا نا دی گئی نہا ہے اور پھر اللہ سے طاویتا ہے۔ اس سلسلے میں مولا نا دی گئی نہا ہے اور پھر اللہ سے طاویتا ہے۔ اس سلسلے میں مولا نا دی گئی نے ہوں ۔

خاك شو مردان حق را زيو پا خاك يو سَو كُن حَسد را همچوما (مردان حق را زيو پا کافاک موجا داور بماری طرح صد پرمنی و الو) (م:۱،۵۵)

مولا تأفر ماتے بیں کہ چونکہ تم نے جہنی نقس کو ہاغ بتالیا ہے گرشتے اس میں وفا کا نتی بودیتا ہے۔ اللہ اُ ہے ملائے ہوں کے جونکہ تم نے جہنی نقس کو ہاغ بتالیا ہے گرشتے اس میں وفا کا نتی بودیتا ہے۔ اللہ اُ ہے جونفس سے عداوت رکھے۔ حضرت داور معنم پروتی گی گئی نیا داؤ دُعادِ نَفْسَکَ فَانَ وُدِی بعد او تِنفس ہے دشمنی کراس لیے کہ میری دوتی اسکی عدادت میں ہے )۔

دامن آں نفس کش راسخت گیر

مثار عظام کا قول ہے کفس کو کس طریقے ہے جمی مارانہیں جاسکتا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خلوق ہے اور کسی شخص کے آزاد وغیر مشر و طافتیار میں یہ ہر گزنہیں کہ وہ اس کی مخلوق کو مارے۔ جب نفس کشی کی بات کی جاتی ہے تو اس ہے مرادیہ لی جاتی ہے کفس جو ایک سانپ کی مانند ڈستا ہے، اپنی سرکشی اور مزاحت کواس حد تک بند کر دے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے راستے میں رکا دٹ نہ بن سکے ان معانی میں نفس کی تہذیب کی جاتی ہے اور اس کو تصوف کی اصطلاح میں ایسے طریقے سکھائے جاتے ہیں جن میں مصروف ہوتے ہوئے وہ صوفی کو نقصان نہ پہنچا سکے ۔مولا تاروی نے تصوف کے جملہ معاملات میں اب کشائی کی ہے اور انسانی نفس پر بھی آ ب کا کلام نہایہ وسیح ہے۔ نفس کو مہذب کرنے کیلئے آ ب کے درج ذیل شعر کو اس باب کا موضوع بنایا گیا ہے اور ان شاء اللہ اس شعر کی کھل تشریح کی جائیگی۔ وہ شعریہ ہے ۔

هیسچ نسکشد نفسس را جُسز ظللِ پیسر دامسنِ آن نفسس کش را سخت گیر (۲۳۲-۲)

(نفس کوش کے سائے کے سواکوئی چیز نہیں ماریکتی اس نفس کو مارنے والے کا وائمن مضبوطی سے تھام لو)

ذکورہ بالاشعر کی تشریح کرتے ہوئے مولا ناروئی نے فر مایا ہے کنفس ایک سانپ کی مانند ہے جو
ان انوں کو ڈس لیتا ہے اورا گرسانپ کے وانت اکھاڑ دیئے جا کیں تو پھرا سے پھر مارنے کی ضرورت نہیں
رہتی ۔ فر ماتے ہیں کہ اللہ تعالی کی تو فیق ہے مریدا ہے شخ ہے روحانی طاقت حاصل کرتا ہے جو محض اللہ تعالی کو فیق کی تو فیق ہے مریدا ہے شخ کی شکت افتار کرنا بہت بڑے نمیسب کی بات ہے اور سے اللہ تعالی کی تو فیق کے بینے مکن ہیں۔ "وَ مَا رَمَیْتُ وَ لَکِنُ اللّٰهَ رَمَیْ اللهُ وَمَیْ " یہ کی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے

کے بغیر مکن نہیں ۔ "وَ مَا رَمَیْتُ وَ لَکِنُ اللّٰهَ رَمَیْ " یہ کی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے
(اور (اے محبوب!) نہیں پھیکی آپ مُشْرِیْنِ نے فروہ مشب خاک) جب آپ مُشْرِیْنِ نے نیکی بلکہ اللہ تعالی نے سیسیکی کی ہے۔ انہیں پھیکی آپ مشرید خاک ) جب آپ میں ایک بلکہ اللہ تعالی نے سیسیکی کی ۔۔۔

معلوم ہوا کہ تو فیق عمل اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہوتی ہے بشرطیکہ اس عمل کیلئے کوشش اورخواہش بیدا کی جائے۔ نہ کورہ شعر میں مولا ناروی کے قول کا مطلب بیابیا جاسکتا ہے کہ جو کسی شیخ کا دامن مضبوطی سے پیرا نے تو نفس کے حق میں بیمل ایسا ہوگا جیے سانپ کے دانت نکال دیے جا کمیں۔الی حالت میں سانپ

ع الانعال، ٨: ١٤

(نفس) ہے کسی قتم کے نقصان کا اندیشہ بیں رہے گا۔

زیر نورشعریں جوسب سے ضروری بات نفس کو مارنے والے شیخ کا دامن مضبوطی سے پکڑنا تجویز کیا گیاہے یہاں ہے بات معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ شیخ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنے کے کیا معنی بیں اور اس کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنے نے کیا مراوہ ہے حسب ذیل الفاظ میں اس بات کی تشری کی گئی ہے کہ شیخ کے دامن کو تھا منے میں میر پر پرکوئی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور شیخ اپنے مر پر کیلئے کون سے ذرائع افتیار کرتا ہے۔ یہ بات جان لیماضروری ہے کہ تھن شیخ سے بیعت کرلیمائی کافی نہیں بلکہ مر پر کیلئے ضروری ہے کہ دوہ تمام ذمہ داریوں کو بجالائے جوبذر بعیت اس پر عائد ہوتی ہیں۔علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ:

ہے کہ دوہ تمام ذمہ داریوں کو بجالائے جوبذر بعیت اس پر عائد ہوتی ہیں۔علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ:

(جب میں اپنے آپ کومسلمان کبتا ہوں تو لرزا ٹھتا ہوں کیونکہ میں لا الدالا اللہ کی راہ میں حائل مشکلات اور اس میں عقیدہ تو حیدورسالت کے تقاضوں کوجانتا ہوں)

(۱-ح:۱۳۹۹)

جب ایک شخص کی عورت کوایے نکاح میں قبول کرتا ہے تواس عورت کی تمام تر ذمد داریاں اُس پر عائد ہو جاتی ہیں۔ بیعت کی سعادت حاصل کرنے کے بعد جو ذمد داریاں کی مرید پر عائد ہو تی ہیں وہ کوئی معمونی ہیں۔ جب تک کوئی مریدان ذمہ داریوں کو بجاند لائے اس دفت تک اسے مرید کہلانے کا حق نہیں۔ رکی طور پر ہاتھ میں ہاتھ دینا بیعت کا مقصور نہیں بلکہ جب تک بیعت کے تمام لوازمات پورے نہ کے جا کیں اس دفت تک بیعت کر لینے کے بعد شخ کو جب بیم علوم اس دفت تک بیعت کر لینے کے بعد شخ کو جب بیم علوم اس دفت تک بیعت کر لینے کے بعد شخ کو جب بیم علوم ہو جائے گاری اس دفت تک بیعت کر لینے کے بعد شخ کو جب بیم علوم ہو جائے گاری کا متعد حاصل نہیں ہوسکا۔ مرید کے بیعت کر لینے کے بعد شخ کو جب بیم علوم ہو جائے گاری کا مرید بیعت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی استعداد رکھتا ہے تو اس کیلئے لازم ہے کہ شخ ہونے کہا جائے سے ان تمام ذمہ داریوں کو اداکر سے جو اہل طریقت نے شخ کیلئے واجب قرار دی ہیں۔ خورے دیکھا جائے تو اس معیار پر بہت کم ہیرا درم یہ پورا اثر تے ہیں۔ بہی دجہ ہے کہ بیعت کے تمرات شاذ و نادر ہی دیکھنے ہیں آئے ہیں۔ بہت کہ بیوت کرنا اور بیعت ہونا معمولی بات نہیں اس ہیں جب تک بخت محنت نہ کی جائے دکھنے ہیں آئے ہیں۔ بیعت کرنا اور بیعت ہونا معمولی بات نہیں اس ہیں جب تک بخت محنت نہ کی جائے

میں مجمی نمازی تو مجمی نمازی شد تو مسلمان شد تو مسلمان (ب،ج:۹۱)

مناسب اثرات برآ منبيل موت\_علامه اقبال نفر مايا

مولاناروم بن فرمایا ہے کفس کی اصلاح بغیری کی محبت کے بیس ہو کئی ۔

ھیسج نکشدنفسس راجز ظل پیر دامن آں مقس کش راسخت گیر

(نفس کوشنے کے سائے کے سواکو کی چیز بیس مار کتی ماک تقوار نے والے کا وائس مغبوطی سے تھام لو۔) (مع: ۲۳۲)

بیر بات مشاہدے بیں آ چک ہے کہ کی پیر کے مرید تو لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں گران میں

ے در ہیں ہی ایسے نظر آئیں مے جنموں نے بیعت کے حقوق ادا کیے ہوں مے۔ اگرکوئی فخص بجیدگی ہے بیعت کرتا ہے تو شخ کو درج ذیل ہاتوں کی طرف توجہ دینا ضروری ہے اور مرید کو بھی جا ہے کہ وہ شخ کی ہدایات بیعت کرتا ہے تو شخ کو درج ذیل ہاتوں کی طرف توجہ دینا ضروری ہے اور مرید کو بوری کیا ہے ہیں جن کیلئے ہیرا در مرید کو بوری طرح کوشال رہنے کی ضرورت ہے۔

اصلاح نفس كيلئے چندمفيدنكات

نفس کی اصلاح جوکسی شیخ کی وساطت سے حاصل ہوسکتی ہے اسکابیان درج ذیل نکات میں واضح کیا جار ہا ہے۔ اسکابیان درج ذیل نکات میں واضح کیا جار ہا ہے تا کہ بیمعلوم ہو سکے کہ شیخ اپنے مریدوں کے فس کو کن طریقوں سے مائل بداصلاح کرتا ہے اور مولا نارویؓ نے انہی وجو ہات کوشیخ طریقت کی فس کشی کے نام سے موسوم کیا ہے۔

ا) توجه باطنی سے اصلاح نفس

توجہ باطنی سے طریقت کے بہت سے کام وجود میں آتے ہیں لہذا مناسب ہوگا کہ طریقت کے اس ضروری پہلو کی ومنیا حت کردی جائے۔

توجہ باطنی کا تعارف: توجہ باطنی و دوتوجہ ہے جوم شد کی طرف سے مرید کے باطن کودی جاتی ہے۔ اس توجہ کے ذریعے اولیاء کرائے جا ضرین کے قلوب کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ توجہ باطنی جہاں تک لینے والوں کا تعلق ہے توجہ بات مشاہر ہے ہیں آئی ہے کہ مرید اگر اہل ہمت اور اہل استطاعت ہیں سے ہوتو وہ بذات خود پیرے توجہ طلب کر لیتا ہے بلکہ یہ بھی کہا جاسکا ہے کہ ذریر دی توجہ طلب کر لیتا ہے اور توجہ کا دریا خود بخود بہنے لگتا ہے۔ اس مقصد کیلئے توجہ حاصل کرنے کا طریقہ سیکھ لیک ضروری ہے اور اگر اپنے بھنے سے عقیدت ہوتو یہ توجہ کا سلسلہ بہت مقصد کیلئے توجہ حاصل کرنے کا طریقہ سیکھ لیک ضروری ہے اور اگر اپنے بھنے سے عقیدت ہوتو یہ توجہ کا سلسلہ بہت جلد جاری وہا تا ہے۔ یہ سلسلہ توجہ آخر تک جاری دہتا ہے جو طالب کے عزم اور ہمت پر بنی ہے۔ علامہ اقبال کے میک کام میں ابراہی توجہ کا اکثر ذکر ماتا ہے۔ اگر کوئی جا ہے کہ اپنی اولا دیر ابراہی توجہ دے تو اس کے بیکے سعادت مند ہوجاتے ہیں۔ بی توجہ کا دیتا فیضا اب نظر کہلاتا ہے۔

وجه كي تين مثاليس

حضرت فیخ عثمان ہارونی "اور حضرت معین الدین چشتی "نے ایک ون حضرت ہا ہا فرید الدین جشخ شکر"
کو درمیان میں رکھ کرکہا کہ آؤ فرید الدین تم کو توجہ دیں۔ توجہ دینے کے بعد حضرت معین الدین چشتی " نے حضرت فرید الدین چشتی " نے حضرت فرید الدین جشتی " نے اپنے مرشد (حضرت معین حضرت فرید الدین چشتی " نے اپنے مرشد (حضرت معین الدین چشتی " ) کے ہاؤں کو گراکہا کہ جھے صرف بھی ہاؤں نظر آتے ہیں۔ توجہ دینے کا طریقہ ہے کہ ذکر کئی

واثبات (كا إلله الله الله على الله عن الله عن كالمرب ول عن الكالى جائد اورطالب يامريد كاطرف الله عن الله عن المرب واثب كالمرب واثب كالمرب واثب كالمرب والله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن كالمرب والله عن الله ع

سب معالمے عل ہو جاندے نیں ہے پیر نظر اک سکے طو
اس سے مرادیہ ہے کہ اگر پیراور مرید دونوں میں توجہ دینے اور لینے کی استعداد ہوتو نظر کارگر ہوجاتی ہے
لیکن اگر مرید کا دل ابوجہل کی طرح پھریا ہوتو ایسا پھر دل انسان کیا لے سکے گا حضرت حافظ "کا ایک شعر بھی
خدکور بالا شعر کی عکا ک کرتا ہے ۔

آنانکه خاك رابنظر كيمياكنند آيا بود كه گوشه چشمے به ماكنند

(جوایک نظرے فاک کو کمیا بناسختے ہیں کیاہ ہماری طرف بھی ایک نظر کریں گے)

علی صفائی اور لظافت پیدا کرے۔ان میں ہے گافت دور ہونے ہے لظائف پرانوار چینے لگتے ہیں اور دل میں صفائی اور لظافت پیدا کرے۔ان میں ہے گافت دور ہونے سے لظائف پرانوار چینے لگتے ہیں اور دول میں ذکر جاری ہوجا تا ہے اور دوح کی میں ذکر جاری ہوجا تا ہے اور دوح کو تقق ہے آپنی ہے۔ ہبد ذکر سارے جم میں جاری ہوجائے تو اسے سلطان الاذکار کہ از مام عوالم کی طرف شروع ہوجاتی ہے۔ جبد ذکر سارے جم میں جاری ہوجائے تو اسے سلطان الاذکار کہتے ہیں۔اس مقام پر سالک کو بہت لذت کم ہے خی کہ دنیا کی کوئی لذت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی (کیوکئد سالک پرانوار اللی کی بارش ہونے لگتی ہے اور اللہ تعالی کے دیدار میں جولذت اطا کف ستہ میں سے باتی لظا کف سالک پرانوار اللی کی بارش ہونے لگتی ہے مثال آ پ ہے )۔ جولذت اطا کف ستہ میں سے باتی لظا کف خوص ہو ہو جا تا ہے دہ فور کو اس لذات کو پالیتے ہیں تو دہ کسی اور طرف دھیان نہیں دیتے بلکہ بعض وہ دوسرے تمام لطا کف کی لذت میں اس طرح کیا لیتے ہیں تو دہ کسی اور طرف دھیان نہیں دیتے بلکہ بعض او تا ہے۔ جولوگ ان لذات کی پالیت ہیں تو دہ کسی اور طرف دھیان نہیں دیتے بلکہ بعض او تا ہے۔ جولوگ ان لذات کی پالیت ہیں تو دہ کسی اور طرف دھیان نہیں دوسے بھی تو آ تی ہیں اور کھی نے دھیاں نہیں دوسے بھی تو آ تا ہے۔ جولوگ ان لذات کی پالیت ہیں تو دہ کسی اور طرف دھیان نہیں دوسے بھی تو تا ہے کہ بالآخر دہ مجذوب ہوجا تا ہے بہاں تک اور کھیانے پیدا درسونے کی خواہش بھی نہیں رہتی ہو بیات کہ بالآخر دہ مجذوب ہوجا تا ہے بہاں تک اس کو کھانے پیدا درسونے کی خواہش بھی نہیں رہتی ہی تو کول کوان لذات کا علم نہیں دوار کے دور دور متا ہیں جو اس طرف دراغب ہی

توجه یخ کی پہلی مثال

جب کوئی فی این مرید کی طرف توجد کرتا ہے تواس کے باطن پرالیے اثر اس مرتب ہوتے ہیں کہ

اگرم ید میں اس توجہ کو حاصل کرنے کی صلاحیت موجود ہوتو جس تسم کی توجہ دی جائے ای تسم کے اثر ات مرید کے باطن پر چھا جائے ہیں اور جو کل بھی ہیرا پنے مرید سے کردانا چاہتا ہے اس کا ذوق اس میں پیدا ہوجاتا ہے اوروہ فورا اس کی طرف رغبت حاصل کرنے لگتا ہے۔ اس کتاب میں باطنی توجہ کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے۔

توجه شیخ کی دوسری مثال

حفرت مری تقطی آسین ابتدائی ایام علی نمازروز نے کی پابندی نہیں کرتے تھے اور جب لوگوں نے حفرت معروف کرنی آن کی دکان پر کے دفترت معروف کرنی آن کی دکان پر کے اور بع چھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آب نماز نہیں پڑھتے اس پرمری تقطی نے کہا کہ کیا آب دیکھتے ہیں کہ یہاں نماز پر ھنے کی کوئی صورت موجود ہے جبکہ بتا شہلوگ ہروقت سوداسلف لینے میں جھے معروف رکھتے ہیں ۔ حضرت معروف کرنی نے فرمایا تو پھر آب "یا خانداور پیٹاب بھی دکان کے اندری کرتے ہوں گے 'جب آب نے بیہ کہا اور ساتھ ہی انکی ہوگیا اور اس سے اس کہا اور ساتھ ہی انکی ہوگیا اور اس سے اس کہ بعد معروف ہوگئے ہیں کہ کہا ور ساتھ ہی انکی دم تم دکان کادری اور اس کے بعد عبادت میں معروف ہوگئے ہیں کہ کہا ور مرید تھے۔ عمر مدین طریقت میں آپ نے بہت بڑا مقام بایا ۔ حضرت جنید بغدادی آئی کے بھا خج اور مرید تھے۔ حضرت سری سقطی کی ہی محتول اور مرید تھے۔ حضرت سری سقطی کی ہی محتول اور مرید تھے۔ حضرت سری سقطی کی ہی محتول اور مرید تھے۔ حضرت سری سقطی کی ہی محتول اور مرید تھے۔ حضرت سری سقطی کی ہی محتول اور میت کا نتیجہ تھا کہ جنیز کو سید الطا کفہ جسیااعلی رہنہ حاصل ہوا۔

منقول ہے کہ مولانا عطار کے ساتھ بھی ایسانی واقعہ چیں آیا کہ ایک فیض آپ کی وکان سے عطر خرید نے کی غرض ہے آیا تو مولانا عطار نے اس فیض کو کہا کہ عطر تواجھ کیڑوں کیلئے ہوتا ہے گر تمہار ہے کہڑ ہے تواسقدر میلے کہلے ہیں کہ ان پر عطر لگانے کی بات بھی بین آئی ۔ اس فیض نے کہا کہ تہمیں اس سے کیڑے میں کہ کہڑے میلے ہوں یا اجلے ہم عطر فروش ہو جہیں اس تم کا اعتراض ہر گزروائیس ۔ یہ بحث طول پکڑ گئی حق کہ دونوں میں اچھی خاصی گر ماگری ہوگی اور اس فیض نے موالانا عطار ہو کہا کہ تم اس پا تیں کرتے ہوتو تہماری جان کیسے نظے گی۔ اس پر مولانا عطار نے فرمایا ' تمہاری جان کیسے نظے گی' اس پر فقیر نے کہا کہ تم ہمارا ہر گز مقابلہ نہیں کر سکتے ، ہم جب جا ہیں مر سکتے ہیں۔ مولانا عطار نے غصے میں کہا '' اچھا اگر تم مرسکتے ہوتو مرکے دکھا ڈ نے غصے میں کہا '' اچھا اگر تم مرسکتے ہوتو مرکے دکھا ڈ نے غصے میں کہا '' او چھا اگر تم مرسکتے ہوتو مرکے دکھا ڈ نے خصے میں کہا '' او چھا اگر تم مرسکتے ہوتو مرکے دکھا ڈ نے خصے میں کہا ' اس پاست پر اس فیص نے ایک شعر پڑھا جس کا ایک مصر ساتھ ہیں کہا '' اس پاست پر اس فیص نے ایک شعر پڑھا جس کا ایک مصر ساتھ ہیں کہا ' اس پاست پر اس فیص نے ایک شعر ہوتا ہے کہ شاید بی فیم آئے ہواس راستے پر لانے معلوم ہوتا ہے کہ شاید بی فیم آئے کو اس راستے پر لانے کیا جو اور مولانا کو اور اس کیا گو جو سے متاثر کر دیا ہو۔

کیلئے متعین کیا گیا ہوا ور مولانا کو ای توجہ سے متاثر کر دیا ہو۔

توجه شيخ كى تيسرى مثال

علامدا قبال کے ساتھ ایک دہریہ تین دن تک منطق بحث میں اُلجھار ہالیکن بحث کسی فیصلہ کن مرحلے میں داخل نہ ہوئی۔حضرت علامدا قبال یے اس قلسفی ہے کہا کہ چلوتہیں کسی مرد قلندر کی نظرے فیضیاب کراتے ہیں اور اس فلسفی کومیاں شیر محمد شرقیوریؓ کے پاس لے آئے۔ بغیر کسی گفتگو کے حضرت نے اس فلسفی کی کمریر ہاتھ مارااورکہا" کیوں بھی بیلیا!رب ہیگا کہ بین "وفلسفی بغیر کسی اعتراض کے مان گیااور ایک ضرب کاری سے اس كاكفرنو ٹارحفزت ميان صاحب نے سكريث كے ايك ايجنٹ كے مند يرتعبٹر ماراجوآ ب كوسكريث كا ايك نيا نمونه پیش کرر با تھا۔اس کو بیمعلوم نہیں تھا کہ بزرگ سگریٹ پینے کوبڑا تیجھتے ہیں وہ مخص جوانگریزی رسم ورواج كامتوالا تفاايك دوسال كے بعد آيا تو دين لباس ميں تفا الا مورائيشن پرمياں صاحب نے ايك سكھ كى دا زهى ر ہاتھ پھیراتو وہ کلمہ پڑھنے لگ کیا۔ بہتمام واقعات تفصیل کے ساتھ ہماری تصنیف' بیعت کی تشکیل وتربیت' میں دیئے سے میں تنگی قرطاس کے باعث زیادہ لکھناممکن ہیں ۔اور توجہ مشائح کی عجیب مثالیں ہیں۔

ل توجه کی ایک مخصوص طرز

علامدا قبال کے بہت سے اشعارا سے ہیں ہے کہ جن میں آپ نے فیضان نظر کا ذکر کیا ہے۔ ایک مكرآ بي فرمات بين كه

سكمائ كس ف استعيل ، كوآ داب فرزندى به فیضان نظرتها با که کمتب کی کرامت تھی جن لوگوں کی نگاہوں میں فیضان کی مفات موجود ہوں تو وہ جب بھی اولا داور مریدوں پرنظر کری<u>ں</u> تواس كااثر واضح طور بربهجانا جاتا ہے اوروہ بجے نہایت اعلیٰ مقام تك بہنے جاتے ہیں۔

ب) خالی پیٹ توجہ

ادلیائے کرام کا میمول رہاہے کہ مالک پیٹ کے تیسرے حصے کو خالی رکھتے ہیں کیونکہ شکم سیری میں سالک کی استطاعتِ طلب ست پڑجاتی ہے۔ اولیائے کرام کا قول ہے کہ خالی پیٹ توجہ زیادہ بااثر اور سی ہوتی ہے اس لئے اسلام نے بعوکا پیٹ رکھنے کواہمیت دی ہے۔ حضرت عیسی طبط کا قول ہے کہا ہے پیوں کو بھوکار کھو، جگرد ل کو پیاسار کھو، حرص کو چھوڑ دو، اے جسموں کو (غیرضروری لباس سے) نگار کھواورایی اميدول كوكوتاه ركھوتا كہتم اللہ تعالى كے نوركودل كى آئكھول سے دكھے سكو\_ اے اگر كھانے بينے سے دريغ نه كيا جائے توجسم زیادہ طاقتور ہوجاتا ہے اور اولیائے کرام کا قول ہے کہ طاقتورجسموں کی رومیں اکثر کمزور ہوتی

ہیں کیونکہ جسم اورروح ایک دوسرے کی نقیض (اُلٹ) ہوتے ہیں۔

ج) نفسانيت توجه ميں رکاوٹ بن جاتی ہے

اولیائے کرائے کا ایک قول یہ بھی ہے کہ انسان میں نفسانیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب دل بخت ہوجائے۔ ذکر کم ہوجائے چنانچہ طالب کیلئے ضروری ہے کہ الیک کوئی حرکت نہ کرے جس سے دل بخت ہوجائے۔ ذکر کم کردیے سے دل بخت ہوجاتی ہے اور انسان کردیے سے دل بخت ہوجاتی ہے اور انسان ہیں نفسانیت کا غلبہ ہوجاتا ہے۔ اطاعت الہی اور مجاہدات کے نہ ہونے اور عبادت میں کی سے نفسانیت کا غلبہ ہوجاتا ہے۔ زیادہ خواب وخور سے جسم اور نفس ہوٹا ہوجاتا ہے اور نفسانیت بڑھ جاتی ہے۔ مختصریہ کہ تمام وہ کام جن سے نفس کو آرام ملے وہ نفس کو طاقتور اور روس کو کم ورکر دیے ہیں۔

ایک حدیث شریف میں ہے کہ اولیاء اللہ جینے والوں کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو مجاہدات کروائے جاتے ہیں اور ان پر جوانعامات اللہ تعالی کی طرف سے ہوتے ہیں وہ اس (خاتمہ بالخیر) کے علاوہ ہیں۔

ر) وُعامين توجه طلب كرنا

ا حادیث میں دعائے توجہ منقول ہے جوحضور سے آتھے ایک نابرا کو عطافر مائی توان نوافل تو ان نوافل تو ان کی توجہ میں توجہ طلب کی جاتی ہے کہ خصف ہے اس کی آئیس ٹھیک ہو گئیں۔ ترقدی دنسائی نے جو حدیث تقل کی وہ حسب ذیل ہے ام این ماجہ ام یہ تی اور طبر انی نے اس صدیث کو تھے کہا ہے صدیث سے سے آپ کا ارشاداس دعا کے پڑھنے کی گئے تھا کہ 'اکس لھے ہو تی اسٹ کی و اَتوجه اُلِیْکَ بِنَبِیّکَ مُعَمَّدِ اَسِی الرّ حسم الله کے اللہ مَعَمَّدِ الله مَعَمَّد الله مَعْمَد الله مَعَمَّد الله مَعْمَد الله مَعْمَد الله مِعْمَّد الله مِعْمَعَتُولُ مُعْمَلِقَامِ مَعْمَد الله مَعْمَلُول الله مَعْمَد الله مَعْمَد الله مَعْمَد الله مَعْمَد الله مِعْمَد الله مِعْمَد الله مِعْمَد الله مَعْمَد الله مَعْمَد الله مَعْمَد الله مِعْمَال الله الله مِعْمَل مَعْمَد الله مَعْمَد الله مَعْمَد الله مَعْمَد الله مَعْمَال الله مِعْمَد الله مَعْمَد الله مُعْمَد الله مَعْمَد الله مَعْمَد الله مِعْمَد الله مُعْمَد الله مُعْمَد الله مَعْمَد الله مُعْمَد الله مُعْمَل الله مُعْمَد الله مُعْمَل الله مُعْمَد الله مُعْمَل الله مُعْمَل الله مُعْمَل الله مُعْمَل الله مُعْمَل الله مُعْمَل الله مُعْمَلُول مُعْمَلُول مُعْمَلُولُ مُعْمَلُولُ مُعْمَلُولُ مُعْمَلُولُ مُعْمَلُولُ مُعْمُولُ مُعْمُولُ مُعْمُولُ مُعْمُولُ مُعْمُولُ مُعْمُولُ مُعْمُولُ مُعْمُولُ مُعْمُول

٢) صحبتِ صالحين معقلوں اور روحوں پراثر

مشائخ عِظامٌ كا تول ہے كہ جب كى بزرگ كے لمفوظات كاسا لك توجہ سے مطالعہ كرتا ہے تو صاحب كتاب كى روح بھى (خواہ مصنف زندہ ہو ياوصال شدہ ہو)اس كی طرف متوجہ ہوجاتی ہے اور پڑھنے والے كا

لِ سنن ترفري مديث ١٥٥٨، جلده مفي ٥٦٩\_

تزكيه كرتى ہے كيونكه روح كيلئے مكان وز مان اور موت وحيات كى بابندى كوئى معنی نہيں ركھتى۔ حضرت مجدو الف ان " نے كمتوبات شريف ميں لكھا ہے كہ بعض اوقات زندو انسان كى روح اپنے معتقدين كى امداد كيلئے عاضر ہوجاتى ہے اور بھى ايسا بھى ہوتا ہے كہ مدد كرنے والے كويہ فير بھى نہيں ہوتى كہ اس كى روح كى كى مدد كرنے كيائے تى ہے۔

سور ہ النور میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالی زمین اور آ سانوں کا نور ہے۔ یعنی اللہ تعالی کا نور ہر طرف پھیلا ہوا ہے چونکہ علی بھی ایک نور ہاں لیے جتنا کوئی اللہ تعالی کے قریب ہوگا اس کی عقل میں اضافہ ہوگا۔ (کافر چونکہ اللہ تعالی کے نور کوشلیم نہیں کر تا اور نہ بی فحسب اسلام کو بانتا ہے اس لیے وہ اس نور ہے ستفید نہیں ہوسکتا)۔ انہیائے کرام جھیج اور اولیائے کرام چونکہ اللہ تعالی کا قریب حاصل کر چکے ہوتے ہیں اس لیے ان کی عقلیں عام انسانوں سے بڑھ جاتی ہیں اور اللہ تعالی کے نور سے منور ہوتی ہیں، لہذا جولوگ ان بررگوں کا قریب حاصل کریں ان کی عقلوں میں اضافہ ہونے لگتا ہے ہی وجہ ہے کہ رسول اللہ لی ان ان برگوں کا قریب حاصل کریں ان کی عقلوں میں اضافہ ہونے لگتا ہے ہی وجہ ہے کہ رسول اللہ لی انہا ہوئے اس کی اندازہ ان کے کارنا موں اور کمالات سے ہوتا ہے۔ انگریزوں کولوگ عقل نو کہتے ہیں لیکن ان کی عقل بکل اندازہ ان کے کارنا موں اور کمالات سے ہوتا ہے۔ انگریزوں کولوگ عقل نو کہتے ہیں لیکن ان کی عقل بکل اندازہ ان کے کارنا موں اور کمالات سے ہوتا ہے۔ انگریزوں کولوگ عقل نو کہتے ہیں لیکن ان کی عقل بکل اندازہ ان کے کارنا موں اور کمالات سے ہوتا ہے۔ انگریزوں کولوگ عقل نو کہتے ہیں لیکن ان کی عقل بکل اور بھا ہی کی مشینوں تک می دود ہے، اگر وہ قو اسلام قبول کر لیتے۔

صحبت صالحين مريد كيلي ضروري ب

معبت ما کین مریدوں کی طریقت کیلئے تریات کا اثر رکھتی ہے صحابہ کرام عظیہ کے درجات محبوب رسول اللہ مٹی آئیل کے باعث بی تنے سے ابرکرام عظیہ نمازی، غازی، شہید، عالم، حاتی اور حافظ قرآن وغیرہ بہت کی مفات کے حال تنے ، مگران کو صحابیت کی بدولت محالی کہا جاتا ہے کیونکہ محابیت مرف آپ مٹی آئیل کے باس بینے والوں کو بی حاصل تنی خواہ کوئی کتابروائی خوث یا قطب ہو محالی کے برابر درجہ نہیں یا سکا۔ محضرت شیخ عبدالقا درجیلانی سے فرایا کہ او أنی سے او أنی محالی جو جہاد کیلئے لکا ہے اس کے محوث ہے کا کا سے اثر نے والی خاک آگر میرے جم پر برجہ جا دیگئے تھے ہونے کا یقین ہوجا ہے۔

صحبت میں اس قدر فیوض میسر ہوتے ہیں کہ اگر شیخ کی مجلس میں کوئی گفتگوہ ی نہ ہوت بھی اس کے جسم سے نکلنے والی نورانی شعاعوں کا اثر مریدوں کیلئے تزکیۂ اخلاق اورروحانی بلندیوں کے بانے کا سبب ہوتا ہے۔ اس بات سے شیخ کی نورانی گفتگوسے حاصل ہونے والے اثر ات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مولاناروی نے فرمایا جوخدا کے ساتھ دھنی کرنا چاہتا ہے اسے کہددوکہ اولیائے کرائم کی ہم نشینی اختیار کرے۔

مولاناً نے فرمایا کہ یکے ایسی سیرهی ہے جس سے مریدروحانی بلندیوں کے آسان سے بھی آ کے گزرحاصل کرلیتا ہے۔

صحبت کی برکات اور فیوضات کی گفتگواس قدرطوالت کی حامل ہے کہ ذیر نظر کتاب کے احاط تحریر میں نہیں ساستی۔ اگر کسی روحانی طالب کومزید معلومات ورکار ہوں تو راقم الحروف کی تصنیفات ''اسلام وروحانیت اور فکرا قبال'' ''اور' بیعت کی تشکیل و تربیت'' کا مطالعہ کرے۔

٣)عقيدت اوراتباع شريعت كالزوم مريد كيلية انتهائي ضروري ب

اکثر مشائع عِظام اورتمام نقہاء کے زدیک اتباع شریعت، طریقت کی راہ پر چلنے کیلئے شرط اوّل ہے۔ شریعت ہیں ہے۔ شریعت ، اسلام میں بنیادی اصولوں کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس قدرنفس کی اصلاح اتباع شریعت میں متصور ہے وہ ویکرعبادات میں حاصل نہیں ہو کئی رحضرت مجد دالف ٹانی "کا قول ہے کہ اگر اتباع شریعت اورا پنے شخ کے ساتھ عقیدت کا شرف حاصل ہوتو کوئی پروائیس کیونکہ ان دونوں کے نہ ہونے سے خرابی ہی خرابی ہی جرابی ہے۔ اگر اعمال میں پچوکی رہ جائے تو اللہ تعالی جس کے لیے چاہ اسے معاف کر دیتا ہے کین عقائد اور اِتباع شریعت میں کی واقع ہونے سے تو سالک نقصان اہدی سے داغدار ہوجاتا ہے۔ یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے کہ نفس کی تربیت کیلئے مشقت کی ضرورت ہوتی ہے اور طریقت کھل طور پرشریعت کی انتبائی در نے کی اتباع کرنے کا نام ہے۔ اتباع شریعت میں وہ تمام شقتیں شامل ہیں جو اسلام نے مسلمانوں کیلئے در نے کی اتباع کرنے کا نام ہے۔ اتباع شریعت میں رکھی ہیں۔ چند فرائف اور واجبات کا تذکرہ اصلاح نفس کے فرائف دواجبات اور سنن وستحبات کی پابندی میں رکھی ہیں۔ چند فرائف اور واجبات کا تذکرہ اصلاح نفس کے حالے سے نیچے درج کیا جارہا ہے۔

() نماز کی یابندی ہے اصلاح نفس

نمازی ادائیگی ہے مسلمان کواچی ذرمدداری کا احساس ہوتا ہے اوروہ اوقات کی پابندی کو کوظ خاطر رکھتا ہے۔ مزید برآ س نماز بیس بارگاہ الی بیس حاضری کے آ واب، نفس کے خلاف مسلسل جدوجہد، ونیا کے مسائل سے عدم تو جبی بنس کی نامرادی اورانڈ تعالیٰ کی طرف دھیان دینے کاسبق ملتا ہے۔ نماز کی حرکات وسکنات، دضو، طہارت، مسواک دغیرہ بیس لا تعداد طبی بطبی اور دوحانی فوائد مرتب ہوتے ہیں (اس کی تفصیل ہماری تصنیف 'سدے مبارکہ' بیس' سدے نبوی میں لا تعداد علی جدید سائنس کی روشنی میں' مطالعہ فرمائیں )۔

ب)روزه کی مشقت میں نفس کشی

روزہ کواسلام میں فرض کی حیثیت حاصل ہے۔اس میں کیا مچھ برداشت کرنا ہوتا ہے اسکامخفرسا

ذکر ہماری کتاب "نشان منزل" میں دے دیا گیا ہے۔ وہاں اس کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔ قرآن میں روزہ رکھنے کی غرض دغایت "لَعَلَّکُمْ مُسَّقُونَ" لِه بیان کی گئے ہے جس سے مرادیہ ہے کہ روزہ رکھنے والامتی اور پر ہیزگار ہوجائے۔

روزہ رکھنے سے نفس کی مخالفت ہوتی ہے، برداشت کی قوت بردستی ہے، خلوص (جوتصوف کیلئے ضروری ہے) پیدا ہوتا ہے اور جھاکشی ومحنت کی عادت کوفروغ ملتا ہے۔روزہ میں انسان کے اوقات کا رمتعین ہوجاتے ہیں۔روزہ میں اعتکاف جیسی طریقت کی کارآ مدعبادت اور غریجل کیلئے فطرانے کے اسباب شامل ہیں۔

"عوارف المعارف" بی ہے کہ نوجوان صوفی کو تکاح کی خواہش کو دہانے کیلئے صوم واؤدی رکھنا

ہمت مفید ہے حضور لٹھ کی جماعت کو فرمایا" یَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ السُّنَطَاعَ الْبَاءَ اَ فَلْبَسَرَوْ وَ فَلْ بَعْنَ لِلْمُ يَسْسَطِعُ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءً" كا (اے فَائِنَهُ أَعْصُ لِللَّهُ صَلَّ لِللَّهُ صَلَّ لِلْفَرَ جَوَمَنُ لَلْمُ يَسْسَطِعُ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءً" كا (اے فوجوالواجم میں سے جو تکاح کی طاقت رکھتا ہوائے چاہے کہ وہ تکاح کر لے اس لیے کہ یہ نظر کو جمکانے والا اور شرمگاہ کا محافظ ہے اور جون کر سے تو وہ روزے رکھے کیونکہ دوزے شہوت کیلئے وجاء (خصی کرنے) کا تکم رکھتے ہیں)۔ اگرتم اس کو کسی کام میں مشغول رکھو کے تو یہ ہیں کی کام میں مشغول کروے گی۔ ہیتے ہیں کہ نفس کو ہروقت کی نہ کی کام میں معروف رکھنا چاہیے کیونکہ عبادت میں رہ کرنفس کئی ہوتی ہے اورنفس کے خطرات کم ہوتے ہیں۔

بیتمام عبادات طریقت کے بلند مقامات کے حصول کیلئے جزولازم بیں اور یہی وجہ ہے کہ فتح اپنے مرید کی فضہ ہے کہ فتح اپنے مرید کی نفس کئی بذر بعیدروز ہ کروا تا ہے اور بعض لوگ شوال کے روزوں کی مشقت برداشت کرتے ہیں ۔ اہلِ طریقت اپنے مریدوں کو بہت کم خوراک کھانے کی تلقین کرتے ہیں۔

ج)اسلام میں جہادر بہانیت کے بدل کا درجہ رکھتا ہے

اسلام کے علادہ باتی تمام فراہب میں رہائیت کوئی نہ کسی شکل میں اختیار کیاجاتا ہے گر رسول اللہ مختیان کا فرمان ہے کہ اسلامی جہاددوسرے فراہب کی رہبائیت کا درجہ رکھتا ہے۔ جہاد میں ایک بجاہد اپنی جان کو تھیلی پرر کھتے ہوئے وہ کام کرتا ہے جس میں اسلام کی سربائدی دکھائی دیتی ہے۔ جہاد کے دوران ایک مجاہد بے سردسامان اور رہائش کی مہولتوں ہے محروم رہتا ہے۔ جہاد سامانِ خورد ونوش ، آ رام اور دیگر لواز مات زندگی سے محروم رہنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ ایس بے سروسامان زندگی مسلمان کو حقیقی معنوں میں

ع صحح بخاري، حديث 2424، جلده منحه ١٩٥٠\_

مجاہد بننے کا پیغام دیت ہے۔ اس سے مسلمان تمام مشکلات زندگی کو برداشت کرنے کا سبق لے کراپنے گھر لوٹنا ہے اوراپی باقی زندگی بھی جہاد کے انداز میں گزار نے کا عہد کرتا ہے۔ بید مشکلات اور مجاہدات جہاد کے دوران جن کا سامنا کیا جا تا ہے ایک مسلمان کیلئے نفس کشی کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ ہماری تصنیف "اسلام و روحانیت اور خباد کا تعصیلی و روحانیت اور خباد کا تعصیلی ذکر ملا خط فر ما کیں۔

د) زكوة كااداكرنا، ايئ خوامشات كى زكوة ہے۔

ہرچیزی ایک زکوۃ ہوتی ہے جس کواوا کرنے ہاں کے خبائث دورہوجاتے ہیں اور ہرکات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسلام نے مال میں زکوۃ کا نصاب مقرر کیا ہے جوسلمان کے مال کو یا کیزہ اور باہر کت بناویتا ہے۔ جس طرح درختوں کی شافیس کا شخے ہودخت زیادہ پھلتا پھولتا ہے۔ ای طرح موسن اسنے مال کی زکوۃ اواکر نے ہے اسنے مال میں اضافے کا حقد ارہوجاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ملنے کا جو وعدہ قرآن اور صدیث میں موجود ہے وہ ان نہ کورہ ٹواکد کے علاوہ ہے۔ مسلمان اپنی عبادات اور مجاہدات کی زکوۃ ہی اوا کرتا ہے اور اگران تمام فواکد کو جمع کیاجائے تو بیتی طور پر مرید کیلئے نفس کھی کا سامان مہیا ہوجاتا ہے۔

# س ) حضرت مجددٌ الف ثاني كے بيان كردہ دواصول

حضرت مجددالف عالی کمتوبات شریف میں فرماتے ہیں ''اگردوچیزوں میں فتورنہ ہوتو غم کی ضرورت نہیں۔(ا) شریعت کی متابعت (۲) اپنے شخ ہے مجبت اورا خلاص۔' (ان ووچیزوں کی موجودگی میں اگر ہزاروں ظلمتیں اور کدور تیں طاری ہوجا کیں تب بھی ڈر کی بات نہیں ) ، کیونکداسے ضائع نہیں کریں گا۔ اگر خدانخواستدان دو میں ہے کی ایک میں نقصان پیدا ہوگیا تو خرابی بی خرابی ہے۔اللہ تعالیٰ کے آگر میں وزاری کرے دونوں پراستنقامت کی دعا کرتے رہیں۔

ایک جگہ حضرت مجد دالف یائی محقوبات شریف یں (کمقوب ۲۲) م ۱۹۰۱ ترجہ سعیدی) ایک سوال (اوراس سوال کے جواب یں کہ کیاعارف کمی شریعت کے باہر قدم رکھتا ہے جواب یں فرماتے ہیں کہ شریعت کا مکلف ہے اور دو حانی عروج باطن سے تعلق رکھتا ہے۔ ظاہر شریعت کا مکلف ہے اور باطن بھی اس کا گرفتار ہے۔ باطن کو فلا ہر سے عظیم مدو کی تی ہے۔ باطن کی ترتی شریعت کی بجا آ وری ہے وابستہ ہے۔ محضرت مجد دالف ٹائی محقوبات شریف میں فرماتے ہیں کہ علائے شریعت فلاہر کی دعوت و سیتے ہیں۔ اولیائے کرائے سب سبلے تو بہ کرائے ہیں اور دجوع الی اللہ کی دعوت دیتے ہیں اور احکام شریعت کی بیت کی باور احکام شریعت کی بیت کی بیت کی میں۔ اولیائے کرائے سب سبلے تو بہ کرائے ہیں اور دجوع الی اللہ کی دعوت دیتے ہیں اور احکام شریعت کی

ر غیب دیتے ہیں۔ دوسرے درجے پراولیائے کرام اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف راہنمائی کرتے ہیں اور تاکید کرتے ہیں کہاہے تمام اوقات کوذکرالی میں گزاریں۔ چنانچے فرماتے ہیں کہمرید اس قدرذ کرکرے کہ ذكركے علاوہ سب مجمدول سے نكال دے يہاں تك كه ماسوائے اللہ تعالی سے اسقدرنسيان ہوجائے كه وہ اگر تکلف سے بھی کوئی چیز یاد کرے تواہے یادنہ آئے۔آپ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کدا حکام شرعیہ میں سے ا یک تھم کو بجالا ناخوا ہش نفسانی کوزائل کرنے میں ان ہزار ریاضتوں اور چلوں سے بہتر ہے جوابیے طور پر کئے جائيں۔انبياه عيد كى شريعتيں نفسانى خواہشات كوزائل كرنے كيلتے بنائى تى ہیں۔

۵) قلب کی اصلاح

طریقت تمام زول کی اصلاح سے تعلق رکھتی ہے۔ ول کی اصلاح ہوجائے تو تمام بدن کی اصلاح موجاتى \_ حضور مَ الْمَايَدَةِم فَ مَا إِنْ أَلَا وَإِنَّ فِي الْبَحِسَدِ مُصْغَةً إِذَا صَلْحَتْ صَلْحَ الْجَسَدُ كُلُه وَإِذَا فَسَدَتُ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُه والْاَفَهِى الْقَلْبُ " ل (سنو! بِ ثَلَبْم مِن كوشت كا أيك فكزا ہے! کروہ ٹھیک ہوتو پوراجسم ٹھیک رہتا ہے اور اگروہ بڑجائے تو پوراجسم بڑجا تا ہے۔ یا در کھو! کوشت کا وہ لکڑا

ہاری تصنیف "حضور قلب" میں قلب کے اسرار درموز اور اس کے احوال بر کمل بحث کی تی ہے۔ لنس كاتعلق قلب كے ساتھ رہتا ہے اور جب تك نفس كى اصلاح ند ہوانسان كے قلب كانز كيداور طہارت ممكن نہیں۔ منٹے زکورہ بالاتمام طریقوں ہے اپنے مریدوں کے قلوب کی اصلاح کرتا ہے۔

٢) سلوك نقشبندى كياره اصطلاحات يرهمل كرنا

حبرات نقشبند بيرحسب ذيل ممياره اصطلاحات يمل كردات بي جن كاتعلق براو راست نفس کود ہانے کیلئے بہت تیزی سے محسوس ہونا شروع ہوجاتا ہے۔ان اصطلاحات کی تفصیل ہماری تصنیف"اسلام وروحانیت اورفکرا قبال "میس شامل کی تی ہے۔ بہال صرف نام منوانا ہی مقصود ہے۔

(۱) ہوش دردم (کوئی دم اللہ تعالی کے ذکرے خالی نہ ہو) (۲) نظر برقدم (برقدم پر ذكركومانس سے جارى ركھنا) (٣) سغر وروطن (صفات و ميرسے صفات و تميده كى طرف سفركرنا. " تَسَخَدِلْقُوْا بِاَنعُلَا قِ اللَّهِ "(٣) خلوت وراتجمن (يعن مجلس من بيشيه وع ظاهرُ الخلوق يه بهونا اور باطنا الله تعالى كساتھ)(٥) يادكردن (وكرلسان اوروكر قلب سے يا وخدا تازه ركمنا) (٢) باز كرشتن (وكركے دوران الله تعالیٰ کوی مقصور بجمنا اوراس کی بارگاه میں وصول کی تمنا کرنا) نگاه واشتن (احدیت بحرده لیعنی ایک خدا

لے میچ بخاری، حدیث ۵، جلدا ، مغد۱۸\_

اور وراء الوراء پرنظر رکھنا اور إدهر أدهر خيال ند ہونا) (۸) يا دواشتن (شهود حق بنوسط حت خداليني مشاہده حاصل ہونا) (۹) و توف زمانی (اپنے احوال سے موافقت کرنا اگر حال احجما ہوتو شکر کرے ورنداستغفار) (۱۰) و توف عددی (ايباحضور که غير حق سے علاقه نه ہو۔ وقوف عددی کے ذکر میں اعداد کا حساب رکھنا ہوتا ہے) (۱۱) و توف قبی (دل کاحق تعالی ہے آگاہ رہنا)۔

# 4) بیر کی مدوحاصل کرنے کاطریقتہ

علامہ رشید احمر گنگوہی نے امدادالسلوک میں لکھاہے کہ مربیہ جب اپنے بیر کودل کی آ دانہ سے
پارے تواس کا بیراس کی پکارکوسنتا ہے ادراس کی مددکرتا ہے گراس میں بیرادر مربید کی استطاعت کا مطلوبہ
معیار پر ہونا ضروری ہے۔ یہ نیخہ بہت سے بزرگوں کا مجرّ ب ہے جس کی تفصیل اس مخضر تحریر کے احاطے سے
باہر ہے۔

# ۸) فقط نظروں ہے فیض دینا

حضرت مجددالف الني " في حضرت باتى بالله سے جوفيض عاصل كيا ہے اس كے متعلق آپ في كتوبات شريف ميں جا بجا ذكر كيا ہے اور لكھا ہے كہ اخذ فيض كے بغير بيدراسته كھلناممكن نہيں۔ آپ كے ايسے تذكر سے ہمارى تصنيف البيعت كي تفكيل "ميں طا خطفر ما كيں۔ اس كتاب ميں آپ في يواضح طور پررقم كيا ہے كہ جو بجھ ميں في اخذكيا ہے وہ سب بجھ اپنے مرشدكی نظروں سے حاصل كيا ہے (تفصيل فدكورہ كتاب سے حاصل كريں) توجه باطنى كاطر يقتہ نيچ ديا جا رہا ہے۔

# ٩) برهانِ البي مل جائے تو آئيميں ڪل جاتی ہيں

موره كوسف من اس حقيقت كاذكر به كداليخاف حضرت يوسف مديم كاقصدكيا تو انهول في رب كى روش دليل ديم اس حقيقت كاذكر به كداليخا في الكلاح قرآن مجيد من فر مايا كيا به كدالكوكآن رب كى روش دليل ديم اوراسطرح وه زليخا ك جال سن في فكلا قرآن مجيد من فر مايا كيا به كدالك كيا في السوّة وَ الْفَحْشَآءَ طَ " (الرَّدُوكِي لِيتَ البُور ب كى (روش) دليل ، يون بواتا كريم دوركروي يوسف مينم به يرائى اور بحيائى كور) ل

علامہ ابوحیان فرماتے ہیں کہ برھان (دلیل) سے مرادوہ قطعی دلیل ہے جوآب کومعلوم تھی یا آپ کی جبلی ظہارت اور فطری عصمت جوانبیائے کرام پینچ کالازی خاصہ ہے آپ پروائنے تھی۔ حضرت ابن عباس رہے ہے یہ بھی مروی ہے کہ جب زلیخانے حضرت بوسف مینٹا کو بہکانے کی کوشش کی تو آپ نے حضرت ایتقوب جینم کود یکھا کہ وہ دانتوں میں انگی دبائے کھڑے ہیں اور آپ کے
اس فعل کود کھے کر حضرت بوسف جینم اس جگہ ہے بھاگ نظے۔اس حکایت میں ایک اور کہ ھان یہ بھی ہے کہ
جب زلیخانے حضرت بوسف جینم کواپی طرف متوجہ کیا تو اس کے کمرے میں جو بت موجود تھا اسے کپڑے
ہے وُھانپ دیا کیونکہ وہ اپ بتوں سے شرم محسوس کردی تھی۔اسکھاس عمل سے حضرت بوسف جینم کو یہ
محسوس ہوا کہ جب یہ بتوں سے شرم کردی ہے تو جھے بھی خداسے شرم کرنا ضروری ہے۔اس برھان نے بھی
آپ کے دل کو برائی سے بچایا۔

اس واقعہ میں یہ بات قائل غورے کہ جب حضرت یوسف میں پرورغلانے کا یہ مرحلہ گزررہا تھا توان کے والدحضرت یعقوب میں اس واقعہ سے خبر دار تھے اور انہوں نے اپی شکل کو وہاں فلا برکر کے حضرت یوسف میں کو نہوں کا اشارہ کیا۔ آئ بھی بعض مشاکح کرام ای طرح اپنے مریدوں کو بیاتے ہیں۔

''کشف انجی بنی بھی کی بزرگ کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ یہودی عورت کے عشق بیں گرفآرہ موکراسلام کوچھوڑ کر یہودیت کو تبول کرنے کیلئے تیار ہے تو حضرت شیخ عبدالقا در جیلائی جواس وقت وضوفر مارہے ہے اپنے مریدوں سے کہنے گئے کہ ''وہ ولایت سے تو پہلے ہی معزول ہو چکا تھا او آج وہ ایمان سے بھی جارہا ہے''۔ مریدوں نے عرض کی آب اس کو بچالیں۔ تو آب نے پانی کا ایک چھینا ان کی طرف بچینا ان کی طرف بچینا ان کی خرص کی آب اس کو بچالیں۔ تو آب نے پانی کا ایک چھینا ان کی طرف بھینا تو ان کی آب کھیں اور یہودیہ کے مرسے بھاگ نگلے۔ یہ اللہ کی طرف سے برھان تھی انہا کی اور اید انہیا ہے کرام چیز اور اولیا نے کرام آگردائے ہیں کیونکہ اپنی توجہ کے تصرف سے اپنی مریدین کومھائب سے بچا لیتے ہیں۔

حضرت میاں شیر محمد شرقی دری کی زندگی کے واقعات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے اپ مرید
کو برائی سے بچانے کیلئے خودکوا یک محمران کی صورت میں اس جگہ پہنچادیا جہاں ان کے مرید نے برائی کا قصد
کیا تفاا در پھر جمعہ کے وعظ میں اس کوفر مایا کہتم خود بھی برائی سے بچنا سیھو میں کب تک سکھ بن کرتہارے پاس
حاضر بوتا ر بودگا۔ اس لئے مولا ناروی نے فر مایا کہ اپنے شخ کا دامن مضبوطی سے تھا ہے رہو۔

# ۱۰)شخ کی روحانیت کااثر

مریدائے شنے ہے روحانیت اخذ کرنے کے قابل ہوتو شنے کی روحانیت اس کیلئے فیض باری تعالیٰ کا دروازہ کھول سکتی ہے۔ پیرخواہ کہیں ہومریداس کی روحانیت سے دور نیس رہتا اور دور ہے ہمی فیض رسانی کرسکتا ہے۔مولاناروی کا فرمان ہے کہ

دست پیسر از غانبان کوتاه نیست دست اُوجسز قبضه الله نیست (پیرکام تھودورر ہے والوں سے جھوٹانیس، اس کام تھاللہ تقالی کے قبضے کے سوا کھی جھیں) (م-۱-۳۱۲)

مولانا روگ نے ایک اور نظریہ پیش کیا ہے کہ مریدا کر شیخ کے سامنے حاضر ہوتو بغیر گفتگو کے بھی مرید اگر شیخ کے سامنے حاضر ہوتو بغیر گفتگو کے بھی مرید کی اصلاح اور فیض رسانی ہوسکتی ہے۔ ایسے فیض کووہ بے گفتہ بنت کا نام دیتے ہیں اور یہ فیض موحانی تحبیات سے مرید میں نشقل ہونے سے مالی ہے۔

## اا)مضبوط کڑے کے ساتھ باندھنا

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کافر مان ہے کہ 'وَاغَتَ صِمُوّا بِحَبُلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَوْقُوا" ل (اورمضبوطی ہے پکر لواللہ کی ری سبل کراورجداجدانہ ہونا۔) اولیائے کرائم کا قول ضیاء القران میں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ری جس کو پکڑنے کا فہ کورہ بالا آیت میں ذکر ہے وہ ذکر الٰہی کے کرنے ہے مضبوط ہوجاتی ہے۔ مرشد اس ری کوجلا کرا پی طرف کر لیتا ہے اور پھر رسول اللہ ماٹھ اللہ کی مجبت کی طرف لا تا ہے اور پھر اس ری کواللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ ویتا ہے۔ یہ کام مر هید کائل اور مرید کائل ہے ہی مقصود ہے ورنہ عام لوگ اس سعادت کے اہل نہیں ہوتے۔

## ۱۲) مرید کے زادیة نگاه کوبدل دینا

پیری صحبت میں رہنے والے مریدوں کونت شے اسباق طنے رہنے ہیں۔ ان اسباق میں سے ایک

یہ میں ہے کہ مرشد مرید کے زادیہ نگاہ کواس حالت میں تبدیل کر دیتا ہے کداس کا ہر کا مصح سمت میں اور صرف

اللہ تعالیٰ کیلئے ہوجا تا ہے۔ زادیہ نگاہ بدلنے کا ایک اندازیہ ہے کہ مرید جب کھانا کھانے کیلئے بیٹھتا ہے تو

مرشدا ہے مرید کویہ کہتا ہے کہ تم کھانے کیلئے نہیٹھو بلکہ اپنی نس اور بدن کو کھلانے کیلئے بیٹھو ( یعنی کھانے ک

لذت حاصل کرنے کیلئے نہیٹھو ) مرشد یہ بھی کہتا ہے بچول کواٹی ملک نسمجھو بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہی امانت یا ملک

سمجھوا دریہ محسوس کرو کہ اس کو میر سے ہرواس لئے کیا ہے کہ میں اس کی پرورش اور تربیت کا انتظام کروں ۔ سی

سمجھوا دریہ محسوس کرو کہ اس کو میر سے ہرواس لئے کیا ہے کہ میں اس کی پرورش اور تربیت کا انتظام کروں ۔ سی

سمجھوا دریہ میں کہ وکر اس کو میر سے ہرواس لئے کیا ہے کہ میں اس کی پرورش اور تربیت کا انتظام کروں ۔ سی

سمجھوا دریہ میلوں کا فرق ہوجا تا ہے۔ غلارا سے پر چلنے والے مرید کا آگر ذرا سابھی زاویہ سنزل میں سینکٹروں یا

برار در میلوں کا فرق ہوجا تا ہے۔ غلارا سے پر چلنے والے مرید کا آگر ذرا سابھی زاویہ سنزل مل کئی تو سال کسی حور مزل پر پہنچ جاتا ہے حالا فکہ ذاویہ میں معمول ہی تبدیلی ہوتی ہے جس سے مطلوبہ منزل مل کئی

ہرار در استان بہت طویل ہے مگر اس لطیف اشارے سے بات بھوآ کتی ہے کہ می منزل کا حقید منزل کا سے۔ یہ در استان بہت طویل ہے مگر اس لطیف اشارے سے بات بھوآ کتی ہے کہتے کی منزل کا کھو

تعین کر کے مرید کے فس کو تبدیل کردیتا ہے۔

۱۳) سینے کے ذریعے فیض دینا

روایات میں ہے کہ جب حضرت جرائیل جیسے پہلی وی لے کرآئے تو حضور مرائیتیا کور مایا

"افکرا" (لیمن پڑھو) تو آپ میں نیائی نے فرمایا" کما آف بقاری "(میں پڑھنے والانہیں ہوں) ۔ حضرت جرئیل بیسی نے تین بار "افکسرا "کالفظافر مایا اور تین بارسینے سے سید ملاکر حضور مرائیتیا ہم کو بھینچا جس سے آپ مرائیتیا ہم کو بھینچا جس سے آپ مرائیتیا ہم کو بھینچا جس سے آپ مرائیتیا ہم کو بھینچا ہمی ہوئی کر تیری ہوئی کر تیری بارکھیجنے کے بعد آپ مائیتیا ہے پڑھنا شروع کر دیا ۔ لے بیسید تھینے کا عمل اب بھی طریقت میں جاری ہے اور مریدوں کے سینوں میں مرشد کائل اپنا فیض (لیمنی ایک تم کا کرنٹ) منتقل کرویتا ہے۔ بھی سینے پر ہاتھ بھیر نے سے بھی فیض دیا جا تا ہے۔ حضرت عمر میٹان کے میں نیادہ عزیز کھنے لگا ہوں۔ جب ہاتھ بھیراتو آپ میٹان نے فرمایا کہ اب میں آپ کی مجت کوا پی جان سے بھی زیادہ عزیز کھنے لگا ہوں۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ اب میں آپ کی مجت کوا پی جان سے بھی زیادہ عزیز کھنے کا بہت علامہ اقبال نے فرمایا کہ اس سے گز دتے ہیں تو اپنا سید کھول کر گز دیے ہیں کہ شایداس عاشق کے حشق کی ایک جب کہ بہت کے میان میں بیدوا بیت انسان کی فرشتوں پر فوقیت کے سلسلے میں بیان ہو چی ہیں۔ کے میان میں بیدوا بیت انسان کی فرشتوں پر فوقیت کے سلسلے میں بیان ہو چی ہیں۔ دم میان ہو چی ہیں۔ دم میان ہو چی ہیں۔ دم میان ہو چی ہیں۔ در میان سے بھی بیان میں بیدوا بیت انسان کی فرشتوں پر فوقیت کے سلسلے میں بیان ہو چی ہیں۔ در میان میں ہیں۔ در میان میں ہو بیان ہو چی ہیں۔ در میان میں ہو ہی ہیں۔

# ١١) بيركے چېرے كوبطور آئينه كام ميس لانا

"اسلام دردهانیت ادرفکرا قبال" "میں اس بات کی دضاحت کی گئے ہے کہ مولا ناروئی کے مطابق مرید کیلئے شخ کا چرو ایک آئے کا کام دیتا ہے ادر مرید اس آئے میں دیکھیے کی کراپی برائیوں کا از الدکرتا ہے ادر شرید کیلئے شخ کا چرو ایک آئے کا کام دیتا ہے ادر مرید اس آئے میں بہت مددلتی ہے۔ ان معنوں میں بھی نفس کشی مقصود ہے۔ بھی ایسا بھی اورنٹس کی تربیت کیلئے اس میں بہت مددلتی ہے۔ ان معنوں میں بھی نفس کشی مقصود ہے۔ بھی ایسا بھی اورنٹس کی تربیت کیلئے اس میں بہت مددلتی ہے۔ ان معنوں میں بھی نفس کشی مقصود ہے۔ بھی ایسا بھی اورنٹس کی تربیت کیلئے اس میں بہت مرشد کا چرو ہی دیکھتا ہے جسے فرایا۔

١٥) شيخ سے دبط محبت قائم كرنا

تعقریش کال ہوجائے تو مرید کاش کے ساتھ ایک ایسار بط قائم ہوجاتا ہے کہ جہال بھی ہومرید کے دل ونگاہ میں شیخ کا تصور قائم ہوجاتا ہے۔اس ربط سے شیخ سے فیض ماتا ہے اور مرید کے دِل پر مرشد کے

ل منج بخارى، صديث، جلدا، صليها\_

انوار کی بارش ہوتی رہتی ہے جس سے میرجت بڑھتے بڑھتے عشق کی صورت اختیار کر لیتی ہے اورنس کشی میں مددویتی ہے۔

# ١٢) شيخ كوآ سان كيليّز بينه مجصنا

مولانارویؒ فرماتے ہیں کہ شیخ آسان کا زینہ ہے اور بیزینہ عالم ملکوت و جبروت وغیرہ کی طرف لے جانے میں مدودیتا ہے۔۔

پیسر بساشد نُسزد بسان آسسساں تیسر پسرّاں اذکسه گردد؟ از کسساں (پیرآ مان پرچڑھنے کی بیڑھ ہے، تیرکس چیز سے حرکت کرتا ہے؟ کماں سے ) (م-۲-۳۹۵)

شیخ کی ذات کے ساتھ منسلک ہونے کا ایک یہ بھی اثر ہوتا ہے کہ مرید شیخ کے ساتھ آسان پر چڑھ جاتا ہے اور یہ کی اور چیز سے ممکن نہیں۔ مولا نانے لکھا ہے کہ نمر ددکو حضرت ابراہیم طبعہ نے یہ صبحت کی تھی کہ تو اگر آسان پر جانا چاہتا ہے تو تھے تھی (شہد کی تھی) نہیں لے جاسکتی۔ آ وَاور میر سے ذریعے آسان پر پہنچ جاؤ۔ یہ بات بھی نفس شی میں مدددیتی ہے۔

# ا) ذکرواستغفار نے تزکیہ نفس کرنا

ذکرے متعلق ایک کمل مضمون ہماری تصانیف "اسلام وروحانیت اور فکرا قبال" بیعت کی تفکیل ورجینت" اور "حضور قلب" بین تفصیل کے ساتھ دیاجا چکا ہے۔ وقوف عددی کا ذکر جوندکورہ کتابوں میں لکھا گیا ہے نفس کوتا ہے کرنے کیلئے ایک نہایت زودائر طریقہ ہے بشر طیکہ ذکر کرنے والا کسی مرشد کی گھرانی میں اس طریقے سے کمل واقفیت حاصل کر چکا ہو۔ کثر ت استغفار ہرمشکل کی کنجی ہے اور روحانی عیوب کو دور کرنے کیلئے اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ ذکر اور کثر ت استغفار اصلاح نفس کا بہترین نسخہ ہے۔ مولا ناروی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی فکر منجمد ہوگئی ہوتو اسے کہوکہ وہ ذکر کرے کیونکہ ایسا کرنے سے فکر کی ایسی راہ کھل جاتی ہے جوسالک کو خداتک پہنجا ویتی ہے۔

## ۱۸) کثرت درودشریف

کٹر ت درودسالک میں جمالی اثرات پیداکرتا ہے چنانچہ ذکر سے پیداشدہ جلال معتدل صدود میں ہی قائم رہتا ہے۔ مشائخ کا قول ہے کہ کٹر ت ورودایک کامل پیر کے اثرات مرتب کرتا ہے اورا گرکوئی کامل پیر ندمل سکے تو درود شریف کافی حد تک شیخ کے ندہونے کی کی کو پورا کرویتا ہے۔ متندکتا بول میں سے بات پائی گئ ہے کہ تمیں ہزارے زیادہ درود شریف کا پڑھنا سالک کوالی استطاعت بخش ویتا ہے جس سے رسول الله من الله على بيداري من ملاقات مونے كمواقع ميسرة تے بي-

حاصل كلام

ندکورہ بالا تمام تکات کی طرف توجہ دی جائے تو کوئی وجہ بیس کہ مولا ناروی کے ندکورہ شعر کا مقصد حاصل نہ ہوسکے بعنی ان نکات کوؤ ہن نشین کرنے کے بعد سالک کے نشس کو ماردینا عین ممکن ٹابت ہوتا ہے۔ اس قدر تفصیل دینے کی ضرورت اس لیے محسوں ہوئی کہ نفس کو ماردینا اس قدر آسان بات نہیں اور ندکورہ بالاعنوا نات کی روشی میں سفر کیا جائے تو منزل دور نہیں رہتی نفس کو مارنے سے مرادیجی ہے کہ نفس انسان کے تابع ہوجائے ، سرکشی سے باز آجائے اور عقل اور دوح کے تابع ہوجائے ۔ اس کے علاوہ اگر شیخ مرید میں اپنی توجہ سے جذبہ عشق پیدا کروے تو معاملہ اور بھی آسان اور قبیل مدت میں ٹھیک ہوسکتا ہے۔

نفس کاشخ ہے تعلق

انبان کی فاک میں پہتی رکھی گئی ہے اور اس میں رذائل کی داغ بیل کام کرتی ہے۔ اس مٹی کے خصائل کو تبدیل کرنے کیلئے انبان کیلئے ضروری ہے کہ خودکو فاک کے سامنے فاک کی طرح پہت اور عاجز خیال کر سے تاکہ اس کی فاک اپنے اندر کیمیا کے اوصاف پیدا کر لے۔ مولا ٹاروکی فرماتے ہیں۔
خالف شسو در پیسش شیخ باصفا تسا ز خسانی تسو بسروید کیسمیا

(صاحب باطن شخ کے سامنے فاک بن جا، تا کہ تیری فاک ہے کی یا پیدا ہو) (م- ۲- ۱۳۷۰)

موالا نا روی نے فر ما یا کنفس کی صعد باز با نیس جیں اور ہر زبان جی بزار کر وفریب ہیں۔ کبھی ایک شکل جیں آتا ہے اور کبھی دوسری شکل جیں انسان کے سامنے آ کراس کو ہر ممکن ذریعے سے گراہ کر تا چا ہتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب انسان کی ولی اللہ کے سامنے آ جا تا ہے تو اس کی تمام زبا نیس گنگ اور خاموش ہو جاتی ہیں۔ ایک روایت جی ہوئے ہے اور ان کے جیں۔ ایک روایت جی ہوئے ہیں ارام کی غرض سے لیٹے ہوئے ہے اور ان کے قریب ایک جانب ایک شخص نماز ادا کر دبا تھا۔ ایک بزرگ کا گذراد حرسے ہواتو و یکھا کہ ایک شیطان مجد کے درواز ہے پر کھڑ ا ہے۔ اس نے شیطان سے بو چھا اس جگر تبہارا کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ وہ شخص نماز پڑھ ربا ہے اور جس اس کی نماز جس شیطان سے کہا کہ وہ شخص نماز پڑھ وہ شخص (حضرت علی منہ) جو اس کے قریب لیٹے ہوئے ہیں ، ان سے ڈرگٹ ہے۔ اس لیے آ کے جانے کی وہ شخص (حضرت علی منہ) جو اس کے قریب لیٹے ہوئے ہیں ، ان سے ڈرگٹ ہے۔ اس لیے آ کے جانے کی مستنہیں پڑتی مولا ناروی شفر مایا:

زرق ودستانیش نیاید در صفت

صدربان درمر زبانيش صدلغت

(نفس کی) سوزیا تیں ہیں اوراس کی ہرزیان میں سوسو بولیاں ہیں اس کا کر اور حیلہ یازی بیان نہیں ہوسکتی ہے) (معد: ۲۲۷)

چوں بسنددیک ولسی السلسہ شود آن زبسانِ صد گرش کوت، شود (جب وہ اللہ تعالی کے ولی کے زریک ہوجاتا ہے اور (جب وہ اللہ تعالی کے ولی کے زریک ہوجاتا ہے تواس کی سوگر کمی زبان چھوٹی ہوجاتی ہے) (مہر دیسہ وہ اللہ تعالی کے ولی کے زریک ہوجاتا ہے تواس کی سوگر کمی زبان چھوٹی ہوجاتی ہے) (مہر دیسہ وہ اللہ تعالی کے ولی کے زریک ہوجاتا ہے تواس کی سوگر کمی زبان چھوٹی ہوجاتی ہے)

نفس كاكر دارنمر و دجيبا مگرعقل وروح خليل الله عليله كي ما تند ہيں

مولا نارویؒ فرماتے ہیں کہ لوگ جہنمی نفس کو بہشت کی طرح بنا سچا کرد کھتے اوراس کے ساتھ وفاداری کا عہد و بیان بائدھ لیتے ہیں جوسراسراپ اور ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ نفس کا کردار فرعون، هامان اور نمرود کی طرح باغیانہ اور سرکش بندوں دالا ہوتا ہے وہ ہروقت باغیانہ دلیلوں کا حامل رہتا ہے جبکہ عقل و روح ، خلیل اللہ بینم کی طرح مشاہدہ حق کے طلبگار رہتے ہیں۔ نفس سونسطائی ہے اوراس کی سرزنش کر ناضروری ہے۔ نفس کو دبانا ہی بہتر ہے اوراس سے دلیلوں میں مت البجھو۔اسلام نے عقل کونس کا پاسبان بنایا ہے اوراس اعتبار سے نقس سے تو تع کی جاتی ہے کے عقل اور نفس میں برادرا ندرشتہ قائم ہولیکن حقیقت ہے ہیں۔ کہ عمو ناید دونوں آ ہی جس متفاد اور مخالف رہتے ہیں۔

مولا تافر ماتے ہیں کہ اپنے نفس کو مار کراپنے لیے نیاجہاں پیدا کر داس نے اپنے آقا ( دین خدا ) کولل کیا ہے اس کو اپناغلام بنا کر رکھو نفس تو اثر دھے کی طرح بہت سے مکراور فریب رکھتا ہے مگر شیخ ومرشداس کے داؤ کو نکال کر بچینک دیتا ہے۔۔

نفسس نساری راچوب اغے ساختید انسدر و تسخسم و فسا انسداختید اختید ( جونکر تم نے جہنی نفس کو باغ بنالیا ہے ( محرف کا ان جودیتا ہے ) ( ۱۳۵۰۲)

نفس نمرود ست عقل و جال خلیل و حدد عین ست و نفس اندر دلیل (نفس نمرود ہاور عقل اورروح ظیل الله مین کی طرح ہے،روح عین (مشاہره) واستوی میں ہاورتس دلیل میں رہتا ہے)

نفس سوفسطائی آمدمیزش کش زدن سازدنه حجت گفتنش (نفس سوفطائی ہے اکی سرزئش کر کیونکہ ارنائی اس کا اکت ہے داس سے ولیل بیان کرنا) (۳۲۸-۲) نفس سوفطائی ہے اکی سرزئش کر کیونکہ ارنائی اس کا اکت ہے داس سے ولیل بیان کرنا) نفس سفس سفس واحد از رسول حق شدند ورنه هر یک دشمن طلق بُدند (رسول الله مُنْ اِیَیْم کی وجہ سے ایک جان ہو گے ورنہ ہرا یک مطلقاً وَمُن تھا) (م-۳۲۷:۲۳)

خواجه راکشت ست اُورا بنده کن

نفس خود راکش جهانرا زنده کن

(این نفس کومار این جہان کوزندہ کر اس نے آتا کولل کیا ہے اس کوغلام بنا) (م-۲۲۳۳) روئے شیخ اُو را زمسرددیدہ کن نفسس اژدهها سبت با صد زور و فن

(نفس ينكرون مراورن والاا ژوم ال يشخ كاچېره ال كيلية تكسيس تكال د النه والازمرد ب

جب مریدقدم شخ کی اتباع کرے تو تفس اس کافر ما نبردار ہوجاتا ہے

نفس کی فطرت ایس ہے کہ ہروقت شراورفساد برپاکرنے کی چنگاریاں اُگلماہے اور ایسے کام کرتاہے کہ خود کو بھی اور دوسروں کو بھی جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ جب تک نفس شراب ادر شراب کے بعد کھانے والی چیزوں مثلاً کہاب میوہ اورمشائی وغیرہ میںمشغول رہتا ہے توجان لو کہ تنس نے نشے میں مبتلا ہونے کے باعث کوئی نیبی چیز نہیں دیکھی لیعنی مشاہدات غیب سے بالکل کورار متاہے۔ فر ماتے ہیں کہ جب تیرانس تیرے قدموں کوئے کے قدموں کے ساتھ ملتا ہوا دیکھے گا تو مجبوراً تیرافر مانبردارہونے لکے گا۔ جب سی شخص کاننس بدل جائے تو اس کاجسم اللہ تعالیٰ کی کاریگری کے ہاتھ میں ہوجاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کامددگار بن جاتا ہے۔مولا نانے فرمایا۔

نفسس توتامست نُقلست ونبيدُ دانكه روحت خوشة غيبي نديد (تیراننس جب تک شراب کے بعد کھانے والی چیز اور شراب کا مست ہے توسمجھ لے کہ تیری روح نے قیبی خوشہیں دیکھاہے)

که به بینیدم منم ز اصبحاب نار

نفسس توهر دم برآرد صند شرار

(rr4:r\_r)

(م ۵۰:۵۰)

(تیراننس ہرونت سینکڑوں چنگاریاں اگل رہاہے (کہتاہے) کہ جھے دیکھویں دوز خیوں میں ہے ہوں) از بُسن دنسدان شسود أو رام تسو ئفس چوں باشیخ بیندگام تو

(لنس جب تیراندم شخ کے ساتھ دیکھے گا ، تو مجبور اتیرافر مانبر دار ہوجائے گا) (م۔۲۳۲:۳)

باشداندر دسب صُنع ذُوالمِنن نفس چوں مبدل شودایں تیغ تن

(نفس جب بدل جاتا ہے تو بہ تیرے جسم کی تکوار ، اللہ تعالیٰ کی کاریکری کے ہاتھ میں ہوتی ہے ) (م۔۲۸۳۵)

اغتياه!

جوكلام فدكوره بالاسطور مي لكما حميا باس سبكا فلامديد بكد جب سالك كى في سع بيعت كرتا ہے اوراس راه كى تدكوره بدايات سے بالكل الگ رہتا ہے توالى بيعت اس كفس كو مارنے كيلي مدد كار نہ ہوگی کے ونکداس نے صرف رہی بیعت کی ہے اور ایس رہی بیعت کا اصلی اور حقیقی بیعت ہے کوئی تعلق نہیں ۔ ہیر

کواگر ہیر مان لیا جائے اور پھر فد کورہ بالاعبار توں کی طرف حتی الامکان دھیان دیا جائے تو پھرننس کا مرتا با باتا
جاتا ہے (یا در ہے کہ نفس بھی مرتا نہیں بلکہ مہذ بہ ہوسکتا ہے اور اس مہذ بہ بونے کونفس کا مارتا کہا جاتا
ہے)۔ ظِلْن پیرای وقت میں اور فائدہ مند ہوسکتا ہے اگر اس کیلئے پوری کوشش کی جائے۔ اس سے بیمرا ونہیں
مراد ہے کہ مان ان کوئی کا مہی نہ کرے اور ہروقت نہ کورہ اصطلاحات کے ساتھ ہی چیشار ہے بلکہ اس بیان سے
مراد ہے کہ سالک ان نصائے پڑ کمل کرے جس صد تک دہ کرسکتا ہے۔ اگر ایسا کرے گا تو اند تعالیٰ کی مد اس کے
مراد ہے کہ سالک ان نصائے پڑ کمل کرے جس صد تک دہ کرسکتا ہے۔ اگر ایسا کرے گا تو اند تعالیٰ کی مد اس کے
مراد ہے کہ ہونہ کی تو وہ اپنی مراد کو پہنچتا ہے۔ اس طرح را نفس کئی کیلئے ایک خاص معیار کی محنت کی
ضرد رہ ہوتی ہے۔ اہلی ہمت کی زندگیاں ہمار سے سامنے نمونے کے طور پر موجود ہیں۔ جولوگ آئی محنت نہیں
مرسکتے ان کوشرم آئی چاہیے کہ وہ دنیا کا مال کمانے کیلئے رات دن ایک کرد سے جیں اور جب اسلامی کمالات

## مصادرومراجع قرآن وتفاسيرقرآن

| <u> </u>                | <del></del>   |                              |                |       |
|-------------------------|---------------|------------------------------|----------------|-------|
| مطبوعه                  | تاریخ و قات   | تاممصنف                      | نام كتاب       | برشار |
|                         |               |                              | قرآن مجيد      | 1     |
| دارالكتب العلميد مبيروت | #¥•ľ″         | امام فخرالدين                | تغييرالكبير    | *     |
| وارالفكر، بيردت         | 911           | امام حِلال العربين السيوطي   | الدراميحور     | ۳     |
| داراحياء التراث بيروت   | #901          | الي سعودالعمادي              | تغييرا بي سعود | ~     |
| دارالفكر، بيروت         | <b>∞</b> ∠∠~  | اساعيل بن عربن كثير الاستقى  | تغييرابن كثير  | ۵     |
| دارالفكر، بيردت         | ølf*•         | محد بن الجرير طبري           | تغيرطبري       | 4     |
| دارالفكر، بيروت         | +21اھ         | شهاب الدين السيد محدوداً لوى | روح المعاني    | 2     |
| دارالفكر، بيروت         | <b>∌</b> 12 € | احدين على الرازى الجساص      | احكام القرآن   | ٨     |
| مؤسسة الرسالية بيروت    |               | عبدالرطمن أتعلى              | تغيرانعلق      | 9     |
| فريد بك-شال             |               | علامه غلام رسول سعيدي        | تبيان القرآك   | 1+    |
| مكتبدعثانيه كوئند       |               | شيخ اسائيل حتى               | تفيرروح البيان | 11    |
| وارالفكر، بيروت         | PITON         | محمه بن على الشوكا في        |                | IF    |
| ضيا والقرآن الاجور      |               | ور فروناه                    | مبياء القران   | 11-   |
| مكتبداسلااميده لاجور    |               | مفتى احديارخال نيبى          | تغيرتيى        | ۱۳    |
| دارالفكر، بيروت         | #46           | امام بيضاوي                  | تغبيربينادي    | 10    |
| يردت                    | eirta         | علامه ثناء الله ياني تي      | تغيرمظهرى      | 14    |
| دارالشعب القاهره        | DY41          | ابامقرطبی                    | 1 = -7         | 12    |
| دارالمعرفه بيروت        | ۳۵۳           | علامدوشيددضا                 | تغيرالهناد     | IA    |
|                         |               |                              |                |       |

## مصادر ومراجع احاديث وشروعات حديث

|                         |              |                                  |                       | <u>`</u> |
|-------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------|----------|
| دارالفكر بيروت          | ₽ to Y       | محمه بن اساعيل البخاري           | صحیح ابخاری           | 1        |
| دارالفكر بيروت          | וציו         | مسلم بن حجاج القشيرى             | منجحمسلم              | r        |
| دارالفكر بيروت          | ۵۰۰۵         | محد بن عبد الله النيشا يوري      | المستددك على الصحسيين | ۳        |
| مؤسسة الرماليه بيروت    | ۳۵۳م         | محمه بن حبان المبتمي             | صحح ابن حبان          | ٣        |
| دارالكتب العلميه ،بيروت | @P+P"        | احد بن شعيب النسائي              | سنن نسائی             | ۵        |
| دارالفكر بيردت          | pr40         | سليمان بن اشعث ابوداؤر           | سنن ابوداؤ د          | ч        |
| وأرافكربيروت            | a120         | ابوعبدالله محمد بن يزيدالقز دين  | سنن ابن ملجه          | 4        |
| دارالقكربيروت           | ۸۵۲۵         | احد بن حسين أبهتي .              | سنن يهي الكبري        | ٨        |
| دارالفكر بيروت          | <u>≠</u> 129 | ابوميسي محمر بن ميسي ترمذي       | سنن ترندي             | 9        |
| وارالفكر بيروت          | <b>2700</b>  | عبدالله بن عبدالرحمٰن الداري     | سنن الداري            | 1+       |
| وارالمفكر بيروت         | ۵۲۳۵         | عبدالله بن محر بن الى شيب        | مصنف أبن اليشيبه      | 11       |
| دارالفكر بيروت          | ۱۱۱ه         | عبدالرزاق بن حام                 |                       | Iľ       |
| مؤسسة الرساله، بيردت    | ۸۵۳م         | احد بن حسين المعنى               | الزحدالكبير           | 115      |
| دارالفكر بيروت          | AP7+         | سليمان بن احمرطبراني             | المعجم الاوسط         | 10"      |
| وارالفكر بيروت          | D68+         | ابوبكراليمقي                     | معرفة السنن والاثار   | 10       |
| دارالفكرييروت           | ۵۳۹۰         | سليمان بن احدالطمر اني           | المعجم الكبير         |          |
| المكتب الاسلامي، بيروت  |              | محد بن عبدالله                   | ستحكوة المصابح        |          |
| المكتب الاسلامي ميروت   |              | عمر بن ابي عاصم الشيباني         | البنه                 | IA       |
| دارالفكر بيروت          |              | احمد بن على المتحى               | منداني يعلى           | 14       |
| دارالفكر بيروت          | <del></del>  | احدين شبل                        | مسنداحد بن طنبل       | r•       |
| دارالفكر بيروت          |              | احد بن عمر والميز ار             | مستديزاد              | rı       |
| دارالفكر بيروت          | pr-2         | محمد بن بإرون الروياني           | مندالردياتي .         |          |
| مؤسسة الرسالد، بيردت    | <b>∌</b> rar | محربن سلاميه القعناعي            | مندالشماب             | rm       |
| مكتبدا لرشيد والرياض    | #rra         | الو برحمر بن عبد الله بن الي شيب | مندابن الى شيبه       | tr       |
| دارالفكر بيروت          | »A+∠         | على بن الي بكر                   | مجمع الزوائد          | ro       |
| ارالكتب العلميه بيروت   | 944          | علا دُ الدين على المتعنى         | كنز العمال            | FY       |

|                           |              |                               | پ                            | A.P.                                             |
|---------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|
| دارالفكر بيروت            | <del> </del> | احدين على ابن محرعسقلاني      | فتح البارى                   | 1/2                                              |
| دارالمعرف بيروت           | at72         | المام الرازى                  | علل الحديث                   | r/A                                              |
| دارالفكر بيروت            | ۵۸۵۵         | بدرالدين أعيني                |                              | _                                                |
| دارالفكر بيروت            | Hrr          | محربن عبدالشالباتي الزرقاني   | شرح زرقانی                   | ۳.                                               |
| دارالكتب العربية بيردت    | ₽ATT         | عبدالرؤف مناوى                |                              | <del>                                     </del> |
| وارالفكربيروت             | ۱۰۱۳ اه      | على بن سلطان القارى           |                              | +                                                |
| دارالفكر بيروت            | ₽PP+         | ابوقيم احدين عبدالله          |                              | <del></del>                                      |
| دارالكتب الاسلاميد، بيروت | שייור 🍙      | ابوعبد التدمحمه بن عبد الواحد |                              |                                                  |
| دارالعروب الكويت          | #40I         | محدين الي يكرالرازي           |                              |                                                  |
| وارالكتب العلميد ابيروت   |              | محمه بن ابی بکرالزرعی         | روصة الحيان                  | 24                                               |
| دارالكتب العلميد ابيروت   | FOF          | عبدالعظيم المنذري             | الترغيب والترهيب             | P2                                               |
| وارالفكر بيروت            | D094         | عبدالرحمٰن بن جوزى            |                              |                                                  |
| دارالكتب العلميه ابيروت   | #94A         | احدالرقاعي                    | البرحان المؤيد               | 14                                               |
| فريد بكسثال               |              | غلام دسول سعيدي               | شرحمجمسلم                    |                                                  |
| دارالكتب العلميد ابيروت   | 549°         | بدرالدين الزرشي               | التذكره في الاحاديث المستمره |                                                  |
| دارالفكر بيروت            | ≥∠YA         | تقی الدین                     | وروالتعارض                   |                                                  |
| وارالصار، بیروت           | ±100         | مارث بن اسد                   | آ دا بالنفوس                 | 44                                               |
| دارالمعرفة ، بيروت        | ۱۳۱ه         | امام احدين عنبل               | الزحدلابن حنبل               | ריורי                                            |
| والكتب العلميه مرابيروت   | 247A         | امام ابن جمیه                 | كتب ورسائل دفيآوي            | ۳۵                                               |
| دارالمعرفة ، بيردت        | pr12         | عيدالرحن بن محد               | عللالعديث                    | ۲٦                                               |
| دارالغرب الاسلامي يبيروت  | ≥ 44℃        | احمد بن عبدالله               | الرياض العضرة                | 12                                               |
| وارالفكر، بيروت           | <u></u>      | ابن حجر عسقلانی               | لسان الميز ان                | M                                                |
| وارالكتب العلميه ابيروت   | ø0+4         | ایام الدیلی                   | الغردوس بمأ ثورالخطاب        | <b>179</b>                                       |

مصادر ومراجع اصول حديث وتضوف

| مطبوعه              | تاریخ وفات | تاممعنف               | نام تناب      | نمبرشار |
|---------------------|------------|-----------------------|---------------|---------|
| واراين خزيمه الرياض | 04YF       | عبداللدين بوسف        | تخ تح الحديث  | ,       |
| وأرالفكر بيروت      | Aar        | ابن <i>جرعسقلا</i> نی | تهذیب انتهذیب | ۲       |

| سان مزن بن يسر              |              | <u> </u>                                  |                           |            |
|-----------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------|------------|
| المكتب الملامى بيروت        | <b>∌</b> ∠9~ | بدرالدين الزرحثي                          | الاجابه                   | ۳          |
| دارالفكربيروت               |              | امام الشعراني                             | الطبقات                   | ~          |
| دارالفكربيروت               | ±∠•٢         | تقى الدين البي الفتح                      | امكام الاحكام             | ۵          |
| د المالكتب العلمية بييروت   | اعدم         | این قیم                                   | الوائل الصيب              | ٦          |
| تاج كمينى لا مور            |              |                                           | سيل المعدى والرشاو        | 4          |
| وارالفكر بيروت              | ۸۳۸          | مرة الله ابن الحسن<br>عربة الله ابن الحسن | جامع كرامات الاولياء      | ٨          |
| المكعبة التجاريدالكبري بمعر | p49+         | ابواسحاق الشاطبى                          | الاعتسام                  | 4          |
| دار الفكر بيروت             | D49.         | ابراہیم بن مویٰ ماکلی                     | الموافقات                 | 1+         |
| وارالفكر بيروت              | ۳۰۳ هـ       | امام شو کانی                              | اختلاف الحديث             | 11         |
| وارالفكربيروت               | # roc        | محمر بن ادليس الشافعي                     | الرمال                    | 14"        |
| وارالفكر، بيروت             | چاتې.        | محمه بن على الشو كاني                     | ارشادالفحو ل              | 194        |
| دارالكتاب بيروت             | الهلاط       | على بن محمداً مدي                         | الاحكام الآمري            | lu.        |
| وارالفكربيروت               | <b>∞∠</b> ۲۸ | عبدالحليم بن تيميد                        | مجموع الفتاوي             | 10         |
| دارالكتب الحديقية والقاهره  | ۳ΑΗ          | شاه ولى الله الدحلوي                      | الجية اللدالبالغه         | 14         |
| مدينه پياشنگ كراچي          | ٦٣٢          | شباب الدين سبرور دي                       | عوارف المعارف             | 14         |
| ننیس اکیڈی کراچی            | ا44          | علامدما فظائن القيم                       | ستاب إلروح                | IA         |
| منيا مالقرآن يبلى كيشنز     | ا**اھ        | دا تا سنج بخش على جوري                    | كشف الحجوب                | 19         |
| المكتبة الحنفيه امردان      | ۵۴۲۵         | شخ ابوالقاسم عبدالكريم قشيرى              | رسالەقشىرىيە              | <b>*</b> * |
| وارالفكر بيروت              | الافم        | فيخ عبدالقادرجيلاني                       | غدية الطالبين             | rı         |
| وأرالصيادر، بيرونت          | <b>₽90</b> 1 | ابراهم أنحلى                              | نعمة الزويع               | rr         |
| مكتبه فيض العلم براجي       | ۵۰۵ م        | المامغزالي                                | مكاحفة القلوب             | rr         |
| وارالفكر بيروت              | #I+Or        | شاه عبدالت محدث د الوی                    | مدارج المعوة              | re         |
| تبران                       | #4r          | مولاناروم                                 | مثنوی معنوی               | ra         |
|                             |              | ڈاکٹر علامہ اقبال                         | كليات اتبال (اردو)        | ry         |
| غلام على ايند سنز           |              | واكثر علامه ا قبال                        | كليات البال (قارى)        | 1/2        |
|                             | 2941         | احدمر بندي                                |                           | rA         |
| دارالمعارف، بيروت           | a491         | ابن عمر التعناز اني                       | شرح المقاصد في علم الكلام | <b>F</b> 4 |
| مكتبة أعلوم، بيروت          | 24TA         | این تیمیه                                 | بغية الرتاد               | ۳۰         |
|                             |              |                                           |                           |            |

|                          |       |                         |                       | •   |
|--------------------------|-------|-------------------------|-----------------------|-----|
| وارالكتب العلميه ، بيروت | ۰۲۸۰  | محرالكلابازي            | التعر يف لمذهب النصوف | 1"1 |
|                          | ۵۰۵ م | امام توزالي             | احيا والعلوم          | ۳۲  |
| دارلكتاب العربي ميروت    | 46.   | ابوقيم احمد بن عبدالله  | حلية الاولياء         | ۳۳  |
| المكتبلهلاى ييروت        | ۵۱۲۵۰ | محمر بن على الشو كانى   | الفوا كدائجمو عد      |     |
| اداره اسلاميات لاجور     |       |                         | شريعت وطريقت          | ro  |
| دارالمعرف، بيروت         |       | امام عبدالوباب الشعراني | الاتوارالقدسيد        | ry  |
| دارالحديث،قابره          | ۲۵٦٩  | على بن احد بن حزم       | اصول الاحكام          | 12  |
| دارالمعرف بيروت          | #Q+Q  | عبد الرحمٰن ابن جوزي    | كتاب المناتب          | 174 |
|                          |       |                         |                       |     |

مصادرومراجع سيرت ، تاريخ اورادب ولغت

|                            | <u> </u> | 740                          | <u> </u>                |     |
|----------------------------|----------|------------------------------|-------------------------|-----|
| مکتبه حقانیه، پشاور        | 911      | مام جلال الدين سيوطي         | نصائص الكبرئ            | 4 1 |
| دارالمعرف بيروت            | ماءادام  | على بن البرحال الحلى         |                         |     |
| دارالمعرف بيروت            | arir     | عبدالكل بن بشام              |                         | _   |
| وارالمعرف بيروت            | ∌rr1     | احد بن منبل                  | فضائل صحاب              | ۱۳  |
| وارالمعرف بيروت            | <u> </u> | احر بن شعيب النسائي          |                         |     |
| وادالمعرف بيروت            | # YAP    | احدين عبدالله الطمرك         |                         |     |
| دارالمعرف بيردت            | 411      | عبدالرحمن السيوطي            |                         | -   |
| دارالمعرف بيردت            | 044°     | اساعيل بن عمر القرشى         | البداردالنماب           | _   |
| مدينه پبلشنگ کراچی         | 411      | عبدالرحن بن الي بحرالسيوطي   | تاریخ الخلفاء           |     |
| مكتبه لبنان ابيروت         | 441      | محربن الي يرالرازي           | ا می رانسحاح            | 10  |
| وارالكتب العلميد اجروت     | #Q+r     | ابوالقاسم الحسين بن مجمه     | المغردات في غريب القرآن | 11  |
| وارالمعرف بيروت            | عا۸م     | محد بن ميتقوب الغير وزآ بادي | القامون الحيط           | IP. |
| وارالصاور، بیروت           | الكو     | ابن منظور المصرى             | نسان العرب              | 11" |
| وارالمعرف بيروت            | #IT+IT   | محرم تغيز بيدي               | تاج العروس              | 160 |
| وارالفكر، بيروت            | #QC1     | امام على بن حسين اين عساكر   | تاریخ مدیندمشق          | 10  |
| وارالصادر،بيروت            | #4P+     | على بن محمد الجرجاني         | كتاب التعريفات          | FY  |
| وارالكتبالعربي             | P / 1 @  | امام محربن حسن شيباني        | منا قب امام الوحنيفه    | 14  |
| المكتبة التلفيه مدين منوره |          | امام خطيب بغدادي             | تاریخ بغداد             | IA  |

| دارالكتب اعلميه ببروت   | ۵۲۲۷             | يعقوب بن سغيان             | المعرفة والتاريخ      | 19 |
|-------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|----|
| دارالكتب العلمية بهيروت | * Lakka          | يوسف بن عبدالبر            | جامع بيان العلم ونضله | r- |
| مكتبة المعارف، الرياض   | ٠١٢٩-            | احمد بن على البغد ادى      | الجامع الاخلاق الراوي | 11 |
| دارالآفاق الخيده، بيروت | ۵۰۵              | محمد بن محمد الغزالي       | معارج القدس           | rr |
| مؤسسة الاعلى، بيروت     | <sub>D</sub> ΛΔ۲ | امام این حجر عسقلانی       | نسان الميز ان         | rr |
| دادالمعرف بيردت         | ا۵کم             | محمد بن الي بحر الرزعي     | الحج ابالكافي         | rr |
| الاحياءالتراث، بيردت    | pr12             | عبدالرحمن بن ابي حاتم      | الجرح والتعديل        | ro |
| دارالكتب العلميد ،بيروت | piror            | محمة عبد الرحمان مباركيوري | تحفة الاحوذي          | ry |
| دارالكتب اعلميد ،بيروت  | #YF*             | ابوالحسن على الشيباني      | الكال في البّاريخ     | 12 |

# Marfat.com

## ختم خواجگان

### بروزجمعة السإرك بعدنما زعصر قبل ازمغرب بإهيس

|         |                                                                | 272,                                             |
|---------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ٠٠١ بار | ۱۰۰ پار ۲ درُود شریفِ                                          | ا يسسم الله شريف                                 |
| وكبار   | <ul> <li>۱۹۹۹ موره" اَلَمُ نَشْرَحُ لَکَ صَدْرَکَ٥"</li> </ul> | ٣ الحمد شريف                                     |
| 2 بار   | •••١٠إر ٢ الحمدشريف                                            | ۵ سوره الاخلاص                                   |
|         | ++ايار                                                         | ے درُود شریف                                     |
| ••ايار  | (اے ماجات کو پورا کرنے دالے)                                   | ٨ يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ                        |
| ٠٠١١٠٠  | (اے امراض سے شفادیے دالے)                                      | ٩ يَا شَافِيَ ٱلْآمُرَاضِ                        |
| ٠٠١١٠٠  | (اےمہمات کو ہورا کرنے دالے)                                    | ١٠ يَاكَا فِيَ الْمُهِمَّاتِ                     |
| ••ايار  | (اے بلاؤل كودوركرنے دالے)                                      | اا يَادَافِعَ الْبَلِيَّاتِ                      |
| ••ابار  | (اے درجات کو بلند کرنے دالے)                                   | ١٢ يَارَافِعَ الْدُرَجَاتِ                       |
| ••ايار  | (اےمشکلات کول کرنے دالے)                                       | ١٣ يَا حَلُّ الْمُشْكِلاَتِ                      |
| ••ايار  | (اے اسباب پیدا کرنے دالے)                                      | ١٣ يَامُسَبِّ الْإَسْبَابِ                       |
| ٠٠١٠٠   | (اےرزق دکشادگی کے ) در دازے کھولنے والے)                       | ١٥ يَا مُفَتِّحَ ٱلْآبُوَابِ                     |
| ••ايار  | نا (اے مرد جا ہے والوں کی مردکرنے والے ہماری مردفر ما)         | ١١ يَاغِيَاتَ الْمُسْتَغِيْثِينَ أَغِنَّ         |
| ٠٠١١٠٠  | (ائے بخششوں کی بڑی مخبائش والے)                                | <ul> <li>ا يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَاتِ</li> </ul> |
| ٠٠ ايار | (اے برکتوں کونازل کرنے والے)                                   | ١٨ يَامُنَزِّلُ الْبَرَكَاتِ                     |
| ٠٠١يار  | (اے دعاؤں کو قبول کرنے والے)                                   | 19 يَا مُجِيُبَ الدُّعُوَاتِ                     |
| ••ايار  | (اے رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والے)                 | ٢٠ يَاأَرُحَمَ الرَّحِمِيْنَ                     |
| ٠٠١١٠   |                                                                | ۲۱ درُود شریف                                    |
|         | الصال ثواب برائے خواج گان نقشبند                               |                                                  |
| Ĺ       | خواجه بايز بد بسطائ خواجه عارف ريوكرك                          | حضرت ابو بكر صديق فطيخه                          |
|         | خواجه الوالحن خرقاني خواجه سيدامير كلال                        | خواجه بإباسات                                    |
| ئ"      | خواجه بها وُالدين نُقشبندٌ خواجه ابو يوسف بهدا                 | خواجه عبدالخالق عجد واني                         |
|         | خواجه عبداللطيف خان نقشبندي                                    | خواجه ابومنصور ماتریدی                           |
|         |                                                                |                                                  |

## شجره شریف

سِلسله نقشبنديه بمناسبت عبداللطيف خان نقشبندى ، خاكيات ستانه ونيريال شريف

اِتَّقا دارم زِفعلت نیست جز تو والِ ما کال بَود أحمر محمر درصفات و در عطا یا النی خت حالم رخم عمن برخال ما التي خت حالم التي مصطفعًا التي دارم به درگابت بنام مصطفعًا

وست ، أو كيرم كه دست خويش أو را كفته اى يريسب كفته اله باشدد شب أو از تو جدا

بایزید و خواجه و بوانحن خورشید فر عبد خالق عارف و محود شاه داد مر نقشبند، عطار و چرخی عبشق را تیخ و سِهر خواجه امکنکی و باتی بالله آلد خوب تر خواجه عبدالباسط و شاه عبد قادر دیده قر شاه عنایت حافظ احمد والیان بحر و بر خالق را عبدالبجید عبدالعزیز آمزد محر خواجه قاسم بادی بهند و جهال را راببر خواجه قاسم بادی بهند و جهال را راببر داد علاوالدین جهان عشق را کامل نظر

حضرت صد آیق و سلمان، قاسم و جعفر دیر بایزید و خوانبه و بو علی بحرِ عطا که بوسف ابر کرمت عبد خالق عارف بحر کرم را میتنی بابا سای و کلال نششند، عطار و چرفی پس عبید الله و زابد خوانبه درویش آجل خوانبه امکنگی و باتی پس مجدو عروة الوهی و شاه شمین خوانبه عبدالباسط و شا فغوی محمود خوانبه ادلیاء عبدالله شاه شاه عنایت حافظ ایم فخو بند عبدالمعبد فخو بند عبدالمعبد فخو بند عبدالمعبد فوانبه شاه غفور خاتی را عبدالمجید خوانبه شاه الدین شد خوانبه قاسم بادی بن خوانبه شاه کی بند عبدالله کی آلدین شاه غفور داد علاؤالدین جبال زیم عمن بر ما طفیل آل شهال که المین شرم عمن بر ما طفیل آل شهال که میران بر المطیف و دوستال شام و سحر

## پیر صاحب علیہ الرحمة کی دیگر تصانیف

ادراق:289 تيت:175ردي

اقامة الصلوة

مسلمانوں کی موجودہ حالت زار کا باعث فقط مادہ پری ہے۔ آج کا توجوان دین اسلام سے ناوانف ہے۔ اگران کودین کی تعلیمات سائنیفک اور دلیپ اندار میں صحیح طریقے سے بتائی جائیں تو کوئی وجہایں کہ وہ نماز کی طرف راغب نہ ہو سکیں ۔انٹد تعالیٰ پریفین کے قرآنی ،مشاہراتی اور عقلی دلائل ،انسان کی تخلیق کی غرض غایت ،عبادت گزار دل کو بلنے والے الميازات نيز اسلام بم سے كيا جا بتا ہے جيسے الم موضوعات پر قلم كشاكى كا كى ہے۔

بیعت کی تشکیل اور تربیت ارزاق. 270 تیت:200روپ

جواز بیعت ، اُس کی اہمیت اورتصوف کے احوال واشغال پر مختلف زاو بوں سے مخضر تکر مدل تفتیکواس کتاب کی انغرادیت ہے۔مصنف کی میچریراُن کےسات روحانی درسول ہے اقتباس ہے۔راوطریفت کےمسانر دل کے علمی واخلاتی اور ر د حانی معیار کومطلوبہ ملے تک لائے کہلئے نہایت موزوں ہے۔ کامیاب زندگی کے آ زمود و نننے ، ذکر کے روحانی کم لات اور تقدیر كے بدلنے كاطريقه كاراس كتاب ميں وليسپ انداز ميں رقم كيا حميا ہے۔

اوراق 416 قيت 250روپ

رابطة شيخ

مقامات سلوك كوط كرنے كيلئے جہال طالب كے ظرف كامعيار ضرورى ہو بال يفخ سے ربط كليدى حيثيت ركھا ہے۔اس راہ پر کامیاب ہونے کے لیے راہبر کی طرف سے حاصل ہونے والے تصرفات اور توجہ سالک کیلئے انتہائی اہم ہیں۔ رابط کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ اس کی اہمیت؟ ربط کیے قائم کیا جاتا ہے؟ رابط سننے سے قرب البی کیے ممکن ہے؟ کشف، البام اور كشف القوركيك كياجا تاج؟ ان سب سوالون كاتسلى بخش جواب ال كتاب مين موجود ب-

اوراق:752 قيت:400روي

جنيد ّو بايزيد ّ

كثرت وال اورحصول جاه ومنصب كى طلب في مسلمانون كودين كى دولت مع وم كرديا ب-ايس مين انبياء كرام عيجيد اوراوليائ كرام كي زند كيال جارى تربيت كيلي مشعل راه كي حيثيت ركمتي بي -ال كتاب مي حضرت جنير وبايزيد " کی حیات مبارکہ کوخاطر خوا ہفصیل ہے بیان کیا گیا ہے۔ طریقت کی راہ کے سالکین کیلئے اس کتاب میں جنیڈو ہایزیڈ کی پُر کیف زند كيون، مقالات ،روحاني مراج اور بلندير دازاحوال ايك نصاب كى ى حيثيت ركعتي س

شاهیں کا جھاں اور

شامین ایک نهایت دلیر شکاری برنده ب جو بلند بروازی اورخود داری کی علامت ب-اس میں مردحر کی خصوصیات یا کی جاتی ہیں۔علامہ اقبال نے اس کی قلندرانہ خوبیوں کے باعث بیدعافر مائی کہ اللہ تعالی مسلمانوں کے بچوں کوشامین کے بال و یر دے۔ شامین اور کرمس دونوں کی ایک بی فضا میں مرواز ہونے کے باوجودان دونوں کے جہانوں میں اتنابر افر ق ہونے کی کیا وجها اس كتاب مين مصنف في اس سوال ك عظف ببلود ك كاجائزه ليا ب-

#### ادراق:640 قيمت:350رويے

شنت مباركه

سيرت مصطفوى من المينيم كى بيروى على مريشمه ايمان ب-اس كماب من مولف في يابندى سنت كى عظمت انتهائى دنشین پیرائے میں بیان کی ہے۔مصنف کا پراٹر روحانی اسلوب بیان قاری کے قلب پر مجر انقوش ثبت کرتا ہے۔ آئمہ کرام کے اقوال اور احوال قاری کیلئے نصرف ولچیں کا باعث بلکدان کی زند کیوں میں مثبت تغیر پیدا کرتے ہیں۔بدعت کیا ہے،جدید سائنس نے سنت کوکیا اہمیت دی ہے اور دیگر بہت سے سوالات کے جوابات اس کماب میں یا کمی مے۔

اسلام و روحانیت اورفکراقبال آ ادرات:1211 تیت:385ررپ

اس كتاب مين مين جهال سالكان طريفت كى تربيت كااجم فريضه اداكيا حميا بوبال مخالفان را وسلوك كي شكوك كا قرآن واحادیث اور بزرگان دین کے اقوال واحوال کی روشنی میں احسن اعداز میں از الدکیا گیا ہے۔ اس کتاب میں فقر ودرولیثی، عكمت ومعرفت امراتب ولايت اورمقام آوم جيم مضامين كابغورجا ئز دليا كمياب طريقت كي اصلاحات سے طبقات المنموات تك كے تمام علوم يجاكرو يے سے بيں علامدا قبال اورمولا تاروي كے اشعاراس كتاب كى زينت بيں۔

**سوزو ساز رومی** آ

مؤلف نے مثنوی مولا ناروم کی برس ہابرس کی عرق ریزی کے بعد ایسے متخب اشعار کی تشریح شامل کی ہے جوز ہان ز د عام ہیں ۔ قارئین کے لیے مولا تا روم کی بیان کردہ انسانی زندگی میں کام آنے والی عشق کی کارفر مائیاں اور اُس کے وہ خوبصورت پہلوجس سے انسان اپن زندگی میں کوناں کول کا میابیاں حاصل کرتا ہے کیجا کردی تنیں ہیں۔ اُنہی کیلئے علامدا قبالٌ فر ماتے ہیں کہ مولا ٹا ایک مرشدروشن تنمیر اور کاروان عشق ومستی کے امیر ہیں ، اُن کور فیق راہ بناؤوہ جدهرتهبیں لے جا کیں اُدھر

اوراق:313 تيت:157روي

#### نشان منزل

مسلمانوں کی آج کی حالب زاران کی اسلام ہے دوری کے سبب ہے۔اس دوری کی متفرق وجو ہات پیش کرتے ہوئے مولف کی قرآن وحدیث کی روسے مل تلاش کرنے کی سعی قابل تحسین ہے۔مصنف نے مسلمانوں کی ہے ملی میں حاکل جھ نکات رقم کئے ہیں۔ایمان کی تقویت کیلئے قرآنی عقلی سائنسی اورمشاہداتی ولائل اس طرح پیش کیے مجے ہیں کہ قار کین سے ول دين اسلام كى طرف ماكل موجاتے بيں \_ يابندى صوم وصلوة كے خوابشتد معزات كيلئے بيدا يك موزول ب-

اوراق:408 قيت:300رويے

#### حضور قلب

اس كتاب ميں خشوع وخصوع اور حضور قلب كے متلاشيان كيليے علم اور روحانيت كا ذخيرہ يجا كيا حميا ہے۔ قرآن و صدیث سے اس موضوع کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ اولیائے کرام کی زند گیوں کے روح پرور واقعات اس کتاب کی زینت میں۔ مولاناروم اور علامدا قبال کے کلام کا اعاط یوں کیا گیا ہے کہ جہاں بیقار کین کے انتہائی دلچیسی کا باعث بنآ ہے وہاں اُن کی عبادات میں اخلاص پیدا کرنے کاسب بھی بنآ ہے۔

اوراق:932 قيت:350روك

#### حسن نماز

اس كتاب مين مسلمانوں كواسلام كے بنيادى ركن نمازكى اہميت سے آگاہ كرنے كے بعدوہ عناصر بيان كئے محتے

ہیں جن کی بنیاد پرسالک اپنی نماز کومعراج کی منزل تک لے جاسکتا ہے۔مصنف نے قار کین کونماز کے اغراض و مقاصد کے علم کے ساتھ ساتھ نماز کے معارف ،فضائل اور دیگر روحانی پہلوؤں ہے آگاہ کیا ہے۔متلاشیانِ بی ،نماز کے آ داب باطنی اور ظاہری کے نقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اس کتاب ہے فیض حاصل کر بچتے ہیں۔

اوراق:716 تيت:385روپ

مطس اقبال

اس کتاب کی مدد سے علامہ اقبال کے کسی بھی فاری شعر کو تلاش کیا جاسکتا ہے۔ (بحوالہ کلیات اقبال مرتبہ غلام علی اینڈسنز) یہ کتاب طلباء، علماء اور محققین کیلئے مغید ٹابت ہو علی ہے۔ تغییم اشار یہ کیلئے نکات، فاری بجھنے کے آسان طریقے ، فاری زبان کی چندگر دانیں اور فاری زبان کے الفاظ کا ذخیر واس کتاب میں قارئین کی سپولت کیلئے ڈال دیئے گئے ہیں۔

اوراق:586 تيت:450روپ

نعذيب نفس:

انسان نفس وروح کامر کب ہے۔ روح منبع خیر اور نفس منبع شر ہے۔ اس کتاب میں فاضل مصنف نے حقیقت انسان پر دشنی ڈالتے ہوئے نفس کامغبوم ، ابھیت ، اقسام و مدارج ، تلب ، مقل اور روح پر اس کے اثر ات اور حقوتی نفس پر عالمانه ومحققانه بحث کی ہے۔ آفات نفس اور اس کے باریک خطرات سے قارئین کو مطلع کرنے کے بعد نفس کے علاج پر قرآن وحدیث اور اقوال صحابہ واولیا م کی روشن میں سیر حاصل گفتگوفر مائی ہے۔ جسے پڑھ کرنہ صرف تنقیح مسئلہ ہوتا بلکہ اصلاح ڈات کا داعیہ بھی بیدار ہوتا ہے۔

اوراق:200 تيت:150روي

ثنائے خواجہ:

حضرت خواجہ پیرعبداللطیف فان نقشبندی جہاں بے پناہ نٹری علمی کام کیا ہے وہاں آپ نے شاعری کا ذوق لطیف ہمی خوب پایا ہے جس کا تھس تمام کتابوں واضح ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں مختلف مواقع پر جو کلام ارشاد فر مایا جس میں محامد،
نعتیں معتبیں اور بافضوص احیائے اسلام اور اعلائے کلمۃ اللہ کیلئے تو می بیداری کے غرض سے جونظمیں لکھی ، اُنہیں ثنائے خواجہ
کے نام سے مرتب کیا حمیا ہے۔ آپ نے اردواور فاری ، دونوں زبانوں میں طبع آزمائی فرمائی ہے اور وہ سب ااس کتاب کا حصہ
ہیں۔

اوراق:300 تيت:250روي

مكتوبات لطيف:

"کتوبات لطیف" جیسا کہ نام سے ظاہر ہے آپ کے اپنے مین اور مریدین کو فتلف مواقع پر لکھے مین فطوط ہیں۔ آپ کے مطالعہ سے آپ کا اپنی ساتھیوں ک خطوط ہیں۔ آپ کے مطالعہ سے آپ کا اپنی ساتھیوں ک اصلاح کا فلصانہ جذبہ ظاہر ہوتا ہے۔ یہ کتوبات جہاں قار کین کے لیے دوحانی فیض کا سبب بنیں مے وہاں پیرصاحب کے خلوص کا منہ بول جوت ہیں۔

#### پير صاحب عليه الرحمة كى زير طبع تصانيف

اكتماب رزق دانفاق سرماية ملت عقل عشق اورجنون تعليمات واقبال

منعلقات زوجین مسئله تقدر مسلک اولیائے اُمت متاع اخلاق

## اداره نشان منزل کے اغراض ومقاصد

پیرعبداللطیف خان نقشبندی کے دنیاہ پردہ فرمانے کے بعدان کی زندگی کے مثن کوآ مے بوحاتے ہوئے ادارہ نشانِ منزل تیلیخ ادرتر و تا کے عمل کوای جذبے سے جاری رکھے ہوئے ہے۔ بیدادارہ مندرجہ ذیل ذمددار بوں کے جمانے میں مصروف عمل ہے۔ اللہ تعالی نبی پاک من آی آیا ہے کے خیال میں ہدایت کی راہ پر ثابت قدم رکھتے ہوئے اپنے مقاصد میں سرفرازی و کامرانی سے نوازے ، آمین :

تبليغ وتروت اسلام:

وین کی تعلیمات جدیدانداز میں سائٹیفک اور دلچسپ طریقے سے بتائی جا تھی تو کوئی وجنہیں کہ عوام الناس کے دل وین کی تعلیمات جدیدانداز میں سائٹیفک اور دلچسپ طریقے سے بتائی جا تھی تو کوئی وجنہیں کہ عوام الناس کے دل وین کی طرف راغب نہ ہو کی اور اُن کی زند میوں میں ایک نمایاں تبدیلی رونما نہ ہو۔ای جذبے کو آھے چلاتے ہوئے مختلف دروس سیمینارز اور روحانی محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔

درس قرآن:

جدید طریقہ تدریس اور کمپیوٹر کی مدد ہے ترجہ وتفییر کا دری جس میں عربی گرائمر اور جوید کے بنیادی قواعد ہے بھی آگاہ کیا جاتا ہے۔ ہرجعرات اور جمعہ کے دن بعد از نماز مغرب منعقد کیے جاتے جیں۔ شہر سے باہر رہنے والے مریدین وروس سے ہر ماہ کے سمبلے ہفتہ اور اتو ارکوا دارہ میں مستفیض ہو کتے جیں۔

درس عقا كدوفقه:

ان دروس میں اسلام کے بنیادی عقائداور اسلامی شرقی احکام، جن کا جانتا ہر مسلمان کے لئے ناگزیر ہے، بتائے جاتے ہیں۔ یہ درس ہر جعرات کو بعداز درس قرآن اوار وہیں دیا جاتا ہے۔

درس روحانيت:

ہفتہ دار محفل ذکر ، جو گذشتہ جالیس سالوں ہے منعقد کی جاتی ہے ، میں ذکر اور روحانی درس سے عوام الناس کے قلوب پرنو رانی اثر ات مرتب ہوتے ہیں۔اب اس محفل کا انعقاد اتو اربعد از نماز مغرب ہوتا ہے۔ شخصیت وسخ جنج :

امت مسلمہ کا اپنے وقار کو کھونے کا سب مادہ پرسی اور علم و تخفیق سے دور کی ہے۔ اسلاف کی پیروی میں علمی کیفیت اور تحقیقی جذیے کوفر و شخ دینے کے لیے اوار ہ کوشال ہے۔

نشان منزل پېلې كيشنز:

پیرصاحب کی کتب کی اشاعت اور مارکنتگ کی اہم ذمہ داری ادارہ سرانجام دے رہاہے۔جو کتابیں اب تک زیر طباعت سے آراستہ ہو چکی ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ وعبداللطيف خان كي رثير تب



Marfat.com